

# البِدَاية والنَهَاية

مصنفه علامہ حافظ ابوالفد اعما دالدین ابن کثیر کے حصہ سوم ٔ چہارم کے اردوتر جھے کے جملہ حقوق اشاعت وطباعت ، تقیجے وتر تیب وتبویب قانونی بحق

## طارق ا قبال گا مهندری

ما لكنفيس اكيثه يمي كراجي محفوظ بين

|   | تاریخ ابن کثیر (جلدنمبر۱۱)                            | *************************************** | نام كتاب  |
|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| , | علامه حافظ ابوالفد اعما دالدين ابن كثير               |                                         | مصنف      |
|   | مولا نااختر فتح پوري                                  | *************************************** | ترجمه     |
|   | نفیس اکیڈ نمی -کراچی                                  |                                         | ناشر      |
|   | جوری ۱۹۸۹ء                                            |                                         | طبع اوّل  |
|   | آ فسٹ                                                 | ******                                  | اید پیشن  |
|   | r.v                                                   | ******                                  | ضخامت     |
|   | +11_2277+1                                            |                                         | شيليفون 📗 |
| - | <u> ئىرى دە ئىسىمى دائىسى يى ئىسلىمى دە ئىسلىمى د</u> |                                         |           |

## تعارف جلدسيزدهم

البدایہ والنہایہ کی تیرھویں جلد کا ترجمہ قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے جمیں ایک گونہ سرت حاصل ہور ہی ہے کہ اب اس کے بعداس کی آخری جلد ہی کا ترجمہ باقی رہ گیا ہے۔

یے جلد ۵۸۹ ھے ہے ۱۹۷ ھے کے حالات پر مشتمل ہے' اس میں بنوعباس کی حکومت کے زوال کی دروناک داستان کا بیان ہے کہ س طرح تا تاریوں نے اسے تا خت و تاراج کیا اور مسلمانوں کے باہمی اختلا فات نے اس عظیم حکومت کی کیسے اینٹ سے اینٹ بجا دی' جس کا مقابلہ روم وایران کی سلطنتیں بھی نہ کر سکتی تھیں' عروس البلاد بغداد جود نیا بجر کے علماء' شعراء' خطباء' حکما اور فضلاء کا مرکز تھا' یوں بر با دہوا کہ گویا یہاں اس کا وجود بی نہ تھا' اس برقسمت تو م کو جب بھی نقصان پنچا ہے اپنوں ہی کے ہاتھ سے پہنچا ہے' خلیفہ معتصم کے وزیر ابن عظمی نے اپنے چندرشتہ داروں کے معمولی سے نقصان سے برافر وختہ ہوکر جس طرح بنوعباس کی چارسوسالہ مضبوط اور شاندار حکومت کا ستیاناس کروایا' بیتاریخ کا ایک عبرت ناک باب ہے۔ اور مسلمان قوم کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ غداروں سے ہوشیار رہے' بہت سے لوگ بھیٹروں کے لباس میں بھیڑیوں کا کردار اداکر تے ہیں اور وہ جو بظاہر ہستیاں سے بوتے ہیں حقیقت میں پستیاں ہوتے ہیں اللہ تعالی ایسے لوگوں سے مسلمان قوم کو تحفوظ فرمائے۔

علاوہ ازیں اس جلد میں اعیان ومشاہیر اسلام کے حالات کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جن کا مطالعہ واقعہ از دیا دائیان کاموجب ہے۔

ہم امید کرتے ہیں کہ جارے قارئین کے لیے اس کا مطالعہ بردی دلچیسی کا موجب ہوگا۔

البدایہ والنہایہ کی بیجلد مسلمانوں کے باہمی انتشار وخلفشار کا مرقع ہے کہ مس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا وکھانے کے لیے پایڑ بیلے' لیکن خود ہی اوج ٹریا ہے تحت الثری میں جاگرے۔ .

الله تعالی اس امت کو با ہمی انتشار وخلفشار ہے بچا کرا تحادوا تفاق کے رائے پر گامزن فر مائے ۔ آمین

اختر فتح پوری ۸۷-۱۲-۸۷



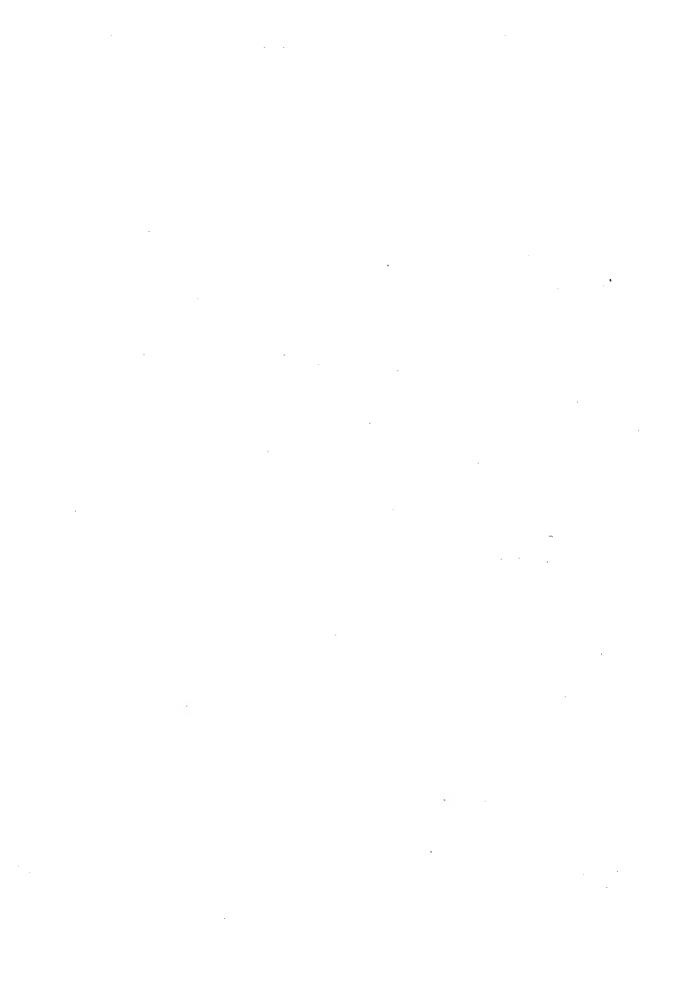

## فهرست البداية والنهابية جلدنمبرساا

| <u> </u> |                                    |         |      |                                                    |        |  |  |
|----------|------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------|--------|--|--|
| صفحه     | مضامين                             | تمبرشار | صفحه | مضامين                                             | تبرشار |  |  |
| ۳۵       | بغداديين طالبيول كانقيب سيدشريف    | 23      | 72   | آ پ کاتر کداور مخضر حالات                          | 1      |  |  |
| ٣٧       | الست عذرا بنت شهنشاه               | 24      | 10   | باب                                                | 2      |  |  |
| 72       | اس سال میں وفات پانے والے اعیان    | 25      | 74.  | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                    | 3      |  |  |
| 11       | العوام بن زياده                    | 26      | 11   | امير مكتمر صاحب خلاط                               | 4      |  |  |
| 11       | قاضی ایواکسن علی بن رجاء بن زهبیر  | 27      | 11   | ا تا بك عزالدين متعود                              | 5      |  |  |
| M        | اميرعز الدين حرويلي                | 28      | 11   | جعفر بن محمد بن فطيرا                              | 6      |  |  |
| 11       | حاکم مصرعزیز کی وفات               | 29      | 11   | يخيل بن سعيد غازى                                  | 7      |  |  |
| ۴.       | سلطان ابومحمر يعقوب بن يوسف        | 30      | 11   | سيده زبيده                                         | `8     |  |  |
| M        | اميرمجامدالدين قيما زالرومي        | 31      | 1/2  | شيحه صالحه فاطمه خاتون                             | 9      |  |  |
| 44       | ابوالحسن مجمد بن جعفر              | 32      | 19   | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                    | 10     |  |  |
| 11       | فيخ جمال الدين ابوالقاسم           | 33      | 11   | احد بن اساعيل يوسف                                 | 11     |  |  |
| سوم      | اسلطان علاؤالدين خوارزم شاه        | 34      | 11   | ناظم شاطبييه ابن الشاطبي                           | 12     |  |  |
| 11       | نظام الدين مسعود بن على<br>ا       | 35      | 11   | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                    | 13     |  |  |
| 44       | ابوالفرج بنعبد كمنعم بن عبدالو باب | 36      | 11   | علی بن حسان بن سافر                                | 14     |  |  |
| . //     | مجدالدين فقيه                      | 37      | 77   | مؤيدالدين ابوالفضل                                 | 15     |  |  |
| 11       | امير صارم الدين قايماز             | 38      | 11   | الفخر محمود بن على                                 | 16     |  |  |
| 11       | اميرلولؤ                           | 39      | 11   | ابوالغنائم محمد بن على                             | 17     |  |  |
| 11       | میخ شهاب الدین طوی<br>مین          | 40      | //   | فقيها بوالحن على بن سعيد                           | 18     |  |  |
| ra       | شخ ظهبرالدين عبدالسلام فارى        | 41      | "    | شيخ ابوالشجاع                                      | 19     |  |  |
| 11       | شیخ علامه بدرالدین ابن عسکر<br>ا   | 42      | ra   | سيف الاسلام طفتگين                                 | 20     |  |  |
| 11       | شاعرا بوالحسن                      | 43      | 11   | امير كبيرا بوالهيجا أسمين الكردي                   | 21     |  |  |
| 11       | ابوعلى عبدالرجيم بن قاضى اشرف      | 44      |      | قاضى بغدا دابوطالب على بن على بن مدية الله بن محمه | 22     |  |  |
| ۴۹       | عبدالرحمن بن على                   | 45      | 11   | بخاري                                              |        |  |  |

| ضامين      | فېرت                            |             | <u>^</u> | البداية والنهابية: جلد نمبر١٣        |
|------------|---------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------|
| 11         | والفد اءاساعيل بن برتعس سنجارى  | 73          | ar       | 16 عادكاتباصباني                     |
| 111        | واننصل بن إلياس بن جا مع الربلي | 74          | 11       | 47 امير بهاؤالدين قراقوش             |
| 11         | والسعا دات أنحلي                | 75          | 0        | 48 مكليه بن عبدالله المستنجد ي       |
| 11         | يوغالب بن كمنونه يهودي          | 76          | 11       | 49 ابومنصور بن الى بكر شجاع          |
| 72         | بْرف الدين ابوالحن              | 77          | ع ۲      | 50 ابوطاہر برکات بن ابراہیم بن طاہر  |
| 11         | تقى غىيىنى بن يوسف              |             | 11       | 51 قاضی ابن الزی                     |
| \ \        | بوالغنائم المركسيلار بغدادي     | 79          | ۵۵       | 52 خطيب الدولعي                      |
| 11         | ابوالحسن على بن سعا دالفارى     | 80          | 11       | 53 شيخ على بن عليش                   |
| 11         | خاتون                           |             | 11       | 54 الصدرابوالثنا عمادين عبدالله      |
| 11         | امير مجيرالدين طاشكين المستنجدي | 82          | PG       | 55 نيفشا بنت عبدالله                 |
| 4 4.       | اس سال میں وفات پانے والے اعیان | 83          | 11       | 56 ابن المحتب شاعرابوالسكر           |
| 11         | عبدالرزاق بن شيخ عبدالقادر      |             | ۵۷       | 57 ملک غیاث الدین غوری               |
| 11         | ابوالحزم مكى بن زيان            | 85          | 11       | 58 امير علم الدين ابومنصور           |
| 11         | ا قبال خادم                     | 86          | 11       | 59 قاضى الضياء الشهر زوري            |
| ∠~         | اس سال وفات پانے والے اعیان     | 87          | 11       | 60 عبدالله بن على بن نصر بن حمزه     |
| 11         | امير بنيامين بن عبدالله         | 88          | ۵۸       | 61 ابن النجاء الواعظ                 |
| 11         | حنبل بن عبدالله                 | 89          | 11       | 62 زمردخاتون                         |
| ۷۵         | عبدالرحمٰن بن عيسىٰ             | 90          | 71       | 63 ابوالقاسم بها والدين              |
| 11         | اميرزين الدين قراباالصلاحي      | 91          | 11       | 64 حافظ عبدالغني مقدس                |
| 11         | عبدالعزيز طبيب                  | 92          | 75       | 65 ابوالفتوح اسعد بن محمودالعجلي     |
| 11         | العفيف بن الدرحي                | 93          | 41       | 66 البناني شاعر                      |
| 11         | الوحمد جعفر بن محمد             | 94          | 11       | 67 ابوسعیدالحن بن خلد                |
| 44         | اس سال میں وفات پانے والے اعیان | 95          | 11       | 68 العراقي محمه بن العراقي           |
| 11         | ابوالفتح محمر بن احمر بن بختيار | 96          | 70       | 69 اس ً سال مين وفات يانے والے اعيان |
| 11         | مصركا قاضي القصناة              | 97          | 11       | 70 ابوانحن على بن عنتر بن ثابت الحلى |
| <u> ۲۸</u> | اس سال میں وفات پانے والے اعیان | 98          | ar       | 71 ابونصر محمد بن سعد الله           |
| //         | ابو يعقوب بوسف بن اساعيل        | 99          | //       | 72 ابوالعباس احمد بن مسعود           |
|            |                                 | <del></del> |          |                                      |

| 7    | هرست مضا. | 7                                     |       | 9     | $\supset$ | البداييوالنهابية جلدنمبرسا                               |
|------|-----------|---------------------------------------|-------|-------|-----------|----------------------------------------------------------|
|      | 11        | بربن عبداللدان صرى                    | 12    | 27    | //        | ا ابوعبدالله محمد بن الحن                                |
|      | 11        | نگر با الدار<br>الحار العاد مي        | ē 12  | 8     | .′′       | 101 ابوائمواہب مشوق بن منتی                              |
|      | "         | ق الامناء                             | 12    | 9     | 4         | 102 ابن حروف                                             |
| ٩    | 14        | نساجة النكلحى                         | 1 13  | 0     | //        | 103 ايوني يجيل بن الريق                                  |
|      | "         | شهور طبيب المهذب                      |       | 1     | "         | 104 ابن اثيرُ مؤلف جامع الاصول والنبابيه                 |
|      | "         | لجزولي مؤلف المقدمة القانون           | 1 13: | 2 /   | ٠٠        | 105 المجلد المطر زى النحو ى الخوارزى                     |
| 9    | ٥         | س سال میں وفات پانے والے اعیان        | 1 13: | 3   / | "         | 106 الملك المغيث                                         |
| /    | "         | براتيم بن على                         | 1 134 | 1 /   | /         | 107 مسعود بن صلاح الدين                                  |
| 1.   | /         | الركن عبدالسلام بن عبدالوماب          | 135   | 5 /   |           | 108 امام فخرالدین رازی                                   |
| 9    | ۲         | ابومحمة عبدالعزيز بن محمود بن المبارك | 136   | A     | ~         | ا 109 شاه موسَل نورالدین کی وفات کابیان                  |
| 11   |           | حافظ ابوالحسن على بن الانجب           | 137   | ^     | ۵         | الشخ ابوعمر 110                                          |
| 92   | -         | اس سال میں وفات پانے والے اعیان       | 138   | ۸.    | 4         | 111 شخ الحديث ابن طبرز د                                 |
| //   | '         | حافظ عبدالقا درالربادي                | Į.    | 11    |           | 112 سلطان ملك عادل ارسلان شاه                            |
| "    |           | ابوجيهالاغمي                          | 140   | 1     | 1         | 113 ابن سكين عبدالو بإب بن على                           |
| 91   | ·         | ابومجر عبدالعزيز بن البيالي المعالى   | 141   | 11    |           | 114 مظفر بن ساسير                                        |
| //   | - [       | میشخ الفقه کمال الدین مودود           | 142   | ٨٥    |           | 115 اس سال میں وفات پانے والے اعیان                      |
| 99   | 1         | ز پد بن ا <sup>کس</sup> ن             | 143   | 11    |           | 116 ابن حمدون تاج الدين                                  |
| 1+1  |           | العزمجمه بن حا فظ عبدالغني مقدسي      | 144   | 11    |           | 117 شاه روم خسر وشاه                                     |
| 11   |           | ابوالفتوح محمد بن على بن السبارك      | 145   | 9+    |           | 118 امیرفخرالدین سرکس                                    |
| 11   |           | شريف ابوجعفر                          | 146   | 11    |           | 119 الشيخ الكبيرالمعمر الرحله ابوالقاسم ابوبكر ابوالفتح. |
| 11   |           | ابوعلی فرید بن علی                    | 147   | 11    |           | 120 كاسم الدين تر كماني                                  |
| //   |           | ابوالفضل رشوان بن منصور               | 148   | 91    |           | 121 مجم الدين الوب                                       |
| 1+40 |           |                                       | 149   | 11    |           | 122 فقيرم شريف                                           |
| 1.0  |           | *                                     | 150   | 11    |           | 123 ابوالفتح محمر بن سعد بن محمد ديبا جي                 |
| //   |           |                                       | 151   | 11    |           | 124 شخصالح                                               |
| 1+4  |           |                                       | 152   | 92    |           | 125 اس مال مين وفات پانے والے اعمان                      |
|      |           | امير بدرالدين محمد بن الجالقاتم       | 153   | 92    |           | 126 وزيرمعزالدين ابوالمعالى                              |

| //   | جلال الدين <sup>حس</sup> ن                  | 180 | 1+4  | شجاع محمودالمعروف بابن الدماع                       | 154 |
|------|---------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------|-----|
| IFA  | ئامان                                       | 181 | 17   | " بيئەنىياڭ مايدەرابىرە                             | 155 |
| //   | خطيب مؤفق الدين                             | 182 | 1•A  | فرنگيول كدمياط پر قبضه كرئ كابيان                   | 156 |
| 11   | محدث تقى الدين الوطاهر                      | 183 | 111• | اس مال مين وفات پائے دالے اعمان                     | 157 |
| 11   | ابوالغنيث شعيب بن الى طاهر بن كليب          | 184 | 11   | قاضى شرف الدين                                      | 158 |
| 11   | ابوالعز شرف بن على                          | 185 | 11   | عمادالد ين ابوالقاسم                                | 159 |
| 119  | ابوسليمان داؤ دبن ابراجيم                   | 186 | 111  | ابواليمن نجاح بن عبدالله جبثى                       | 160 |
| 11   | ابوالمظقر عبدالودود بن محمود بن المبارك     | 187 | 11   | ابوالمظفر محمد بن علوان                             | 161 |
| 194  | اس سال میں وفات پانے والے اعیان             | 188 | 11   | ابوالطيب رزق الله بن يجي                            | 162 |
| 11.  | عبدالقا دربن داؤد                           | 189 |      | چنگیز خال کا ظہور اور تا تار کا دریائے جیحوں کوعبور | 163 |
| //   | ابوطالب یحیٰ بن علی                         | 190 | 11   | کرنا                                                |     |
| ١٣١  | قطب الدين عادل                              | 191 | 110  | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                     | 164 |
| 11   | فينخ نصر بن ابي الفرج                       | 192 | 11.  | ستالثام                                             | 165 |
| 188  | ال سال میں وفات پانے والے اعیان             | 193 | 11   | ابوالبقامؤلف الاعراب واللباب                        | 166 |
| 11   | مؤ فق الدين عبدالله بن احمد                 | 194 | 110  | حافظ عمادالدين ابوالقاسم                            | 167 |
|      | فخر الدين بن عسا كرعبدالرحمٰن بن حسن بن مبة | 195 | 11   | ابن الدادي                                          | 168 |
| ١٣٣  | الله بن عساكر                               |     | 11   | ابوز کریا نجی بن قاسم                               | 169 |
| ١٣٣٢ | سيف الدين محمه بن عروه موصلي                | 196 | 117  | صاحب الجواهر                                        | 170 |
| 11   | شیخ ابوالحن روز بهاری                       | 197 | 155  | اس سال بیں وفات پانے والے اعیان                     | 171 |
| 11   | رئيسع الدين مظفرين اسعد                     | 198 | 11   | ملك فائز                                            | 172 |
| 11   | خليفه كاحاجب أمير كبير                      | 199 | 150  | شِيْخُ الشِّيوخُ صدرالدين                           | 173 |
| ira  | ابوعلی حسن بن المحاسن                       | 1   | 11   | صاحبهماه                                            | 174 |
| 11   | ابوعلی یخیٰ بن المبارک                      | 201 | //   | صاحب آ مد                                           | 175 |
| 1842 | اس سال میں وفات پانے والے اعیان             | 202 | //   | شخ عبدالله اليونيني<br>- عبدالله اليونيني           |     |
| 11   | ابوالكرم مظفر بن المبارك                    | 203 | 127  | ابوعبدالله الحسين بن محمه بن الي بكر                |     |
| 11   | محمه بن البي الفرج بن بركته                 |     | 11/2 | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                     |     |
| IMA  | الوبكرين حلبة الموازيني البغد ادى           | 205 | //   | ياقوت كاتب موصلى                                    | 179 |
|      |                                             |     |      |                                                     |     |

|          |                                              | _   |         | بهای <sub>د</sub> . بعد ر ۰۰۰                   | - = -: |
|----------|----------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------|--------|
| 10.      | شق وحلب میں الرواحیہ کا وقف کرنے والا        | 230 | IMA     | حد بن جعفر بن احمد                              | 206    |
| <i>/</i> | يُؤَيُّهُ أَمُونِ وَمِنْ مِنْ أَنْهُورِ      | 231 |         | خلیعہ ناسر لدین اللہ کی وفات اور اس کے بیلے     | 207    |
| "        | قوت يعقوب بن عبدالله                         | 232 | 11      | الظاهر کی خلافت                                 |        |
| 101      | س سال میں وفات پانے والے اعیان               | 233 | Ira     | الظاهر بن الناصر كي خلافت                       | 208    |
| 11       | چنگیزخان                                     |     | 101     | اس سال وفات پانے والے اعیان                     | 209    |
| 102      | سلطان ملك معظم                               | 235 | 11      | الوالحن على ملقب ملك افضل                       | 210    |
| 101      | ابوالمعالى اسعدين يجين                       | 236 | 11      | امير سيف الدين على                              | 211    |
| . //     | ابوالقاسم عبدالرحمن بن محمد                  | 237 | 11      | شیخ علی کر دی                                   | 212    |
| "        | ابوالنجم محمد بن القاسم بن مبة الله النكريني | 238 | ואין    | الفخرابن تيميه                                  | 213    |
| 171      | اس سال میں وفات پانے والے اعیان              | 239 | 11      | وز بریان شکر                                    | 214    |
| 11       | ملک مسعود انسیس بن کامل                      | 240 | 11      | ابواسحاق ابراهيم بن المنظفر                     | 215    |
| 11       | محد السبتى النجار                            | 241 | سوسما ا | ابوالحسن على بن الحسن                           | 216    |
| 11       | ابوالحسن على بن سالم                         | 242 | 11      | البھاسنجاري                                     | 217    |
| 11       | ابو بوسف يعقوب بن صابر حراني                 | 243 | 11      | عثان بن عييلي                                   | 218    |
| 144      | ابوالفتوح نصر بن على بغدادي                  | 244 | الدلد   | ا بوجمه عبدالله بن احمد الرسوى                  | 219    |
| 11       | ابوالفصنل جبرائيل بن منصور                   | 245 | 11      | ابوالفضل عبدالرحيم بن نصرالله                   | 220    |
| ואף.     | اس سال میں وفات پانے والے اعیان              |     | 11      | ابوعلی الحسن بن علی                             | 221    |
| "        | زين الامناءُ شيخ صالح                        | 247 | 11      | ابوبكرمجربن يوسف بن الطباخ                      | 222    |
| "        | شخ بیرم الماردینی                            | 248 | 11      | ابن يونس شادح التنبيه                           | 223    |
| 177      | اس سال میں وفات پانے والے اعیان              | 249 |         | خلیفہالظا ہر کی وفات اور اس کے بیٹے انمستعصر کی | 224    |
| 11       | يجيى بن معطى بن عبدالنور                     | 250 | 164     | خلافت                                           |        |
| 11.      | الدخوارالطبيب                                | 251 | 102     | المستعصر بالله عباسي كي خلافت                   | 225    |
| 172      | قاضى ابوغانم بن العديم                       | 252 |         | خلیفہ الظاہر کے بعد اس سال میں وفات پانے        | 226    |
| 11       | ابوالقاسم عبدالمجيدين تجمى حلبى              | 253 | IM      | والياعيان                                       |        |
| 11       | الواسحاق ابراتهم بن عبدالكريم                | 254 | 11      | الجمال المصري                                   | 227    |
| 11       | المجد البهسني                                | 255 | 10.4    | المعتمد والى دشق                                | 228    |
| AFI      | جمال الدوليه                                 | 256 | 10.     | صالحيه كے رائے ميں الشبليہ كو د تف كرنے والا    | 229    |
| AFI      | جمال الدوليه                                 | 256 | 10.     |                                                 | I      |

جعفرين على

حافظ کبیرز کی الدین

11

309

310

11

14.

واقف الركنية امير ركن الدين منكورس الفلكي

يشخ امام عالم رضى الدين

282

283

| سامين       | فهرست مف    |                                              |     | Im )         | پایه: جلدنمبر۱۳                      | البدابيه والنه |
|-------------|-------------|----------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------|----------------|
| 11          | ,           | نب النقباء خطيب الخطباء                      | 338 | 3 190        | ں سال میں وفات پانے والے اعمان       | 1 311          |
| <b>r</b> i. | •           | س سال میں وفات پانے والنے احدیان             | 339 | 9   //       | نادىمص                               | Į į            |
| 11          |             | فيخ تقى الدين ابوالصوال                      | 340 | ) //         | فاعنى الحو ليشمس الدين احرين خليل    | 313            |
| r           | 1           | ما فظ ابين النجار مؤلف تارت <sup>5</sup>     | 341 | 194          | س سال میں وفات یانے والے اعیان       | 314            |
| MI          | 1           | عافظ ضياءالدين المقدى                        | 342 | 11           | تضرت محى الدين ابن عربي              | 1              |
| //          |             | فيخ علم الدين ابوالحسن سنجادى                | 343 | 11           | فاضى بجم الدين ابوالعباس             | 1 1            |
| //          |             | ربيعه خاتون بنت ايوب                         | 344 | 11           | يا قوت بن عبدالله المين الدين الرولي | 317            |
| 111         | -           | معين الدين ألحين بن شيخ الشيوخ               |     | - III        | منشس بين الخباز                      | 318            |
| //          |             | سيف الدين فكن                                | 346 | 199          | کمال بن یونس                         | 319            |
| ria         | ,           | اس سال میں وفات پانے والے اعیان              | 347 | 11           | صوفي عبدالواحد                       | 320            |
| 11          |             | ملكمتصور                                     | 348 | 11           | ا بوالفضل احمد بن اسفنديار           | 321            |
| "           | .           | الصائن محمد بن حسان<br>د                     |     | //           | ابو بكر محمد بن يحيي                 | 322            |
| 11          |             | فةيه علامه مجربن محمود بن عبد المنعم         | 1.  | . 11         | بغداد كي قاضي القصناة                | 323            |
| //          |             | ضياء عبدالرحمٰن الغماري                      | 351 | F+1          | مستعصم بالتدكى خلافت                 | 324            |
| 717         |             | اس سال مين وفات پائے والے اعيان              | 352 | r. r         | اس سال میں وفات پانے والے اعیان      | 325            |
| 11          |             | حسين بن حسين بن على                          | 1   | 11           | خاتون بنت عز الدين مسعود             | 326            |
| 11          | İ           | الشلوبين نحوى                                | ı   | F+17         | اس سال میں وفات پانے والے اعیان      | 327            |
| 11          |             | فينخ على المعروف بالحرمري                    | 1   | 11           | شيخ تنمس المدين ابوالفتوح            | 328            |
| <b>11</b>   |             | اميرعز الدين ايبك واقف العزبير               |     | T+0          | شخ حافظ صالح                         | 329            |
| 11          |             | شهاب غازی بن عاول                            |     | 11           | واقف الكروسيه                        | 330            |
| MA          |             | اس سال میں وفات پانے والے اعمان              |     | //           | ملك جواد يونس بن محمود               | 331            |
| 11          |             | فضل الدين الخونجي<br>ر ل                     | 359 | //           | مسعود بن احمد بن مسعود               | 332            |
| 11          |             | على بن يحيّٰ جمال الدين ابوالحن المحر مي<br> | 360 | //           | ابوالحن بن يجي بن الحن               | 333            |
| 719         |             | شیخ ابوعمرو بن الحاجب<br>مهت                 | 361 | <b>17+</b> Z | اس سال میں وفات پانے والے اعیان      | 334            |
| 771         |             | اس سال میں قل ہونے والے اعیان                | 362 | //           | المك مغيث عمر بن صالح الوب           | 335            |
| 11          |             | فخرالدين يوسف بن الشيخ بن حمويه              | 363 | 11           | تاج الدين ابوعبدالله بن عمر بن حموبه | 336            |
|             | تر کمانی کا | بنی ابوب کے بعد المعزعز الدین ایب            | 364 | //           | وز ريفرالدين ابوالاز هر              | 337            |

| <del></del> |                                                                                                                 |     |      | مهايد: جلد مبراا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مبكرا سيروا |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| //          | وسف بن امير حسام الدين                                                                                          | 390 | rrr  | مصر كالم المراجع المرا |             |
| ٢٣٥         | ما حيات بالان المارة | 1   |      | شاه حلب ناصر بن العزيز بن الظام كا دمثق بر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 365         |
| 11          | كبيراندين يعقوب بن ملك عادل ابو بكر بن اليوب                                                                    | 392 | 11   | <b>U</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 400         | اميه منطقر الدين ابرانهم                                                                                        | 393 | rrm  | قبر تان صالح كاوقف كرف والاصالح المامجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 366         |
| "           | شيخ منس الدين عبدالرحمٰن بن نوح                                                                                 | 394 | 440  | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 367         |
| trt         | اس سال میں وفات پائے والے اعیان                                                                                 | 395 | 11   | ملك معظم توران شاه بن صالح ابوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 368         |
| //          | شيخ تقى الدين عبدالرحن بن الي الفهم                                                                             | 1   | 11   | خاتون ارغوانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 369         |
| //          | شيخ شرف الدين                                                                                                   | 397 | 11   | امين الدوله ابوالحن غز ال طبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 370         |
| 11'         | المشد الشاعراميرسيف الدين                                                                                       | 398 | 770  | بهاؤالدين على بن مبة الله بن سلامة حميري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [ [b        |
| //          | بشاره بن عبدالله                                                                                                | 399 | PPY  | قاضى ابوالفضل عبدالرحن بن عبدالسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 372         |
| ٣٣٦         | قاضى تاج الدين                                                                                                  | 400 | 11   | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 373         |
| //          | ملک ناصر                                                                                                        |     | 11   | جمال الدين مطروح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 374         |
| 11          | ملك المعز                                                                                                       |     | 772  | مش الدين محمد بن سعدالمقدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 375         |
| ۲۳۳         | شجرة الدربنت عبدالله                                                                                            | 403 | 11   | عبدالعز بيزبن على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 376         |
| 11          | يشخ الاسعد مهة الله بن صاعد                                                                                     | 404 | 11   | شخ ابوعبدالله محمد بن عانم بن كريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 377         |
| tra         | ابن الجالحد بدالشاعر العراقي                                                                                    |     | ۲۲۸  | ابوالفتح نصرالله بن مبة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 378         |
|             | بغداد پرتا تاریوں کا قبضه اوراس کے اکثر باشندوں<br>ت                                                            | 406 | 44.  | ال سال وفات پانے دائے مشاہیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 379         |
|             | کا خلیفه سمیت قتل هونااور بنوعباس کی حکومت کا                                                                   |     | 11   | عبدالحميد بن عيسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 380         |
| 11          | غاتمه                                                                                                           |     | //   | يشخ مجدالدين بن تيميه مؤلف الاحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 381         |
| 7779        | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                                                                                 | 407 | 11   | شيخ كمال الدين بن طلحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 382         |
| //          | خليفه وقت معصم بالله                                                                                            | 408 | 11   | السيدبن علان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 383         |
| ror         | <b>ا</b> باب                                                                                                    | 409 | //   | ناصح فرج بن عبدالله حبثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 384         |
| //          | إباب                                                                                                            | 410 | //   | نصرت بن صلاح الدين بوسف بن ابوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 385         |
| raa         | الصرصرى المادح رحمة الله عليه                                                                                   | 411 | 77°1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 386         |
| 11          | البهاز ہیرصاحبالد یوان                                                                                          | 412 | //.  | ابوالمعزاساعيل بن حامد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 387         |
| 11          | حافظ ذكى الدين المنذري<br>-                                                                                     | 413 | 227  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388         |
| <b>104</b>  | النورابو بكربن محمر بن عبدالعزيز                                                                                | 414 | 11.  | يشخ عما دالدين عبدالله بن الحسن بن النحاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 389         |
|             |                                                                                                                 |     |      | All and the second seco |             |

|            |                                                      |     |       | باي بدر ۱۰                                    | بر.ي  |
|------------|------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------|-------|
| <b>r</b> ∠ | اه مار دمین ملک سعید                                 | 439 | g ray | ز زرا بین الفنی رافضی<br>زیرا بین الفنی رافضی | , 415 |
| 11         | 1 2 400 2 4                                          |     | ) //  | كحربن عبدالصمدين عبدالقدين حبيدره             | 416   |
|            | بدارطن بن عبدالرجيم بن أنحن بن عبدالرحمٰن بن         | 441 | 1 122 | وقرطبي مواف أمنهم شرح مسلم                    | 417   |
| //         | الاير                                                | 7   | //    | كمال احاق بن احمد بن عثمان                    | 418   |
| 11         | لك مظفر قطرين عبدانته                                | 442 | ! //  | العماوداؤ وبن عمر بن يحيل بن عمر بن كامل      | 419   |
| 121        | شنخ محرالفقيه اليونيني                               | 443 | //    | شيخ على عابد خباز                             | 420   |
| 120        | يدن دن دن جو دو چې دی بود                            |     |       | محد بن اساعيل بن احمد بن الى الفرج ابوعبدالله | 421   |
|            | مستنصر بالله ابوالقاسم احمد بن امير المومنين الظاهرك | 445 | 11    | المقدى                                        |       |
| 122        |                                                      |     | 11    | شاه موصل بدر يؤلؤ                             | 422   |
| 1/2/       | مستنصر بالله كي خلافت ملك الظاهر كے سپر دكرنا        | 446 | ran   | ملك ناصرداؤ دمعظم                             | 423   |
| //         | خليفه كى بغداد كى طرف روائكى                         | 447 | 14.   | ملك مظفر قطرزي حكومت                          | 424   |
| <i>M</i> • | الحاكم بإمرالله عباى كى بيعت كابيان                  | 448 | 11    | اسسال مين وفات يانے والے اعيان                | 425   |
| -7/1       | اس سال مين وفات پانے والے اعمان                      | 449 | 11    | صدرالدين اسعد بن منجأ ةبن بركات بن مؤمل       | 426   |
| 11         | خليفه مشتنصر بن الظاهر بإمرالله العباسي              | 450 | 11    | شخ پوسف القميني                               | 427   |
| MAP        | العز الضربيالنحوي اللغوي                             | !   | וציז  | تشس على بن الشعبي محدث                        | 428   |
| //         | ابن عبدالسلام                                        | 452 | //    | ا بوعبدالله الفاس شارح شاطبيه                 | 429   |
| //         | كمال الدين بن العديم الحقى                           | 453 | 777   | النجماخوالبدمفضل                              | 430   |
| 111        | يوسف بن يوسف بن سلامه                                | 454 | 11    | سعدالدين محمد بن الشيخ محى الدين بن عربي      | 431   |
| 11         | البدرالمراغى الخلاني                                 | 455 | 11    | سيف الدين بن مبرة                             | 432   |
| 11         | محربن داؤد ما قوت الصارى                             | 456 | 11    | النجيب بن شعيشعه الدمشقي                      | 433   |
| 11/1       | الحائم بإمرالله اليالعباس كي خلافت كابيان            | 457 |       |                                               | 434   |
|            | الظاہر کا انگرک پر قبضہ کرنا اور اس کے حکمران کو     | 458 | 775   | جلدزوال پذیر ہونے کا بیان                     |       |
| MA         | مچهانسی دینا                                         | i   | 240   | عين جالوت كامعركه                             | 435   |
| raa        | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                      | 459 | 744   | ملك الظاهر بيبرس البند قداري كى سلطنت كابيان  | 436   |
| 11         | احدين محمد بن عبدالله                                | 460 | 149   | اسسال میں دفات پانے والے اعیان                | 437   |
| 11         | عبدالرزاق بن عبدالله                                 | 461 |       | قاضى القصاة صدر الدين ابوالعباس ابن سن        | 438   |
| //         | محمد بن احمد بن عنتر اسلمي الدمشقي                   | 462 | 11    | الدوله                                        |       |
|            |                                                      |     |       | יאנגיג                                        |       |

| المبا | بدا پ <u>ه</u> وا <sup>ا:</sup> | بهاییه: ج <b>لدنمبر۱۳</b>                      | 1           |     | نبرس                                         | .مضامین     |
|-------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----|----------------------------------------------|-------------|
| 3     | 463                             | ملم الدين اوالقاسم بن احمد                     | 149         | 489 | قاضى تاج الدين ايوعبدالله                    | 11          |
| 1     | 464                             | شیخ ابو بکر اند نیوری                          | 11          | 490 | شرف العرين الوا <sup>لح</sup> ن ما مرطعبيب   | 11          |
| 5     | 465                             | لله الاسلام على الدين ابن يميدك بيدائش         |             | 491 | شيخ انسيرالدين                               | 11          |
|       | 466                             | امير كبير مجير إلدين                           | 11          | 492 | شيخ الواحس<br>من الواحسي                     | 11          |
|       | 467                             | ملك اشرف كي وفات                               | 19.         | 493 | اس سال میں وفات پانے واسلے اعیان             | P+4         |
|       | 468                             | خطيب عمادالدين بن الحرستاني                    | //          | 494 | الصاحب زين الدين يعقوب بن عبدالله الرفيع     | 11          |
|       | 469                             | محى الدين محمد بن احمد بن محمد                 | <b>19</b> 1 | 495 | يشخ موفق الدين                               | ۲۰۷         |
|       | 470                             | شيخ صالح محمد بن منصور بن ليجيٰ شيخ ابي القاسم |             | 496 | شيخ زين الدين احمد بن عبدالدائم              | //          |
|       |                                 | العنبارى الاسكندراني                           | 11          | 497 | قاضى محى المدين ابن الزكى                    | //          |
|       | 47.1                            | محى الدين غبدالله بن صفى الدين                 | //          | 498 | الصاحب فخرالدين                              | P+A         |
|       | 472                             | خالد بن بوسف بن سعد نابلسی                     | ۲۹۳         | 499 | يشخ ابوالنصر بن الي الحسن                    | 11          |
|       | 473                             | شيخ ابوالقاسم الحواري                          | ۲۹۳         | 500 | اس سال میں وفات پانے والے اعیان              | ۳10         |
|       | 474                             | قاضى بدرالدين كردى سنجارى                      | //          | 501 | ملک تقی الدین عباس بن ملک عادل               | "           |
|       | 475                             | اس سال میں وفات یانے والے اسمیان               | <b>197</b>  | 502 | قاضى القصناة شرف الدين ابوحفص                | //          |
|       | 476                             | ا بدغدی بن عبدالله                             | 11          | 503 | شجاع الدينآ ختة مرشدالمظفر ى الحموى          | ااسم        |
|       | 477                             | ہلا کو خِاں بن تول خان بن چنگیز خا <u>ں</u>    | 11          | 504 | ابن سبعین عبدالحق بن ابرا ہیم بن محمد        | 11          |
|       | 478                             | اس سال میں وفات پائے والے اعیان                | <b>79</b> A | 505 | الشيخ كال الدين                              | ۲۱۲         |
|       | 479                             | سلطان بر که خان بن تولی بن چنگیز خان           | 11          | 506 | وجبيالدين محمر بن على بن ابي طالب            | 11          |
|       | 480                             | ديارمصركا قاضى القصناة                         | 11          | 507 | نجم الدين يجيٰ بن محمر بن عبدالوا حداللبو وي | ساس         |
|       | 481                             | امير كبير ناصر إلدين واقف القميرية             | //          | 508 | شخ على البيكاء                               | 11          |
|       | 482                             | ا ينخ شهاب الدين ابوشامه                       | 11          | 509 | اس سال میں وفات پانے والے اعیان              | <b>M</b> 10 |
|       | 483                             | سلطان ملک الظاہر کے ہاتھوں انطاکید کی فتح      | P++         | 510 | شخ تاج الدين ابوالمظفر محمد بن احمد          | 11          |
|       | 484                             | يشخ عفيف الدين يوسف بن البقال                  | r.r         | 511 | خطيب فخرالدين ابومحمر                        | 11          |
|       | 485                             | حافظا بوابرائيم اسحاق بن عبدالله               | 11.         | 512 | شيخ خضر بن ابي بكرالممهر انى العدوى          | 11          |
|       | 486                             | اس سال مين وفات يانے والے اعيان                | r.a         | 513 | "التعجيز" كامصنف                             | MIY         |
|       | 487                             | اميرعز الدين ايدمر بن عبدالله                  | //          | 514 | اس سال میں وفات پانے والے اعیان              | ۲۱۷         |
|       | 488                             | شرف الدين ابوالظاهر                            | //          | 515 | مؤيدالدين ابوالمعالى الصدر الرئيس            | 11          |

| prp4       | شيخ خصر الكردى ملك الظاهر كاشيخ                | 543 | 11     | امير كبير فارس الدين اقطاى                        | 516   |
|------------|------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------|-------|
|            | شیخ نحی الدین النودی                           | 1   | MA     | يشخ عبدالله بن عاتم                               | 517   |
| "          | على تابع للى تاب المشتدياء                     | 545 | "      | قاضى القصفاة كمال الدين                           | 518   |
|            | اس سال ميں وفات يانے دالے اعيان                | 546 | 11     | اساعيل بن ابراهيم بن شاكر بن عبدالله              | 519   |
| 11         | آ قوش بن عبدالله امير كبير جمال الدين الحبيق   | 547 | 11     | ا بن ما لك مؤلف "الفيه"                           | 520   |
| 11         | ايد كين بن عبدالله                             | 548 | 119    | نصيرطوى                                           | 521   |
|            | قاضى القصناة صدرالدين سليمان بن البي العز      | 549 | //     | شخ سالم البرق                                     | 522   |
| 11         | لهٔ بن ابراجیم بن ابی بکر کمال الدین البهد انی |     | ۳۲۰    | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                   | 523   |
| 11         | عبدالرحمٰن بن عبدالله                          | 551 | //     | ابن العطاء الحقفي                                 | 524   |
| rra        | قاضى القصاة مجدالدين عبدالرحمُن بن جمال الدين  | 552 | //     | بميند بن بميند بن بميند                           | í .   |
| 11         | وز برابن الحنا                                 | 553 | ٣٢٢    | اس سال میں وفات پانے والے اعمان                   |       |
| 11         | شيخ محمدا بن انظهير اللغوى                     | 554 | //     | شيخ امام مما دالدين عبدالعزيز بن محمد             | 527   |
| 11         | ابن اسرائيل الحرمړي                            | 555 | 11     | مؤرخ ابن الساعي                                   |       |
| <b>PP</b>  | مثابد جمال بن وصل                              | 556 | ٣٢٣    | كبلستين كامعر كهاورقيسارييكي فتح                  | 529   |
| 11         | مظاهرعلوبير                                    | 557 | المالم | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                   | 530   |
| ۳۳۸        | مظا هرمعنوبي                                   | 558 | 11     | الشيخ ابوالفضل ابن الثينج عبيد بن عبدالخالق دمشقي |       |
| //         | مظاہرجلالیہ                                    | 559 | 11     | يمن الحسبثي آخته                                  |       |
| 11.        | مظاہر کمالیہ                                   | 560 | 11     | الشيخ المحدث شمسالدين ابوالعباس                   | 533   |
| <b>779</b> | ابن العود الرافضي                              | 561 | 11     | شهاب الدين ابوالمكارم شاعر                        | 534   |
|            | للك سعيد كى معزولى اوراس كے بھائى ملك عادل     | 562 | . //   | قاضى شس إلىدين                                    | 535   |
| مهاسو      | اسلامش کی تقرری                                |     | 770    | اشيخ صالح عالم درويش                              | 536   |
| 1441       | ملك منصور قلا دون الصالحي كى بيعت              | 563 | //     | شخ صالح جندل بن محمد أكمنيني                      | 537   |
| 11         | ومشق مين سنقر الاشقر كى سلطنت                  | 564 | //     | محمد بن عبدالرحمٰن بن محمد                        | 538   |
| 444        | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                | 565 | 11     | محمد بن عبدالو ماب بن منصور                       | 539   |
| 11         | عزالدين بن عانم الواعظ                         | 566 | m:49   | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                   | 540   |
| 11         | ملك سعيد بن ملك الظاهر                         | 567 | //     | امير كبير بدرالدين بيلبك بن عبدالله               | 541   |
| mra        | اس سال میں وفات پانے والے اعیان                | 568 | mm.    | قاضى القصناة تتمس الدين حنبلي                     | 542   |
| السسي      | ·                                              |     | اليصحب |                                                   | لحصيب |

| ·   |                                       |     |     | ,                                    |     |
|-----|---------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|-----|
| ۲۵۷ | س من ال بين وفات يافي الله الحاهيان   | 596 | mas | ميركة جمال الدين آقوش العمسي         | 569 |
| 11  | شن طالب البرفاق                       | 597 |     | فين<br>من صاح واؤو بن حاتم           | 570 |
| 1.  | فاختل أمام مزمز الله بين أجالها خر    | 598 | //  | ا میر تیر                            | 571 |
| 11  | اس سال ميس وفات پاي واليا اعيان       | 599 | 1/  | 大约汉                                  | 572 |
| //  | ملك سعيد فتح الدين                    | 1   | ro. | اس سال میں وفات پانے والے اعیان      | 573 |
| 11  | قاعنى فجم الدين عمر بن نصر بن منصور   | 601 | //  | شاوتا تارابغا بن بلاكوخان            | 574 |
| ron | ملك منصور ناصرالدين                   | 602 | 11  | قاضى القصاة صدرالدين عمر             | 575 |
| "   | قاشنى جمال الدين الوليعقوب            | 603 | 11  | شخ ابرا بيم بن معيدالثاغوري          | 576 |
| 109 |                                       | 1   | ror | لمك اشرف                             | 577 |
| //  | شخ عزالدين محمه بن على                | 605 | 11  | شخ جمال الدين اسكندري                | 578 |
| //  | البيند قداري                          | 606 | 111 | شيخ علم العدين ابوالحسن              | 579 |
| //  | شخ صالح عابدزامد                      | 607 | 11  | صدركبيرا بوالغنائم المسلم            | 580 |
| 11  | ابن عامرالمقر ي                       | 608 | 11  | ش <sup>خ صف</sup> ی الدین ·          | 581 |
| //  | قاضى عما دالدين<br>د                  | 609 | rar | اس سال مبس وفات پانے والے اعیان      | 582 |
| //  | مینخ حسن الرو <b>ی</b>                | 610 | 11  | شخ صالح بقية السلف                   | 583 |
| 74. | ابوالقاسم على بن بلبان بن عبدالله     | 611 | 11  | قاضى امين الدين الاشترى              | 584 |
| 11  | اميرمجيراليدين                        |     | 11  | شخ بربان الدين ابوالثناء             | 585 |
| 11  | شخ عارف شرف العدين                    | 613 | 11  | قامنى امام علامه شخ القراء زين الدين | 586 |
| ١٢٣ | اس سال میں وفات پانے والے اعیان       | 614 | rar | شخ صلاح الدين                        | 587 |
| 11  | احمد بن شيبان                         | 615 | 11  | قاضى القصاة ابن خلكان                | 588 |
| 11  | يكنا فاضل                             | 616 | 700 | اس سال میں وفات پانے والے اعمان      | 589 |
| ٦٢٢ | قامنى القصاق                          | 617 | "   |                                      | 590 |
| //  | میشخ مجدالدین<br>اینخ مجدالدین        | 618 | 11  | شخ الجبل شخ علامه شخ الاسلام         | 591 |
| 11  | شاعراوراديب                           | 619 | 11  |                                      | 592 |
| 11  | الحاج شرف الدين                       | 620 | 11  | خطیب <sup>گ</sup> ی الدین            | 593 |
| //  | ليققوب بن عبدالحق                     | 621 | ray |                                      | 594 |
| 11  | قاضی بیضاوی                           | 622 | //  | شخ امام عالم شهاب الدين              | 595 |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | *** |                                      |     |

| ,          |                                             |       |            |                                 |     |
|------------|---------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------|-----|
| r_n        | ع کا اور سواحل کے بقیہ علاقے کی فتح         | 650   | 446        | اس مال ميس وفات پائے والے اعیان | 623 |
| PZ1        | اس مال ميس وفات پات والياعيان               | 651   | //         | طلام آطب الدين                  | 624 |
| "          | شريب المراج المواجع المواجع                 | 652   | <br>       | على الأمرين<br>على الأمرين      | 625 |
| 11         | انعه تدامعم انرجاله                         | 653   | 1          | قاصى القفناة بربان الدين        | 626 |
| PZ9        | شَيْخُ تَا جَ الدين الفر اري                | 654   | 11         | شرف الدين سليمان بن عثان        | 627 |
| m/V +      | ماہر طبیب عز الدین ابراہیم بن محمد بن طرخان | 655   | //         | يشخ صائح عز الدين               | 628 |
| //         | علا مه علا ؤالدين                           | 656   | ۳۲۵        | حافظ ابواليمن                   | 629 |
| //         | شيخ امام الوحفص عمروبن ليحيى بن عمر كرخي    | 657   | 777        | اس سال میں وفات پانے والے اعیان | 630 |
| //         | ملك عادل بدرالدين سلامش بن الظاهر           | 658   | 11         | قطب الدين خطيب                  | 631 |
| 11         | عفيف تلمساني                                | 659   | 11         | شخ ابراتيم بن معصاد             | 632 |
| PAI        | قلعه روم کی فتح                             | 660   | //         | کشخ لیس بن عبدالله              | 633 |
| MAG        | اس سال میں وفات پانے والے اعیان             | 661   | //         | الخونده غازييرخاتون             | 634 |
| 11         | خطيب بن زين الدين البوحفض                   | 662   | P42        | شخ بدرالدین                     | 635 |
| //         | شخ عز الدين الغارو في                       | 663   | тчл        | اس سال میں وفات پانے والے اعمان | 636 |
| //         | الصاحب فتح الدين ابوعبدانله                 | 664   | 11         | شيحه فاطمه بنت شيخ ابراهيم      | 637 |
| //         | یو شف بن علی بن رضوان بن برقش               | 665   | //         | العالم ابن الصاحب               | 638 |
| 777        | جلال الدين الخبازي                          | 666   | <b>249</b> | شس الدين اصبهاني                | 639 |
| 12         | المك مظفر                                   | 667   | 11         | شش محمد بن العفيف               | 640 |
| 71/2       | اس سال میں وفات پانے والے اعیان             | 668   | //         | ملك منصور شهاب الدين            | 641 |
| 11         | شخ ارموی                                    | . 669 | 11         | يشخ فنخرالدين ابومحمه           | 642 |
| 11         | ابن الأعمى صاحب المقامه                     | 670   | ٣٧٠        | ملک منصور قلا دون کی وفات       | 643 |
| 11         | ملک انزامرمجیرالدین<br>م                    | 671   | ۳۷۲        | امير حسام الدين طرقطائي         | 644 |
| <b>771</b> | مَنْخُ آتَى الدين الواسطى                   | 672   | 11         | علامه رشيد الدين                | 645 |
| 11         | ابن صاحب حما ة ملك أفضل                     | 673   | 11         | خطيب جمال الدين ابومحمه         | 646 |
| 11         | ابن عبدالظا ہر                              | 674   | 11         | لخرالدين ابوالظا هرا ساعيل      | 647 |
| 11         | اميرعكم الدين شجرطبي                        | 675   | سا کیدا    | الحاج طيمرس بن عبدالله          | 648 |
| ۳90        | عساف نضرانی کاواقعہ                         | 676   | .//        | قاضى القصاة مجم الدين           | 649 |
|            |                                             |       | احيبيا     |                                 |     |

|            |                                     |     |      | بابية جلد مبراا                          | <b>پر</b> ائير، ۾ |
|------------|-------------------------------------|-----|------|------------------------------------------|-------------------|
| ۴          | مسعو ای                             | 699 | , ra | ر سال میں وفات پانے والے اعمان           | 677               |
| //         | شيخ خالدى                           | 700 | 11   | مامه شيخ تاج الدين موي                   | 678               |
| 1 "        | الثه بن المقدى                      | 701 | ′′   | اتون مؤنس بنته سلطان عادل اني بكرين انوب | 679               |
| ۱۰۰۱       | شُخُ ابونگر                         | 702 | 1/   | ک حافظ غیاث الدین بن محمر                | 680               |
| //         | الصاحب محى الدين بن النحاس          | 703 | 11   | لاضى القصناة شهاب الدين بن الخولي        | 681               |
| 11         | قاضى القصاة تقى الدين               | 704 | rgr  | مير علاءالدين نابينا                     | 682               |
| ۳۰۳        | ملک منصور لاجین اسلحد اری کی سلطنت  | 705 | .11  | ز رشم الدين محمد بن عثان                 | 683               |
| r.s        | اس سال میں وفات پانے والے اعیان     | 706 | 797  | ملك عادل كتبغا كى سلطنت                  | 684               |
| //         | مصركے حنابله كا قاضى القضاة         | 707 | m90  | س سال میں وفات پانے والے اعیان           | 685               |
| "          | شيخ امام حافظ عفيف الدين            | 708 | 11   | شيخ ابوالر جال المتيمي                   | 686               |
| //         | شخ شيث بن شخ على الحرمري            | 709 | 11   | شيخ جمال الدين                           | 687               |
| 11         | الثينخ الصالح المقرى                | 710 | 11   | شيخ محب الدين طبري كمي                   | 688               |
| 11         | واقف السامريي                       | 711 | //   | ملك مظفرها كم يمن                        | 689               |
| r.4        | رصیف میں النفیسیہ کا وقف کرنے والا  | 712 | 144  | شرف الدين المقدى                         | 690               |
| 11         | يشخ ابوالحن المعروف بالساروب الدمشق | 713 | 11   | صدرنجم الدين واقف الجوهريير              | 691               |
| <b>~•∠</b> | اس سال میں وفات پانے والے اعمان     | 714 | 11   | يشخ مجدالدين                             | 692               |
| //         | شيخ حسن بن شيخ على الحريري          | 715 | m92  | يشخ الغاروثي                             | 693               |
| ۲÷۸        | صدر كبير شهاب الدين                 | 716 | 11   | محقق جمال                                | 694               |
| 11         | شیخ شمس الدین الا کمی               | 717 | 11   | السة خاتون بنت ملك اشرف                  | 695               |
| 11         | صدر بن عقبه                         | 718 | 1791 | صدر جمال الدين                           | 696               |
| 11         | الشباب العابر                       | 719 | 14.0 | اس سال میں وفات پانے والے اعیان          |                   |
|            | 拉拉拉拉                                |     | 11   | شخ زین الدین بن نجی                      | 698               |
|            |                                     |     |      |                                          |                   |
|            |                                     |     |      |                                          |                   |
| į          |                                     |     |      |                                          |                   |
|            |                                     |     |      |                                          |                   |
|            |                                     |     |      |                                          |                   |

### بسوالله الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ

## 0019

اس سال سلطان ملك ناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب رحمه الله كي وفات موتى -

پیسال شروع ہوا تو آپ کی صحت بہت اچھی تھی اور آپ اپنے بھائی عادل کے ساتھ دمشق کے مشرق میں شکار کو گئے' اور آپ کے اور آپ کے بھائی کے درمیان مد طے پایا کہ وہ فرنگیوں کے معاملے سے فراغت کے بعد بلادِروم کی طرف چلے جائیں گے اور ا پنے بھائی کو بغداد بھیج دیں گے اور جب دونوں اینے اپنے کام سے فارغ ہوجائیں گےتو دونوں بلادِ آ ذربائیجان کی طرف روزانہ ہو جائیں گے جو مجمی علاقہ ہے کیونکہ اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں' اور جب ااصفر کوسوموار کے روز حاجی آئے تو سلطان ان کے استقبال کو ہا ہر نکلا اور اس کے ساتھ اس کا بھتیجا سیف الاسلام بھی تھا' جو یمن کا امیر تھا' پس اس نے اس کا اعزاز واکرام کیا اور اسے اینے ساتھ رکھااور قلعہ کی طرف واپس آ کراس میں باب الجدید سے داخل ہو گیا اور بید نیا میں اس کی آ خری سواری تھی ' پھر ۲ اصفر کو ہفتہ کی شب اسے صفرادی بخار ہوگیا اور جب صبح ہوئی تو قاضی فاضل ابن شداد اور اس کا بیٹا افضل اس کے یاس آئے اور وہ اسین گزشتہ شام کے شدید قلق کی ان کے پاس شکایت کرنے لگا اور گفتگوا سے اچھی لگی اوراس کے پاس ان کی نشست طویل ہوگئی پھراس کے مرض میں اضافہ اور شدت ہوگئی اور چوتھے دن اطباءاس کے پاس گئے اور پھرائے خشکی ہوگئی اور اسے اس قدر سخت پسینہ آ گیا کہ وہ زمین پر ٹیکنے لگا' پھر خشکی بڑھ گئی تو اس نے امراءاورا کا برکو ملایا اورائے بیٹے افضل نورالدین علی کے لیے بیعت لی جودمشق کا نائب تھا اور بیاس وقت کی بات ہے جب شدید کمزوری اور لعض اوقات ذہن کے کام نہ کرنے کی علامات فلا ہر ہو کیں اور اس حالت میں فاضل ابن شداداور قاضی شہرابن الزک اس کے پاس آتے رہے پھرستائیس صفر بدھ کی رات کواس کی حالت بہت خراب ہوگئی اوراس نے امام الکلاسہ ابوجعفر کو بلایا تا کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے رات اس کے پاس گزارے اور جب اس کا معاملہ تھین صورت اختیار کر جائے تو وہ اسے شہادت کی تلقین کرئے ابوجعفرنے بیان کیا ہے کہ وہ اس کے پاس قر آن پڑھتار ہااور وہ بے ہوش تھا اور جب اس ن هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِللْهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ يِرْحَاتُواسِ نَهُ كَايِاس طرح صحح باورجب اس في كاذان ری تو قاضی فاضل اس کے پاس آیا وروہ زندگی کے آخری سانس لے رہاتھا' اور جب قاری نے لا الله و الله الله عليه بو تحلت پڑھاتو وہ متبسم ہوااوراس کا چیرہ چیک اُٹھااوراس نے اپنی جان جان آ فریں کے سپر دکر دی اور وہ فوت ہو گیا' اللہ تعالیٰ اس پررهم فر مائے اور اس کا اچھاٹھکانہ بنائے اور اسے جنت الفردوس میں جگہ دے۔اس کی عمر ۵۷ سال تھی کیونکہ اس کی پیدائش سے ص مہینوں میں تکریت میں ہو گی تھی۔

بلاشبدد واسلام کامد دگاراور کمینے کفار کی تدابیر کے مقابلہ میں اس کی پناہ گاہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی توفیق دی تھی اور

اہل دمشق کواس کی موت جیسا دُکھ بھی نہیں پہنچا اوران میں سے ہرا کیک نے چاہا کہ کاش وہ اپنے احباب واسحاب اوراولا دسمیت اس پر قربان ہوجا نا بہ ب بازار بند ہو گئے اور قائر کی گرانی کی گئی فیم وہ اس کی جہنچ میں مہلک ہو گئے اور اس کے سب بے اور اہل آگئے اور خطیب شہر فقیہ الدولی نے اسے شمل وہ اس کی تعلیٰ طلال مال سے جہنچ و تکفین کے اخراجات پیش کیے وہ خود اور اس کے جہنے و تکفین کے اخراجات پیش کیے وہ خود اور اس کے جو سے گئے اور اس کے بیار میں اور اس کے جو سے فیم اس کی تعرف ارتی اور اس کے لیے ڈعا میں مرر ہے ہے اور ان کرر ہے تھا اور اس کے نیاز جنازہ میں اور اس کے لیے ڈعا میں مرر ہے تھا کہ مراس اس کی تعرف کونکالا گیا اور قاضی ابن الزکی نے اس کی نماز جنازہ میں اور کی امامت کی پھرا سے اس کے گھر قلعہ منصورہ میں وفن کر دیا گیا۔ پھراس کا بیٹا اس کی قبر بنانے میں مصروف ہوگیا اور اس نے اس کی قدیم وصیت کے مطابق مسجد القدم کے نزد کیک مثن فیم دوست کے مطابق مسجد القدم کے نزد کیک شافعیہ کے لیے ایک مدرسہ بھی بنایا مگراس کی تعمین میں اس کی تعمین میں اس کے لیے ایک گھر خریدا افضل کا محاصرہ کیا ہوا تھا' اس کی تفصیل و وی میں بیان ہوگئ' پھرافشل نے کلدسہ کے شال میں وزان میں اس کے لیے ایک گھر خریدا جس کا قاضی فاضل نے کلاسہ میں اضافہ کیا تھا اور اس نے اسے قبر بنادیا' اس پر رحمت کی موسلا دھار بارشیں اور مہر بانیاں ہوں۔

اورا سے عاشور **91**0 جے کواس جگہنتقل کیا گیا اورافضل کی اجازت سے قاضی القصا ۃ محمد بن علی القرابی ابن الز کی نے نسر کے نیچاس کی نماز جناز ہ پڑھائی اوراس کی لحد میں اس کا بیٹا افضل اتر ااوراس نے خودا سے دفن کیا ان دنوں وہ شام کا حکمر ان تھا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی اس تلوار کو بھی دفن کیا گیا جسے وہ جہاد میں ساتھ لے جایا کرتا تھا اور بیکام قاضی فاضل کے حکم سے کیا گیا اور انہوں نے اس سے بیفال لی کہ وہ قیامت کے روز اس کے پاس ہوگی اور وہ اس پرفیک لگائے گاختیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا' پھر تین دن تک جامع اموی میں اس کی تعزیت ہوئی جس میں خاص وعام اور رعیت و حکام حاضر ہوئے اور شعراء نے اس کے بارے میں مرشیج بنائے اور سب سے بہترین مرشید وہ تھا جسے جماد کا تب نے اپنی کتاب'' البرق السامی'' کے آخر میں بیان کیا ہے اور اس کے دوسود واشعار ہیں' اور شخ شہاب اللہ ین ابوشامہ نے اسے الروضتین میں بیان کیا ہے جس کے پچھا شعار بیہ ہیں۔

''اس نے ہدایت اور حکومت کو جمع کیا جس کی وسعت عام ہے اور زمانے نے وُ کھ دیا اور اس کی نیکیاں جاتی رہیں' وہ کہاں ہے جو ہمیشہ سے قابل خوف رہا ہے اور اس کے خوف اور بخشش کی امید ہوتی ہے وہ کہاں ہے جو اپنے رب کامطیع تھا اور ہم اس کے مطیع تھے' قشم بخدا وہ ناصر شاہ کہاں ہے جس کی نیت اللہ کے لیے خالص اور صاف تھی' وہ کہاں ہے جو ہمیشہ ہمارا باوشاہ رہا' جس کی بخشش کی امید کی جاتی تھی اور جس کے حملوں سے خوف کھایا جاتا تھا' وہ کہاں ہے جس کی جنگ خوبیوں سے زمانے نے شرف حاصل کر گئیں' وہ کہاں ہے جس کی جنگ خوبیوں سے زمانے نے شرف حاصل کیا اور فضلاء پر اس کی بزرگیاں رفعت حاصل کر گئیں' وہ کہاں ہے جس کی جنگ ہو کہاں ہو کرفر گئی عاجز ہو گئے اور اس نے ان سے بدلے لیے' اس کی گلواریں وشمنوں کی گرونوں کے طوق ہیں اور اس کے اس کی تلواریں وشمنوں کی گرونوں کے طوق ہیں اور اس کے احمانات مخلوق کے گھوڑ وں کے بار ہیں۔'

نیزاس نے کہا \_

'' بلندیوں' پناہ اور ہدایت کے لیے کون ہے جواس کی حفاظت کرے؟ جنگ اور سخاوت کے لیے کون ہے اس نے لیے عرصے میں اپنی حکومت کی بقاعیا ہی جبکہ جلد باز باوشاہ کی بقا کا کوئی بھروسہ نہ تھاوہ ایک سمندر تھا جس نے اپنی نیکیوں سے بھی کو دوبارہ سمندر بنا دیا اوراس کی تلوار سے بلادِساطل کو قتح کیا گیا'اس کے زمانے میں جواہل حق تھے دہ اس کے افال سے اہل باطن نے پاس جائے تھے اس کی فقو حات اور قدس اس کا آ بناز تھا انہوں نے بلا مقابلہ اس کے فضل کو باق رکھا ہے' میں تیری قبر کے واسطے بارش کا جو یال نہیں' میں نے تیری سخاوت سے بارش کو شرمسار ہوتے دیکھا ہے' اللہ تعالیٰ کی رضامندی تجھے میر اب کرے میں موسلا دھار برسنے والے بادلوں کی بیرانی کو پہندئیں کرتا''۔

#### آپ کاتر کهاور مخضرحالات:

ادراس نے اپنے امراء وغیرہم ہے حسن سلوک کرنے اور جودو سخاوت کرنے کی وجہ ہے اموال واملاک پیجھے نہیں چھوڑے حتی کہ اس نے اپنے دشمنوں ہے بھی حسن سلوک کیا اور قبل ازیں اس کے متعلق کافی بچھ بیان ہو چکا ہے اور وہ بہت کم کباس کھانے اور سواریاں استعمال کرتا تھا' اور وہ صرف سوتی' کتانی اور اونی لباس پہنتا تھا' اور کی ناپندیدہ کام کے ارتکاب کی طرف اس کا جانا معلوم نہیں ہوا' خصوصاً جب اللہ تعالیٰ نے اس پر با دشاہت کی نوازش کی' اس کا سب سے بڑا مقصد خدمت اسلام اور دشمنانِ اسلام کو شکست و بینا تھا' اور وہ شب وروز اس بارے میں اکیلا بھی اور اپنے قابل اعتماد ساتھیوں سے بھی مشورے کرتا رہتا تھا' اور اس کے ساتھ ساتھ اے فضائل اور نعمتیں بھی حاصل تھیں' اور لغت' ادب اور تاریخ کے بارے میں فوا کدفر اکد بھی حاصل تھے حتیٰ کہ بیان کیا گیا

ہے کہ اے کمل جماسہ یادتھا' اوروہ بالالتزام پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ اداکرتا تھا' کہتے ہیں کہ وفات ہے قبل ایک لمباز مانہ اس کی نماز باجماعت فوت نہیں ہوئی انام آئرا ہے نماز پڑھایا کرتا تھا اوروہ نمز وری نے باوجود قیام کی مشقت پرداشت کرتا تھا اور جو بچھائی کے سامنے بحث ومناظرہ ہوتا وہ اسے بھتا تھا اوراس میں نہایت اجھے انداز میں مختراً مشارکت کرتا تھا' نواہ اسطلاجی مفہوم میں اس پرمشارکت کا لفظ نداخلاق پاتا ہو' اور قطب نمیشا پوری نے اس کے لیے عقید ہے کی ایک کتاب تالیف کی تھی جے وہ یا دکرتا تھا اور اس کے بیٹوں میں سے جو بیٹے عاقل تھے وہ بھی اسے یا دکرتے تھے' اوروہ قرآن وحدیث اور علم کے ساع کو پہند کرتا تھا اور ساع حدیث پرمواظبت کرتا تھا' حتیٰ کہ وہ دوصفوں کے درمیان' میدان کارزار میں بھی قرآن کریم کا بچھ حصد سنتا تھا اور اس سے خوش ہوتا تھا اور کہتا تھا اس تم کے موقف میں کی نے حدیث نہیں شن اور یہت کا دکا تب کے اشارے سے ہوتا تھا' اور وہ ساع حدیث کے وقت رقیق القلب اور جلد اشکبار ہونے والاتھا اور قوانین شریعت کی بہت تعظیم کرنے والاتھا۔

اور حلب میں اس کے بیٹے الظاہر نے شہاب سہرور دی نام ایک جوان کی صحبت اختیار کی جو کیمیا گری شعیدہ بازی اور پچھ نیرنگیات بھی جانتا تھا جس سے سلطان کا بیٹا الظاہر فتنے میں پڑگیا اور اس نے اسے قریب کیا اور اس سے محبت کرنے لگا اور اس نے اس میں حاملین شریعت کی مخالفت کی تو اس نے اسے خط لکھا کہ اسے لامحالہ قبل کر دواور اس نے اپنے والد کے حکم سے اسے صلیب دیا۔اور اس کی تشہیر کی۔

اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اسے دود بواروں کے درمیان قید کردیا حتی کہ وہ غم سے مرگیا ' یہ ۱۹۸۸ ہے کا واقعہ ہے اور وہ تلب وبدن کے لئ ظ ہے سب لوگوں سے زیادہ طاقتوراور شجاع تھا با وجود بکہ اس کا جہم امراض واسقام کی آ ماجگاہ تھا 'خصوصاً عکا کے محاصرہ میں ان کی فوج کی کثر سے نے اس کی قوت و شجاعت میں اضافہ کردیا اور ان کی فوج کی تعداد پانچ لا کھ جانباز وں تک پنچی ہوئی تھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ چھا کھتی اور اس نے ان میں سے ایک لا کھ جانباز وں گوٹی کردیا اور جب جنگ رک گی اور انہوں نے عکا کو لیا اور وہ اس جو سلمان موجود شے انہوں نے ان میں سے ایک لا کھ جانباز وں گوٹی کردیا اور جب جنگ رک گی اور انہوں نے عکا کو لیا اور وہ اس جو سلمان موجود شے انہوں نے آئی گردیا اور وہ سب کے سب قدس کی طرف روا نہ ہوگئے تو یہ محم مزل بہ منزل ان کے ساتھ چلے لگا اور اس کے افوری سے نہیں گوئی ترک گی گا ذیا دہ تھیں اس کے باوجود اللہ تعالی مسلمل وہاں تھیم رہ کر آئیس خوفر دہ کرنے گا اور ان سے پہلے قدس پہنچ گیا اور اس نے اسے ان سے بچایا اور محفوظ کیا اور سے اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور ہو ان کے حوال کیا اور اس کے اور وہ برائی کی مرمی کے مطابق دیا نہیں گوز دہ کرنے گا اور ان پر غلبہ پانے لگا اور اس کے درمیان جنگ ختم ہوجائے ۔ اور اس نے ان کے موال کیا اور اسلام کی مرمی کے مطابق دیا نہیں گرز دے تھے کہ اس کے بھائی عاول نے شہروں پر قبضہ کرایا جس سے سلمان معزز اور کھارؤ لیل ہوگئ اور وہ برائی کی مونی کی مرمی کی کشادہ دُر وتھا۔ اور شکی کرنے سے اول نہیں ہوتا تھا اور ان کھا ور ادا کا م کے بارے میں بہتا ہے وہ واقعات بیان کیے ہیں۔ بنس کھ کشارہ دُر وتھا۔ اور شکی کرنے سے اول نہیں ہونا تھا اور ان کا مرائے کھا اور اس کے بارے ہیں بہتا ہے وہ واقعات بیان کے ہیں۔ اور سے میں بہتا ہے وہ واقعات بیان کے ہیں۔ اور شام کے بارے میں بہتا ہے وہ وہ قعات بیان کے ہیں۔ اور شام کے بارے میں بہتا ہے وہ واقعات بیان کے ہیں۔ اور شام کے بارے میں بہتا ہے وہ وہ وہ بیان کے ہیں۔ اور شام کے بارے میں بہتا ہے وہ وہ بیان کے ہیں۔ اور شام کے بارے میں بہتا ہے وہ وہ بیان کے ہیں۔ اور شام کے بارے میں بہتا ہے وہ وہ بیان کے ہیں۔ اور شام کے بارے میں بیا ہے وہ کیا کہ کو کے میاں کے بیار کیا کہ دور اور کیا کہ بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے

#### باب

اس نے علاقوں کوا ہے بیٹوں میں تقییم کردیا تھا دیارِ مصراس کے بیٹے عزیز تمادالدین ابوائق کوادر دمشق اس کے اردگرد کے علاقے اس کے بیٹے الظاہر غازی غیاث الدین کوادر کرک اور شوب اس علاقے اس کے بیٹے الظاہر غازی غیاث الدین کوادر کرک اور شوب اس کے بیٹے کے بھائی عادل کو اور بلا دبھر اور فرات کے علاقے کے بہت سے شہراوراس کی رکھاوراس کے ساتھ ایک اور صوبہ سلطان کے بیٹے ملک منصور محمد بن تقی الدین عمر کواور محص اور کو فیہ اسدالدین بن شیر کوہ بن ناصر الدین بن محمد بن اسدالدین شیر کوہ کیرکو بھی الدین محمد بن اسدالدین شیر کوہ کیرکو بھی الدین ایوب کے باپ کا بھائی ہے اور بھن اپنے قلعوں اور تمام صوبوں سمیت سلطان صلاح الدین کے بھائی سلطان ظمیر الدین مصافات المجد بہرام شاہ بن فروخ شاہ کو اور بھر کی اور اس کے مضافات المجد بہرام شاہ بن فروخ شاہ کو اور بھرکی اور اس کے مضافات المجد بہرام شاہ بن فروخ شاہ کو اور بھرکی اور اس کے لؤکوں میں حکومت چل بڑی جسیا کہ ابھی بیان ہوگے۔ انھی آزائد،

اس سال خلیفہ ناصر الدین اللہ نے بغداد میں مدرسہ نظامیہ کی کتب کی ٹئ لائبر سری بنائی اور اس میں ہزار ہا خوبصورت قیمتی کت لایا۔

اوراس سال کے محرم میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک تا جرکی بٹی طحسین میں اپنے باپ کے غلام پرعاشق ہوگئ اور جب اس کے باپ کواس کے معاصلے کاعلم ہواتو اس نے غلام کواپنے گھر سے نکال دیا 'ایک شب لڑکی نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے پاس آیا تو لڑکی نے نو و پوشیدہ طور پر اس کے پاس آیا تو اس نے اسے گھر کے ایک جھے میں جھوڑ دیا اور جب رات کواس کا باپ آیا تو لڑکی نے خلام کواس کے تاکم دیا ۔ تو اس نے آکر اسے قل کر دیا اور اس نے اُسے اپنی عاملہ مال کو بھی قبل کرنے کا تھم دیا اور لڑکی نے اُسے دو ہزار دینار کے زیورات دیئے 'صبح کواس کا معاملہ پولیس کے ہاں پیش ہوا تو پکڑا گیا اور قبل ہوا' اللہ اس کا بھلانہ کر سے حالانکہ اس کا آتا نیک لوگوں میں سے تھا اور بہت صدقہ و خیرات کرنے والا تھا۔

اوراس سال اس نے معروف کرخی شیخ ابوعلی الیونانی کی قبر کے پاس مدرسہ جدیدہ میں درس دیا اور قضاۃ واعیان اس کے پاس آئے اور وہاں اس نے ایک بھر پوروعوت کی۔



## اس سال میں وفات پانے دالے اعیان

سلطان سااح:

يوسف بن ايوب ابن شاذي أب كي وفات كم مسوط حالات يهلِّي بيان بو ي يس

اميربكتمر صاحب خلاط:

ا ہے اس سال قبل کیا گیا' اوریہ نیک' شجاع اوراجھی سیرت والے بادشا ہوں میں سے تھا۔

ا تا بك عز الدين مسعود:

ابن مودود بن زنگی ٔ یی تقریباً ۱۳ سال موصل کا حاکم ر ہااور نیک بادشاہوں میں سے تھااور قرابت ورشتہ میں نورالدین شہید اس کا چیا تھاادرا ہے موصل میں اس کے تعمیر کردہ مدرسہ کے پاس اس کے قبرستان میں وفن کیا گیا۔

جعفر بن محمد بن فطيرا:

ابوالحن عراق میں ایک کا ب تھا اور تشیع کی طرف منسوب تھا اور شیعہ ان علاقوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں اللہ ان کوزیادہ فیر کے ایک روز ایک شخص اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا میں نے آئ شب خواب میں حضرت علی ٹئ ہوند کو دیکھا ہے اور آپ نے مجھے فر مایا ہے کہ ابن فطیرا سے جا کر کہووہ تھے دس ویٹاروے گا، فطیرا نے اس سے پوچھا تو نے انہیں کب دیکھا ہے؟ اس نے کہا رات کے پہلے جھے میں ابن فطیرا نے کہا میں نے آپ کورات کے آخری حصہ میں دیکھا ہے اور آپ نے مجھے فر مایا ہے کہ جب اس اس حلیے کا آدی تنہارے پاس آئے اور تجھ سے کوئی چیز طلب کر ہے تو وہ اسے نہ دیٹا، پس وہ شخص پیٹے پھیر کر جانے لگا تو اس نے اس طلیے کا آدی تنہارے پاس آئے اور تجھ سے کوئی چیز طلب کر ہے تو وہ اسے نہ دیٹا، پس وہ شخص پیٹے پھیر کر جانے لگا تو اس نے اس طلیا اور اس کے کھوریا، اور اس کے بعض اشعار کو این الساق نے بیان کیا ہے اور قبل از یں بیا شعار کی اور کے بیان ہوئے ہیں سے د' اور جب میں نے شدا کہ کے لائق ہوئے پر لوگوں کو آز مایا کہ میں ان میں سے کسی قابل اعتاد شخص کو تلاش کروں اور میں نے قبائل میں اعلان کیا کہ کیا کوئی مددگار ہے؟ تو مجھے میں نے نوش نہ کیا کوئی مددگار ہے؟ تو مجھے میں نے خوش نہ کیا'۔

يحيٰ بن سعيد غازي:

'' خوبصورت عورت کا گانا بلامشقت میرے کان میں لطف کو تھنچ لاتا ہے کان کے دروازے نے بھی اسے واپس نہیں کیا اور نہوہ ملاقاتی کے پاس اجازت سے آتا ہے''۔

سيده زبيده:

۔ امام مقتقی لامراللّٰہ کی دختر 'المستنجد کی ہمیشیر ہ اورالمستقی کی پھوچھی' اس نے طویل عمر پائی اور اس کےصدقات بہت چکر لگاتے تھے اور سلطان کے زمانے میں مسعود نے اس ہے ایک لا کھو بنارمبر پراس سے نکاح کیا اور وہ اسے گھر لانے سے پہلے ہی فوت ہوئیا اور بیا سے ناپئد ٹرتی تھی بین اس کا مقصد حاسل ہوئیا۔

شيخه صالح فاطمه خاتون:

وختر نحمہ بن السمیدا یہ عابدہ صالحہ خاتون تھیٰ اس نے 1 • اسال عمر پائی 'ایک وقت سالا رفوج مطر نے جَبَہ یہ نو جوان تھی' اس سے نکاح کیا اور میاس کے پاس رہتی تھی حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا اور اس نے اس کے بعد نکاح نبیس کیا بلکہ ذکر البی اور عبادت میں مصروف ہوگئی۔

اوراس سال خلیفہ ناصرعبای نے شیخ ابوالفرج بن الجوزی کو حکم دیا اوراس سے مطالبہ کیا کہ وہ عدی بن زید کے مشہورا شعار پر اس کے مناسب حال اضافہ کرے خواہ بیا شعار دس جلدوں تک پہنچ جا کیں'اور وہ اشعاریہ ہیں سے

''اے مصیب پر ہننے والے اور زمانے پر عیب لگانے والے کیا تو تکمل اور پاک ہے یا تیرے پاس زمانے کا کوئی پختہ عہد ہے بلکہ تو جاہل اور فریب خوردہ ہے' تو نے کس پر موتوں کو جمیشہ دیکھا ہے یاوہ کون ہے کہ اس پر چو کیدار کی طرف ہے ظلم ہووہ کسر کی ابوساسان کہاں ہے جس نے بادشا ہوں کو شکست دی ہے؟ یا اس سے پہلے کا سابور کہاں ہے؟ اور بنو اصغر شاہان روم میں سے کوئی قابل ذکر آ دی باتی نہیں رہا اور جب مسافر نے اس محل کو تعمیر کیا جس کی طرف د جلہ اور غابور چیزیں لاتے تھے اس نے اسے سنگ مرمر سے بلند کیا اور اس پر چونا چڑھایا اور اس کی چوٹیوں پر پر ندوں کے ظاہور چیزیں لاتے تھے اس نے اسے سنگ مرمر سے بلند کیا اور اس پر چونا چڑھایا اور اس کی چوٹیوں پر پر ندول کے گونسلے ہیں'گردش زمانہ نے اسے خوفز دہ نہیں کیا اور اس کی با وشاہت جاتی رہی اور اس کی دروازہ متروک ہو چکا ہے اور خور نق کے مالک کو یاد کر جب وہ ایک روز کھڑ اموا اور جندی تلواریں اسے ڈھانے ہوئے تھیں اس کے حال اور اس کی بکٹر نے مملوکات نے اسے خوش کیا اور سمندر اور سدیر چوڑ ائی میں تھا مندی اور تھم کے بعد قبروں نے انہیں چھپالیا کی بھروہ را کھ بن گئے اور انہیں صباء اور پچھوائی ہوا اڑا لے گئی ہاں زمانہ آ دئی کے ساتھ مخصوص ہے اور میری زندگی کی قسم بھروہ را کھ بن گئے اور انہیں صباء اور پچھوائی ہوا اڑا لے گئی ہاں زمانہ آ دئی کے ساتھ مخصوص ہے اور میری زندگی کی قسم اس بیں نصائح اور سوچ و بچار کی با تیں بائی جائی ہیں۔''

#### 2090

جب ملک افضل بن صلاح الدین و مشق میں اپنے باپ کی جگہ پرٹک گیا تو اس نے خلیفہ ناصر کے درواز ہے کی طرف قیمتی سے اکف بھجوائے ، جن میں اس کے باپ کے جتھیار اور وہ گھوڑ ابھی تھا ، جس پر سوار ہو کر وہ جنگوں میں شامل ہوا کرتا تھا اور ان میں وہ صلیب الصلوت بھی تھی جے اس کے باپ نے جنگ حطین میں فرنگیوں سے چھینا تھا اور اس میں ہیں رطل سے زیادہ سونا تھا ، جو قیمتی صلیب الصلوت بھی تھی اور مجا ہرات سے مرضع تھا اور چارلونڈیاں تھیں جو شاہان فرنگ کی بیٹیاں تھیں اور عماد کا تب نے اسے ایک بھر پور خط لکھا جس میں اس کے باپ کی تعزیت کا بیان تھا 'نیز خلیفہ سے بیسوال بھی تھا کہ وہ اس کے بعد حکومت میں رہے گا ؟ تو اس کا جواب دیا گیا۔

اور جب جمادی الاولی کا مہینة آیا تو حاکم مصر عزیز دمش آیا تا کہ وہ اے اپنے بھائی افضل ہے جھین لے اور چھ جمادی
الاولی کو ہفتہ کروز الک کسو ہ اپر جمہ زن ہو کیا اور انہ کا محاصرہ کر لیا اور اس کے بھائی نے است رو کا اور است دمش سے دور ہمایا
اور نہر وں کو کاٹ لیا اور تھاؤں کو لوٹ لیا اور حالت خراب ہوگئی اور بید حالت مسلسل ایسی نی رہی حتی کہ ان دونوں کے بچا عادل نے آ
کر دونوں کے درمیان سلح کرادی اور تم کے بعد دوبارہ ان کے درمیان الفت پیدا کردی کے قدس اہ راس کے قریب کا تسطینی علاقہ
عزیز کے لیے ہوگا اور جبلہ اور لا ذقید کا علاقہ حلب کے حکم ان الفتا ہر کا ہوگا اور ان دونوں کے بچا عادل کے لیے شام اور ہزیرہ کے
عزیز کے لیے ہوگا اور جبلہ اور لا ذقید کا علاقہ حلب کے حکم ان الفتا ہر کا ہوگا اور ان دونوں کے بچا عادل کے لیے شام اور ہزیرہ کے
علاقے جسے حران الرہا 'بھیر اور اس کے نزد کی علاقے کے علاوہ بلا دمسر میں اس کا پہلا علاقہ بھی ہوگا 'پس انصوں نے اس پر اتفاق کر
ان اور عزیز نے اپنے بچاعاول کی لڑی سے نکاح کر لیا اور پیار ہوگیا 'پر موحت یاب ہوگیا اور وہ مرج الصفر میں خیمہ زن تھا اور بادشاہ
اسے صحت یاب ہوئے ' نکاح کرنے اور اسلح کرنے کی مبار کہا ددیے آئے 'چروہ اپنے اہل داولا دکی مجب کی دجہ سے والہی مرا آگیا
اور افضل نے اپنے باپ کی وہ اس کے بعد بری تدبیریں تمیں اور اپنے باپ کے امراء اور خواص کو دُور کردیا اور اجاب کو قریب کرلیا '
اور نشہ آور چیزوں کے بینے اور لہودو دب میں مشغول ہوگیا اور اس کا اور نور تھی گراہ ہوا اور اسے بھی گراہ کردیا اور اور کی جو بالی ہوگا۔
ان باتوں کی طرف لایا 'پس وہ خود ہلاک ہوا اور اسے بھی ہلاک کردیا اور خود بھی گراہ ہوا اور اسے بھی گراہ کردیا اور ان دونوں کی آس نور کی جاتی رہی جو بیاں ہوگا۔

اس سال شاوغ نی شہاب الدین اور کفار ہند کے درمیان عظیم معرکہ ہوا' اور وہ ایک کروڑ جانبازوں کے ساتھ اس کے مقابلے میں آئے اوران کے پاس سات سو ہاتھی بھی تھے' جن میں ایک سفید ہاتھی بھی تھا' جس کی نظیر نہیں دیکھی گئی' پس انہوں نے لمہ بھیڑر کے باہم شدید جنگ کی جس کی مثل نہیں دیکھی گئی اور شہاب الدین نے انہیں بڑے دریا کے پاس شکست دی جسے ملاحون کہا جاتا ہے اوران کے باتھی کو نئیمت میں جاتا ہے اوران کے باتھی کو نئیمت میں حاصل کیا اوران کے باتھی کو نئیم میں داخل ہو گیا اور اس کے فرزانے سے سونے دغیرہ کو چودہ سواونٹوں پر لا دکر لے گیا اور اپ ملک کی طرف مظفر ومنصور ہوکروا پس آگیا۔

اوراس سال سلطان خوارزم شاہ گئش نے جسے ابن الا صباعی کہا جاتا تھا بلا دِرّی وغیرہ پر قبضہ کرلیا اور سلطان طغرل بیک سلجو قبہ کے ساتھ صلح کر لی اور اس نے بلا دِرّی اور بقیہ مملکت کوا پنے بھائی سلطان شاہ سے حاصل کرلیا اوراس کے خزائن بھی لے لیے اوراس کے ساتھ سالے کی شان بڑھ گئی بھر اس نے اور سلطان طغرل بیگ نے اس سال کے رہیجے الاول میں جنگ کی اور سلطان طغرل بیگ قبل ہو گیا اور اس کے سرکہ وظیفہ نے سلطان خوارزم شاہ کی طرف خلعت اس کے سرکہ وظیفہ نے سلطان خوارزم شاہ کی طرف خلعت اور احکام بھیجا گیا اور اس نے اسے کئی دن تک باب نوبہ پر لئکا دیا اور خلیفہ نے سلطان خوارزم شاہ کی طرف خلعت اور احکام بھیجا در بھدان وغیرہ کے وسیع علاقوں پر قبضہ کرلیا۔

اوراس سال خلیفہ شخ ابوالفرج بن الجوزی پر ٹاراض ہو گیا اوراہ واسط کی طرف جلاوطن کر دیا اور وہ وہاں بغیر کھانا کھا۔ پانچ دن ظہرار ہااوراس نے وہاں اپنفس کی خدمت کرتے اوراپ لیے پانی عاصل کرتے پانچ سال قیام کیا اور وہ ۸ سالہ بوڑ « تھا اور وہ روز اندا کی دن رات میں قرآن ختم کرتا تھا' راوی کا بیان ہے اور میں نے اپنے بیٹے یوسف کے نم میں سورہ یوسف کوئیں پڑھا تا آ تکداللہ تعالیٰ نے کشائش پیدا کردی جیسا کہ ابھی بیان ہوگا انشاء اللہ۔

## اس سال ميں وفات يانے والے اعيان

احد بن اساعيل بن يوسف:

ابوالخير قزوين شافعي مفسر آپ نے بغداد أ كر نظاميه ميں وعظ كيا اور اصول ميں آپ اشعرى كے تول كے قاكل سے آپ عاشور ہ كے روز بيٹھے تو آپ سے كہا گيا يزيد بن معاويہ پرلعنت سيجھے آپ نے كہاوہ مجتبدا مام تھا' تولوگوں نے آپ كوا ينشي ماريں تو آپ روپوش ہو گئے' پھر قزوين كى طرف بھاگ گئے۔

ناظم شاطبيه ابن الشاطبي:

ابوالقاسم بن قسیر قانی القاسم خلف بن احمد الرعینی الشاطبی نابینا، قر اَ قسیعہ کے متعلق شاطبیہ کا مصنف نہ ان کی طرف کسی نے سبقت کی ہے اور نہ ان میں کوئی لگا کھا سکتا ہے اور اس میں رموز کے ایسے خزانے ہیں جن کی طرف ناقد بصیر ہی راہ پاسکتا ہے اس کے سبتھ ساتھ وہ نابینا بھی تھا'اس کی پیدائش ۱۳۸۸ ہے میں ہوئی اور آپ کا شہر شاطبہ ہے یہ اندلس کے مشرق میں ایک بستی ہے آپ متابع شخص ہے آپ سے خواہش کی گئی کہ آپ اپنے شہر کی خطاب سنجال لیں تو آپ نے منابع پر بادشا ہوں کے متعلق خطباء کے مبالغہ کرنے کے باعث اس سے انکار کر دیا' شاطبی جج کو نکلے تو ۲ے ہی میں اسکندر یہ آئے اور سلفی کو ساع کر ایا اور قاضی فاضل نے مبالغہ کرنے ہوئے بنا دیا اور آپ نے قدس کی زیارت کی اور و ہیں ماہ رمضان کے روزے رکھ' پھر آپ قام رہ والی آگئے اور یہیں پر اس سال کے جمادی الآخر میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو فاضلیہ کے قبرستان کے قریب قرافہ میں وفات ہوئی اور آپ کو فاضلیہ کے قبرستان کے قریب قرافہ میں وفات ہوئی اور آپ کو فاضلیہ کے قبرستان کے قریب قراف شعار وفن کیا گیا'آپ دیند از فرون کرنے والے' زاہد اور بہت باوقار شخص شے اور بے مطلب بات نہیں کرتے تھے اور آپ کثر ان اشعار کو بطور مثال پڑھا کرتے تھے اور بہت باوقار شخص میں اور کی اور کے لینہیں ۔

''کیا تو آسان میں کسی چیز کواڑتے پہچانتا ہے اور جب وہ چیز چلتی ہے تو لوگ بھی وہیں جوش وحرکت میں آتے ہیں جہاں وہ چلتی ہے تو لوگ بھی وہیں جوش وحرکت میں آتے ہیں جہاں وہ چلتی ہے تو اسے سوار اور سواری پائے گا'اور جوامیر اس پر چڑھتا ہے قیدی ہوجا تا ہے وہ تفویٰ کی ترغیب دیتی ہے اور اس کے قرب کو پیند نہیں کیا جاتا اور نفس اس سے بھاگتا ہے حالا نکہ وہ اختباہ کرنے والی ہے اور اس کی زیارت کی رغبت سے اس کی زیارت نہیں کی جاتی بلکہ زیارت کیے جانے والے کی منشا کے خلاف وہ زیارت کرتا ہے۔''

#### 2991

اس سال بلادِ اندلس میں قرطبہ کے تمال میں مرج الحدید مقام پر زلاقہ کامعرکہ ہوا اوریدایک عظیم معرکہ تھا جس میں اللہ تعالی فی اسلام کو فتح دی اور پرستارانِ صلیب کو بے یارو مدوگار چھوڑ دیا اوریدوا قعہ بول ہوا کہ بلا دِاندلس میں فرنگیوں کے باوشاہ القیش کا دارالخلافہ طلی میں تھا' اس نے شاہ مغرب امیر بعقوب بن بوسف بن عبدالمومن کو اس کی تعریف کرتے ہوئے اور اسے بہلاتے ہوئے اور اسے اپر المیختہ کرتے ہوئے دراسے اپر کا میں اس کی فرما نبرواری کرنے دوراسے اپر واری کرنے موسے دراسی کی خامیوں اور قبال میں اس کی فرما نبرواری کرنے

کہتے ہیں کہ ایک قیدی ایک درہم میں اور ایک گھوڑ اپانچ دراہم میں اور ایک خیمہ ایک درہم میں اور تلوار اس سے بھی کم قیمت میں فروخت ہوئی' پھر سلطان نے ان غنائم کو قانون شریعت کے مطابق تقسیم کیا اور مجاہدین ابد تک مستغنی ہو گئے' پھر فرنگیوں نے سلطان سے امان طلب کی اور اس نے پانچ سال تک جنگ ساقط کرنے پران سے مصالحت کی اور اس بات پراسے علی بن اسحاق توزی نامی ایک شخص نے جے المسمک لشم کہا جاتا تھا' آ مادہ کیا' اس نے بلا دِافریقہ میں نمودار ہو کر سلطان کی غیر حاضری اور فرنگیوں کے ساتھ تین سال تک مصروف جنگ رہنے کی وجہ سے کئی فتیج امور پیدا کر لیے اور اس توزی خارجی نے صحراء میں کئی واقعات کیے اور زیبن میں فساد ہریا کیا اور بہت سے لوگوں کو آئی کردیا اور کئی شہروں پر فیضہ کرلیا۔

اس سال اوراس سے پہلے سال خلیفہ کی فوج نے بلاوِری اصبہان ہمدان اورخوز ستان وغیرہ کے علاقوں پر قبضہ کرلیا اور ملوک وہما لک کے مقابلہ میں خلافت کا پہلومضبوط ہو گیا اوراس سال عزیز مصر سے دمشق گیا تا کدا سے اپنے ہمائی افضل کے ہاتھ سے تھین لے اورافضل نے شراب اور لہوولعب سے تو بدوانا بت اختیار کرئی اورا سے تھوڑ ویا اور صوم وصلوٰ قبی کی طرف متوجہ ہو گیا اور اپنے ہاتھ سے قرآن لکھنا شروع کردیا اور اس کی روش بہت اچھی ہوگئ مگراس کا وزیرضیا جزیری اس کی حکومت کو خراب کرتار ہا اور اس کی صفائی کو مکدر کرتا رہا اور جب افضل کو اطلاع ملی کداس کا بھائی اس کی طرف آرہا ہے تو وہ جلدی سے اپنے بچیاعاول کے پاس جعب و چلاگیا

اوراس سے مدو ما گئی ہیں وہ اس کے ساتھ روانہ ہوا اوراس سے پہلے دمشق بیٹی گیا اوراس وقت وہ دشق نے بڑو بیا آبو وہ جلد

کیا اور دونوں اکسے وشق کی جانب روانہ ہو گئے اور جب عزیز نے یہ بات تی اوران وقت وہ دشق نے بڑو بیا آبی گا تا وہ وہ جلد
مصر کی طرف وائیں آگیا اور عادل اور افضل اس کے پیچھے گئے تا کہ اس سے مصر کو چھیں ٹیں اور دونوں نے اس بات پر انفاق کر لیا کہ
مصر کا ۱/۳ اما ول کے لیے بوگا اور ۱/۳ افضل کے لیے ہوگا تھر عادل کو اس بارے میں ایک بات سوجھی تو اس نے اسے موکد کرنے
کے لیے عزیز کو بھیج دیا اور افضل کو اس سے روکئے آبیا اور ان دونوں نے بسمیس میں کئی روز قیام کیا 'پر عزیز کی جانب سے قاضی
ماضل ان دونوں کے پاس گیا 'اور اس شرط پر صلح ہوئی کہ وہ قدس کو واپس کر دے اور اس کا صوبہ افضل کے پاس ہوگا اور عادل مصر
میں اپنے قدیم علاقے میں مقیم رہے گا 'پس عادل نے اس کے طبع میں و ہیں اقامت اختیار کر کی اور جب عزیز اسے چھوڑ نے کے لیے
میں اپنے قدیم علاقے میں مقیم رہے گا 'پس عادل نے اس کے طبع میں و ہیں اقامت اختیار کر کی اور جب عزیز اسے چھوڑ نے کے لیے
گیا تو اس کے بعد عادل دشق واپس آگیا اور بیدھو کیں پر صلح اور شکھے پر صلح تھی ۔

## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

على بن حسان بن سافر:

ابوالحن كاتب بغدادي بيشاعراوراديب تفااوراس كےاشعاريس سے ميشعر بھي ميں-

اس نے میری نیندو ورکروی اور چلاگیا، سلع میں بحلی چکی اوروہ یوں نظر آئی جیے سیاہ ہاتھ سفید تلوار کھنچتا ہے گویا وہ عمبار میں دوڑتا ہوا سیاہی مائل سفیدرنگ گھوڑا ہے وہ یوں نمایاں ہوتا ہے جیسے جنڈ کے انگاروں پر ہوا چلتی ہے تو ہواکود کیھے یا آئکھ بند کرے یا آگ کا شعلہ بلند ہوا ہے یا نیچے چلاگیا ہے ہائے وہ چیکنے والی چیز چو چیکنے والی چیز پر چیکی کیا اس نے مجھے گذشتہ عہد یا دولا یا ہے 'جوٹو ف چکا ہے میرے دل نے مجھے کہا کیا تو کسی صاحب کی وصیت کرتا ہے اور اس نے منہ چھے رلیا' جس نے اسے بھار کیا ہے وہ اس سے مطالبہ کرتا ہے تو اس بھار کرنے والے پر قربان ہوا ہے دل کے نشانے تو نے میرے دل کو تیروں کا نشانہ بنا دیا ہے' کو یا آئیس قضا کی گردش بھیجتی ہے' پس میں نے رات گزاری اور مجھے اس میں بچھ شبہ نہ تھا' کہ میری نیند تم ہوگئ ہے' حتی کہ رات چیچے پیچھے آگئی اور قریب تھا کہ رات ختم ہوجائے اور تاریکی کے اطراف میں روشن جی گاور مشرق میں مغرب پر روشی غالب آگئی ہے اور ختم ہوگئی ہے۔ نظا کہ رات ختم ہوجائے اور تاریکی کے اطراف میں روشن حتی گاور مشرق میں مغرب پر روشی غالب آگئی ہے اور ختم ہوگئی ہے۔ نظا کہ رات ختم ہوجائے اور تاریکی کے اطراف میں روشن حتی گی اور مشرق میں مغرب پر روشی غالب آگئی ہے اور ختم ہوگئی ہے۔

#### D 295

اس سال کے رجب میں عزیز' مصر سے آیا اور اس کے ساتھ اس کا پچپا بھی فوجوں کے ساتھ آیا اور وہ دونوں دمشق میں زبردتی داخل ہو گئے اور دونوں نے وہاں سے افضل اور اس کے اس وزیر کو نکال دیا جس نے بدتد ہیری کی تھی اور عزیز نے اپنے والد صلاح الدین کی قبر کے پاس نماز پڑھی اور دمشق میں اس کے لیے خطبہ دیا اور ایک روز قلعہ منصورہ میں داخل ہو گیا اور کمرہ عدالت میں فیصلے کے لیے بیٹھا اور میسب اور اس کا بھائی افضل اس کی خدمت میں حاضر تھے اور قاضی محی الدین ابن الزکی نے اس کے باپ میں فیصلے کے لیے بیٹھا اور میسب اور اس کا بھائی افضل اس کی خدمت میں حاضر تھے اور قاضی محی الدین ابن الزکی نے اس کے باپ کی قبر کے پہلو میں مدرسہ عزیز میر کی بنیا در کھنے کا حکم دیا اور وہ امیر عز الدین شامہ کا گھر تھا' پھر اس نے اپنے چپا ملک عادل کو دمشق پر

نائب مقرر کیااور ۹ رشوال بروزسوموار مصر کوواپس آگیااور دمشق میں خطبہ اور سکہ اس کا چاتا تھااور افضل سے صرخد پر سلح کی گئی اور اس کا وزیرا بن الا ثیر جزیر ہ کی طرف بھا گ گیااور اس نے اپنے آپ کواور اپنی حکومت کو تباہ کردیااور اپنے گنا ہوں سے اپنی حکومت برباوکر دی اور افضل اپنے اہل واولا داور اپنی بھائی قطب الدین کے ساتھ صرخد نتقل ہوگیا۔ اور اس سال سرز مین عراق میں شدید سیاہ آئدھی چلی اور اس کے ساتھ مرخ ریت بھی تھی حتی کہ لوگوں کودن میں چراغوں کی ضرورت بڑی۔

اوراس سال قوام الدین ابوطالب یخیی بن سعد بن زیادہ نے بغداد میں کتاب الانشاء کوسنجالا اور وہ قصیح وبلیغ آدمی تھا' مگروہ فاضل کی طرح نہ تھا' اوراس سال محی الدین ابوالقاسم محمود بن مبارک نے نظامیہ میں درس دیا اور وہ فاضل اور مناظر آدمی تھا اوراس سال اصبہان میں شافعیہ کارئیس محمود بن عبداللطیف بن محمد بن ثابت جندی قتل ہوگیا' اسے ملک الدین سنقر الطّویل نے قتل کیا اور بیہ رجٹر سے اصبہان کی حکومت کے زوال کا سبب بن گیا۔

موّيدالدين ابوالفضل:

اوراس سال وزیرخلافت مؤیدالدین ابوالفضل محربن علی بن قصاب نے وفات پائی اس کاباپ بغداد کے ایک بازار میں گوشت فروخت کرتا تھا اس کا بیٹا آ گے بڑھا اور اپنے زمانے کے لوگوں کا سردار بن گیا اس نے ہمدان میں وفات پائی اور اس نے بلادِ عراق و خراسان وغیرہ سے بہت سے رساتیق دیوان خلافت کو دا پس کردیئے اور وہ نو خیز اور بڑی ہمت والا اور بہا درتھا 'اوروہ اچھے اشعار کہتا تھا۔ الفخر محمود بن علی :

اس سال فخرمحود بن علی نے التو قانی شافعی نے حج سے واپسی پروفات پائی۔

#### ا بوالغنائم محمد بن على:

ابن المعلم الهرثی شاعر نے ۹۱ سال کی عمر میں وفات پائی الهرث واسط کی ایک بستی ہے اور وہ ایک فصیح شاعر تھا اور ابن جوزی اپنی مجالس میں اس کے لطیف اشعار سے استشہاد پیش کیا کرتے تھے اور ابن الساعی نے اس کے شاندار اشعار میں سے ایک اچھا قطعہ بیان کیا ہے۔ فقید ابوالحسن علی بن سعید:

ابن الحن بغدادی نے جوابن العریف کے نام ہے مشہور ہے اس سال وفات پائی اوران کالقب البیع الفاسد تھا یہ خلی سے کھر ابوالقاسم بن فضلان کے ذریعے امام شافعی ہے اھتحال کرنے گے اوراس نے اس مسئلہ پرشا فعیداور حنفیہ کے درمیان آپ کے بھڑت مرار کرنے پرآپ کو یہ لقب دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان سب باتوں کے بعدا مامیہ کے ند مب کواختیار کرلیا تھا۔ شیخ ابوشجاع:

اس سال شیخ ابوشجاع محمد بن علی بن مغیث بن الدهان الفرضی الحاسب المؤرخ بغدا دی نے وفات پائی 'پیومش آپا اور کندی ابوالیمن زید بن حسن کی تعریف کی اور کہا:

''اے زید! میرارب تجھے اپٹی بخششوں سے زیادہ تعمیں دے جن کے پانے سے امید کوتاہ رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے جونعتیں دی ہیں وہ ان کے حال اس وقت تک نہ بدلے جب تک نحاۃ کے درمیان حال اور بدل کا چکر چاتا رہتا ہے تو عالمین سے نحو کا زیادہ حق دار ہے کیا اس میں تیرے تام کی مثالیں بیان نہیں کی جاتیں؟

#### 2091

اس سال قامنی فاهنل کا ایک خط این الزّی کی طرف آیا جس میں اس نے اسے بتایا کہ 9 برجمادی الآخر جمعہ کی رات کو ایک با دل آیا جس میں گھٹا ٹوپ اندھیرے ایک لینے والی بجنیاں اور تند ہوا کیں تھیں جن سے فضاء طاقتور ہو گئی اور اس کے جانے میں مخی آ گئی' اوراس نے اس کی لگامیں کھلی چھوڑ ویں اوراس کی تالیوں کی آ واز بلند ہوگئی جس سے ویواریں کا بینے اورلرز نے لکیس اور ڈوری کے باوجودایک دوسرے سے ال گئیں اور زمین و آسان غبار ہو گئے حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ آسان' زمین پرمنطبق ہوجائے گا'یہی معلوم ہوتا تھا کہ جہنم کی ایک وادی بہدیری ہے اوراس ہے کوئی دوڑنے والا دَوڑ پڑا ہے اور ہوا کی تیزی اس قدر بردھ گئی کہ اس نے ستاروں کے چراغوں کوگل کر دیا اور آسان کی کھال کوئکڑ ہے ٹکڑے کر دیا اور اس کے اوپر جونفوش تھے اس نے مٹا دیتے اور ہماری حالت اللہ تعالیٰ کے اس قول (وہ بجلیوں کے خوف ہے اپنی انگلیوں کواپنے کا نوں میں ڈالتے ہیں ) کے مطابق ہوگئ اور وہ بجلیوں کے خوف سے اپنے ہاتھوں کواپنی آئکھوں پر رکھنے لگے آئکھوں کوا چکنے سے کوئی بچانے والا ندٹھا' اور صرف استغفار کے قلعے مصائب ہے بچنے کی پناہ گاہ تھے اور مردعور تیں اور بچے بھاگ گئے اور ملکے یا بوجھل ہوکرا پنے گھروں سے نکل گئے وہ کسی حیلے کی سکت نہ یا تے تھے اور نہ انہیں کوئی راہ سوجھتی تھی انہوں نے جامع معجدوں کی پناہ لے لی اور مشقت برداشت کرنے والے چہروں اور اہل و مال کو بھول جانے والے دلوں سے نازل ہونے والی مصیبت کے لیے گردنیں جھکا دیں وہ نیم باز آ ٹکھوں سے دیکھتے تھے' اور کسی بوی مصيبت كي توقع ركھتے تھے'زندگی ہے ان كاتعلق منقطع ہو چكاتھا' اورنجات ہے ان كے رائتے بے نشان ہو چكے تھے اور جس طرف وہ آ رہے تھے اس کا فکر انہیں دامنگیر تھا' اور وہ اپنی نمازوں کی نگرانی کرنے لگے' اورخواہش کرنے لگے کہ کاش وہ ان کی ہمیشہ یا بندی کرنے والے ہوتے' یہاں تک کداسے تھہرنے کا حکم دیا گیا اور تبجد گزاروں نے جاگئے کی کوشش کی اور صبح کو ہرمسلمان اپنے دوست کو سلامتی کی مبار کہا در بنے لگا اور وہ سمجھتا تھا کہ اسے صور اسرافیل کی چھونک کے بعد اُٹھایا گیا ہے اور اسے شور ویکار کے بعد ہوش آیا ہے اور بیکہ اللہ نے اُسے واپس لوٹا یا ہے اور اسے تقریباً اچا تک پکڑ لینے کے بعد زندہ کیا ہے۔

اوروا قعات میں بیان ہوا ہے کہ اس نے سمندروں میں کشتیوں کواور جنگلات میں درختوں کوتو ڑدیا اور بہت سے مسافروں کو بڑاہ و برباد کر دیا اور ان میں سے کچھ بھاگ بڑے جنہیں بھاگئے نے فائدہ نہ دیا۔ اور اس نے یہاں تک کہا کہ جنس بی خیال نہ کرے کہ میں نے قلم کو میڑھا چھوڑ دیا ہے اور علم کھو کھلا ہے معاملہ بڑا تھا لیکن اللہ نے بچالیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس بات سے بیدار کیا ہے جس کی اس نے ہمیں نسیحت کی ہے اور ہم جن با توں کے شیفتہ ہیں ان سے ہمیں اس نے ہوشیار کیا ہے اس کے ہر بندے نے قیامت کو آئھوں سے دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے قیامت کے لیے کوئی دلیل تلاش نہیں کی ہاں ہمارے شہر کے باشندوں کی مثال پہلے لوگوں نے مثالوں میں بیان ہیں کی اور نہ مشکلات میں پہلے اس کی کوئی مثال بیان ہوئی ہے اور اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کے متعلق خبر دیے والا بنایا اور وہ ہمارے بارے میں خبر نہیں دیتا' اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے جس نے ہمیں اس کے متعلق خبر دیے والا بنایا اور وہ ہمارے بارے میں خبر نہیں دیتا' اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے حص وغرور کے بادل کو دور کرے اور ہمیں بیاہ ہونے والوں میں نہ بنائے۔

اوراس سال قاضی فاضل نے مصر سے ملک عادل کو دمشق خط لکھا اورا سے فرنگیوں سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا اور جو وہ ان سے جنگ کرنے بر آمادہ کیا اور جو وہ ان سے جنگ کرنے اور حربیم اسلام کو بچانے کی تگ و ذو کر رہا تھا اس پر اس کا شکر بیا ادراس نے ایک خط میں لکھا جن اوقات میں تم وہ وہ وہ تی اور وہ شخص کیا ہی ہو بیا وقات عمر ول کی دلبنیں میں اور یہ جو تبہار سے باتھوں اخرا جات ہوں ہے ہوئے سے اور بیادہ کا سی جو ہر اس کے باتھوں میں ہے وہ اللہ کے باتھوں میں گنا ہوں سے سیاہ کیے ہوئے سے اور یہ گھڑیاں کس قدر سعادت مند میں اور یہ گھڑیاں کس قدر سعادت مند میں اور یہ گھڑیاں کس قدر سعادت مند ہیں اور یہ والی ہے۔

نیز اس نے لکھا' اللہ تعالیٰ اس نام کومنا براور صحائف کی مانگ پر ہمیشہ تاج بنا کرر کھے اور دنیا کے نفوس واجسا دکومبارک و بے اور مملوک نے اس بات کو پہچان لیا ہے جس کا اقتضاء مشاہدہ نے کیا ہے اور عافیت اسے سرور میں تھینچ لائے اور حال اس کی بارش پر اضافہ نہ کرے۔

کیا تو دیکھانہیں کہ انسان اپ دائیں ہاتھ کا علاج کرتا ہے اور اسے عمداً کا ف دیتا ہے تا کہ اس کا باتی جسم سلامت رہے۔
اور اگر اس میں کوئی تدبیر کی بات ہوتی تو ہمارے مولا نااس کی طرف سبقت کرتے اور جوشخص انگلی سے ناخن کا نے تو وہ اپ فعل سے جسم کوفائدہ پہنچا تا ہے اور اس سے ضرر کو دُور کرتا ہے اور نا پندیدہ بات کی تکلیف برداشت کرنا اس وقت نقصان دہ نہیں ہوتا جب اس سے قابل تعریف کا م تک پنچنا ہو اور اس کی چک کا آخری حصہ اس کی ہر جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور ہمارے مولا نا پڑاؤ کے ارادے اور اس کے نعل سے ملول نہیں ہوتے اور اس کی تکلیف برداشت کرتے ہیں اور جب وہ صرف خدائے واحد کی طرف اپنا چبرہ بھیرے بیں تو وہ سب چبروں کو اس کی طرف کھیر دیتا ہے ' (جولوگ ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہوں کی طرف راہن کی گرتے ہیں اور بلا شبراللہ ایچھے کا م کرنے والوں کے ساتھ ہے )۔

اوراس سال اس سلح کی مدت ختم ہوگئی جے ملک صلاح الدین نے فرنگیوں سے طے کیا تھا اور وہ اپنی تیزی اور اسہنی ہتھیا روں کے ساتھ آئے تو ملک عادل نے مرح عکا میں ان سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دی اور ان سے غنیمت حاصل کی اور پا فا کو ہز ورقوت فتح کر لیا اور انہوں نے شاہ جرمنی کو فتح بیت المقدس کے لیے برا میختہ کرتے ہوئے خط لکھا تو اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس کی موت مقدر کر دی اور فرنگیوں نے اس سال بیروت کو اس کے نائب عز الدین شامہ سے بغیر کسی مقابلہ و جنگ کے حاصل کر لیا اس لیے ایک شاعر نے امیر شامہ کے متعلق کہا ہے ۔

اس نے قلعے کومپر دکر دیا تجھ پر کوئی ملامت نہیں اور جوسلامتی کا خواہاں ہواسے ملامت نہیں کی جاتی تو جنگ کے بغیر قلعے عطا کرتا ہے ' پیسنت شامہ نے بیروت میں جاری کی ہے۔

اوراس سال شاہ فرنگ کندھری نے وفات پائی وہ ایک بلند چوٹی ہے گر ااور مرگیا اور فرنگی بھیڑوں کی طرح کسی چرواہے کے بغیررہ گئے حتیٰ کہ انہوں نے حاکم قبرص کو اپنابا دشاہ بنالیا' اور ملکہ ہے جو کندھری کی بیوی تھی اس کا نکاح کرادیا' ملک عاول اور ان کے درمیان بہت سے ناپندیدہ واقعات ہوئے اور وہ ان سب معاملات میں ان پر غالب رہا اور انہیں شکست ویتارہا اور ان کے

جا نباز وں میں ہے بہت ہے لوگوں کوتل کرتا رہا' اور بیٹھی ہمیشہ اس کے ساتھ ای حالت میں رہے' حتیٰ کہ انہوں نے مصالحت کا مطالبه ُمااوراس نے آئندہ سال ان سے سلح کامعابدہ کیا۔

#### سيف الإسلام طغتگين:

اس سال سلطان صلاح الدین کے بھائی سیف الاسلام طبغت گین نے وفات یائی جویمن کا بادشاہ تھااوراس نے بہت ہے اموال جمع کیے تھے۔ وہ سونے کو چکیوں کی طرح کچھلا لیتا تھا اور اس طرح اسے ذخیرہ کرلیتا تھا' اس کے بعد اس کا بیٹا ا ساعیل با دشاہ بنااوروہ بہادراور بے تدبیر شخص تھا'اس کی جہالت نے اسے قرشی اموی ہونے کا دعویٰ کرنے برآ مادہ کر دیااوراس نے ہادی کا لقب اختیار کرلیا' اس کے چیاعا دل نے اسے خطالکھا کہ وہ اس سے باز آ جائے اوراس وجہ سے اس نے اسے دھمکی بھی دی مگراس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور نہاس کی بات کوقبول کیا بلکہ امراءاور رعیت سے مسلسل بری تدبیریں کرتا رہااور قتل ہو گیا اور اس کے بعداس کے باب کے غلاموں میں سے ایک غلام نے حکومت سنجال لی۔

### اميركبيرا بوالهيجاءاسمين الكردي:

یہ صلاح الدین کے اکابرامراء میں سے تھااور یہی عکا کانا ئب تھااور فرنگیوں کے چھین لینے سے پہلے بیوہاں سے نکل آیا' پھر المنطوب کے بعداس میں داخل ہوااوراہے اس سے چھین لیا۔اور صلاح الدین نے اسے قدس پر نائب مقرر کیا' پھر جب عزیز نے اس پر قبضه کرلیا تواس نے اسے وہاں سے معز ول کر دیا اور اسے بغداد طلب کر کے اس کا بہت اکرام کیا اور خلیفہ نے اسے فوج کا امیر بنا کر ہمدان کی طرف بھیجااور بیرو ہیں فوت ہو گیا۔

#### قاضى بغدا دا بوطالب على بن على بن هينة الله ين محمه بخارى:

اس نے ابوالوقت وغیرہ سے حدیث کا ساع کیا اور ابوالقاسم بن فضلان سے فقہ کیھی اور بغدا دمیں الحکم کی نیابت سنجالی' پھر با ختیار منصب والا ہو گیا۔اورایک وقت اسے وزارت کی نیابت بھی دے دی گئی اور پھراسے قضاء سے معزول کردیا گیا' پھر دوبار ہ اسے قضا کا کام دیا گیا اور پیرحا کم ہونے کی حالت میں ہی فوت ہو گیا' ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دُعا کرتے ہیں اور پیرفقہ وعدالت کے گھرانے کا ایک ماہراور فاضل انسان تھا' اوراس کے شعر ہیں ہے

'' قتیج کام ہے ایک طرف ہوجااوراس کاارادہ بھی نہ کراورجس ہے تونے نیکی کی ہے اس سے مزید نیکی کر'تیرے دشمن کی ہر تدبیر کے مقالمے میں جب وہ تدبیر کرے تیرا تدبیر نہ کرنا ہی تھے کفایت کرے گا۔''

#### بغدا دمیں طالبوں کا نقیب سید شریف:

ا بوڅه د حسن بن علي بن حمر ۵ بن څهر بن حسن بن څهر بن حسن بن څهر بن علي بن کيځي بن حسين بن يزيد بن علي بن ابي طالب علوی حینی جوابن الاقساس کے نام ہے مشہور ہے جومولد ومرز بوم کے لحاظ ہے کوفی تھااورز بردست شاعر تھا' اس نے خلفا ءاور امراء کی مدح کی ہے'اورادب وریاست اور جوان مردی کے مشہور گھرانے سے تعلق رکھتا تھا یہ بغداد آیا اوراس نے المقفی' المستنجد اوراس کے بیٹے انمستفی اورالناصر کی مدح کی تواس نے اسے نقیب مقرر کر دیا'اور بیہ بارعب شیخ تھا جواً سی (۸۰) سال سے زیادہ عمر کا تھااورا بن الساعی نے اس کے بہت ہے قصائد بیان کیے ہیں جن میں سے ایک رہے کہ

'' زمانے کی تدبیروں پرصبر کروہ آیک طریق پر جمیشہ قائم نہیں رہتا' قضاء سبقت کر ٹی ہے اور تو اس سے راسی ہو جا اور حقیقت کا جو یا نہ بن' کتنی دفعہ وہ معخلب ہوا ہے اور اس نے مخصط کی اور وسعت دکھائی ہے وہ بمیشہ اپنے بچوں میں اس طریق کے مطابق چلتا ہے۔''

#### الست عذرا بنت شابنشاه:

ا بن ابوب اسے باب انصر کے اندراس کے مدرسہ میں دفن کیا گیا اورانست خاتون ملک عا دل کی والدہ ہے اورا سے دمشق میں اس کے گھر میں جواسدالدین شیر کوہ کے گھر کے پیڑوں میں ہے دفن کیا گیا۔

#### 2091

اس سال فرنگیوں نے اپنی افواج کوجمع کیا اور انہوں نے آ کرتینین کا محاصرہ کرلیا اور عادل نے اپنی جھیجوں کوان سے جنگ کرنے کے لیے بلایا تو عزیز مصر سے اور افضل مرخند سے اس کے پاس آئے اور فرنگیوں نے قلعہ کوچھوڑ دیا اور انہیں شاہ جرمنی کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے عادل سے مصالحت کا مطالبہ کیا تو اس نے ان سے مصالحت کر کی اور بادشاہ اپنی اپنی جگہوں کی طرف والی آگئے اور اس دفعہ معظم عینی بن العادل نے بڑی پوزیشن حاصل کر کی اور اس کے باپ نے اسے دشق پر نائب مقرر کیا اور خود وہ جزیرہ میں اپنی حکومت کی طرف روانہ ہو گیا اور ان سے بہت اچھی روش اختیار کی اور اس سال سلطان نے وفات پائی جو سجارہ فیر میں بڑے بڑے بڑے سے شہروں کا حاکم تھا اور وہ ممادالدین زگی بن مودود بن زگی اتا بکی تھا جو بہترین بادشا ہوں میں سے تھا اور صورت و سیرت کے لحاظ سے بھی ان سے بہت اچھا تھا ، اور باطنی لحاظ سے بھی ان سے اچھا تھا گر بخیل تھا اور علماء سے بردی محبت کرتا تھا ، خصوصا خفی علماء سے بردی محبت کرتا تھا ، خصوصا خفی علم علماء سے بردی محبت کرتا تھا ، خصوصا خفی علماء سے بردی محبت کرتا تھا ، خصوصا خفی علماء سے اور اس نے ان کے لیے تھا نور یہ بیا در سے انہوں کی شرط کو لازم کیا کہ ان میں سے ہرا یک ہر روز سب کے لیے کھا نا پکانے اور بیا یک انجھا نظریہ ہے اور فقیہ فقیر کی نسبت اس نیکی کا زیادہ جن دار ہے کیونکہ فقیہ خوراک کے ذر لیے سے کی ان جا کی مشرفول رہتا ہے۔

پس اس کے عمز ادھا کم موصل نے اس کے بچوں پر جملہ کر دیا اور ان سے بادشا ہت چھین کی اور اس کے بیٹوں نے ملک عادل سے مدد مانگی تو اس نے ان کی حکومت ان کو واپس دلائی اور ظلم کوان سے دور کر دیا اور اس کے بیٹے قطب الدین قحمہ کے لیے حکومت مشخکم ہوگئ کچر بادشاہ نے مار دین کی طرف جا کر ماہ رمضان میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ اور اس کے سبزہ زاروں اور کارگا ہوں پر قابض ہوجائے گا ہوگیا اور اس کے قلع نے اسے در ماندہ کر دیا پس اس نے اس کے گر دیچکر لگایا اور کسی کو خیال بھی نہ تھا کہ وہ اس پر قابض ہوجائے گا اس لیے کہ وہ مستقل مزاج اور طاقتور نہ تھا۔

اوراس سال خزریوں نے بلخ شہر پر قبضہ کرلیا اورالخطا کوشکست دی اوران کومغلوب کرلیا' اورخلیفہ نے انہیں پیغام ارسال کیا کہ وہ خوارزم شاہ کوعراق میں داخل ہونے سے روکیں' وہ جا ہتا تھا کہ بغداد میں اس کا خطبہ ہو۔ اوراس سال خوارزم شاہ نے بخارا شہر کا محاصرہ کرلیا اور ایک مدت کے بعدا ہے فتح کرلیا اور ایک زمانے تک وہ اس کے لئے رکاوٹ بنار ہااور اکفانے ان کی مدد کی توان نے ان سب کو مغلوب کرایا 'اور بنزورتو ت اے چھین آیا 'اور اس کے باشندوں سے عفو و در گذر لیا اور انہوں نے ایک ایک چشم کتے کو قبابہا کراس کا نام خوارزم شاہ رکھا تھا'اور اسے شجیق کے ذریعے خوارزم بیکی طرف کھینک و یا اور کئے گئے میتمہارا مال ہے اور خوارزم شاہ کیک چشم تھا'اور جب اس نے ان پر قابو پایا تو آئیس معاف کردیا۔ اللہ اسے خیر و ہے۔

## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### العوام بن زياده:

باب خلافت کا کا تب انثاء ابوطالب بیمیٰ بن سعید بن هیتہ اللہ بن علی بن زیادہ' اس کے زمانے میں عراق میں رسائل وانشاء اور فصاحت و بلاغت کی سرداری اس پر منتہی ہوتی تھی اور اس کے علاوہ اسے شافعی ند ہب کے مطابق فقہ وغیرہ کے بہت سے علوم حاصل تھے' اس نے شافعی ند ہب کوابن فضلان سے سیکھااور اسے حساب ولغت میں بڑی معرفت حاصل تھی اور اس کے اشعار بھی ہیں ۔ اور اس نے کئی مناصب سنبھالے جن سب میں وہ قابل تعریف شخص ہے اور اس کے اچھے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں۔

جس دشمن کو تو حقیر سمجھتا ہے اسے حقیر نہ سمجھ کتنے ہی خوش نصیبوں کی خوش نصیبی کو کھیل کے ساتھ زمانے نے ہلاک کر دیا' میہ سورج ہے جس کی جلالت کے باوجو د' کسوف سراور دم کے ساتھ اس پر چھاجا تا ہے نیز وہ کہتا ہے:

ز مانے کی حرکت سے اس میں عیوب کے اٹھنے سے مصیبت عام ہوجاتی ہے جیسے کھڑے پانی کو حرکت دی جائے تو اس کی تہ سے تنکے اٹھ پڑتے ہیں۔

#### نيزوه کهتاہے:

میں نے دنیا کو بھلا دیا ہے اور اس شخص نے اسے نہیں بھلایا جس کی امیدوں اور آرزؤں کے ساتھ وہ چمٹی ہوئی ہے اور جب میں اس سے روگر دانی کرتا ہوں تو وہ مجھے اپنے جوش زن سمندر میں پھینک دیتی ہے وہ مجھ سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور میں اکیلا ہی ہلاک ہوتا ہوں 'گویا میں چراغ میں فتیلہ ہوں۔اس نے ماہ ذوالحجہ میں ۲ سال کی عمر میں وفات پائی اور اس کے جنازے میں بہت سے لوگوں نے شمولیت کی اور اسے مولیٰ ہن جعفر کے نزدیک وفن کیا گیا۔

#### قاضي ابوالحس على بن رجاء بن زبير:

ابن علی البطائحی' یہ بغداد آئے اور وہاں فقہ بھی اور حدیث کا ساع کیا اور مالک بن طوق کے سخن میں مدت تک قیام کیا اور ابوعبداللہ بن البریہ الفرضی سے اشتغال کیا' پھر مدت تک عراق کی قضا سنجالی' اور آپ ادیب تصاور آپ نے اپنے شخ ابوعبداللہ بن النہ یہ سے بھی ساع کیا ہے' حریری کا معارضہ کرتے ہوئے اپنے بارے میں دوشعر کہتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ کوئی تیسرا ان دونوں سے نہیں رکھتا' اور وہ شعر یہ ہیں:

اییانثان اگاجس کے آثار کی تعریف کی جائے اور جوعطا کرےاس کاشکر بیادا کرخواہ وہ تل ہی ہواورخواہ تو فریب کی س قد رقوت رکھے فریب نہ کر تا کہ تو سر داری اور عزت حاصل کرے۔

ا بن النبه نے کہا ہے

مخلوق کے درمیان حقیر بونڈی ملامت کرنے والے شریف آ دی سے اچھی نہیں اور جب تھھ سے بخاوت طلب کی جائے تو تو نہیں کہنے ہے رک جا'شریف آ دمی اس ہے اینامنہ ہیں بھرتا۔

اميرعز الدين حرديلي:

نورالدین کے زمانے میں بدا کابرامراء میں سے تھااوران لوگوں میں سے تھاجنہوں نے شاور کے تل میں شمولیت کی تھی' اس نے صلاح الدین کے ہاں بڑا مرتبہ حاصل کیا اور جب اس نے قدس کو فتح کیا تواہے قدس پر ٹائب مقرر کیا اور وہ بڑے بڑے اہم امور میں اس سے مد دطلب کرتا تھا' اور بیا پی جان اور بہا دری کے ذریعے انہیں درست کر دیتا تھا' اور جب افضل حکمران بنا تو اس نے اسے قدس ہے معزول کردیا اور یہ بلادشام کوچھوڑ کرموصل آگیا اوراس سال یہبیں یرفوت ہوگیا۔

#### حاكم مصر،عزيز كي وفات:

اس کی وفات کا واقعہ یوں ہے کہ بیا ۲ مرمحرم کی رات کوشکار کے لیے نگلا اورایک بھیٹر یئے کے پیچھے لگ گیا تواس کے گھوڑ ہے نے ٹھوکر کھائی اور بیاس کے اوپر سے گریڑا اور پچھون بعد مرگیا اور اپنے گھر ہی میں دفن ہوا' پھرا سے حضرت امام شافعیٌ کی قبر کے نز دیک منتقل کر دیا گیا' اوراس کی عمر ۲۷ ، ۲۸ سال تھی' بیان کیا جا تا ہے کہاس نے اس سال حنابلہ کواییخ شہر سے نکال دینے کاعز م کیا تھا'اوراس نے اپنے بقیہ بھائیوں کوبھی خطوط لکھے کہ وہ انہیں اپنے اپنے شہروں سے نکال باہر کریں اور سے بات اس کے متعلق مشہور ہو چکی تھی اوراس نے اس کی صراحت کی اور بیسب پچھاس کےان معلمین اورمیل جول رکھنے والوں کا شاخسانہ تھا جوجمیہ فرقہ تے تعلق ر کھتے تھے' نیز اس کےعلم حدیث کی کمی بھی اس کا باعث بنی اور جب اس نے بیہ براارادہ کیا تواللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا اور اسے جلد ہی تباہ و ہر با دکر دیا' اورمصروشام میں خاص وعام کے نز دیک حنابلہ کی عزت بڑھ گئ اوربعض کا قول ہے کہ حنابلہ کے بعض صالحین نے اس کے خلاف بدد عاکی اور جونہی وہ شکار کو نکلاتو جلد ہی اس کی موت واقع ہوگئی۔

اور فاضل نے عزیز کے بارے میں اس کے چیا کوتعزیتی خطاکھا اور ماردین کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور اس کے ساتھ افواج بھی تھیں اور اس کا بیٹا محمد کامل بھی اس کے ساتھ تھا جو جزیرہ کے ان شہروں پر اس کا نائب تھا جو بلادِ حیرہ کے قریب تھے' اور خط کا

''اللّٰد تعالیٰ ہمارے آ قاملک عاول کے اقتدار کو ہمیشہ قائم رکھے اور اس کی عمر میں برکت دے اور اپنے امر سے اس کے امر کو بلند کرے اور اس کی مدد سے اسلام کی مدد کرے اور جانیں اس کی تخی جان پر قربان ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے عظیم احسانات سے عظیم امورکوچھوٹا کردے اور اسے حیات طیبہ دے اور وہ اور اسلام بڑی بڑی فتو جات کے اوقات میں اکٹھے ہوں اور وہ ان فتو جات سے مرائتی کے امور اور خواقب ملیہ کے ساتھ پلٹے اور اسے جوانوں کی کی ند ہوا ور وہ کسی جان کو اور نیج کو نہ تھوے اور نداس کے لیے جگر کو تکلیف ہوا ور نداس کے لیے دل اور ٹھا ہے مکدر ہوا ور دائند تو الی نے ملک عزیز کی موت آئی تو مصیبت کا جب اللہ تو لی نے ملک عزیز کی موت آئی تو مصیبت کا آغاز بڑا تھا اور نالیند میدہ امر کی آمد در دناک تھی اور اچا تک چرے کے محاس 'بوسیدہ ہو گئے جواس کے خوبصورت چرے ہے مٹی ہوئی ہوئاتے سے اور الفیوم سے واپس کے بعداس کی بیاری کا زمانہ دو ہفتے تھا اور اس کی وفات اکا مرحم کی رات کو ساتویں گھنے میں ہوئی اور غلام اکٹھے ہو کرجم ودل اور ہاتھ پاؤں کی تکلیف اور چگر کی بیاری کے درمیان بے اصل با تیں کررہے تھے اور زیادہ عرصہ بیں ہوئی اس آتا کو ایے والدہ کے عہد کا صدمہ اٹھا نا پڑا اور ہر روز اس پر نیاغم ہوتا ہے۔''

اور جب عزیز نے وفات یائی تو اس نے اپنے بیچھے دئ لڑے چھوڑے اوراس کے امراء نے آ کراس کے بیٹے محمد کواپنا ہا دشاہ بنالیا۔اوراسےمنصور کالقب دیا اور جمہورا مراء دریر دہ عادل کو بادشاہ بنانے کی طرف مائل تھے لیکن وہ اس کے مقام کومستبعد خیال کرتے تھے' پس انہوں نے افضل کوصر خدمیں پیغام بھیجااور اسے جلد بلوالیا اور جب وہ ان کے پاس آیا تو اس نے ان کی مددروک دی اورانہوں نے اس پرا تفاق نہ کیا اور جس کام کے لیے وہ آیا تھاوہ کمل نہ ہوا اور ناصریہ کے اکابرامراء نے اسے دھو کہ دیا اورمصر ے نکل کر بیٹ المقدس میں اقامت اختیار کرلی اور عادلی فوجوں کو برا پیختہ کرنے والے پیغامات بھیج پس اس نے اپنے سیتیجے کو سلطنت پر قائم کیا' اور دیگرمصری شہروں میں سکداور خطبہ میں اس کے نام کو بلند کیا' لیکن افضل نے اپنے اس سفر میں بیافا کدہ حاصل کیا کہ اس نے مصریوں سے ایک بہت بڑی فوج لی اور اس کے ساتھ اپنے چیا کی غیر حاضری میں دمشق کو واپس لینے کے لیے آیا ور اس نے بیکام اپنے بھائی اسدالدین کےمشورے سے کیا جوحلب کا حکمران اور تمص کا بادشاہ تھااور جب بیدمشق بہنچا اوراس کے اردگرد اتر اتو اس نے اس کی نہروں کو بند کر دیا اور اس کے درختوں کو کا ث دیا اور ان کے بھلوں کو کھا گیا اورمبجد القدم میں ایپ خیمہ میں اتر ا اوراس کا بھائی الظاہراوراس کاعمز اداسدالکاسراوراس کی حامی فوج بھی اس کے پاس آئی 'پس اس کی فوج طاقتور ہوگئی اوراس کی جنگ بخت ہوگئی اوراس کی فوج شہر میں آگئی اورانہوں نے اپنے شعار کا اعلان کیا ' توعوام میں ہے کسی نے ان کی موافقت نہ کی اور عادل ماردین سے اپنی فوجوں کے ساتھ آیا اور اس کے بھائی کے امراء اور اس کے بھیجوں کی ایک پارٹی بھی اس کے گر دجمع ہوگئی اور ہرشہرنے اینے اکابر کے ذریعے اسے مدد دی اور فاضل دوروز پہلے دمشق پہنچے گیا اوراس نے اسے محفوظ کرلیا اوراس نے اپنے جیمہ کامل کو ماردین پرنائب مقرر کیااور جب وہ دمشق آیا توا کثرمصری امراء وغیرہ نے اس سے دھو کہ کیااورافضل کا معاملہ کمزور پڑ گیااور وہ ان کی بھلائی اور حسن سلوک ہے ناامید ہو گیا' پس اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر کا محاصر ہ کیے رکھا' حتیٰ کہ ایک سال گزرگیا پھر آئندہ سال حالت بدل گئ جبیبا کہ ابھی بیان ہوگا'اوراس سال اس نے بغداد کی فصیلوں کو اینٹوں اور چونے ہے تعمیر کرنا شروع کیا اوراس نے بیکا م امراء میں تقتیم کر دیا اوراس سال کے بعداس کی تعمیر کلمل ہوگئ اور بغدادغرق وحصار ہے محفوظ ہو گیا اوراس سے پہلے اس کی فصیلیں نہیں تھیں ۔

#### سلطان ابومحر يعقوب بن يوسف:

ان میدانموئن جو مغرب اور اندنس کا تعمر ان کا اور اس نے اندنس کے تریب آیک ٹاندار شیختیر کیا آب کا نام اس نے مہدیہ رکھا اور بیہ بڑا و بندار نیک سیر ت اور نیک ولی تخص تھا اور ما لکی المذہب تھا 'پیر ظاہری حزی ہوگیا 'پیر شافعی ندہب کی طرف مائل ہوگیا اور اس نے بعض شہروں ہیں ان سے قاضی بھی بنانے اور اس کی مدت حکومت شاسال تھی 'اور بیہ بہت بہاد کرنے والا تھا 'رحمہ اللہ اور بیر پانچوں نمازوں میں لوگوں کی امامت کرتا تھا اور تورت اور کمزور کا مددگار تھا 'اور کی وہ ہمخص ہے جے صلاح الدین نے خطالکھا کہ وہ اسے فرنگ کے مقابلہ میں مدود سے اور جب اس نے اسے امیر الموشین کے نام سے مخاطب نہ کیا تو وہ اس وجہ سے ناراض ہوگیا اور اس نے جو مطالبہ اس سے کیا تھا اس کا جو اب نہ دیا اور اس کے بعد اس کے جیٹے محمد نے حکومت سنجالی اور اس نے بھی اپنے والد کی روش اختیار کی اور جن بہت سے شہروں نے اس کے باپ کی نافر مانی کی تھی وہ دوبارہ اس کے پاس آ گئے 'پیراس کے بعد ان کی خواہشات نے ان کومنفر ق کردیا اور بلک یعقوب کے بعد یہ گھر بربادہ وگیا۔

اس سال ایک مجمی شخص نے دمشق میں دعویٰ کیا کہ وہ عیسیٰ بین مریم ہے پس قلعہ کے نائب امیر صارم الدین برغش نے عماد کا تب کے حمام کے پاس باب الفرج سے باہر اس چکی کے سامنے جو دونوں دروازوں کے درمیان ہے اسے صلیب دینے کا تھم دیا اور بیجمام قدیم مدت سے برباد ہو چکاہے اور اسے صلیب دیئے جانے کے دودن بعد عوام نے روافض پرحملہ کر دیا اور وہ باب الصغیر میں ان کے ایک شخص کی قبر کے پاس گئے جملے وٹاب کہا جاتا تھا' اور انہوں نے اس کی قبر کو کھود ااور اسے دو کتوں کے ساتھ صلیب دے دیا بیاس سال کے رہے الآخر کا واقعہ ہے۔

اوراس سال بلا دخراسان میں بڑا فتنہ پیدا ہوااوراس کا سبب بیتھا' کی فخر الدین مجمد بن عمر رازی' حاکم غزنی ملک غیاث الدین غوری کے پاس گئے اوراس نے آپ کی عزت کی اوران کے لیے ہرات میں ایک مدرسہ بنایا اورغور یوں کی اکثریت' کرامیہ ہے' انہوں نے رازی سے نفر ت کی اوراس نے آپ کی عزت کی اوران کے لیے ہوات میں ایک مدرسہ بنایا اورغور یوں کی اکثریت' کرامیہ ہے۔ انہوں نے رازی سے لوگوں کو اکٹھا کیا' اورا بن القدوہ بھی حاضر ہوا' جولوگوں میں منظم شخ تھا اوروہ ابن کرام اورا بن الہم میں کہ جاءت اور شافعیہ کے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کیا' اورا بن القدوہ بھی حاضر ہوا' جولوگوں میں منظم شخ تھا اوروہ ابن کرام اورا بن الہم مناظرہ کیا اور دونوں مناظرہ کو چھوڑ کرسب وشتم میں لگ گئے اور جب دوسرا دن ہوا تو لوگ جامع مجد میں جمع ہوئے اور ایک واعظ نے کھڑ ہے ہو کر گفتگو کی اورا پی تقریر میں کہا اے لوگو ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے جامع مجد میں جمع ہوئے اور ایک حافظ نے کھڑ ہے ہو گور گفتگو کی اورا پی تقریر میں کہا اے لوگو ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے تند کی رسول الشمان الشام کی خور میں ہور ہورہ کو اور ہورہ کر اس سال کا کو اور ایک کے فاد خورہ کہ اور ایک کے فاد میں اسلام کو جواللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت کا دفاع کر رہا تھا' کس لیے ایک مشکل کی زبان سے گالیاں دی گئی حال کہ جووہ کہدر ہا تھا اسلام کو جو اللہ کی کو کہ دیل نہ تھی راوی کی این ہوری کا بیان ہے کہلوگ گریہ کیاں ہو گئے' اور چینیں مار نے گئے اور کر امیہ بھی رو پڑے اور مدد ما گئے اور اس بارے میں خاص کو کہنی اور اس کی کو کہ دیاں آگی اور ان میں کرامیے کی نفر ت رہے بس گی اور آپ کا گفتگو دی دیا اور آپ ہرات واپس آگے' ای وجہ سے امام رازی کے دل میں کرامیے کی نفر ت رہے بس گی اور آپ ہی گفتگو

میں ہرمقام اور ہرجگہ پران ہے الجھنے لگے۔

یں ہر ما ہور ہربید پر می سے اور الفرج ابن الجوزی ہے راضی ہو گیا'اس نے آپ کو بغدادے واسط کی طرف بھیج دیااور آپ سال خلیف شیخ الواحظیں ایوالفرج ابن الجوزی ہے راضی ہو گیا'اس نے آپ کو بغدادے واسط کی طرف بھیج دیااور آپ نے ذہاں پانچ سال قیام کیااور وہاں کے باشندوں نے آپ سے انتفاع واستفادہ کیااور جب آپ بغدادوالیس آئے تو خلیف سے آپ کو خلعت ویااور آپ کو حضرت معروف کرخی کی قبر کے پاس قبرستان میں حسب وستوروعظ کرنے کی اجازت دے دک کہا بہت بڑاا کھ ہوگیااور خلیفہ بھی آگیااور اس روز آپ نے خلیفہ کو کا خب کر کے بیاشعار پڑھے۔

''اس ہاغ کواپنے انعامات کی ہارش سے پیاسا نہ رکھ جے تو نے خود لگایا ہے اس لکڑی کو نہ چیسل جس پر تو نے پانی چیٹر کا ہے' ہانی مجد کی بزرگی کے نتم ہونے سے بچ'اگر میں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو از سرنو معاف کراور ججھے خوشی بخش دے' میں جھھ سے خواہشات کے حصول کی امیدر کھتا تھا اور آج میں صرف تیری رضا عاہتا ہوں۔''

اوراس روز آپ نے سیاشعار بھی سائے۔

" ہم ایک زمانے تک جدائی سے بدبخت ہوئے اور جب ہم نے ملاقات کی تو یوں معلوم ہوا کہ ہم بدبخت نہیں ہوئے' جب را توں نے ہمیں ڈھانپ لیا تو ہم ناراض ہو گئے اور را تیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں کہ ہم راضی ہو گئے' اور وہ کون ہے جوموت کے بعدایک روز بھی زندہ نہیں ہوا' ہم تو مرنے کے بعد زندہ ہوئے ہیں۔'

اس سال خلیفہ ناصر نے موصل کے قاضی ضیاء الدین این الشہر زردی کو بلا کرا سے بغداد کا قاضی القصافی بنا دیا اوراس سال حافظ عبد الغنی مقدی کے باعث دمشق میں فتنہ برپا ہوا'اس لیے کہ وہ جامع اموی میں حنابلہ کے جمرے میں گفتگو کرتا تھا'ایک روزاس نے عقاید کے متعلق کچھ بیان کیا تو قاضی ابن الزکی ضیاء الدین خطیب الدولعی اور امیر صارم الدین برغش نے سلطان معظم سے ملاقات کی تواس نے استواء علی العرش نزول اور حرف وصوت کے مسئلہ کے متعلق ایک مجلس منعقد کی تو تجم ضبلی نے بقیہ فقہاء سے اتفاق کیا اور حافظ اپنی بات پرقائم رہا اور اس سے رجوع نہ کیا اور بقیہ فقہاء نے اس پر اتفاق کر لیا اور اس پرشنج الزامات لگائے' جواس نے نہیں کیے ہے جی حتی کہ امیر برغش نے اسے کہا بیس امیر نے ناراض ہو کہیں کے ہے حتیٰ کہ امیر برغش نے اسے کہا بیس امیر نے ناراض ہو کرا سے شہرے جلا وطن کر دینے کا تھم دیا' اس نے امیر سے تین دن کی مہلت ما تگی تو اس نے اسے مہلت دے دی اور برغش نے قلعہ صدر وق ہے تاہوں نے جنابل کی باور ہوگی اور ہم ظامری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی بنا و مائے تی ہیں۔

اور مجلس کا انعقاد ۲۳ رز والحجه کوسوموار کے روز ہوا تھا 'بس حافظ عبدالغنی بعلبک کی طرف کوچ کر گیا 'پھر مصر چلا گیا تو محدثین نے اسے پناہ دی اور اس پرمہر بان ہو گئے اور اس کی عزت کی۔

امير مجامد الدين قيماز الرومي:

موصل کا نائب جوابے استادنو رالدین ارسلان کے بیٹے کے زمانے میں 'موصل کی حکومت پر قابض ہو گیا اور بیعقل مند' زمین اور حنفی فقیہ تھا اور بعض کا قول ہے کہ شافعی فقیہ تھا جسے تواریخ و حکایات کا بہت ساحصہ یا دتھا اور اس نے متعدد جوامع' مدارس' خانقا میں اور سرائمیں بنائی میں اور اس کے بہت سے صدقات گردش کرتے رہتے تھے اور وہ و نیا کی ایک خوبصورتی تھا۔ ابوالحسن محمد بین جعفر:

ائن احمد بن مجمد بن عبد العزیز العباس الباشی جوابین النجاری کے بعد بغداد کا قاضی القصاق تھا ورشافعی تھا اس نے ابوالحسن بن النخل وغیر و سے فقہ بنجی اور مکہ میں قضا اور خطابت سنجالی اور اصلاً مید ہی کا بہ کیکن میہ بغداد کی طرف کوچی کر گیا اور اس نے دنیا سے جو حاصل کرنا تھا' کیا اور جواس کا انجام ہونا تھا ہوا' پھرا ہے ایک دستاویز کے باعث جے اس نے اپنے خط میں لکھا تھا' معزول کر دیا گیا' اور بعض کا قول ہے کہ وہ جھوئی دستاویز بنائی گئی تھی' واللہ اعلم' اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ گیا' حتیٰ کہ مرگیا۔
شیخ جمال الدین ابوالقاسم:

یجی بن علی بن الفضل بن برکت بن فضلان بغداد کے شافعیہ کاشنخ سب سے پہلے اس نے نظامیہ کے مدرس سعید بن محمد الزار سے فقہ سیکھی پھر خراسان چلا گیا اور اس نے مناظر ہاور سے فقہ سیکھی پھر خراسان چلا گیا اور اس نے مناظر ہاور فقہاء نے اس سے فائدہ حاصل کیا اور اس کے لیے ایک مدرسہ بنایا اصلین کاعلم بھی حاصل کیا اور اہل بغداد کا سر دار بن گیا اور طلبہ اور فقہاء نے اس سے فائدہ حاصل کیا اور اس کے لیے ایک مدرسہ بنایا گیا جس میں اس نے درس دیا اور اس کی شہرت و وروور تک پھیل گئ اور اس کے شاگر دبہت ہو گئے اور یہ بہت تلاوت کرنے والا گیا جس میں اس نے درس دیا اور اس کی شہرت وروو بھورت شیخ تھا اور اس کے اشعار میں سے بیا شعار بھی ہیں ہے۔ اور جب کوئی سرکش تجھ پر مدوکر نا اور انصاف کرنا واجب ہے اور جب کوئی سرکش تجھ پر سرکشی کرنے والا ہے۔ "

### 2094

اس سال کا آغاز ہوا تو ملک افضل مصری فوج کے ساتھ اپنے بچیا عادل کے لیے دشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور اس نے دشق کی نہروں اور غلہ کو بند کر دیا 'پس تھوڑی می روٹی اور پانی کے سوا پچھٹے تھا اور مالت خراب ہو پچی تھی اور انہوں نے اللوان کے علاقے سے لدتک خندق کھودی ہوئی تھی تا کہ دشقی فوج ان تک نہ بچنج پائے اور موسم سرما آگیا اور بارشیں اور کیچرٹرزیا وہ ہو گئے اور جب ماہ صفر آیا تو ملک کامل محمد بن عادل ترکمانوں کے بہت سے لوگوں اور بلادِ جزیرہ الرہا اور حران کی فوجوں کے ساتھ اپنے باپ جب ماہ صفر آیا تو ملک کامل محمد بن عادل ترکمانوں کے بہت سے لوگوں اور بلادِ جزیرہ الرہا اور حران کی فوجوں کے ساتھ اپنے باپ کے پاس آیا 'اس موقع پرمصری افواج واپس چلی گئیں اور سبا کے ایادی منتشر ہو گئے اور الظا ہر صلب کی طرف اور اسرحمص کی طرف اور افضل مصرکو واپس چلے گئے اور عادل شہر کو بپر دکر دینے ہے عزم کے بعد دشمنوں کی تدبیر سے محفوظ ہوگیا اور ناصری امراء افضل کے پیچے روانہ ہو گئے کہ اس قاہرہ جانے سے روکیں اور انہوں نے عادل سے خط و کتابت کی کہ وہ جلدان کے پاس آئے۔ پس وہ جلدی سے ان کی طرف گیا اور انس کی مربیر قبل ہو کر قلعہ جبل میں قلع بند ہوگیا اور کر دری اور بزدگی اس پر چھاگئی اور عادل ایک جلدی سے ان کی طرف گیا اور اس کی جو میں داخل اس کے پاس ذکیل و عاجر ہو کر آیا اور اس نے جزیرہ کی گھر شہرا سے جلاوطن کر دیا اور عادل قلعہ میں داخل ہوا اور اس نے صدر الدین جاگیر میں و سے اور اس کی بدسیرتی کی وجہ سے اسے شام سے جلاوطن کر دیا اور عادل قلعہ میں داخل ہوا اور اس نے صدر الدین

عبد الملک بن در باس الماروانی الکردی کودوبارہ قاضی بنادیا اور خطبہ اور سکہ اپنے کھتے منصور کے نام پر باتی رکھا' اور عادل' امور میں خود بنار تھا اور اس نے الصاحب سفی الدین بن شکر کوائی بہادر ن سیخ آئی اور سیادت و دیات کی وجہ سے وزیر بنایا اور ماہ نیا دیا اس اسے معافقہ کیا اور اس نے اس کا اعزاز واکرام اسے معافقہ کیا اور بادشاہ نے فقہاء کو بلایا اور ان سے اپنے بھتیج منصور بن عزیز کی حکومت کے در ت : و ن ک بار سے معافقہ کیا اور بادشاہ نے فقہاء کو بلایا اور ان سے اپنے بھتیج منصور بن عزیز کی حکومت کے در ت : و ن ک بار سے میں فتو کی یو چھا اس کی عمر دس سال تھی انہوں نے فقہاء کو بلایا اور ان سے اپنے بھتیج منصور بن عزیز کی حکومت کے در ت : و ن ک بار سے میں فتو کی یو چھا اس کی عمر دس سال تھی انہوں نے فقہاء کو بلایا اور ان کی حکومت در ست شہیں کیونکہ اس پر متو کی مقرر کیا گیا ہے اس موقع پر انہوں نے افکار کر دیا اور اس نے انہیں تر غیب دی اور ڈر ایا اور جو کچھ کہا اس میں سیر بات بھی کہی علاء نے جوفتو کی دیا 'تم نے س لیا ہے اور تہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی سرحدوں کی جفاظت چھوٹے بیچنہیں کر کتا اور ان کی حفاظت بڑے برے باوشاہ کرتے ہیں' اس موقع پر انہوں نے اطاعت اختیار کر کے اس کی بیعت کر کی اور ان دونوں کے بعد اس کے جداس کے جداس کے بیٹ میر کرنی بنائی گئی' اور عیسیٰ بن عادل کے معظم نام سے دشتی اور کامل کے نام سے مصر سکون پذیر ہوگیا۔

اور شوال میں امیر ملک الدین ابومنصور سلمان بن مسرور بن جلدک دمشق واپس آگیا' جوملک عادل کا ماں جایا بھائی تھا' اور وہی باب الفرادیس کے اندرفلکیات کا سیجھنے والا تھا' اور اس کی قبر بھی و ہیں ہے' وہ و ہاں پر بڑے احتر ام واکرام کے ساتھ قیام پذیر رہا' حتی کہ اس سال میں فوت ہوگیا۔

اوراس سال اوراس کے بعد والے سال میں دیار مصر میں بہت گرانی ہوگئ جس کے باعث سرمایید دار اور فقیر مرکئے 'اور لوگ وہاں سے شام کی طرف بھاگ گئے مگر وہاں تک تھوڑ لے لوگ ہی پینچ پائے 'البتہ عراق کے علاقے ارزاں تھے 'ابن الساعی نے بیان کیا ہے کہ اس سال بغداد میں ایک مرغ نے انڈادیا اور ایک جماعت نے اس کی تحقیق کی اور انہوں نے مجھے بھی سے بات بتائی۔ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ:

تکش بن الپ ارسلان جوطا ہر بن الحسین کی اولا دمیں سے تھا اور وہ خوارزم اور خراسان کے بعض شہروں اور تر کی وغیرہ کے وسیع علاقوں کا حکمر ان تھا' اس نے سلاھ کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا' اور یہ عادل اور اچھی سیرت والا تھا اور اسے موسیقی اور حسن معاشرت سے بہت اچھی واقفیت تھی اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے ند بہ کا فقیہ تھا اور اصول کو جانیا تھا اور اس نے احناف کے لیے ایک عظیم مدر سیتمبر کیا اور خوارزم میں اس نے جوقبر بنائی تھی' اس میں اسے دفن کیا گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا علاؤ الدین با دشاہ بنا اور اس سے قبل اس کا لقب قطب الدین تھا' اور اس سال خوارزم شاہ ندکور کا وزیر قبل ہوگیا۔

نظام الدین مسعود بن علی:

آ پ نیک سیرت شافعی المذہب سے خوارزم میں آپ کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے اور بڑی جامع متجدہے اور آپ نے مُر ومیں شافعیہ کے لیے ایک عظیم جامع متجد تقیر کی ہے پس حتا بلہ فنے ان سے حسد کیا اور ان کے شنخ کووہاں شنخ اسلام کہاجا تا ہے۔

شاید بید حنفیہ ہے کیونکہ مرؤ میں حنابلہ موجو دنہیں واللہ اعلم لیکن ابن اثیر نے مؤلف ہے اتفاق کیا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے جلادیا اور یہ بات دین وعقل کی کمی پرمحمول ہوگئی کیں سلطان خوارزم شاہ نے انہیں تا وان والاجيدا كروزير بأوافي والدع كالاوال والاتور

### ابوالفرج بنعبدالمنعم بنعبدالوماب:

ا بن صدقہ بن الخضر بن کلیب جواصلاً حرانی اور پیدائش' گھراور وفات کے لحاظ سے بغدا دی میں' آپ نے ۹۱ سال کی عمر میں وفات یائی اور بہت سے نوگوں سے ساخ کیا اور کروایا آپ مشائخ کی ایک جماعت ہے روایت میں منفر وہیں اور آپ بڑے تا جروں اورصاحب دولت لوگوں میں ہے تھے۔

### مجدالدين فقيه:

ابو محمد طاہر بن نصر بن جمیل مدرس قدس آپ نے سب سے پہلے الصلاحیہ میں درس دیا آپ بنوجمیل الدین کے فقہاء کے والدبین جومدرسہ جارو حیہ میں متھے پھروہ ہمارے اس زمانے میں العمادیہ اور الدماعیہ کی طرف آ گئے' پھروہ مر گئے اور صرف ان کی شرح ہی ماتی روگئی۔

#### اميرصارم الدين قايماز:

ابن عہداللہ النجی 'آپ کومت صلاحیہ کے اکابر میں سے تھے اور صلاح الدین کے ہاں آپ کا مرتبدا ستاد کا تھا' اور آپ ہی نے العاضد کی موت کے وفت محل کی سپر دواری لی اور آپ کو بہت سے اموال حاصل ہوئے 'آپ بہت صدقات واو قاف والے تھے' ایک روز آپ نے سات ہزار سنہری دیناز صدقعۂ دیے اور آپ مدرسۂ قیما زید کے جوقلعہ کے مشرق میں ہے وقف کرنے والے تھے' اور دارالحدیث اشر نیه اس امیر کا گھرتھا' اور وہاں اس کا حمام بھی تھا' جسے بعد میں ملک اشرف نے خرید لیا اور اسے دارالحدیث بنا دیا اورحمام کو ہر بادکر دیا اوراہے وہاں کے شخ المدرس کامسکن بنا دیا اور جب قیما زفوت ہوگیا اور اپنی قبر میں دفن ہوگیا تو اس کے گھروں اور ذخائر کو کھودا گیا اوراس پر بہت ہے مال کا انہا م تھا اور اس کے جمع شدہ مال ہے ایک لا کھودینار ملے اور اس کے متعلق مگمان تھا کہ اس کے پاس اس سے زیادہ مال تھا' اور وہ اینے اموال کوائی جا گیروں اور بستیوں کے ویرانوں میں دفن کر دیا کرتا تھا النداسے معاف کرے۔

ید ایار مصر کا ایک حاجب تھا اور صلاح الدین کے زمانے میں اکابر امراء میں سے تھا اور اس نے سمندر میں بحری بیڑے کی سپر د داری ل تھی اور اس نے کتنے ہی بہاوروں کو قیدی بنایا اور کتنی ہی کشتیوں کو تو ڑا' اور یہ کثریت جہاد کے ساتھ ساتھ ہر روز بہت صدقه كرنے والا اور اخراجات كرنے والانھا، معرميں گراني ہوئي تواس نے بارہ ہزارروٹياں بارہ بزارنفوں كے ليے صدقه كيس ـ سيخ شهاب الدين طوي:

آپ دیار مصرمیں شافعیہ کے ایک شیخ ہیں اور جو مدرسہ تقی الدین شہنشاہ بن ابوب کی طرف منسوب ہے' اس کے شیخ ہیں' اس مدرے کومنافل العزکہا جاتا ہے اور آپ غزالی کے شاگر دمجہ بن بچیٰ کے اصحاب میں سے ہیں اور ملوک مصر کے ہاں آپ کی بردی قدر ومنزلت تھی' آپ انہیں امر بالمعروف اور حمی عن المئکر کرتے تھے آپ نے اس سال وفات پائی اور لوگوں نے آپ کے جنازے پر اژ دھام کیا اور آپ پرافسوس کیا۔

شيخ ظهبيرالدين عبدالسلام فارى:

آ پ حلب کے شنخ الشافعیہ میں آ پ نے امام غزالی نے شاگر دمحہ بن یجی سے فقہ یجھی اور رازی کے شاگر د ہے اور مقری طرف کوچ کر گئے' آ پ کوامام شافعی کی قبر پر درس دینے کی پیشکش کی گئی جسے آ پ نے قبول ندکیا' پھر آ پ نے واپس حلب آ کروہیں اقامت اختیار کرلی' یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔

شخ علامه بدرالدين ابن عسكر:

احناف دمشق کے سر دار ابوشامہ نے بیان کیا ہے آپ ابن العقاوہ کے نام سے مشہور ہیں۔

### شاعرا بوالحسن:

علی بن نفر بن عقیل بن احمہ بغدادی' آپ <u>۵۹۵</u> ہے میں دمشق آئے' اور آپ کا ایک شعروں کا دیوان بھی ہے' جس میں خوبصورت موتی ہیں اور آپ نے ملک امجد حاکم بعلبک کی مدح کی ہے۔

''لوگ کامل نصیبے والے ناقص'اور دوسرے ناقص نصیبے والے کامل ہیں اور میں بہترین عفیف لوگوں میں شروت والا ہول اگر چہ میرے پاس کامل مال نہیں اور اس سال قاضی فاضل نے وفات پائی جوا مام علامہ اور فصحاء اور بلغاء کے شخے شے۔'' ابوعلی عبد الرحیم بن قاضی اشرف:

ابی المجدعلی بن حسن شیبانی المولی الا بھل القاضی الفاضل آپ کا باپ عسقلان میں قاضی تھا' آپ نے اپنے بیٹے کو حکومت فاطیبہ میں دیارِ مصری طرف بھیجا اور وہ ہاں ابوالفتح قادوں وغیرہ کے ہاں کتابت انشاء میں مصروف ہوگیا اور وہ اہل شہر حتی کہ بغداد والوں کا سردار بن گیا اور اس کے زمانے میں اس کی کوئی نظیر موجود نہ تھی اور نہ اس کے بعد ہمارے آن کے زمانے تک اس کا کوئی مشل موجود ہے اور جب ملک صلاح اللہ بن مصر میں ٹک گیا تو اس نے آپ کو اپنا کا جب ساتھی وزی ہمنشین اور انیس بنالیا اور آپ اسے موجود ہے اور جب ملک صلاح اللہ بن مصر میں ٹک گیا تو اس نے آپ کو اپنا کا جب ساتھی وزی ہمنشین اور انیس بنالیا اور آپ اسے اپنی واولا و سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ اور دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی حتی کہ اس نے اتالیم و بلاد کو فتح کیا' اس نے اپنی سیف و سنان سے اور آپ نے اپنی اور زبان و بیان سے اور فاضل اپنی کم شر تو اموال سے صدقات و عطیات و بیا تھا اور بہت منازیں پڑھتا تھا' نمازیں پڑھتا تھا' میں بڑھتا تھا' بہت ہو سے اور ور خوش سرت اور پاک دل اور پاک باطن شخص تھا' دیارِ مصر میں شافعید اور مالکید کے مقابلہ میں آپ کا ایک مدرسے تعال اور یو وہ بادشاہ نوش نہ تھا' آپ ۲۰۵ میں بیدا ہوئے اور اس روز فوت ہوئے جس روز عادل تصرم میں میں ہیں ہوئے اور اس روز فوت ہوئے جس روز عادل تصرم میں ہی کہ میں ہی کہ کہا تا کہ کہو ہوئے اور دور ور عادل تو میں ہی اور ہوئے اور اس روز فوت ہوئے جس روز عادل تو میں میں آپ کے مدرسے میں اچا تک ہر رہے میں اچا تک ہر رہے میں اچا تک ہر اور کا در آن اور کو می کی اور ور بر بنایا اور جب فاضل نے بیا بات می تو میں بی بات می تو میں کہوں کی کوئیر رہ کی اور متاسف ہوا ٹھر عادل نے صفی الدین بن شکر کوؤر کر بنایا اور جب فاضل نے بیات می تو

اس نے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہ وہ آپ کواس حکومت تک زندہ ندر کھئے کیونکہ ان دونوں کے درمیان مقابلہ پایا جاتا تھا' پس آپ فوت ہوئے اور آپ ٹوکوئی تکلیف واذیت نہ پہنچا سکا اور حکومت میں اس کی کوئی رائے نہیں ہوئی جواس ہے بڑا ہوا اور شعرا ، نے بڑے اچھے اٹھار میں آپ کے مرشے کیے میں جن میں سے قاضی حبة القدین بنا ،الملک کے اشعاریہ میں ہے

''عبدالرجیم مخلوق پرایک رحمت ہے جس کی مصاحب ملول عذاب سے مامون ہے اے وہ خص جو مجھ ہے اس کے اوراس کے اسبب کے بارے میں دریافت کر۔ وزارت کے اسبب کے بارے میں دریافت کر۔ وزارت اس کے اسبب کے بارے میں دریافت کر وزارت اس کے باس اس سے خطاب کرتے ہوئے آئی اور بہت دفعہ وہ اس سے خطاب کرنے سے درماندہ ہوگئ با دشاہ اسپے چہروں کواس کے چہرے کے آگے جھکاتے ہیں نہیں نہیں ابلکہ انہیں گردنوں سے پکڑ کراس کے دروازے پر لایا جاتا ہے با وشاہوں کے اشغال زائل ہوجا نہیں گے اوراس کا دل محراب میں ذکر الہی میں مشغول ہے اس نے صوم وصلوٰ قرمیں اسپے نفس کو تھکا دیا ہے اوراس کی ہوتھی کی کفالت بھی اسے تھکا کے ہوئے ہوئے ہاس نے حسن انجام پراعتا دکرتے ہوئے اپی لذات کو چھوڑ دیا ہے 'دنیا کو چا ہے کہ اپنی حکومت کی کفالت بھی اسے تھکا کے ہوئے ہاس نے حسن انجام پراعتا دکرتے ہوئے اپی لذات کو چھوڑ دیا ہے 'دنیا کو چا ہے کہ اپنی حکومت کے منتظم پرفخر کرے اور اس کے روزے والے برجھی فخر کرے اور اس کے روزے والے برجھی فخر کرے اور اس کے روزے والے برجھی فخر کرے والے اور بخشنے والے برجھی فخر کرنے والے اور بخشنے والے برجھی فخر کرے والے اور بخشنے والے برجھی فخر کرے والے اور بخشنے والے برجھی فخر کرے والے اور بخشنے والے برجھی فخر کی کو اس کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کی دور کے دور کے دور کی دور کی دور کے دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی 
اور یے بجیب بات ہے کہ مہارت کے باوجود فاضل کا کوئی طویل قصیدہ نہیں ہے اوراس کے رسائل میں صرف اس کے ایک دو اشعار میں اور دوسری باتیں بہت میں ہیں اوراس کے بیاشعار بھی ہیں \_

''تم نے سیح نیکی کرنے کے لیے از راہ کرم سبقت کی ہے اور بیان کرنے والوں میں تمہاری کوئی مثل نہیں میراخیال تھا کہ میں اس میں تنہارا سبقت میں مقابلہ کروں گالیکن وہ مجھ سے پہلے بوسیدہ ہوگئی اور اس نے میرے رونے کو بھی برا پیخنہ کیا' اور میر اایک دوست ہے' اور جب بھی میں زمانے کے کسی ظالم حادثے سے ڈرتا ہوں تو وہ میر الپشت پناہ ہوتا ہے اور جب زمانے کی گروش مجھے کا ٹتی ہے تو میں اس کے جھنڈوں کے ساتھ اس پرحملہ کرتا ہوں۔''

اورآب نے اینے معاملے کے آغاز میں کہا۔

'' میں تمام کا تبوں کوایسے ارزاق کے ساتھ ویکھا ہوں جو سالوں پر حاوی ہیں اور میرے لیے ان کے در میان کو کی رز ق نہیں' گویا میں کراما کا تبین سے بیدا ہوا ہول۔''

اورآ پ کے المحلہ اورزلقط کے بارے میں بیاشعار میں ۔

'' اور دوگانے والوں نے ایک مجلس میں ایک دوسرے کو جواب دیا اور لوگوں نے ان دونوں کو تکلیف دینے سے روک دیا' یہا پے فعل کے برمکس سخاوت کرتا ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے اور اسے ملامت کی جاتی ہے۔''

اورآپ نے کہا۔

'' ہم نے ایسے حال میں شب بسر کی جومجت کو چھپاتی تھی لیکن اس کی شرح کرناممکن نہیں رات ہماری در بان تھی اور ہم نے اسے کہا'اگر تو ہم سے غائب ہوگئی توضیح حملہ کردے گی۔'' ملک عزیز کی ایک لونڈی نے ملک عزیز کوسونے کا ایک بٹن بھیجا جس پر سیاہ عزر لگا ہوا تھا' ملک فاضل نے اس سے اس کے بھیجنے کا مطلب یو جیعااور کہنے لگا۔

اس نے تیجے عزیرتخد دیا ہے جس کے در میان میں پتلے سونے کا بٹن ہے عزیر میں بٹن کامفہوم نیہ ہے کہ تو اند تیرے میں حجیب کر ملا قات کیا کرے

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس کے لقب کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے بعض نے محی الدین بیان کیا ہے اور بعض نے مح مجرالدین بیان کیا ہے 'اور عمارۃ میمنی سے روایت ہے کہ جمیل نے بیان کیا کہ عادل بلکہ صالح نے اسکندریہ سے اس کے آنے کی خواہش کی اوریہ بات اس کی نیکیوں میں شار ہوگی' اور ابن خلکان نے آپ کے حالات کو تفصیل کے ساتھ ہماری طرح بیان کیا ہے اور اس میں بہت اضافہ یا یا جاتا ہے۔

### 0094

اس سال سرز بین مصر میں بہت گرانی ہوگئ اور فقراء اور اغذیاء میں ہے بہت سے لوگ ہلاک ہوگئ کھراس کے بعد بردی تاہی آئی وی نے اپیشامہ نے الذیل میں بیان کیا ہے کہ عادل نے اس سال کے ایک مہینے میں اپنے مال سے نقر بیا دولا کھیں ہزار مردول کو کھا یا 'بیج کے والدین چھو نے بیجو نے بیجو نے بیجو نے بیج کو بھو نے بیجو نے بیجا ور بیت سے لوگوں نے چھو نے بیجا در اسے کھا جا تا اور جب بیجا اور بیت ہوگئ حتی کہ اسے ان کے درمیان برا نہ بیجا جا تا اور جب بیجا ور بیج کو بھو نے اور اسے کھا جا تا اور جب بیجا ور بیجا ہو کہ بیجو نے بیجا نے اور لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ ہوگئ حتی کہ اسے ان کے درمیان برا نہ بیجا جا تا اور جب بیجا ور مرد نے تم ہوگئ کی بھو نے کہ اسے ان کے درمیان برا نہ بیجا جا تا اور جب بیجا ور نے کہ بیدا ہوگئ کی کہ موا بیجا تا اور ایک محتی کو بیا تا اور ایک محتی کو بیا تا اور ایک محتی کو بیا تا اور کھا بیا تا اور کھا بیا تا اور کھا بیا تا اور کھا بیا جا تا اور کھا بیا جا تا اور کھا بیا جا تا اور کھا بیا تا اور کھا بیا جا تا اور کھا بیا تا اور کھا بیا تا اور کھا بیا ہیں جا بیت کہ ہور کیا جی کہ بیدا ہوگیا اور ان کی سے کہ بیدا ہوگیا اس کے ماتھ فوف و ہراس کی حالت میں گیا اور راتے میں اس شخص کے بیدا ہوگیا اور اس کے ساتھ فوف و ہراس کی حالت میں گیا دی کہ تا ہور کی کھور کیا حقی کہ دو اس کے گھر میں داخل ہوگیا کیا دیوت کی کہ دو اس کے گھر میں داخل ہوگیا میں کہ بیدا ہوگیا اور اس کی تیجے بیا ہر نظر مگر اس نے بیچے بی ہر نظر مگر اس نے بری مشقت کے ساتھ ان سے تو بیا ہر نظر میں ہیں ہوگی گیا اور دو دونوں اس کے بیچے بی ہر نظر مگر اس نے بری مشقت کے ساتھ ان سے تو بیا ہوگیا ہیں۔

ادراس سال حجاز ادریمن کے درمیان غزہ کے علاقے میں شدید و باپڑی اور وہ بیس بستیاں تھیں' جن میں سے اٹھارہ بستیاں تباہ ہو گئیں اور ان میں کوئی بسنے والا اور آگ چھو نکنے والا نہ رہااور ان کے چوپائے اوراموال باقی رہ گئے' جن کا اکٹھا کرنے والا کوئی نہ تھا' اور کوئی شخص ان بستیوں میں آباد ہونے اور ان میں داخل ہونے کی سکت نہ رکھتا تھا' بلکہ جوشخص ان بستیوں کی کسی چیز کے نزدیک ہوتا ہی وقت ہلاک ہوجا تا ہم اللہ نے عذاب وغناب اورغضب سے اس کی پناہ مائنگتے ہیں اور جود و بستیاں ہاتی رو کئیں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہم اناور نہ ہی انہیں یا مہم بنا کہ ان کے اور کرو کیا ہوا ہے بلکہ و واپنے حال پر قائم بھے اور ان میں سے کوئی آدمی بھی نہیں مرار یاک ہے وہ ذات جو تکیم وہیم ہے۔

اس سال یمن میں ایک نہایت عجیب واقعہ ہوااور وہ یہ ہے کہ ایک شخص جسے عبداللد بن تمز ہ ملوی کہا جاتا تھاوہ بہت ہے ملاج يمن پر متغلب ہوگيا اوراس نے تقریباً بارہ ہزار سواروں اور بہت ہی پیادہ فوج کو جمع کیا اور شاہ یمن اساعیل بن طب خت گیہ ہور بہن ابوے اس سے ڈرگیا اور اس پریہ خیال غالب آ گیا کہ اس کی حکومت کا زوال اس کے ہاتھوں ہوگا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کے مقابلہ میں اس کے کمز ور ہونے اور مشورہ میں اس کے امراء کے اختلاف کرنے کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوجائے گی' پس اللّٰہ نے ایک بحل جیجی جوان پر نازل ہوئی اور ان میں سے سواروں اور پیادوں کے ایک دستہ کے سواکوئی شخص نہ بیجا اور اس کی فوج کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیااورالمعز نے ان پرغالب آ کران میں سے جھ ہزار آ دمیوں کوتل کر دیااوروہ اپنی حکومت میں امن کے ساتھ کھہر گیا۔ اس سال بھائیوں نے یا ہم خط و کتابت کی افضل نے صرخد ہے اور الظاہر نے حلب سے کہوہ دونوں حصار دمشق میں استھے ہوں اور اسے معظم بن عادل ہے چھین لیں اور دمشق افضل کے لیے ہو' چھروہ دونوں مصر جا کمیں اور اسے عادل اور اس کے بیٹے کامل سے چھین لیس جنہوں نے عبد شکنی کی ہےاور منصور کے خطبہ کو چھوڑ دیا ہےاور پختہ پہانوں کوتو ڑ دیا ہے۔اور جب وہ دونوں مصر کو چھین لیں تو وہ بھی افضل کے لیے ہواور حلب کے ساتھ دمشق بھی الظا ہر کو دے دیا جائے اور جب عا دل کواس بات کی اطلاع ملی جس بران دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تھی' تو اس نے اپنے بیٹے عیسیٰ کی مدد کے لیے دمشق کی طرف ایک فوج روانہ کی اور وہ الظاہراوراس کے بھائی کے چہنینے سے پہلے دمشق پہنچے گئی اوروہ دونوں بعلیک کی طرف سے ذوالقعدہ میں وہاں پہنیجا ورمبجدالقدم میں اترےاورشہر کا محاصرہ بخت ہو گیا اور بہت سی فوج خان القدم کی طرف ہے چڑھ آئی اورا گررات نہ آ جاتی تو صرف شہر کا فتح کرنا ہی باقی رہ گیا تھا' پھرالظا ہر کو بیہ بات سوجھی کہ بجائے اس کے کہ ومثق افضل کے لیے ہوسب سے پہلے وہ اس کے لیے ہونا چاہیے' پھر جب مصرفتح ہو جائے او افضل اے سنجال لے سواس نے اس بارے ہیں اسے پیغام بھیجا تو افضل نے اسے قبول نہ کیا پس ان دونوں کے درمیان اختلا ف ہو گیا اور انہوں نے دمشق کی با دشاہت کے متعلق تنازعہ کیا اور امراءان دونوں سے الگ ہو گئے اور صلح کے بارے میں عا دل سے خط و کتابت کی گئی تو اس نے ان دونوں کوان کےمطالبات کا جواب جیجااور بلا د جزیرہ میں ان کےعلاقوں میں پچھاضا فیہ کر دیا اورالمعر ہ کی عملداری میں بھی اضا فہ کر دیا اورمحرم ۹۹ ۵ ھ میں فوجیں دمشق کوچھوڑ کر چکی ٹئیں اور دونوں ان علاقوں کی طرف ھلے گئے جواس نے انہیں دیے تھے۔اورمصائب کا سلسلہ شروع ہوگیا۔جن کی شرح طویل ہےاورالظا ہراوراس کے بھائی نے حاکم موصل نورالدین ارسلان اتا کمی کوخطوط لکھے کہ وہ جزیرہ کے انشہروں کامحاصرہ کرے جوان دونوں کے چیاعا دل کے پاس ہیں'یس وہ اپنی فوج کے ساتھ گیا اور اس نے اپنے عمز اوقطب الدین جا کم سنجار کو پیغام بھیجا اور ان دونوں کے ساتھ مار دین کا وہ حکمران بھی آ ملاجس کا عادل نے محاصرہ کیا تھااورطویل مدت تک اس کوئنگ کیے رکھااور فوجیں حران چلی گئیں جہاں پر فائز بن عاول قیم تھا پس

انہوں نے ایک عرصہ تک اس کامحاصرہ کیے رکھا' پھر جب انہیں صلح ہو جانے کی اطلاع ملی تو وہ بھی مصالحت کی طرف ماکل ہو گئے اور پہنچ فائز کے مطالبہ کے بعد ہوئی تھی اور سب کام درست ہو گئے اور پہلے کی طرح پر کیون ،و گئے۔

اورای سال غیاث الدین اوراس کے بھائی شہاب الدین غوری نے ان تمام شیروں 'ذخائز اوراموال پر فبضد کر لیا جوخوارز م شاہ کے قبضے میں منصاوران کے درمیان طویل مصائب کاسلسد شروع ہو گیا۔

اوراس سال بلادشام سے شردع ہوکر جزیرہ اور بلادروم وعراق تک عظیم زلزلد آیا اوراس کا زیادہ اشام میں ہواجس سے بہت سے گھر منہدم ہو گئے اور بہت سے مقامات برباد ہو گئے اور بھریٰ کے علاقے میں ایک بہتی زمین میں دھنس گئ اور سواحل شام وغیرہ میں بہت سی چزیں بلاک ہوگئیں اور طرابلس صور عکا اور نابلس کے بہت سے مقامات تباہ ہو گئے اور نابلس میں سامرہ کے محلے کے سوا بچھ باقی نہ بچا اور و ہاں اور اس کی بستیوں میں تمیں ہزار اشخاص دیواروں کے ملبے تئے آ کرم گئے اور دشش کی جامع معجد کے مشرقی مینار کا بہت ساحصہ اور اس کے چودہ کنگر ہے گر گئے اور الکا سہاور مارستان نوری کا اکثر حصہ گر گیا اور لوگ میدا نوں میں جاکر مدد کی دعا کیں ما تکنے گئے اور قلعہ بعلبک کا اکثر حصہ باوجودا پی تھیری مضبوطی کے گر پڑا اور سمندر بھٹ کر قبرص کی طرف چلا گیا اور مشرق کی جانب بڑھ گیا جس کی وجہ سے بہت سے گھر گر گئے اور بے شار لوگ مرکئے 'حتیٰ کہ مؤلف مرآ ۃ الزمان نے بیان کیا ہے کہ اس سال زلزلہ کے باعث تقریباً ایک کروڑ ایک لاکھا نسان مرکئے 'اور بعض نے بیان کیا ہے کہ اس میں مرکئے تھے' کسی نے ان کوشار نہیں کیا واللہ اعلم عبدالرحمٰن بن علیٰ :

حالات بیان کیے ہیں'اور آپ ہمیشہ و نیا کے حالات کی تاریخ لکھتے رہے' حتیٰ کہ خود بھی تاریخ بن گئے' اور کسی شاعر نے بہت سے کہا

"أ ب بميشة تاريخ مِن تُوشش كرتے رہے حتى كه مِن في آپ كوتار يخ مِن لكها بواد يكها ـ "

اور آپ کی تصانفی میں مقامات و خطب الا عادیث الموضوعہ اور العلل الرتنا ھے۔ فی الا عادیث الواہین بھی ہیں آپ واج میں پیدا ہوئ آپ کی پھوپھی آپ کو حافظ محمد بن ناصر کی معہد میں لے کرآئی کی آپ شخ کے ساتھ رہنے گے اور اسے بنایا اور حدیث کا ساع کرایا آپ شخ کے ساتھ رہنے گے اور اسے بنایا اور حدیث کا ساع کرایا اور ابن زاغوانی سے فقہ کی اور وعظ یاد کیے اور بیں سال یا اس سے کم عمر میں وعظ کیا اور ابو منصور جوالی سے لغت سیمی آپ پچپنے اور ابن زاغوانی سے فیل ہو لئی سے میں مقال ہو اور نماز جعہ کے سواکس کا م کے لیے گھر میں بھی دیندار سے کسی میں ہو گئی ہوئے سے اور آپ کی مجلس وعظ میں خلفاء وزراء ملوک امراء علاء فقراء اور ویکر سے باہر نہ جاتے سے اور نہ بچوں کے ساتھ کھیلتے سے۔ اور آپ کی مجلس وعظ میں خلفاء وزراء ملوک امراء علاء فقراء اور ویکر میں ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگ جج ہوتے سے اور بااوقات آپ فی البد یہ نظم و نشر میں گفتگو کرتے سے مختصر ہے کہا میں ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگ جو بہتے مقام سے بڑھ کر بلندی بھی پائی جاتی تھی اور یہ بات آپ کے کلام میں ایک منظر میں آپ بات آپ کے کلام ایک لاکھ و نشر میں آپ کی جاتی تھی اور آپ میں خود لیندی اور اپنے مقام سے بڑھ کر بلندی بھی پائی جاتی تھی اور یہ بات آپ کے کلام لئم و نشر میں نمایاں ہیں۔

آپ کھتے ہیں ۔

'' میں ہمیشہ گراں اور بلند چیز کو پاتار ہااور مشکل اور طویل راستے کی مشقتوں کو برداشت کرتا رہااورا میدیں مجھےاس کی دوڑوں میں لے جاتی رہیں جیسے خوش بخت اپنی امیدوں کے میدان میں دوڑتا ہے اور توفیق نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں میرے سوا دوسرے لوگ پہنچنے سے در ماندہ ہیں اور اگر بیعلم ناطق شخص ہوتا اور میں اس سے پوچھتا کیا اس نے میرے جیسے شخص سے ملاقات کی ہے' تو وہ کہتا' نہیں گ''

اور آپ کے بیاشعار بھی ہیں اور بعض نے بیان کیا ہے کہ بیکسی اور مخص کے ہیں \_

''جب تو تھوڑی می خوراک پر قناعت کرے گا تو تو لوگوں کے درمیان شریف آ دمی کی طرح رہے گا اور تجھ سے کوئی ناراض نہ ہوگا' میرے آج کے دن کی خوراک جب میرے علق کو بھر دے تو میں موتیوں اور یا قوت پر افسوس نہیں کروں گا۔اور آپ نے نظم ونٹر میں بہت کچھ کہا ہے''

اور آپ کی ایک کتاب کا نام' لقط الجمان فی کان و کان' ہے۔اور آپ کے لطیف کلام میں سے حدیث' میری امت کی عمرین ساٹھ اور سنز کے درمیان ہوں گی' کے تعلق آپ کا بی قول بھی ہے اور ہم سے پہلے لوگوں کی عمرین صحراء کی لمبائی کی وجہ سے لمبی تقین اور جب قافلہ' اقامت کرنے والے شہر کے قریب آجا تا تو انہیں کہا جاتا سواریوں کو برا میجنتہ کرو' اور آپ سے ایک شخص نے پوچھا کوئی بات افضل ہے؟ میں بیٹھ کر تبیج کروں یا استغفار کروں؟ آپ نے فرمایا میلا کپڑ ابھاپ کا زیادہ محتاج ہے' آپ سے اس

فخص کے متعلق دریافت کیا گیا جومرض الموت میں وصیت کرے آپ نے فر مایا بیمٹی ہے جس کی مطح چو لیے میں ہے .....اور آپ نے وعظ میں خلیفة اُستَفیٰ کی جانب متوجہ ہوکر کہااے امیر المؤلین آکر آپ نے بات کی تومیں آپ سے ڈروں گا اور آگر آپ غاموش رہے تو مجھے آپ کے متعلق خوف پیدا ہو جائے گا'نسی کا آپ کو یہ کہنا کہ اللہ سے ڈرونیے تمہارے لیے اس کے اس قول سے بہترے کہتم اہل بیت بخشے ہوئے ہو۔

حضرت عمرٌ بن الخطاب فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنے کسی عامل کے متعلق اطلاع ملتی ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے اور میں اسے تبدیل نہیں کرتا تو میں ظالم ہوں .....اے امیرالمونین حضرت پوسٹ قحط کے زمانے میں سیر ہو کرنہیں کھاتے تھے' حتیٰ کہ بھو کے وبھی نہیں بھو لتے تھے ......اور عام الر مادہ میں حضرت عمرٌ اپنے پیٹ کو مارتے تھے اور فر ماتے تھے گڑ گڑ کریا نہ کر'خدا کی قتم جب تک لوگ آسودہ نہ ہوں عمرتھی اور فربہ کرنے والی چیز کونہیں تھھے گا.....داوی بیان کرتا ہے کہ انستنی رویز ااوراس نے بہت سا مال صدقه کیا اور قید بول کور ما کیا اور بہت سے فقراءکولباس دیا۔

ابن جوزی کی پیدائش واصع کی حدود میں ہوئی جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے اور آپ کی وفات اس سال کی ۱۲رمضان کو جمعہ کی شب کومغرب وعشا کے درمیان ہوئی اور آپ کی عمر ۸ سمال تھی 'اور آپ کا جناز ہلوگوں کے سروں پر اُٹھایا گیا اورلوگ بہت زیادہ تھاورآ پ کوباب حرب میں آپ کے باپ کے پاس حضرت امام احمد کے نزد یک دفن کیا گیا اوروہ جمعہ کا دن تھا، حتیٰ کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بھیٹر کی کشرت اور گرمی کی شدت کی وجہ ہے لوگوں کی ایک جماعت نے روز ہ افطار کر دیا' اور آپ نے وصیت کی کہ آپ کی قبر پر بیاشعار لکھے جائیں ۔

''اے بہت بخشے والے اے وہ جس کے پاس میرے بہت ہے گناہ جمع ہو گئے ہیں' تیرے پاس گنہگارانیے جرائم کی درگذر کے لیے آیا ہے میں مہمان ہوں اور مہمان کی جزامہ ہے کداس سے احسان کیا جائے۔''

آپ کے تین لڑ کے تھے عبدالعزیز سیب سے بڑا تھا' اس نے نوجوانی میں اپنے والد کی زندگی میں 200 ھ میں وفات یائی۔ پھر ابوالقاسم علی میاہے باپ کا نافر مان تھا' اور آ زمائش وغیرہ کے دَور میں آپ کی عداوت پر قائم تھا' اوراس نے واسط میں آپ کی غیر حاضری میں آپ کی کتابوں پر قبضه کرلیا' اور انہیں نہایت کم قیت پر فروخت کردیا' پھرمجی الدین یوسف' بیآپ کے لڑکوں میں سب سے نجیب اور چھوٹا تھا' یہ ۵۸ ھیں بیدا ہوا اور اس نے اپنے باپ کے بعد وعظ کیا اور کام میں لگ گیا اور ملہا اور ماہر ہو گیا اورا پنے ساتھیوں کا سردار بن گیا' پھراس نے بغداد کے اختساب کا چارج لے لیا' پھروہ خلفاء کا اپلی بن کراطراف کے بادشا ہوں کے پاس گیا 'خصوصا شام میں بنی ابوب کے پاس اور اس نے ان سے اموال اور عطیات حاصل کیے جس سے اس نے دمشق میں نشابین مقام پرالمدرسة الجوزیه بنایا اور کچھاموال کواس پروقف کر دیا' پھراہے دیگر ملوک ہے بہت ہے اموال ملے' پھروہ مہید ھ میں خلیفہ معتصم کے گھر کا استاد بن گیا اور مسلسل اس کے ساتھ رہاتا آئکہ ہارون ترکی بن چنگیز خان کے سال خلیفہ کے ساتھ قبل ہو گیا' اور ابوالفرج کی کئی بٹیاں تھیں جن میں سے رابعداس کے نواسے ابوالمظفر بن عزعلی مؤلف مرآ ۃ الزمان کی والدہ تھی اور اس نے تواریخ کوجع کیاورزیادہ فائدہ پہنچایااورابن خلکان نے الوفیات میں اس کاذکر کیا ہےاوراس کی تصانیف اور علوم کی تعریف کی ہے۔

### عماد کا تب اصبها نی:

خصی نزآ پ حکومت صلاحیہ کے امراء کے ایک بڑے کا تب عظے اور تیز فہم بھیا کا ورد لیر ہے جب العاضد مرگیا تو آپ نے محل کی سپر دداری لے لی اور قاہرہ کی فصیل کوآ باد کیا جوم مرکوم کے طبح اور آپ لمقسم تک پہنچ گئے اور المقسم وہ جگہ ہے جہاں صحابہ نے است عکا کے سپر دکر اس نے بیان کیا ہو انہیں دیا رمصر سے حاصل ہوئی تھی اور آپ نے قلعہ جبل کو تعیر کیا اور صلاح الدین نے است حکا کے سپر دکر دیا تھا 'تا کہ وہ اس کی بہت ہی جگہوں کوآ بادکر ہا ور اس کی وہاں موجودگی کے دوران ہی محاصرہ ہوگیا اور جب البدل وہاں سے باہر نکل اور وہ بھی باہر نکلنے والوں میں شامل تھا تو پھر ابن المشطوب اس میں واظل ہوگیا اور اس نے بیان کیا کہ وہ قیدی بن گیا اور اس نے وفات دس ہزار دینا را پنا فدید دیا اور صلاح الدین کے پاس وائیس آگیا 'جس سے اسے بہت خوشی ہوئی' اور جب اس سال اس نے وفات یائی تو عادل نے پاس آگئیں۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس کی طرف عجیب وغریب احکام منسوب کیے گئے ہیں' حتیٰ کہ ایک شخص نے ایک لطیف کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام اس نے کتاب الفاشوش فی احکام قراقوش رکھا ہے اور اس نے بہت می باتوں کا ذکر کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ سب باتیں جھوئی ہیں' بلاشبہ ملک صلاح الدین اس پراعتا دکرتا تھا' پس وہ ایسے شخص پر کیسے اعتا دکرسکتا ہے جواس پائے کا ہؤواللہ اعلم۔

### مكليه بن عبداللدامستنجدي:

بيرائى عابدوز ابدتقاا ل نے مؤذن لوس نے وقت مینار پریداشعار پڑھتے سا۔

''اے جوانان شب پُوشش نروز بہت ی آ وازوں پورڈنییں کیا جا سکتا رات کووہ کی اُٹھتا ہے جوعزم اور کوشش والا ہے'' ''اے جوانان شب پُوشش نروز بہت کی آ وازوں پورڈنییں کیا جا سکتا رات کووہ کی اُٹھتا ہے جوعزم اور کوشش والا ہے'

مظهر و پڑااوراس نے موذن ہے کہا:اے مؤذن مجھے پکھمزید سناؤاس ئے کہا.

''رات گذرگنی اور پیٹھ پھیرگئی ہے اور میرامحبوب' خلوت میں ہو گیا ہے۔''

پس مکلبہ نے ایسی چیخ ماری جس سے اس کی موت واقع ہوگئی اور مسیح کواہل شہراس کے دروازے پر جمع ہو گئے' اور سعید بھی ان لوگوں میں سے تھا جواس کی نعش تک پہنچ گئے تھے'رحمہ اللّٰد تعالیٰ۔

ابومنصور بن الي بكر بن شجاع:

الرکلسی بغدادی جوہن نفط کے نام ہے شہور ہے بیدون کو بغداد کے بازاروں میں چکرلگاتا تھااور موالیا آشعار گایا کرتا تھا،

اور رمضان کی راتوں میں لوگوں کو تحری کھلاتا تھااور بید بیند بدہ عقلنداور بے حیاتھا اوراس کا بھائی شخ عبدالغنی دروئیش اکا برصالحین میں سے تھا، آپ کا بغداد میں زادی تھا جس میں آپ کی ملاقات ہوتی تھی اور آپ کے اجباع اور مربیہ بھی تھے اور فتو ت ہے جو چیز آپ کو حاصل ہوتی آپ اسے ذخیرہ نہ کرتے ۔ آپ نے ایک شب کوایک ہزار دینارصد قد دیا اور آپ کے اصحاب روزہ دار تھے آپ کو حاصل ہوتی آپ اسے ذخیرہ نہ کرتے ۔ آپ نے ایک شب کوایک ہزار دینارصد قد دیا اور آپ کے اصحاب روزہ دار تھے آپ نے ان کے شام کے کھانے کے لیے ان میں سے چھ بھی نہ رکھا اور خلیفہ کی مال نے آپ کا نکاح آپی ایک خاص لونڈ می سے کر دیا اور اس نے اسے دی ہزار دینار کی ہوجا ہے تو بازار دوں میں گھومتا ہے اور اشعار سناتا ہے اور تیرا بھائی وہ حاصل کلام ہے کہ اس نے اپنے بھائی ابومنصور سے کہا تو ہلاک ہوجا ہے تو بازاروں میں گھومتا ہے اور اشعار سناتا ہے اور تیرا بھائی وہ سے حی تو جانتا ہے۔

اوراس نے ان دوموالیا اشعار کا جواب فی البدیہداشعار ہیں دیا ہے

' د جس مخف نے چھری کے دیتے کو دُرے ہے مشابہ قرار دیا' وہ ناکام ہو گیا اور فحبہ کو حیا دارشر کیف عورت پر قیاس کیا' میں مالدار ہوں اور میر ابھائی درویش ہے اور مونہوں میں میٹھا کڑ واتر اش لیا جاتا ہے۔''

اورایک دفعد آپ کے پاس حضرت عثمان ؓ کے قل ہونے اور حضرت علیؓ کے موجود ہونے کا ذکر ہوا تو آپ کہنے لگے جو ہوا سو ہوا' اور جس شخص کے پڑوس میں ابن عفان جیسا شخص قتل ہو جائے اور وہ عذر کرے تو اس پر واجب ہے کہ وہ شام میں بزید کے عذر

ایک تم کے اشعار جن کے آخریس یا موالیا کہا جاتا ہے۔ متر تجم

فتوح وه روزی جوتن تعالی عنایت فرمائے۔ متر جم

کو قبول کرے 'پس روافض نے آپ کے قبل کا ارادہ کرلیا اور اتفاق ہے رمضان میں ایک شب آپ لوگوں کو سحری کھلا رہے تھے'کہ آپ خلیفہ نے گھرنے یا ل سے کزرے تو خلیفہ نے کئیے میں چھیٹک ماری تواس پر ابومنسور نے راستے سے اسے مریمک اللہ کہا تواس نے آپ ایک و ینار بھیجااور آپ کوروافض سے بیانے کا حکم دیا میہاں تک که آپ اس سال و فات یا گئے۔رحمہ اللہ ابوطا ہر بر کات بن ابرا ہیم بن طاہر:

اس سال شام کے متنیٰ ابوطا ہر برکات بن ابراہیم بن طاہر الخثوعی نے وفات یا کی ابن عسا کرنے اینے بہت سے مشائخ میں آپ کوبھی شامل کیا ہے اور ان کی وفات کے بعد آپ ۲۷ سال زندہ رہے' اور ان سالوں میں یوتے' وا دوں سے جا ہے۔

### ر۹۹۸ه

اس سال شخ ابوعمر بن محمد بن قدامہ بانی مدرسہ نے قاسبون کے دامن میں جامع مسجد کی تغمیر شروع کر دی اورا یک مختص شیخ ابوداؤ دمحاس انعامی نے آپ سے مسجد کی تھیریرا تفاق کیا' حتیٰ کہ عمارت ایک آ دمی کے قد کے برابر پہنچ گئی اوراس کے پاس جو پچھ مال وغیرہ تفاختم ہوگیا' تو ملک مظفر کوکری بن زین الدین جا کم اربل نے اس کی تکیل کے لیے بہت سا مال بھیج دیا' پس وہ سجد کممل ہو گئی اوراس نے ایک ہزار دینار بھیج تا کہان ہے اس کے پاس بردی سے یانی لایا جائے' گریدکام ملک معظم حاتم دشق ہے ممکن نہ ہو سکا اوراس نے عذر کیا' کہ اس مخص نے مسلمانوں کی بہت ی قبروں کو ہموار کر دیا ہے سواس نے اس کے لیے ایک کنواں بنایا جس میں خچرگھومتار ہتا تھااوراس نے اس کے لیےا یک وقف بھی کیااوراس سال بلا دمشرق میںغوریوں اورخوارزمیوں کے درمیان بہت سی طویل جنگیں ہوئیں جنہیں ابن اثیرنے تفصیل کے ساتھ اور ابن کثیرنے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔

اوراس سال نظامیہ میں مجدالدین کیچیٰ بن الربیع نے درس دیا اوراس نے اسے قیمتی سیاہ خلعت اور سرمئی حیا در دی اورعلاءاور اعیان اس کے پاس حاضر ہوئے اوراس سال بغدا د کی قضاءابوالحس علی بن سلیمان الجبلی نے سنبھالی اوراس نے اسے بھی اسی طرح

### قاضي ابن الزكي:

محمد بن على بن محمد ليجي بن عبدالعزيز ابوالمعالي القرشي محي الدين قاضي القصاة دمشق 'اورآپ دونوں ميں ہے ہرا يک كاباپ اور دا دا قاضی تھااوراس کے دادا کا باپ بچیٰ بن علی تھا'اور رہی بیبلاُ مخص تھا جس نے ان میں سے دمشق میں فیصلے کرنے کا کا مسنعیالا اور بیر حافظ ابوالقاسم بن عسا کر کا ماں کی طرف سے دادا تھا' ابن عسا کرنے تاریخ میں اس کے حالات بیان کیے ہیں اور قرشی کے آ گے کوئی اضا فہبیں کیا۔ شخ ابوشامہ نے بیان کیا ہے اورا گرلوگوں کے خیال کےمطابق اموی عثانی ہوتا تو ابن عسا کراس کا ذکر کرتا جبکہ اس میں اس کے دادااوراس کے دونوں ماموؤں محمداورسلطان کا شرف موجود تھا اوراگریہ بات درست ہوتی تو ابن عسا کر مرمخفی نہ رہتی' ابن الز کی' قاضی شرف الدین سعد بن عبداللہ بن محمد بن الی عصرون کے ساتھ مشغول ہو گیا' اور فیصلوں میں اس کا قائم مقام ہو گیا

اوریہ پہلا خص ہے جس نے نیابت ترک کی اور پہلا شخص ہے جس نے قدس فتح ہونے پروہاں خطبہ دیا۔

ضیاءالدین ابوالقاسم عبدالملک بن زید بن پاسین اتعلی الدولی موصل کی ایک بستی الدولعیة کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے الدولی کہ بلاتے ہیں آپ وہاں ۱۹۵ ھیل پیدا ہوئے اور بغدادی شافعی ند بہب کی فقہ بھی اور حدیث کا ساع کیا اور تر ندی کا ابوالفتح الکر دجی کو اور نسائی کا ابوالحس علی بن احمد البردی کوساع کرایا 'چرآپ دشش آئے اور وہاں خطابت اور الغزالیہ کی تذریس کا کام سنجال لیا 'آپ زاہد' متی نیک سیرت اور حق کے بارے ہیں بڑے رعب دار تھے آپ نے ۱۹رائیج الاقال کومنگل کے روز وفات پائی اور باب الصغیر کے قبرستان میں شہداء کی قبور کے نزدیک دفن ہوئے اور آپ کا جنازہ جمعہ کے دن ہوا اور آپ کے بعد آپ کے جعد آپ کے جعد کہ اس کے بعد آپ کے جینے جمال الدین مجمہ کے دن ہوا اور آپ کی کوامیر مقرر کیا 'تو اس نے ایک نماز پڑھی اور جمال الدین نے عادل کے بھائی امیر علم الدین سے سفارش کی تو اس نے اسے نماز کا امیر مقرر کردیا اور وہ امیر نماز قائم رہا' حتی کہ دھ اللہ ھیں فوت ہوگیا۔

امیر علم الدین سے سفارش کی تو اس نے اسے نماز کا امیر مقرر کردیا اور وہ امیر نماز قائم رہا' حتی کہ دھ اللہ ھیں فوت ہوگیا۔

شخ علی بن علی

#### الصدر ابوالثناحماد بن عبدالله:

ابن حماد الحرانی' آپ تا جر تھے آپ نورالدین شہید کے سال الاصھ میں پیدا ہوئے اور بغداد ومصر وغیر ہ بلا دسے حدیث کا ساع کیااور ذوالحجہ میں وفات پا گئے' آپ کے اشعار میں سے میشعر بھی ہیں۔

'' آ دی کا آ فاق میں ایک جگہ ہے دوسری جگہ جانا اے کچھٹو بیوں سے بہر ہ ورکرتا ہے جواس کے شہر میں نہیں ہوتیں' کیا

توشطر فی کے پیادے کوئیں ویکھنا کہاہے حس نقل نے ایساحسن دیا ہے جواس کی خوبصورتی سے بردھ کر ہے'۔

الفشا بنت عبداللد

المستقی کی آ زاد کردہ لونڈی نیداس کی سب سے چیتی لونڈی گھی کیے اس کے بعد علاءاور فقراء سے سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والی اور صدقہ و خیرات کرتے والی بن گی اور بغداد میں مصرت معروف کرنی کی قبر کے پاس اس کی قبر کے مزد کیا اس کے صدقات و خیرات کے کام موجود ہیں۔

ابن المحسنسب شاعرا بوالسكر:

محمود بن سلیمان بن سعید موصلی جوابن المحستب کے نام سے مشہور ہے اس نے بغداد میں فقہ سکیمی' پھراس نے شہروں کی طرف سفر کیے اور ابن الشہر زوری کی صحبت اختیار کی اور اس کے ساتھ آیا اور جب وہ بغداد کا قاضی بنا تو اس نے اسے اوقاف نظامیہ کی تگرانی سپر دکر دی اور بیشعر بھی کہنا تھا' اور شراب کے متعلق بھی اس کے اشعار ہیں جن میں پچھ بھلائی نہیں' میں نے ان کے گند کی وجہ سے ان سے گھن محسوس کرتے ہوئے اور ان سے بیخے کے لیے انہیں چھوڑ دیا ہے۔

### 2099

ابن الجوزی کے نواسے نے اپنی کتاب مرأت میں بیان کیا ہے کہ محرم کے آخر میں ہفتہ کی رات کو آسان پرستار مے متحرک ہو گئے اور شرقاً غربادوڑنے لگے اور منتشر نڈی کی طرح دائیں بائیں اُڑ گئے۔

راوی کابیان ہے' اس میں کا واقعہ صرف بعثت کے سال اور ۲۲۲ھ پیس دیکھا گیا اور اس سال قلعہ دمشق کی فصیل کی تغییر شروع ہوئی اور اس کی ابتدا اس برج سے کی گئی جو باب انصر کے قریب مغربی کونے میں قبلہ کی جانب ہے اور اس سال خلیفہ ناصر نے سخاوت کے خلعت اور شلواریں ملک عادل اور اس کے چیٹوں کو جیجیں اور اس سال عادل نے اپنے بیٹے موئی اشرف کو ماردین کے محاصرہ کے لیے بھیجا اور بخارا اور موصل کی فوج نے اس کی مدد کی' پھر الظاہر کے ہاتھوں ان شرائط پر سلم ہوگئی کہ ماردین کا حکمر ان ہر سال ایک لاکھ بچاس ہزار دینار دے گا اور سکہ اور خطبہ عادل کا ہوگا اور بیا کہ وہ جب اسے فوج کے ساتھ طلب کرے گا وہ اس کے پاس حاضر ہوگا۔

ادراس سال موریانید کی خانقاہ کی تغییر کھمل ہوئی اور شخ شہاب الدین عمر بن محمد الشہر زوری اس کا حاکم مقرر ہوا اوراس کے ساتھ صوفیاء کی ایک جماعت بھی تھی اوراس نے ان کے مناسب حال ان کے وظائف مقرر کیئے اوراس سال ملک عاول نے محمد بن ملک عزیز اوراس کے بھائیوں کوروک لیا اورانہیں الرھاء کی طرف اس خوف سے نہ جانے دیا کہ وہ مصر میں آفت برپاکریں گے اور اس سال الکرج نے ووین آفر بائیجان کا ایک شہر ہے 'کیونکہ اس سال الکرج نے ووین شہر پر قبضہ کرلیا' اوراس کے باشندوں کوئل کیا اوراس کی وجہ سے کفار نے مسلمانوں کی گرونوں کے بارے میں وہاں کا بادشاہ فتی وشراب میں مصروف تھا' اللہ اس کا بھلانہ کرے' اوراس کی وجہ سے کفار نے مسلمانوں کی گرونوں کے بارے میں فیصلہ دیا' اور یہ قیامت کے روزاس کی گرون میں طوق بن کریڑ ہے گا۔

### ملك غياث الدين غوري:

اں سال شہاب الدین کے بھائی غیاث الدین نے وفات پائی 'اوراس کے بعداس کا بیٹا محمود بادشاہ بنا اوراس نے اپنے باپ کا لقب اختیار کیا 'اور غیاث الدین خلفند' مستقل مزاج اور بہادر آ دمی تھا اور جنگول کی کشت کے باوجود نسی مجھنڈے نے اسے فکہ میں بن کو پیشافعی المذہب تھا اور اس نے شافعیہ کے لیے ایک عظیم مدرس تعمیر کہا اوراس کی سیرت نہایت عمد ہ تھی۔

### اميرعكم الدين ابومنصور 🗗

سلیمان بن شیرویہ بن جندر جوملک عادل کا باپ کی طرف ہے بھائی تھا اس نے ۱۹محرم کووفات پائی اور اسے اس کے اس تھر میں وفن کیا گیا جس کی اس نے باب القراد لیس کے اندرافتر اس کے محلّہ میں مدرسہ کے لیے حد بندی کی تھی اور پورے حمام کواس کے لیے وقف کر دیا تھا'الٹد قبول فرمائے۔

### قاضى الضياء الشهر زورى:

ابوالفطائل القاسم بن یجیٰ بن عبداللہ بن القاسم الشہر زوری الموصلیٰ بینورالدین کے زمانے میں بغداد کا قاضی القصاۃ تھا،
اور دُشق کے قاضی القصاۃ کمال الدین شہرزوری کا بھتیجا تھا اور جب اس نے صلاح الدین کے زمانے میں الاہ ہے ہے میں وفات پائی تو اس نے اسے قاضی مقرر کردیا 'پھراسے معزول کر کے ابن ابی عصرون کو قاضی بنا وواس نے اسے قاضی مقرر کردیا 'پھراسے معزول کر کے ابن ابی عصرون کو قاضی بنا دیا وواس نے دو دیا اور اس کی بجائے اسے بادشاہوں کی طرف سفیر بنا دیا 'پھراس نے موصل شہر کی قضا سنجالی پھراسے بغداد بلایا گیا اور اس نے دو سال چار ماہ بغداد کی امارت کی 'پھراس نے طیفہ کو استعفٰ دیا 'تو جو مقام اسے اس کے ہاں حاصل تھا اس کی وجہ سے اس نے استعفٰ قبول نہ کیا تو اس نے اپنی بیوی ست الملوک سے خلیفہ کی ماں کے خلاف مدد ما تگی اور اس کا اس کے ہاں بڑا مقام تھا۔ تو اسے اس کے ہاں وراس کے اس کی وجہ سے حما تا کی قضا سنجال کی اور اسے اس پر ملامت کی جاتی تھی' اور اسے اس کے ہاں فضائل حاصل تھے' اور اس کے عمدہ اشعار بھی بین' اس نے اس سال کی ۱ اور اسے اس پر ملامت کی جاتی تھی' اور اسے اس کے ہاں فضائل حاصل تھے' اور اس کے عمدہ اشعار بھی بین' اس نے اس سال کی ۱ اور اسے اس پر ملامت کی جاتی تھی' اور اسے اس کے عمدہ اشعار بھی بین' اس نے اس سال کی ۱ اور اسے اس پر ملامت کی جاتی تھی' اور اسے اس کے عمدہ اشعار بھی بین' اس نے اس سال کی ۱ اور اسے اس پر ملامت کی جاتی تھی' اور اسے اس کے عمدہ است کی جاتی تھی' اس سال کی ۱ اور اسے اس کے دور اس کے عمدہ اشعار بھی بین' اس نے اس سال کی ۱ اور اسے اس کے دور اس کے عمدہ اشعار بھی بین' اس نے اس سال کی ۱ اور اسے اس کے دور اس کے عمدہ است کی جاتی تھی بین اس بین اس کی اس کیا دور اسے اس کے دور اس کے عمدہ است کی جو اس کی دور اسے اس کی دور اس کے عمدہ است کی جو اس کے دور اس کے عمدہ اس کی دور اسے دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اسے دور اس کے دور اسے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور

### عبدالله بن على بن نصر بن حمزه:

ابوبکر بغدادی جوابن المرستانیہ کے نام ہے مشہور ہیں اور ایک مشہور فاضل شخص ہیں آپ نے حدیث کا ساع کیا ہے اور اسے جع کیا ہے اور آ ہے سیرت ابن ہمیر وہمی دیوان الاسلام تصنیف کیا ہے اور آ ہے اور آ ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے آ ہے پر اعتر اضات کے اور آ ہے کا خیال تھا کہ آ ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے آ ہے پر اعتر اضات کے اور آ یک خیال ہے ہیں۔

النجوم الزاہرہ میں سلیمان بن جندر لکھا ہے۔

'' انساب کوچھوڑ دے اور تیم ہے معترض نہ ہو' بلاشبہ سفید اونٹ بھی خالص کی اولا دہوتے ہیں' تو تیم کالے یا لک ہو گیا ے بیے یس میں مے تیم ف طرف اخساب کا دعویٰ کیا ہے۔'

#### ا بن النحا الواعظ:

على بن ابرا بيم بن نجازين الدين ابوالحن ومثقى الواعظ الحسنيلي " آپ بغداد آئے اور وہاں فقه يکھی اور حديث كا ساع كيا " پھرا پے شہر دشق واپس آ گئے پھر آ پہ 12 میں نورالدین کی طرف ہے ایکی بن کراس کی طرف واپس آئے اور وہاں حدیث بیان کی۔پھرصلاح الدین کے ہاں اسے مرتبہ حاصل ہو گیا اور آپ ہی نے عمار ۃ الیمنی اور زوبیہ کے خلاف چغلی کھائی اور انہیں صلیب دیا گیا' اورمصر میں آپ کو بڑا مقام حاصل تھا اور آپ نے جمعہ کے روز قدس میں خطبہ دیا اور اس سے فراغت کے بعد آپ نے گفتگو کی اور یہ جعہ کا وقت تھا' اور کھانے پینے کے لحاظ سے آپ بادشاہوں سے بھی اچھی زندگی گزارتے تھے' اور آپ کے یاس ہیں خوبصورت ترین اونڈیال تھیں اور ہرایک ایک ہزار دینار کی تھی اور آپ ان کے یاس چکر لگایا کرتے تھے۔اور اس کے بعد آپ متاج ہوکرمرے اور اپنے چیچے کفن بھی نہ چھوڑ ا' اور آپ نے منبر پروز برطلائع بن زریک کو بیا شعار سنائے ۔

" تیرے بوصایے نے جوانی کے آغاز کا خاتمہ کردیا ہے اور باز کوے کے گھونسلے میں اتر آیا ہے تو سوتا ہے اور حوادث کی آئکھ بیدار رہتی ہے اور مصائب کے دانت تجھ سے اچٹنے والے نہیں تیری عمر کو کیسے بقا حاصل ہوسکتی ہے وہ تو خزانہ ہے جس سے تونے بلاحساب ہی خرچ کرویا ہے۔'

شخ ابوالبركات (محدبن احد بن سعيد الشكريني) جوالمويدك نام مصفهور ب-آپ اديب اورشاعر تفي آپ نے وجيه نحوی کے بارے میں اس وفت نظم کہی جب و ہنبلی تھے' پھروہ خفی بن گئے۔ پھرشافعی بن گئے آپ نے پیظم نظامیہ کے حلقہ نحومیں کہی ۔ ''ارے میری طرف سے وجیدکو پیغام پہنچا دؤاگر چہ پیغامات بھیجنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ۔ تو نے ابن ضبل کے بعد نعمان كاند ب اختيار كرليا ہے اور بيد ند ب تونے اس وقت اختيار كيا جب كھانے پينے كى چيزوں نے تجھے محتاج كرويا اور تو نے شافعی کے تول کو دین کے لیے اختیار نہیں کیا بلکہ توجو چاہتا تھا بداس کا حاصل ہے اور تھوڑ ے عرصے بعد ہی تو امام ما لك كاطرف چلاجائے گا' تواس بات كى طرف نظر كرجوتو كهدر ماہ۔

#### زمر دخاتون:

خلیفه ناصرلدین الله کی والده اورانمستفی کی بیوی به برسی نیک عبادت گز اراوراحیان وعطیات اوراو قاف والی عورت تھی' اوراس نے حضرت معروف کرخی کے پہلومیں اپنی قبر بنائی ہے اور اس کا جنازہ بہت مشہور ہے اور اس کی وجہ سے ایک ماہ تک اس کی تعزیت ہوتی رہی ہاہے بیٹے کی خلافت میں ۲۳ رسال اس حالت میں زندہ رہی کہ اس کی بات کو پورا کیاجا تا تھا اور اس کے احکام کی

اوراس سال شخ شہاب الدین ابوشامہ کی ولا دت ہوئی اوراس نے اس سال میں اپنی پیدائش کے تذکرہ میں اپنے طویل حالاًت بیان کیے ہیں جواس کی وفات تک چلے جاتے ہیں'شروع میں اس نے اپنے اشتغال اور تصانیف اور اپنے اشعار اور جواس نے مبشر خواب و کیھے ان کے متعلق بہت کھیمیان کیا ہے اور اس سال ملک چیٹیز خال شاہ تا تار کی ابتداء ہوئی اس پراللہ کی طرف سے وہ چیز تازل ہوئی کا وہ قتی ہے اور وہ بائل والا ہے بس نے اسے اس لیے وشن کیا تا کہ تا تاراوران کے ساتھ جو رک امراء موجود کی اس کے وشن کیا تا کہ تا تاراوران کے ساتھ جو رک امراء موجود کی اس کے باس اپنے جھٹرے لے جائیں کیدتوئی خان کا والداوران ہلا کو بن تول خان کا والداوران ہلا کو بن تول خان کا وادا ہے جس نے حدیث مقتصم اور اہل بغداد کو 10 کے باس کیا تھا نہیں کہ ایکی اپنے مقام پراس کا ذکر ہوگا انشاء اللہ

### a You

اس سال فرنگیوں نے اپنے میں سے بہت ہے لوگوں کو جمع کیا تا کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس کو واپس لیں' پس اللہ نے رومیوں کے ساتھ جنگ کی وجہ سے انہیں اس کا م سے غافل کر دیا۔

اوراس سال مشرق میں خوارزمیوں اورغور یوں کے درمیان بہت جنگیں ہوئیں' جن کا بیان طویل ہے اوراس سال حاکم موصل نورالدین اور حاکم سنجار قطب الدین نے باہم جنگ کی اوراشرف بن عادل نے قطب کی مدد کی' پھرانہوں نے صلح کر لی اور اشرف نے نورالدین کی ہمشیرہ سے نکاح کرلیا۔اوروہ اتا بکیہ بنت عزالدین مسعود بن مودود بن زنگی تھی اور دامن کوہ میں جواتا بکیہ

ہے اسے وقف کرنے والی ہے اور وہیں اس کی قبر ہے۔

اوراس سال مصرِّشام جزیرہ اور قبرص وغیرہ شہروں میں تظیم زلزلہ آیا۔ بیابن اثیر کا قول ہے جسے اس نے الکامل میں بیان کیا .

اوراس سال ایک تا جرمحود بن محمر میری محضر موت ظفار وغیرہ کے بعض شہول بیستخلب ہو کیا۔اوراس کا زمانہ والا جاوراس کے بعد تک چنتار ہا۔

اوراس سال کے جمادی الا ولی میں بغداد کے قاضی القصاٰ قابوالحسٰ علی بن عبدالله بن سلیمان الجمیلی کے لیے وزیر کے گھر میں مجلس منعقد ہوئی اور دستاویزی ثبوت سے ثابت ہو گیا کہ وہ رشوت لیتا ہے 'پس اس مجلس میں اسے معزول کیا گیا اور اسے فاسق قرار دیا گیا اور اس کے سرسے سبز جا در تھینج کی گئی۔اور اس کی مدت حکومت دوسال تین ماہ تھی۔

ابن اثیرنے بیان کیا ہے کہ اس سال کے رجب میں صوفیاء کی ایک جماعت بغداد کی خانقاہ میں ساع کے لیے اکٹھی ہوئی تو جمال حلی نے انہیں بیا شعار سنائے ہے

''اے جھے ملامت کرنے والی بس کرمیر ایڑھا پا ہی کافی ملامت گرہے جوانی کی بیصالت ہے کہ گو یا بھی تھی ہی نہیں اور بڑھا پ کی بید اور بڑھا ہے کہ گویا وہ جمیشہ رہے گا اور میراغم وصل کی را توں پر ہے جوان کے اول وآخر میں ہو اور غزل کے ساع کے وقت مجوب کا رنگ زرد ہے اور اگر میں دوبارہ تم سے ناراض ہوا تو میری زندگی خوشگوار اور مصل ہوجائے گی اور جومصیبت مجھے پنچی ہے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ہی میں اہل اور اکتا ہے کی پرواہ کرتا ہوں۔''

راوی کا بیان ہے کہ صوفیا حسب عادت ناچنے گئے اور ان میں سے ایک شخص احمد رازی کو وجد ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا' انہوں نے اسے بلایا تو وہ مرچکا تھا' راوی کا بیان ہے کہ وہ ایک صالح آ دمی تھا' اور ابن الساعی کا بیان ہے کہ وہ نیک شخص تھا جس نے صدر عبد الرحیم شخ الشیوخ کی مصاحبت کی اور لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوئے اور اسے باب البرزمیں دفن کیا گیا۔

#### ابوالقاسم بهاؤالدين:

صافظ بن صافظ ابوالقاسم على بن هبة الله بن عسائراً آپ كى پيدائش ٢٥٥ هيل بوئى اور آپ كے باپ كثير نے آپ كوسائ كرايا۔ اور آپ نے اپ الله على بن هبة الله بن عسائر أيك كيا ہے اور آپ نے دوبارا بِن تحريف اپنی تارث لکھ ہے اور كثير نے بھی لکھا۔۔۔۔ اور سائ كرايا ہے اور بہت كتابيں تصنيف كى بين اور آپ نے جامع اسوى ميں حديث سائر كرانے كے ليے اور كثير نے باپ كى جانشينى كى اور دارالحديث نوريكو پيچھے چھوڑا أآپ نے مرصفر جمعرات كروز وفات پائى اور آپ كوعمر كے بعدا پن باپ كى جانسينى كى اور دارالحديث نوريكو يحقيم جسال حاط كے باہر وفن كيا گيا۔

### حا فظ عبدالغني مقدس:

ابن عبدالواحد بن علی بن سرور حافظ ابو محمد المقدی جومشہور تصانیف کے مؤلف ہیں جن میں الکمال فی اساء الرجال اور الاحکام الکبری والصغری وغیرہ شامل ہیں آپ رہے الآخر اس مے میں جماعیل میں پیدا ہوئے اور آپ اپ دونوں چپاؤں امام موفق الدین عبداللہ بن احمد بن قد امدالم قدی اور شخ ابو عمر سے چار ماہ بڑے تھے اور وہ دونوں سب سے پہلے اپ اہل سمیت بیت المقدس سے مشرقی درواز ہے ہے باہر مسجد البی صارفح کے پاس آئے گھروامن کوہ میں منتقل ہو گئے اور ان کی وجہ سے محلة الصالحیہ مشہور ہوگیا اور اسے صالحیہ کہا جانے لگا اور انہوں نے دیر میں سکونت اختیار کر لی اور حافظ عبدالغنی نے قرآن پڑھا اور حدیث کا ساع کیا' اور وہ اور موفق و کی ھیں بغداد کی طرف کوچ کر گئے' اور شخ عبدالقادر ؓ نے انہیں اپنے پاس مدرسہ میں اتارا اور آپ کسی کو اپنے ہاں اتر نے نہیں دیتے تھے' لیکن آپ نے ان دونوں میں بھلائی اور نجابت وصلاح کود یکھا اور ان کی عزت کی اور انہیں ساع کر ایا۔

پھران دونوں کی آمد کے بچاس دن بعد آپ وفات پا گئے اور عبدالنن کا میلان حدیث اور اساءالر جال کی طرف تھا۔اور موفق کا میلان فقہ کی طرف تھااور بید دونوں شخ ابوالفرج ابن الجوزی اور شخ ابوالفتح ابن ایمنی کےساتھ مشغول ہو گئے۔

پھریہ دونوں چارسال کے بعد دمشق آئے اور عبدالغنی مھراوراسکندریہ چلا گیا پھر دمشق کی طرف واپس آ گیا' پھر جزیرہ اور بغدا د کی طرف کوچ کر گیا' پھراصبہان کی طرف چلا گیا اور وہاں کثیر ہے ساع کیا۔

اور حافظ ابونعیم کی تصنیف جواساء الصحابہ کے بارے میں ہے 'سے واقفیت حاصل کی میں کہتا ہوں' وہ تصنیف حافظ ابونعیم کی تحریمیں میں میں کہتا ہوں' وہ تصنیف حافظ ابونعیم کی تحریمیں میرے پاس موجود ہے' اور وہ کتاب کے ایک سونو ہے مقامات پر مناقشہ کرنے لگا' جس سے بنوالنہ جندی ناراض ہو گئے' اور انہوں نے اسے وہاں سے ایک چا در میں چھپا کر باہر نکال دیا۔ اور جب بیا ہے داستے میں موصل آیا تو اس نے جرح وتعدیل کے بارے میں عقیلی کی کتاب کا ساع کیا' اور حنفیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ کے سبب اس پر حملہ کر دیا تو یہاں سے بھی وہ ڈرسے دیکھیا ہوا نکل گیا۔

اور جب دمشق آیا' تو جامع دمشق میں حنابلہ کے برآ مدوں میں نماز جمعہ کے بعد حدیث پڑھتا تھا۔ پس لوگوں نے اس پر اتفاق کیا' اور اس کے پاس آ گئے۔اور بیر قیق القلب اور جلد اشکبار ہونے والاشخص تھا' اور اسے لوگوں میں بہت قبولیت حاصل ہو

گئی۔ اور بنوالز کی الد دعی اور ثافعہ کے کیارو ماشقہ اور بعض حنابلہ نے بھی اس سے حسد کیا 'اور انھوں نے ناصح حنبلی کو تیار کیا اور اس ئے قبة النسر تلے تُفتَلُو كيا اور انہوں نے اے تھم دیا' كہوہ ممكن حد تك اپني آواز كو بلند كرے حتى كه أسے بریشان كروے يس عبداننی این بارن کومصر کے بعد تک لئے گیا۔ اور ایک روز اُس نے کری براپنا عقیدہ بیان کیا تو قاض ابن الز کی اور ضیاء الدین الدولعي نے اس پرحملہ کر دیا' اورانہوں نے اس کے لیے قلعہ میں ۲۲ر ذوالقعد ہ <u>۵۹۵ ہے کوسوموار کے دوز ایک مجلس منعقد ک</u> 'اورمسکلہ علو و نزول اورمسئلہ حرف وصوت کے بارے میں اس سے طویل گفتگوی ۔ اور اس نے دلیل کے ساتھ ان برغلبہ یالیا 'تو قلعہ کے نائب بغش نے اُسے کہا' یہ سب صلالت پر ہیں اور توحق پر ہے؟ اس نے کہا' ہاں'جس سے بغش ناراض ہوگیا' اور اس نے آپ کوشہر سے نکل جانے کا حکم وے دیا۔اور آپ تین دن کے بعد بعلبک کی طرف کوچ کر گئے 'پھر قاہرہ چلے گئے' تو آٹا ٹاپینے والوں نے آپ کو پناہ دی' اور آپ وہاں صدیث پڑھتے تھے۔تو فقہائے مصرنے بھی آپ پرحملہ کر دیا۔اورانہوں نے وزیرضی الدین شکر کوخط لکھا تواس نے آپ کومغرب کی طرف جلا وطن کرنے کا اقر ارکیا۔اور آپ خط کے پہنچنے سے قبل اس سال کی ۲۳ رہے الا وّل کوسوموار کے روز وفات یا گئے۔

آ پ کی عمر ۵۷ سال تھی' اور آ پ کو قراف میں شخ ابوعمر و بن مرزوق کے پاس دفن کیا گیا رحمہ اللہ البسط نے بیان کیا ہے کہ عبدالغنى متقى' عابدوز اہدیتھے۔ آپ حضرت امام احمد کے درد کے مطابق ہر روز تین سور کعت نماز پڑھتے تھے' اور رات کو قیام کرتے تھے' اورسال کا اکثر حصہ روزے رکھتے تھے اور آپ شریف اور تی آ دمی تھے اور کسی چیز کوذ خیرہ نہیں کرتے تھے۔اور بنیموں اور بیواؤں پر اس طرح صدقه كرتے تھے كه آپ كوكوئى ندد كير سكتا تھا'اور آپ اپنے كپڑے كو پيوندلگاتے تھے اور نئے كپڑے كى قيمت كوتر جج ويت تنے اور بکثرت مطالعہ کرنے اور رونے کی وجہ ہے آپ کی بصارت کمزور ہوگئ تھی اور آپ علم حدیث اور حفظ میں اپنے زمانے کے يكمآ آ دي تھے۔

میں کہتا ہوں ہمارے شخ حافظ ابوالحجاج المزی نے آپ کی کتاب الکمال فی اساء الرجال کی ...... کتب ستہ کے رجال .....کی این کتاب تہذیب سے اصلاح کی ہے اور اس سے تقریباً ایک ہزار مقامات کی غلطیاں نکالی ہیں اور اس امام المزی کا مقابل نہیں کیا جاسکتا۔اور آپ کی کتاب العہذیب کی مثل اس سے پہلے نہیں کھی گئی اور نداس کی مشابہت کی جاسکتی ہے اور بیدونوں شخص اساءالرجال کے حفظ وا تقان اور ساع واساع اور متون اور اساءالرجال کے بیان میں اپنے اپنے زمانے میں یکتا آ دمی تتھے۔ اور حاسد نه کامیاب ہوسکتا ہے اور نہ فائدہ حاصل کرسکتا ہے۔

### ا يوالفتوح اسعد بن محمودالعجلي :

تتمة التتمة كامؤلف اسعد بن ابي الفصل بن محمود بن خلف العجلي الفقيهه الثافعي الاصبهاني واعظ اور دين كامنتخب شخص آپ نے حدیث کا ساع کیا' اور فقہ سیمی اور ماہر ہو گئے۔اور آپ نے ابوسعد ہروی کے لیے تتمۃ التتمۃ تصنیف کی' اور آپ زاہدوعا بشخص تھاور آپ نے الوسط اور الوجیز کے مشکل مقامات کی شرح کی ہے۔ آپ نے صفر والا چیس وفات پائی۔

#### البناني شاعر:

ا بومبیداللہ تھرین اُمبنا شاعز ہوالبنائی نے مام ہے مشہور ہے اس نے خلقاءاوروز راءو غیرہ کی مدت کی اوراس نے معرب لطیف ہیں ہے۔

''یظلم کی بات ہے کہ توشیفتۂ محبت کودیکھے اور اسے ڈانے' اور دوسرے کی محبت کا تو انکار کرے۔ اے عاشق کو طامت کرنے والے اگر تو اس کے قاتل کودیکھنا' بین اس پر فدا ہوں' جب وہ میرے قل کرنے والے اگر تو اس کے قاتل کودیکھنا' تو تو رخسار کی وجہ سے اسے معذور سمجھنا' بین اس پر فدا ہوں' جب وہ میرے قل کے دریے ہوتا ہے تو وہ مجھے اپنی آتکھوں کے سحر سے بتا تا ہے کہ میں اسے کیسے مسحور کرتا ہوں' وہ نیند میں رات سے استمعناع کرتا ہے۔ اور میں صبح تک بے خواب رکھتا ہوں' وہ مجھے بھول جاتا ہے اور میں اسے یا دکرتا ہوں۔''

### ابوسعيدالحسن بن خلد:

ابن المبارک نصرانی ماروانی ' جس کالقب وحید ہے' بینوعمری میں علم الا وائل میں مشغول ہو گیا' اوراس میں پختہ ہو گیا۔اور اسے اجھاشعر کہنے میں بڑی مہارت حاصل تھی' اللہ اسے ملاک کرئے'اس کے بیاشعار بھی ہیں۔

میرے پاس ایک خط آیا ہے' جیے ایسی انگلیوں نے لکھا ہے جو سمندروں کواپنے اندر لیے ہوئے ہیں اوران کے پانی سے سمندرغرق ہوجاتے ہیں اور یہ بجیب بات ہے کہ میں اس کے لکھ کرمٹائے ہوئے الفاظ پر چے وتاب کھار ہا ہوں' حالانکہ اس کی دسوں انگلیاں پکڑنے کی عادی نہیں۔ پھر کہتا ہے۔

''اوراس کی دونوں کنپٹیوں نے اس کے رخسار کارنگ لے لیا ہے اور وہ شیشے کے پیچھے سائے کی طرح نظر آتی ہیں اور جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو تو روی فوج کو آندھی میں ایک کلڑی کی طرح دیکھے گا۔جو جنگ کے دن کے لیے دوڑ رہی ہے یا صبح پر تاریک رات کی دھاری لگائی گئی ہے جو ہاتھی دانت کے پہلومیں آبنوس سے مشابہ ہے اور اس کی دونوں کنپٹیاں اس کے گلائی رخسار میں کھس گئی ہیں اور اس نے اسے ایپ اشعار کی ہاڑ لگادی ہے۔

### العراقي محمد بن العراقي :

رکن الدین ابوالفطنل قزوین کچر ہمدانی 'جوطاؤوی کے نام سے مشہور ہے' پیشخص علم الخلاف اور جدل ومناظرہ بیں بڑا ماہر تھا' اس نے بیعلم رضی الدین نمیشا پوری سے حاصل کیا' اور اس بارے بیس تین حواشی لکھے۔ ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ ان میں سے درمیانی سب سے اچھا ہے اور اس نے ہمدان کی طرف سفر کیا ہے اور ایک حاجب نے اس کے لیے وہاں ایک مدرستقمیر کیا جوالحاجبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور میر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ طاؤوں بن کیسان تا بھی کی طرف منسوب ہے۔ واللہ اعلم

### D 701

اس سال خلیفہ نے اپنے بیٹے محمد کو جس کا لقب الظاہر تھا' کا سال اس کا خطبہ دینے کے بعداُ سے ولی عہدی سے ہٹا دیا' اور اینے دوسرے بیٹے علی کو ولی عہد بنایا اور علی جلد ہی مرگیا توہی پھر الظاہر کو حکومت واپس مل گئ ' اور اس کے باپ الناصر کے بعد اس کی

بعت کی گی جیسا که انجی ۱۲۳ پیش بیان ہوگا۔

اورائ سان دارانخلافت کے میئزین میں زبردست آگ لگ نی اور بہت سے ہتھیا راسامان ادر مسالن ہمل گئے جو تقریباً جار کروڑ ویٹارٹی قیمت کے تقے۔ اور اس آگ کی خبرلوگوں میں پھیل گئی اور اطراف کے باوشاہوں نے اس کے عوض خلیفہ کو ہتھیاروں کے تھا اف جھیے اور اس سے بہت زیادہ جھیے۔

اوراس سال الکرج نے بلادِ سلمین بین فساد پیدا کر کے بہت ہے لوگوں کوتل کر دیا 'اور دوسروں کوقیدی بنالیا۔اوراس سال
امیر مکہ قیاد قالحتین 'اورامیر مدینہ سالم بن قاسم الحسین کے درمیان جنگ ہوئی۔اور قیادہ نے مدینہ جا کرسالم کا محاصرہ کرلیا 'اورسالم ججرہ
کے قریب نماز ادا کرنے کے بعد اس کے مقابلہ میں آیا 'اوراس نے اللہ سے اس پر فتح پانے کی دعا کی۔ پھراس کے مقابلہ میں آ کر
اسے شکست دی 'اوراس کے پیچھے تیجھے آ کر مکہ میں اس کا محاصرہ کرلیا۔ پھر قیادہ نے سالم کے امراء کی طرف پیغام بھیج کرانہیں اس
کے خلاف کردیا 'اورسالم خیریت کے ساتھ واپس مدینہ آگیا۔

اوراس سال غیاث الدین کینمر و بن تکلج ارسلان بن مسعود بن قلج نے بلا دِروم پر قبضہ کر کے انہیں اپنے بھیتج سے چھین لیا اور خود و ہاں پر ڈٹ گیا' اوراس کی شان وشوکت بڑھ گئ 'اوراس کی فوج میں بھی اضافہ ہو گیا۔اورام راءاور حکمرانانِ اطراف نے اس کی اطاعت کی۔اورافضل بن صلاح الدین نے سمیساط میں اس کا خطبہ دیا اوراس کی خدمت میں چلا آیا' اتفاق سے اس سال بغداد کا ایک شخص د جلہ میں تیرنے کے لیے اتر ا'اوراس نے اپنے کپڑے اپنے غلام کو دیۓ تو وہ پانی میں غرق ہو گیا تو اس نے اس کی پگڑی میں ایک رقعہ دیکھا' جس میں بدا شعار لکھے تھے۔

''اے لوگو! میری ایک آرزوتھی' جس کے حصول ہے مجھے اجل نے روک دیا ہے' پس وہ شخص اللہ سے ڈرے جے زندگی میں اس نے عمل کی توفیق دی ہے۔ میں گھر کے سمن میں اکیلانہیں' ہر شخص اپنے مثل کوعنقریب منتقل ہوتا دیکھے گا۔''

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

## ابوالحس على بن عنز بن فابت الحلى:

سے میں میں کے تام سے مشہور ہے اور بیاد یب شاعراور ماہر لغت تھا۔ اس نے اپنے اشعار کا ایک جماسہ مرتب کیا ہے جسے بیا اورتمام کے جماسہ پر فضیارت دیتا ہے۔ اور تمریات کے بارے میں بھی اس کے اشعار ہیں۔ اور اس کا خیال ہے کہ بیا شعار ابونو اس کے تمریاتی اشعار سے سمدہ ہیں اور ابوشامہ نے الذیل میں بیان کیا ہے کہ بیا حمین کے بیان کیا ہے کہ بیا تھیا ہیں ہے کہ بیان کیا ہے کہ بیان کیا ہے کہ بیان کیا ہے کہ اس نے بغداد آ کر ابن الخشاب سے تو کھی اور اس سے عمدہ باتیں حاصل کیں۔ اور افت اور عربوں کے اشعار بھی حاصل کی ۔ پھر اس نے موصل میں اقامت اختیار کرلی اور وہیں وفات پائی۔ اس کے اشعار میں سے بیا شعار بھی ہیں ۔

اشعار بھی حاصل کے ۔ پھر اس نے موصل میں اقامت اختیار کرلی اور وہیں وفات پائی۔ اس کے اشعار میں سے بیاشعوں بی تاکہ ہوں نے ہلاک اشعار ہیں بی تھوں کو جنگ کے وقت ہو سے دیے گئے اس نے نیک فال کی اور سلام کی اجازت نہ دی اور سلام کے طوق حیا ہیا زوں کا کارنامہ ہے۔

اور تجنیس کے بارے میںاں کے شعر ہیں۔

'' کاش و و شمس جس کا قیام اور والیسی شام میں طویل ہوئی ہے اور وہ اپنی کی واپسی کو بغداد کے لیے مقرر کرے ' لیا تو و مکیر ہا ہے کہ زیانہ مجھے پامال کر رہا ہے 'اور اس کی مٹی کی کستوری پیٹر دگئی ہے اور اس نے میری آ نکیہ کے نور کو مجھے پامال ' کرتے ہوئے وکھایا' اور وہ اس سے مالدار ہو کیا۔

اوراس طرح شراب وغیرہ کے بارے میں بھی اس کےاشعار موجود ہیں ہے

#### ابونصرمحمه بن سعدالله 🕈

ا بن نصر بن سعیدالار تاحی' پیخی' خوبصورت' حنبلی واعظ اور بہت اچھا شاعرتھا' اس کے شعر ہیں \_\_\_\_\_

''اگرنو جوان کے دل کے احوال درست ہوجا ئیں تو آرزوؤں کا حصول اس کے قبضے میں ہوجا تا ہے۔اوراگر تو دیکھے کہاس نے اپنے اقوال کو درست کرلیا ہے تو اسے بلندیوں پر آمادہ کرنا اس کے لیے توت کا باعث بن جاتا ہے۔اوراگر اس کے احوال پراگندہ ہوجا ئیں تواس کی قبر میں اسے بوسیدگی حاصل ہوگی۔''

#### ابوالعباس احمه بن مسعود:

ابن محر قرطبی خزر جی آپ تفییر' فقہ' حساب' فرائض' نحولغت' عروض اور طب میں امام تھے۔ آپ کی تصانیف بہت اچھی ہیں' اور آپ کے اشعار بھی عمدہ ہیں \_

'' جو کچھ باغات میں ہے وہی رخساروں میں ہے۔لیکن اس کے پھولوں کی رونق کامفہوم عجیب ہے۔اور میں جیران ہوں ادراس سے کوئی حیرانی بھی نہیں کہ موج کو پھیچھڑا کیسے اٹھا سکتا ہے۔''

### ابوالفد اءا ساعيل بن برتعس سنجاري:

سے غاام تھا'اس کا آقا ممادالدین زنگی بن مودود تھا اور یہ خوبصورت'شاندار نظم کہنے والا'اور بہت ادیب سپاہی تھا۔اوراس نے اشرف موٹی بن عادل کواس کے بھائی یوسف کی تعزیت کرتے ہوئے جواشعار کھے'ان ہیں سے بیاشعار بھی ہیں ۔
''بلندیوں اور اچھے کاموں کے آنسوئیک پڑے۔ اور تیرے مرنے سے بلندیوں کی حویلی چشیل میدان بن گئی ہے' جس صبح کو یوسف نے اس لحد میں ٹھکا نہ لیا ہے' اس صبح سے نیکی اور سخاوت قبر میں ٹھکا نہ بنا بیٹھی ہے' موت کے ہاتھ نے کب اس کی روح کو اچک لیا' وہ وہ قبل کرتا تھا۔ زمانے نے اسے اپنی موت کا پیالہ پلایا' اور وہ جنگ میں موت کو بہلانے سے واقف تھا' ہائے حسرت' کاش حسرت موت کو فائدہ دین' اور ہائے افسوس کاش افسوس فائدہ دین' میر انفس مصائب برقوی ہوتا تھا۔ لیکن اس مصیبت کے برداشت کرنے سے کمزور ہے۔''

اننجوم الزاہرة میں محمد بن احمد بن حامد ابوعبد اللہ ہے۔

ابوالفضل بن الياس بن جامع اربلي:

اس نے نظامیہ میں فقد سیھی اور حدیث کا ساع کیا 'اور تاریخ وغیرہ کوتصنیف کیا 'اور حسن کتابت شروط میں منفر دہو کیا 'اے فضیات اور نظم حاصل ہے۔ اس کے شعر تیں ۔

''ا ہے ہم ہے دل کو بھار کرنے والے! تیری جدانی کا خیر بھی ہے؟ اور میری آئلھوں کو بے خواب رکھنے والے کہا تیرا خیال ما قات کرنے والا ہے؟ اور اپنی بے رخی سے تعذیب کوشیریں خیال کرنے والے کیا شریعت محبت میں مجھے کوئی ڈائٹ ڈپٹ کرنے والا نہیں؟ اے دل تجھے مبارک ہو جے میں نے اپنے ایام کی یا دسے مطلع کر دیا ہے جالا نکہ تو مسافر ہے اور تیری دوری کے باعث تکلیف دہ غم میرے دل سے جدانہ ہو جتی کہ قدرت والا خدا پراگندگی کو مجتمع کر دے اور اگر میں مرجاؤں تو میری طرف سے تمہیں سلام ہواور جب تک ذکر کرنے والا تکبیر کہتا ہے وہ تمہیں بار بار سلام دیتار ہے۔ السعا وات الحکی :

بغدادی تا جررافضیٰ میہ ہر جعہ کو جنگ کی زرہ پہنتا' اوراپنے گھر کے دروازے کے چیچے کھڑا ہوجا تا اور دروازہ اس پر بند ہوتا' اورلوگ نماز جعہ میں مصروف ہوتے اور وہ انتظار کرتا کہ صاحب الزمال' یعنی محمد بن حسن عسکری سرداب سامراہ نظے گا اوروہ اپنی تلوار کومہدی کی نصرت کے لیےلوگوں میں گھمائے گا۔

ابوغالب بن کمنو نه بهبودی:

یہ کا تب تھا' اورا پی تحریری قوت سے ابن مقلہ کی جعلی تحریر بنالیا کرتا تھا۔اس نے واسط کے تہ خانے میں وفات پائی' اللہ اس پرلعنت کرے ابن الساعی نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے۔

### 21.5

اس سال حاکم غزنی شہاب الدین مجمہ بن سام غوری اور اصحاب جبل جوذی بنی بوکر کے درمیان جنگ ہوئی وہ اسلام سے مرتہ ہو چکے سے پس اس نے ان سے جنگ کی اور انہیں شکست دی اور ان سے بشار مال غنیمت حاصل کیا 'اور ایک شخص نے اس کا پیچھا کر کے اس سال کے آغاز میں عشاء کے بعد اسے دھو کے سے قبل کر دیا 'اور شہاب الدین با دشاہوں میں بہترین سیرت کا حامل اور جنگ میں ان سے زیادہ وانش مند اور ثابت قدم تھا 'اور جب یولل ہوا 'تو نخر الدین رازی بھی آپ کے ساتھ سے اور آپ با دشاہ کے سامنے وعظ کے لیے بیٹھ کر اسے نصیحت کیا کرتے تھے'اور جب آپ اپی مجلس کے آخر میں فرماتے اے سلطان تیری با دشاہت کے سامنے وعظ کے لیے بیٹھ کر اسے نصیحت کیا کرتے تھے'اور جب آپ اپی مجلس کے آخر میں فرماتے اے سلطان قبل ہوگیا تو باقی نہیں رہے گی'اور نہ رہ کی اور ہم سب کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے تو سلطان رو پڑتا۔ اور جب سلطان قبل ہوگیا تو بعض خاصک نے امام رازی پر اس کے قبل کی تہمت لگائی تو آپ ڈر گئے'اور آپ نے وزیر موید الملک بن خواجہ کی پناہ کی'اورہ آپ کو سلطان مور کے سامنہ کا سلسلہ شروع ہو گیا 'ور اس کے بعد مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا 'جن کا بیان طویل ہے' اور ابن البرا ور ابن السامی نے ان کا استقصاء کیا ہے۔

ابن اثیرنے بیان کیا ہے' کہ وہ اس قول کے مطابق ہو گیاتھا کہ اس نے تلوار کو نیام میں کرلیا تھا اور اس کا پھل کھینچ لیا تھا۔ اور اس سال خلیفہ نصیرالدین ناصر بن مہدی نے ناصر علوی حنی کو وزیر بنایا اور أسے خلعت وزارت دیا' اور اس کے سامنے اور نمازوں کے اوقات میں اس کے دروازے پر ڈھول بجائے گئے اور اس سال بلا دِارمن کے حاکم ابن لاون نے بلادِ حلب پر غارت گری کی' اور لوگوں کو قتل کیا اور قیدی بنایا' اور لوٹ مارکی' اور ملک الظاہر غازی بن الناصر اس کے مقابلہ میں نکلا' تو ابن لاون اس کے آگے بھاگ گیا' الظاہر نے وہ قلعہ گرادیا جو اس نے تقبیر کیا تھا' اور اسے پیوندز مین کردیا۔

اوراس سال کے شعبان میں باب مشرقی کے پاس رومانی بل گر گیا' اوراس کے پھر اٹھا لئے گئے تا کہ عاول کے وزیر صفی الدین بن شکر کی سفارت کے ساتھ جامع اموی کوان کا فرش لگایا جائے' اوراس کے فرش کا کا م ۲۰۴ مدیس مکمل ہو'ا۔ شرف الدین ابوالحن:

علی بن محمد بن علی جمال الاسلام الشهر زوری'شهرزور'حمص میں ایک شهر ہے اوراُسے دمشق سے بیہاں نکال دیا گیا تھا'اوراس سے قبل بیامینیہ میں مدرس تھا۔اور جامع مسجد میں البرادہ کے بالمقابل اس کا حلقہ تھا'اوراس کے پاس ند بہب اورا خلاقیات کا اچھا علم تھا۔

### القى عيسى بن يوسف:

ابن احمد العراقی نابینا' آپ بھی امینیہ کے استاد سے اور مغربی مینار میں رہتے سے آپ کو دمشق ہے اس کی طرف نکالا گیا تھا'
اور آپ کے پاس ایک نوجوان تھا جو آپ کی خدمت کرتا تھا' اور آپ کے آگے آگے چلتا تھا۔ شخ کے کچھ درا ہم کھو گئے تو اس نوجوان
پران کی تہمت لگائی گئ ' مگر اس کے پاس کوئی چیز خولی اور شخ نے اس عیسیٰ پر اتہا م لگایا کہ یہ اس سے لواطت کرتا ہے' اور لوگوں کا خیال
میر نہ تھا کہ اس کے پاس کچھ مال بھی ہے' پس مال ضائع ہوگیا' اور اس کی عزت پر تہمت لگی' اور کے ذوالقعدہ کو جمعہ کے روز اُسے اپنے
گھر میں غربی اذان گاہ پر لئکے ہوئے پایا گیا۔ اور لوگوں نے اس کے خود شی کرنے کے باعث اس پرنماز جنازہ پڑھنے سے انکار کردیا
اور شخ فخر اللہ بن عبد الرحمٰن بن عساکر نے آگے بڑھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی' اور بعض لوگوں نے اس کی اقتداء کی۔

ابوشامہ کا بیان ہے کہ اس فعل پراس کے مال کے ضائع ہونے اور اس کے بےعزت ہونے نے اُسے آ مادہ کیا۔ راوی کہتا ہے' اس سم کا ایک واقعہ مجھے بھی پیش آیا' مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نصل سے بچالیا۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ کے بعد امینیہ میں جمال مصری وکیل بیت المال نے پڑھایا۔

#### ابوالغنائم المركيسلار بغدادي:

یے زالدین نجاح السرای کے ساتھ فدمت کرتا تھا' اوراس نے بہت ہے اموال حاصل کیے۔ اور جب اے کوئی مال میسر

اس نے کوئی جا کداونر ید لیتا' اورا ہے اپنے ایک قابل اختا ودوست کے نام لکھ دیتا۔ اور جب اس کی وفات کا وفت قریب آیا تو

اس نے اس شخص کو مسیت کی کہ وہ اس کے بچوں کو سنجا لے۔ اور اس نے ان کے لیے جو میراث چھوزی ہے' اس میں سے ان پرخرچ

کر ہے' اور تھوڑ ہے جر صے بعدوہ شخص بھار ہو گیا جسے وصیت کی گئی تھی' اس نے گوا ہوں کو بلایا تا کہ وہ انہیں اپنے آپ پر گوا ہ بنا کے کہ

اس کے قبضے میں جو پچھ ہے' وہ ابوالغنائم کے وارثوں کے لیے ہے' اس کے وارثوں نے گوا ہوں کے حاضر کرنے میں ویر کی اور نال مول کرنے گئے' اور اسے سکتہ ہو گیا اور وہ مرگیا۔ اور اس کے وارثوں نے ان اموال وا ملاک پر قبضہ کرلیا' اور انہوں نے اس کے مروکہ اس کے مروکہ کی نے دیا۔

میٹول کرنے گئے' اور اسے سکتہ ہو گیا اور وہ مرگیا۔ اور اس کے وارثوں نے ان اموال وا ملاک پر قبضہ کرلیا' اور انہوں نے اس کے مروکہ اس کے وارثوں نے اس کے وارثوں کے اس کے مروکہ کی ہو کہ کی اور دیا۔

#### ا بوالحن على بن سعا دالفارسي :

آپ نے بغدادیں فقہ سیمی اور دوبارہ نظامیہ کولوٹائے گئے اور اس کی تدریس کے نائب بینے۔اور اس مدرسہ کی تدریس میں بااختیار بن گئے 'جسے خلیفہ کی مال نے بنایا تھا' اس پرمسٹزادیہ کہ آپ کوابوطالب بخاری کا نائب قاضی بنایا گیا' تو آپ نے انکار کردیا' اس نے آپ پریہ بات واجب کی تو آپ نے تھوڑا عرصہ یہ کام کیا' پھرا یک روز آپ مسجد آئے اور اپنے سر پراونی چا دراوڑھی اور وکلاء اور سپاہیوں کو واپس چلے جانے کا تھم دیا' اور اپنے متعلق قضاء کی نیابت سے معزول ہونے کی گواہی دی اور اعادہ وقد ریس پر قائم ہوگئے۔

### خاتون:

### اميرمجيرالدين طاشتكين الهستنجدي:

عاجیوں کے امیر اور بلادِ خوزستان کے لیڈرا آپ بہت نیک سیرت اور بہت عبادت گزار اور تشیع میں بڑا غلو کرنے والے سے آپ نے ۱؍ جمادی الآخرۃ کو تستر میں وفات پائی ۔ اور آپ کا تابوت کو فدلا یا گیا۔ اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو مشہد میں دفن کیا گیا۔ ابن الساعی نے اپنی تاریخ میں آپ کے حالات ایسے ہی لکھے ہیں۔ اور ابوشامہ نے الذیل میں بیان کیا ہے کہ طاشتکین بن عبد اللہ اللہ ۔ ابن الساعی نے اپنی تاریخ میں آپ کے حالات ایسے ہی لکھے ہیں۔ اور ابوشامہ نے الذیل میں بیان کیا ہے کہ طاشتکین بن عبد اللہ اللہ ۔ اللہ اللہ اللہ کی خوالات ایسے ہی لوگھے ہیں تو خلیفہ نے آپ کی پوزیش با وشاہ کی تھی اور دریا بان اور کی اللہ بن سے خطو کی بات کرتے ہیں تو خلیفہ نے آپ کو قید کر دیا ، کھرا سے معلوم ہو گیا کہ آپ کو تا ہو کو خوزستان عطا کیا اور دوبارہ آپ کو جج کی امارت دے دی اور شیعہ محلّد آپ کی جا گیر تھا۔ آپ شجاع 'کی فیاض اور کم گوشے ہفتہ گذر جا تا اور آپ کو کی بات نہ کرتے 'اور آپ اور آپ کو کی بات نہ کرتے 'اور آپ

میں حلم و ہر دیاری پائی جاتی تھی'ا کیشخص نے آپ ہے آپ کے ایک نائب کے خلاف مدد مانگی' تو آپ نے اسے جواب نید میا تو مدد مانگنے والے شخص نے آپ سے کہا' کیا تو کدھا ہے؛ آپ نے کہا' تیمل۔اور آپ کے تعلق ابن انتحاویذ می کہتا ہے \_

"شرون ہے آیک امیر ہے جو چکایت کرنے والے کوسکوت کے بغیر جواب نہیں ، جا اور جب بھی وورفعت میں ہو ھے تو اللہ ہمیں تھیں سے بہوت تک نے جا تارو ہے اور آپ کے فراش نے آپ کا جب سرقہ کر لیا اور انہوں نے جا ہا کہ اس سے اس کا حال معلوم کریں اور امیر طاشتکین نے اسے اس وقت و کھے لیا تھا جب اس نے اس جے کو اُٹھایا تھا 'آپ نے کہا 'کی کوسز انہ دوا سے اس معلوم کریں اور امیر طاشتکین نے اسے اس وقت و کھے لیا تھا جب اس نے اس جوا سے خلاف چغلی نہیں کرے گا آپ کی عمر نوے نے لیا ہے جوا سے واپس نہیں کرے گا آپ کی عمر نوے سال تھی 'ا تفاق سے آپ نے وقت کے لیے تین سوسال تک زمین کرایہ پرلی 'اور اس بارے میں ایک مخرے نے کہا 'میخص موت پر یقین نہیں رکھتا' اس کی عمر نوے سال ہے' اور اس نے تین سوسال کے لیے زمین کرایہ پرلی ہے' اور سب لوگ بنس پڑے۔

### 24.m

اس سال مشرق میں خوارزمیوں اور خوریوں کے درمیان طویل امور کا سلسلہ شروع ہوگیا اور طالقان کے علاقے میں خوارزم شاہ بن شخ عبدالقان کے علاقے میں خوارزم شاہ بن شخ عبدالقادر آجیلانی کو اجداللہ بن الدمخانی کو بغداد کا قاضی بنایا۔ اور اس سال خلیفہ نے عبداللہ بن بن عبدالو ہا ب بن شخ عبدالقادر آجیلانی کو اس کے نسق و فجور کے باعث گر فار کر لیا گیا' اور اس سے قمل اس کی کتب اور اموال جلا دینے گئے کو کہ اور اس سے قمل اس کی کتب ہو تھیں' اور وہ لوگوں سے عطیات ما تھنے لگا۔ اور سیاس کے ابوالفرج ابن الجوزی کے خلاف کھڑ ہے ہونے کی قلطی کی وجہ سے تھا' بلا شہراس نے وزیر ابن قصاب کے پاس اس کی شکایت کی تھی' حتیٰ کہ ابن الجوزی کی بعض کتب بھی جس کئیں۔ اور بقیہ کتب پراس نے مہر لگا دی' اور آپ کو پانچ سال تک واسط کی طرف جلا وطن کر دیا' اور لوگ کہنے دی کے اللہ کا فی ہے۔ اور قرآن میں ہے کہ برائی کی جزاء اس کے مطابق ہوئی ہے' اور صوفیا کہنے گئے راستہ پڑلیتا ہے۔ اور اطباء کہنے گئے اللہ کا فی ہے۔ اور قرآن میں ہے کہ برائی کی جزاء اس کے مطابق ہوئی ہے' اور صوفیا کہنے گئے راستہ پڑلیتا ہے۔ اور اطباء کے جنگ کی۔ اور صلب کے تعران ملک الظا ہر نے فوج ہے اس سال فرنگیوں نے تھیں ہے جنگ کی' اور ان کے باوشاہ اسداللہ بن شرکوہ نے ان براکھے ہوگئے' اور ایک نے ور مر ہے کوچھری مار کرتل کر دیا اور بھاگ گیا اُسے پکڑ کرفتل کر دیا اور بھاگ گیا اُسے پکڑ کرفتل کر دیا گون میں رکھا جائے۔

بنداد میں شراب پراکھے ہوگئے' اور ایک نے دوسر سے کوچھری مار کرتل کر دیا اور بھاگ گیا اُسے پکڑ کرفتل کر دیا گون میں رکھا جائے۔

سے ایک رفتہ ملا' جس میں اس کی نظم کے دوشعر شے اور اس نے تھم دیا کہ آئیں اس کے نفن میں رکھا جائے۔

میں ایک کر بم شن کے پاس اعمال کے ذاد کے بغیر قلب سیم کے ساتھ آ یا ہوں۔ اور جب کر بم کے پاس آ نا ہو تو زاد کی بھر قلب سیم کے ساتھ آ یا ہوں۔ اور جب کر بم کے پاس آ نا ہوتو زاد کی بستی تیاری سوغون میں شار ہوتی ہے۔

<sup>•</sup> ان میں سے ایک ابوالقاسم احمد بن المقر کی مؤلف د بوان الحماسه اور دومرا داعب ابن الامیراصیہ تھا' اور بیا یک خوبصورت جوان تھا' اس نے اسے چھری مار کوتل کر دیا تو خلیفہ نے اسے اولا داصیہ کے سیر دکر دیا اور انہوں نے اسے قبل کر دیا۔ (النجو مجلد ۲ ص۱۹۲)

# اس سال میں وفات پائے والے اعیان

#### الومنصور رفقيه

عبدالرسن بن احسین بن انعمان النبلی جس کالقب اس کی ذبانت نظل مهارت عقل اور کمال اخلاق کی وجہ ہے قاضی شرق کے آپ نے آپ نے اپ سے آپ نے اپ سے آپ نے اپ سے اپ شہر کی قضاء سنجالی کچر بغداد آئے تو آپ کو بڑے بڑے مناصب کی طرف دعوت دی گئی تو آپ نے ان سے انکار کیا۔امیر طاشت کیدن نے آپ کو حلف دیا گہ آپ اس کے پاس کتابت کریں تو آپ نے بیس سال اس کی خدمت کی۔ پھر وزیر ابن مہدی نے مہدی کے پاس آپ کی چفلی کی تو اس نے آپ کو طاشت کیدن کے گھر میں قید کردیا ' یہاں تک کہ آپ اس سال میں وفات پا گئے۔ پھر جلد ہی چفلی کرنے والے وزیر کو بھی و ہیں قید کردیا گیا۔اوریداونے کا بدلہ ہے۔

### عبدالرزاقٌ بن شخ عبدالقادرٌ:

آپ تفنۂ عابد ٔ زاہداور متقی تنے اور حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی کی اولا دمیں ہے آپ ہے بہتر کوئی شخص نہ تھا۔اور آپ نے ان مناصب وامارات کو قبول نہیں کیا جن کوانہوں نے قبول کر لیا تھا' بلکہ آپ دنیا ہے کم حصہ لینے والے' اورامر آخرت کی طرف توجہ کرنے والے تھے۔آپ نے بہت سے لوگوں سے ساع کیا' اور آپ سے بھی اسی طرح ساع کیا گیا۔

### ابوالحزم مكى بن زيان:

ابن شہتہ بن صالح المائسین 'جو سنجار کے مضافات میں ہے' پھر موصلی نجوی' آپ بغداد آئے' اور علی ابن الخشاب' ابن القصار اور کمال انباری سے علم حاصل کیا' اور آپ شام آئے تو بہت سے لوگوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا' جن میں شخ علم الدین سخاوی وغیرہ مجمی تھے' آپ نابینا تھے' اور آپ ابوالعلاءِ مصری کی طرف میلان رکھتے تھے' کیونکہ دونوں کے درمیان ادب اور اندھا بین قدر مشترک تھی' آپ نابینا تھے' اور آپ ابوالعلاءِ مصری کی طرف میلان رکھتے تھے' کیونکہ دونوں کے درمیان ادب اور اندھا بین قدر مشترک تھی' آپ کے اشعار میں سے بیاشعار بھی میں ہے۔

"جب بخشش سفارشی کی محتاج ہوتو اُسے قبول نہ کر' تیری آ کھ ٹھنڈی ہو جائے گی' اور جب بخشش کو صرف احسان کی وجہ سے ناپیند کیا گیا ہے تو زیادہ مناسب ہے کہ دوا حسانات کی وجہ ہے اُسے ناپیند کیا جائے ۔''

#### نیز وہ کہتا ہے \_

میری جان نازک اندام ناز ونخرہ کرنے والے پر قربان ہوا کہ اس نے جب ہمیں الوداع کہا تو ہمیں بچ بات کہی جو محض کس چیز سے اس کے آل کے لانچ سے محبت رکھے تو اس نے چھوڑنے کے لیے ہمیں الوداع کہاہے۔

#### ا قبال خادم:

جمال الدین ٔ صلاح الدین کا ایک خادم تھا 'جس نے اقبالیتین دوگھروں شافعیہ اور حفنیہ کووقف کر کے انہیں دو مدر سے بنادیا' اور دونوں کے لیے دووقف کیے' بڑاوقف شافعیہ کے لیے' اور چھوٹا وقف حفنیہ کے لیے' اور اس پرسلا وقف کیا' اس نے قدس میں وفات پائی۔

### 20 4 1 1

اس سال جاج اس تعلیف نے با حث جو انہیں صدر جہاں بخاری نفی ہے پنجی اللہ ہے دعا و شکایت کرتے ہوئے ان وائیں آئے۔ یہ خفس ایک پیغام کے سلسلہ بیں بغداد آیا تو خلیفہ نے اس کی پرواہ کی اور یہ ال سائی کو جی کو چلا گیا اور اس نے پان اور اس نے پان اور غلہ کے بارے میں لوگوں کو تکی میں مبتلا کردیا جس کی وجہ ہے حراق کے چھے ہزار جاج فوت ہو گئے اور انہوں نے جو با تمیں بیان کیں ان میں یہ بات بھی بتائی کہ وہ اپنے غلاموں کو تھم دیتا تو وہ گھاٹوں کی طرف سبقت کرجاتے اور پانی کوروک دیتے اور جازی سخت گرمی میں پانی لے کر اس کے خیمے کے اردگر دچھڑ کتے اور اس سے ان سبز یوں کو سیر اب کرتے جو وہ اپنی علاقے سے ساتھ لا یا تھا اور لوگوں کسافروں اور بیت اللہ کا قصد کرنے والوں سے جو اپنی درب کے فضل ورضا مندی کے جو یاں تھے اس پانی کورو کتے تھا اور جب وہ لوگوں کے ساتھ والی آیا تو عوام نے اس پر لعنت کی ۔ اور خواص نے بھی اس کی پرواہ نہ کی اور نہ خلیفہ نے اس کا اگر ام کیا ۔ اور نہ کی کواس کے پاس بھیجا وہ بغذاد سے نکلا تو عوام اس کے پیچھے سے پھر مارتے اور اس پر لعنت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی نیا دار میں دیا در جن میں کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی مصدر جہنم رکھ دیا ہم بے یارو مددگار ہونے سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں ۔ اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی بندوں پر بی دھر کرتا ہے۔

اوراس سال خلیفہ نے اپنے وزیر ابن مہدی علوی کو گرفتار کرلیا۔اس لیے کہ اس کی طرف یہ بات منسوب کی گئی کہ وہ خلافت کا خواہاں ہے۔اوربعض نے دیگراس باب کے باعث اس کا گرفتار ہونا بیان کیا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ اسے طاشتکین کے گھر میں قید کر دیا گیا' حتیٰ کہ وہ وہ بیں مرگیا۔اور وہ برواسرکش اور مخالف تھا۔ حتیٰ کہ ایک شاعر نے اس کے بارے میں کہا ہے۔

میرے دود دستو! خلیفہ سے کہؤاوراس کی خیرخواہی کروٴ تو جو کچھ کرر ہاہے۔اس کی برائی سے تو بچایا جائے۔ تیرایہ وزیر دوامور کے درمیان ہے' جن میں اے مخلوق کے بہترین آ دمی تیرااحسان ضائع ہو جائے گا۔اوراگریہ فی الواقعہ حیدر کی نسل سے ہے تو یہ وزیر خلافت کی طمع رکھتا ہے۔اوراگریہا بینے دعوے میں سچانہیں' تو اس پر جواحسانات ہوئے ہیں وہ ان کوزیادہ ضائع کرنے والا ہے۔

اوربعض نے بیان کیا ہے کہ وہ اموال کے بارے ہیں پاکدامن نیک سیرت اورا چھے کام کرنے والاتھا اللہ بی اس کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ اور رمضان میں خلیفہ نے بیں گھروں کوضیافت کے لیے تیار کیا ، جن میں مختاج ، روزہ دارا فطاری کرتے اور ہرروز ان گھروں میں ان کے لیے بہت سا کھانا پکایا جاتا 'اوراسی طرح صاف روٹیاں اور بہت ساحلوہ وغیرہ ان کے پاس لے جایا جاتا۔ اور یہ کام زمانہ جج بیں قریش کے افادہ سے مشابہت رکھتا تھا 'اوراس کے نتظم تھے ابوطالب تھے۔ اور حضرت عباس سقایہ کے نتظم تھے 'اورا نہی میں سفارت 'علم اور مشاورت تھی 'جیسا کہ ان ازیں اپنے اپنے مقامات پران باتوں کو بیان کیا جاچکا ہے۔ اور سیس مناصب مکمل صورت میں عباس خلفاء میں یائے جاتے تھے۔

اورای سال خلیفہ نے شیخ شہاب الدین الشہر زوری کوسٹقر السلحد ار کے ساتھ قیمتی خلعت وے کر ملک عادل کے پاس بھیجا' اوراس میں ہاراور دوکٹکن بھی تھے'اوراس کے سب لڑکوں کے لیے خلعت بھی تھے۔اوراس سال اوحد بن عادل حاکم میا فارقین نے شہرخلاط پراس کے حاکم شرف الدین بکتر کے تل کے بعد قبضہ کرلیا۔ اور بینو جوان خوبصورت تھااسے ان کے ایک فلام نے تل کیا' پھر قائل کوبھی اس طرح قبل کیا ' کیا' اورشبز ہا دشاہ سے خالی ہو کیا۔ تو اوحد بن عادل نے اس پر قبضہ کر نیا۔

اوراس مال خوارزم شاہ محمد بن تکش نے طویل معرکوں کے بعد بلاد ماورا ،النہ پر تبغید کرایا اورات ایک معرک میں عجیب واقعہ پیش آ با اوروہ یہ کے مسلمان خوارزم شاہ سے الگ ہو گئے اوراس کے ساتھ اس کے اصحاب کی ایک چھوٹی ہی جماعت رہ گئی اور ان میں سے انحطاء نے جو کفار قبل ہونے تھے قبل ہو گئے اوران میں سے بہت سے قیدی بن گئے اورخوارزم شاہ بھی قید یوں میں شامل تھا۔ اسے ایک شخص نے قید کرلیا 'اوراسے اس کے متعلق معلوم نے تھا کہ بیہ بادشاہ ہے اوراس کے ساتھ اس نے امیر مسعود کو بھی شامل تھا۔ اسے ایک شخص نے قید کرلیا 'اور جب بیرمعرکہ ہو چھا' اوراسلامی فو جیس اپنے ہیڈ کو ارٹر کو واپس آ کیں تو انہوں نے بادشاہ کو گم پایا۔ اورانہوں نے باہم فساد اور بہت اختلاف کیا۔ اور اخراسان بے چین ہوگیا۔ اور بعض لوگوں نے حلف اٹھایا کہ بادشاہ قبل ہوگیا ہے۔ اور بادشاہ اور فی اس مصلحت کی بات سے ہے کہ آ پ اس حالت میں بادشاہ کے نام کو ترک کردیں' اور سے ظاہر کریں کہ آ ب میرے فیدمت کرنے لگا۔

وہ اے اس کے کیڑے پہنا تا' اوراہ پانی پلا تا' اوراس کے لیے کھانا پکا کراس کے آ گردگتا' اوراس کی خدمت میں کوئی کی نہ کرتا ۔ جس خص نے ان دونو ل کوقید کیا تھا اس نے پوچھا' ہیں دیکھتا ہوں کہ یہ تیری خدمت کرتا ہے۔ تو کون ہے؟ اس نے کہا' خدا کی تھم ایر اسمود ہوں اور یہ بمرا غلام ہے' اس نے کہا' خدا کی تھم ااگر امراء کو معلوم ہو کہ ہیں نے امیر کوقیدی بنایا ہے' اوراس چھوڑ دیا ہیں امیر مسعود ہوں اور یہ بیری ہوگیا ہوں' اور وہ بہت تھے چھوڑ دیتا۔ اس نے اسے کہا' جھے چھوڑ تا مناسب سمجھے تو کی خص کو بھیج کہ جو مال کو وصول کر ہے' اور یہ تیری کہا مناسب سمجھے تو کی خص کو بھیج کہ جو مال کو وصول کر ہے' اور یہ تیری کی ہوگیا اس نے کہا' بہت اچھا' اس نے اپ اس خاصی ہیں ہے۔ بھی کو مقر کر کیا تو امیر مسعود نے اسے کہا' میر سے اہل اس خض کو نیس میں جانے ۔ اورا گرتو مناسب سمجھے تو بیں اپنے اس غلام کو اس کے ساتھ بھیج دوں تا کہ وہ انہیں میر ہے زندہ ہونے کی بشارت وے' نہیں جانے ۔ اورا گرتو مناسب سمجھے تو بیں اپنے اس غلام کو اس کے ساتھ بھیج دوں تا کہ وہ انہیں میر سے زندہ ہونے کی بشارت وے' کہا ہم ہوں کے میٹارت وے' کہا ہم ہوں کے بشارت وے' کہا ہم ہوں کے بیا کہ خوارزم شاہ کو اس نے کہا' بہت اچھا' تو اس نے کی بشارت وی کو بشارت کے کہا کہ ہو گوئی اور اس کے تو باوراس نے تو باور ہو ہو ہونے کے باعث اس کی مملکت جب لوگوں نے اسے دیکھا' تو وہ بہت خوش ہوئے ۔ اور اس کے تی مائدہ شہروں میں بھی خوش خبریوں کے طبیل ہی گھڑ اور بادشاہ میں جو خرابی پیدا ہوئی تھی' اس کی اس نے اصلاح کی ۔ اور اس کے تی مائدہ شہروں میں بھی خوش خور کی اس نے میں اسے حیوں تا کہ کو گوں نے مشہور کیا ہے کہ خوارزم شاہ تو وہ بھی تھی' کہا' کہ لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ خوارزم شاہ تو وہ بہت خوش ہوں تھی تھی تھی اس نے امیر مسعود سے کہا' تو نے جھے اس کے متعلق کیوں شاہ تی تا ہوئی تھی تھی تھی' کہا' کہ لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ خوارزم شاہ تی تھیں تھا' اس نے امیر مسعود سے کہا' تو نے جھے اس کے متعلق کیوں شاہ تی تو میکھا تھیں تھا تھیں تھی تھی تھی تھی تھا تھا۔ اس نے کہا' تو نے جھے اس کے متعلق کیوں شاہ تا کے اسے کہا' تو نے جھے اس کے متعلق کیوں شاہ تا کہ اس کے اس کے کہا' تو نے جھے اس کے متعلق کیوں شاہ تا کہ کو تو تو تا سے دیکھا سے متعلی کیوں کے اسے کہا' تو نے جھے اس کے متعلی کو تو کون کے کہا تو کہا کو تو کی کو تو تا کے

<sup>•</sup> اس كانام البر ارديناري تقا\_ (ديكھيئے النجوم جلد ٢ص ١٨٨)

نہیں بتایا تا کہ میں اسے عزت ووقار کے ساتھ واپس کرتا' اس نے کہا' مجھے تجھے ہے اس کے متعلق خوف آتا تھا' ان نے کہا' ہمارے سائھ اس نے پاس جلونیں وہ دونوں اس نے پاس نے نواس نے ان 8 بہت اَ مرام َ یا' اوران دونوں ہے ''سن لِمُوک ٰ ایا۔

اور عالم مرح قد نے یہ خیات کی کدائ کی قید میں جوخوارزی ہے اس نے انبید قبل کردیا حق کے دواکی شخص کو دو تکنر ہے۔
اور اسے بازار میں ہر یوں کی طرخ لانے ویزاں نے اپنی بیوک دفتر خوارزم شاہ کوائل کی افرادہ کیا۔ لیکن بھراس نے آئی ہے باز آگیا اور اسے قلعہ میں قید کر کے اسے تنگی دی۔ اور جب خوارزم شاہ کوائل کی اطلاع می فی تو دہ تو جو ک کے ساتھواں کے مقابلہ میں باز آگیا اور اس سے جنگ کی اور سمرقند کا محاصرہ کرلیا اور اسے بردورقوت حاصل کرلیا۔ اہالیان سمرقند میں سے تقریباً دولا کھآ دمیوں کول کولیا اور با دشاہ کوقلعہ سے اتارا اور اسے اپنے سامنے باندھ کرقل کر دیا اور اس کی نسل اور اولا دکو باقی نہ چھوڑ ا اور خوارزم شاہ نے وہیں کی مملکت سے ملحق ہے جنگ کی اور الجکا کے وہاں جو شہر سے ان پر قبضہ کرلیا۔ اور ابحکا اور تا تار کے خلاف مدد ما تکتے ہوئے اسے نکھا کہ جب وہ ہم پر غلبہ پالیں گے تو تمہارے ملک کی طرف بادشاہ سے جا کئیں گے۔ اور تا تار نے خلاف مدد ما تکتے ہوئے اسے نکھا 'میہ ہمارے اور تمہارے دہمن ہمیں ہمی شامل ہوا 'گر فیون سے الگ رہا 'اور الجکا کوشن سے الگ رہا 'اور الجکا کوشن سے الگ رہا 'اور الجکا کوشنت ہوئی اور تھوڑ سے لوگوں کے سواوہ سے ہلاک ہو گئے۔

اورتا تار نے خوارزم شاہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا'اس میں خیانت کی'اوران کے درمیان زبر دست وحشت پیدا ہوگئی۔اور انہوں نے جنگ کے لیے وقت مقرر کیا'اورخوارزم شاہ ان سے خوفز دہ ہو گیا۔اوراس نے ان بہت سے شہروں کو' جوکشلی خان کے شہروں سے محق میں' اس خوف سے تاہ و ہر باوکر ویا کہ ہیں وہ ان پر قبضہ نہ کر لے۔ پھر چنگیز خاں نے کشلی خاں کے خلاف بغاوت کی' شہروں سے محق میں اس خوف سے تاہ و ہر باوکر ویا کہ ہیں وہ ان پر قبضہ نہ کر لے۔ پھر چنگیز خان نے کشلی خان کے خلاف بغاوت کی اور وہ خوارزم شاہ سے جنگ جو گئے کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر عجیب وغریب واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ جنہیں ہم ابھی بیان کریں گے۔انشاءاللہ۔

اوراس سال طرابلس سے فرنگیوں نے ممص پر بہت حملے کئے اور ممص کا حکمران اسدالدین شیر کوہ ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گیا تو حلب کے حکمران الظاہر نے اس کے پاس فوج روانہ کی جس نے انہیں فرنگیوں کے خلاف قوت دی اور عادل مصر سے اسلامی افواج کے ساتھ لکلا اور اس نے حسکا کا محاصرہ کرلیا ، اسلامی افواج کے ساتھ لکلا اور اس نے حسکا کا محاصرہ کرلیا ، کیونکہ قبارصہ نے مسلمانوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ اور حاکم عسکا نے کیونکہ قبارصہ نے مسلمانوں کے بحری بیڑے کا پچھ حصہ چھین لیا تھا ، جس میں مسلمانوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ اور حاکم عسکا نے قید ہوں کے واپس کر دینے کی شرط پر امان اور سلح کی بیش کش کی تو اس نے اس کی بات کو قبول کرلیا ، اور عادل روانہ ہو کر ممص کے قید ہوں کہ برہ بھر بلا دِطر ابلس کی طرف چلا گیا ، اور اس نے قبل کرتے ، قید کی بنا تے اور غذیمت حاصل کرتے ہوئے بارہ ورن قبار کی بات کی قبار کی بھر وہ دشق آ گیا۔

 اس کے معاطمے میں سوچ بچار کی' اور ماہ ذوالقعدہ میں محی الدین ابو محمد یوسف بن عبدالرحمٰن بن الجوزی' قاضی القصاۃ ابوالقاسم الدائدة في سيريا اليالواس نے اسے تبول نيا اور اسے بغداد في دونوں جانب كا اُسْلِيْتر بنا ديا اور اسے قيمتي سياه سرمئي حيا در بطور ضعت ہیں۔ اور درک دن کے بعدوہ اپنے باپ الوالفرج کی جگہ پر جوہ رب الشریف کے دروازے میرے وعظ کے لیے میٹھا' اور بہت ے اوگ اس کے پان آئے اور اس دن سے جارروز بعد ٔ مطرت امام ابوطنیفُدگی زیارت کا ہ برضیاءالدین احمد بن مسعود الرکسانی اختلی نے درس دیا' تو اعمان وا کابراس کے پاس آئے' اوراس سال کے رمضان میں خلیفہ کے ایکی عادل کے پاس خلعت لے کر پنچ تو اس نے اوراس کے دونوں بیٹوں معظم اوراشرف نے 'اوراس کے وزیرصفی الدین بن شکرنے 'اور کئی امراء نے وہ خلعت زیب تن کیے۔اور وہ باب الحدیدے نماز ظہر کے وقت قلعہ میں داخل ہوئے 'اوروز پرنے کھڑے ہوکرا حکام پڑھے'اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ اوراس سال شرف الدين نحيد الله بن زين القضاة عبدالرحمٰن نے دمشق میں مدرسدرواحيه میں درس دیا اوراس سال شخ الخير بن البغداد ي حنبلي فد بب سے شافعي فد بب مين آگيا'اور خليف كي مال كے مدرسه ميں درس ديا'اور بقيه مذا بب كے اكابراس كے ياس آئے۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### امير بنيامين بنعبدالله:

میر خلیف ناصر کا ایک امیر تھا' اور عقل وعفت اور یا کیزگ کے لخاظ سے سا دات امراء میں سے تھا' ایک عیسائی کا تب نے اسے ز ہر پلادیا تو بیمر گیا' اورجس نے اسے زہر پلایا' اس کا نام ابن ساوا تھا۔خلیفہ نے اس کو بنیامین کے بیٹوں کے سپر دکر دیا' اور وزیرا بن مہدی نے اس کے بارے میں سفارش کی اور کہا کہ عیسائیوں نے اس کی خاطر پچاس ہزار دیتارخرچ کیے ہیں۔ پس خلیفہ نے کاغذ

'' بلا شبہ جنگل کے شیر' شیر ہوتے ہیں' جن کے ارادے جنگ کے روز سامان کے بارے میں نہیں ہوتے' بلکہ جس ہے سامان چھینا جاتا ہے اس کے بارے میں ہوتے ہیں۔''

یس بنیامین کے بیٹوں نے اے قابو کرلیا' اور اسے قل کر کے جلا دیا اور اس کے بعد خلیفہ نے وزیر ابن مہدی کو گرفتار کرلیا' جيساكه پہلے بيان ہو چكاہے۔

#### صبل بنءبدالله:

ابن الفرخ بن سعادة الرصاني الحسنبلي مهدى كي جامع مسجد كامكير 'اورابن الحصين سيعن ابن المذبب عن ابي ما لك عن عبدالله عن ابيه منداحد كارادي أب كي عمرنو يسال تقي أب بغداد ي فك تواريل مين آب كوماع كرايا كيا \_ اور ملوك ومثق في آپ کو دمشق بایا' تو لوگوں نے آپ کو دہاں مند سنایا' اور معظم آپ کی عزت کرتا تھا۔اور آپ اس کے ہاں اس کے دستر خوان پر ا چھے کھانے کھاتے تھے'جس سے آپ کو بہت بدہضمی ہو جاتی تھی' اس لیے کہ آپ فقیر تھے' اور کم کھانے کی وجہ ہے آپ کی انتزایاں تنگ ہوگئ تھیں'اور بغداد میں آپ بخت زندگی بسر کرتے تھے اور کندی جب معظم کے پاس آتا تو حنبل کے متعلق دریا فت کرتا تو معظم

کہتا ہے مربضی ہوئی ہے وہ کہتا'ا ہے مسور کھلاؤ'جس ہے معظم بنس پڑتا۔ پھر معظم نے آپ کو بہت سامال دے کر بغدا دوائی بھیتی ، یا اور ، ہاں آپ وفات پا کئے آپ کی پیرائش ۱۵ھ میں ہوئی تی۔ اور ابن طبر زاجی آپ کے ساتھوتھا اور اس کی وفات آپ ہ یجھے نہ ۲ھے میں بوئی ہے۔

عبدالرحمن بن ميسي:

ا بن الی انجین المروزی بغداد کاواعظ آپ نے ابن الی الوقت وغیرہ ہے ہا گئیا 'اور ابن الجوزی کے ساتھ وعظ میں مصروف ہوگئے ۔ پیرنفس نے آپ کوان کی مشابہت کی بات سوجھائی 'تو آپ کانفس متکبر ہوگیا 'اور باب النصیرہ کے باشندوں میں سے ایک پارٹی نے آپ پراتفاق کیا۔ پیر آپ نے آخری عمر میں • کسال کے قریب نکاح کیا اور ایک سردون میں غسل کیا تو آپ کا آلئہ تناسل پھول گیا۔ اور اس سال میں آپ وفات یا گئے۔

اميرزين الدين قرابا الصلاحى:

عاکم صرخد' آپ کا گھر ہاب الصغیر کے پاس نہر زلاقہ کے قریب تھا' اور آپ کی قبر دامن کوہ میں شاہراہ ابن تمیرک کی قبر کے نز دیک ایک گنبد میں ہے' اور عادل نے اس کے بیٹے یعقو ب کوصر خدر پرامیر مقرر کیا۔

عبدالعزيز طبيب:

آ پ نے اچا تک وفات پائی' آ پ طبیب سعدالدین اشر فی کے والد ہیں اور آ پ کے متعلق ابن عنین کہتا ہے۔ '' میں فرار کر گیا ہوں' اور خطیب کے پیچھے کوئی جماعت نہیں اور موت آ گئی ہے۔ اور عبدالعزیز طبیب نہیں

#### العفيف بن الدرحي:

وامع بن اميد مين غربي حجره حنفيه كامام جنهون في اس سال وفات يائي -

# ا بومحمه جعفر بن محمه:

''قضا وقدر نازل ہوتو رائے' وانائی' خوف اور احتیاط اس سے نجات نہیں دلاسکتی' پس توسب باتوں میں صبر کراور کسی چیز قضا وقدر نازل ہوتو رائے ' وانائی' خوف اور احتیاط اس سے نجات نہیں دلاسکتی' پس توسب باتوں میں صبر کراور کسی چیز کے لیے گھبر اہٹ کا اظہار نہ کر' تیر ہے صبر کا انجام کا میا بی ہے۔ ہمیں کتنی شکیاں آئی ہیں' اور اللہ نے ان کو ہم سے دور کر دیا ہے' اور اس کے بعد اس نے ہمیں آسائش دی ہے' اور اللہ کی رحمت سے آدی مایوں نہیں ہوتا' اور اس سے صرف کا فر گروہ ہی مایوں ہوتا ہے۔ اور مجھے علم ہے کہ زمانہ گردشوں والا ہے' اور اس کے دودن ہیں' ایک امن والا' اور دوسرا خطرے والا۔''

## 25 7.0

اں سال ئے محرم میں بغد ادمیں اس مهمان خانے کی تغییر مکمل ہو گئی ہے ناصرالدین اللہ نے اس کی غربی جا دب جاج اور مسافروں کے لیے بنایا تھا جب تک وہ وہاں فروکش رمیں گئے ان کی ضیافت ہوتی رہے گی۔ اور جب ان میں ہے کوئی سفر کا اراد ہ کرتا تواسے زاد دیاجا تا' اوراس کے بعداہے دینار دیاجا تا'جزاہ اللہ خیراً۔

اوراس سال ابوالخطاب ابن دحیکلبی اپن عراقی سفر سے واپسی پرشام سے گزرا' توصفی وزیری مجلس میں آپ کی شیخ اللغة والحدیث شخ تاج الدیث ابوالیمن کندی کی ملاقات ہوئی تو ابن دحیہ نے اپنی گفتگو کی حدیث شفاعت کو پیش کیا' حتیٰ کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول' انسما کنت حلیلا من وراء وراء '' تک پہنچ دونوں لفظوں کی زبر کے ساتھ کندی نے من وراء وراء دونوں لفظوں کو نبیش کے ساتھ کہا تو ابن دحیہ نے وزیر ابن شکر سے پوچھا' یہ کون ہے؟ اس نے کہا' ابوالیمن کندی' تو ابن دحیہ نے اسے دشنام دی' اور آپ جری آ دمی شخ کندی نے کہا' یہ کلب قبیلے سے باور کتے کی طرح بھونکتا ہے۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے' کہ دونوں لفظ بیان کیے گئے ہیں اور ان دونوں کے بارے میں زیر بھی بیان ہوئی ہے۔اور اس سال خطیب فخر الدین ابن تیمیہ' حران سے حج کر کے بغداد واپس آیا اور باب بدر میں محی الدین یوسف بن الجوزی کی جگہ وعظ کے لیے بیٹےا' اور آپ نے اپنی گفتگو میں کہا

'' جب ابن لبون کوری سے باندھ دیا جائے تو وہ پہاڑی بکرے کی طرح حملہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ آپ نے ابن الجوزی یوسف پرتعریض کی ہے کیونکہ وہ ۲۵ سالہ نو جوان تھا۔ واللہ اعلم۔

اور 9 رمحرم بروز جمعه ایک فرنگی غلام نشر کی حالت میں ہاتھ میں سونتی ہوئی تکوار لیے جامع دمثق کے حجرے کے دروازے سے داخل ہوا' اورلوگ بیٹھ کرنماز فجر کا انتظار کر رہے تھے' اس نے تکوار سے لوگوں پر حملہ کر دیا' اور دویا تین آ دمیوں کو تل کر دیا۔ اور اس نے منبر پر اپنی تکوار بازی تو اس کی تکوارٹوٹ گئ اوراسے بکڑ کر شفا خانے میں رکھا گیا' اوراسی روز اسے اللبادین کے بل پر پھانسی پر لئے دیا گیا۔

اور اس سال شخ شہاب الدین سہروردی' ملک عادل کے تحائف کے ساتھ دمشق سے واپس لوٹے' تو فوج نے آپ کا استقبال کیا' اور آپ کے پاس بہت ہے اموال سے' اور اس سے پہلے آپ بختاج اور درولیش سے' آپ جب واپس آ ئے' تو آپ کو وعظ کرنے سے ردک دیا گیا۔ اور آپ سے آپ کی خانقاہ بھی لے لی گئ' اور جواموال آپ کے پاس سے' آپ کوانہی کے سپر دکر دیا گیا۔ پس آپ ان اموال کوفقراء اور مساکین میں تقسیم کرنے لگے' اور بہت سے لوگ اس سے غنی ہو گئے۔ اور محی الدین ابن الجوزی کے اپنے وعظ کی مجلس میں کہا' اس شخص کی کوئی ضرورت نہیں جوناحق مال لے کر انہیں سستحقین میں خرج کرتا ہے' اور اگروہ انہیں اس حالت میں چھوڑ دیتا تو ان کا چھوڑ دینا ان کے لینے سے زیادہ مناسب ہوتا' اور اس نے ان کے خرج کرنے سے اپ مقام کو بلند کرنا جا ہا ہے۔ اور وہ ان کو دینا سے محتاط رہنا جا ہے' یہ جا اور اس نے ان کے خرج کرنے سے محتاط رہنا جا ہے' یہ جا اور اس نے ان کو دینا سے محتاط رہنا جا ہے' یہ جا اور اس نے ان کو دینا سے محتاط رہنا جا ہے' یہ جا دور وہ ان کو لے کرخرج کرنے والے کی طرح دوبارہ اپنی حالت پر آجائے گا۔ پس بندے کو دینا سے محتاط رہنا جا ہے' یہ جا دور وہ ان کو لے کرخرج کرنے والے کی طرح دوبارہ اپنی حالت پر آجائے گا۔ پس بندے کو دینا سے محتاط رہنا جا ہے' یہ جا دور وہ ان کو لے کرخرج کرنے والے کی طرح دوبارہ اپنی حالت پر آجائے گا۔ پس بندے کو دینا سے محتاط رہنا جا ہے' یہ ب

دھوکہ بازاور فریب کارہے جو بڑے بڑے علماءاورعبادت گزاروں کوغلام بنالیتی ہے۔

اور ہر در دی نے اس الجوزی پر بوئیب لگانے تھے اس الجوزی نے بعدار ان اس پرا ان سے بھی ہڑھ کر ٹیب لگا ہے ہیں۔ اور اس سال فرنگیوں نے حمص کا قصد کیا 'اور بل کو پار کرآ ئے۔ اور جب فوجوں نے انبیں پہچانا 'توانہوں نے ان کا تق آب کیا 'اوروہ ڈرکر ان ہے بھاگ گئے' اورانہوں نے ان کے بہت ہے آ دمیوں کوقل کرویا۔ اور مسلمانوں نے ان سے بہت یا مال غذیمت راصل کیا۔

اوراس سال جزیرہ کاحلمران قبل ہوگیا'اور بد برابد باطن اور بد بیرت تھا۔اوروہ ملک بخرشاہ بن غازی بن مودوو بن ذنگی بن آ قسنتر اتا کی تھا' جوحا کم موصل نورالدین کاعم زاد تھا۔اوراس کے بیٹے غازی نے اسے قبل کیا تھا' اس نے اس تک پہنچنے کا حیلہ کیا' حتی کہ اس تک پہنچنے گا حیلہ کیا' حتی کہ اس تک پہنچنے گا خیلہ کیا' قواس نے چھری کے ساتھ اسے چودہ ضربیں لگا کیں' پھراسے قبل کردیا۔ حتی کہ اس تک پہنچنے گا کہ اس نے بھائی محمود اوراس نے بھائی محمود کیا' تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے محروم کردیا۔اوراس کے بھائی محمود کی بطور بادشاہ بیعت ہوئی اوراس نے قاتل غازی کو پکڑ کراسی روز قبل کردیا۔سواللہ نے اس سے باوشا ہت اور زندگی بھی سلب کرلی' لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کواس کے باپ سے ظلم وغضب اور قبل سے راحت دی۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

# ابوالفتح محمد بن احمد بن بختيار:

ابن علی واسطی جوابن السندای کے نام ہے مشہور ہیں آپ احمد بن الحصین سے سندکوروایت کرنے والے آخری شخص ہیں۔ آپ فقیہ قاضی اور دیندار گھر انے سے تعلق رکھتے ہیں آپ ثقہ عادل اور نقل میں متورع شخص تھے اور آپ نے اپنی یا دواشت سے سیاشعار سنائے۔

اورا گرمطلع آفاب لیلی سے ورے ہوتا' اور جب وہ غروب ہوجاتا توبیآ فآب کے پیچھے ہوتی تو میں اپنے ول کواس کی سخشش کے انظار کی بات کہتا' اور امیدنے مجھے کہا کہ وہ قریب ہی ہے۔

#### مصركا قاضي القصناة:

صدرالدين عبدالملك بن ورباس المارداني الكردي \_ والله تعالى اعلم

# 24.7 d

ﷺ الحنیہ جم الدین خلیل محرم میں عادل کے ایلچیوں کے ساتھ دمشق سے بغداد آیا 'اوراس کے پاس بہت سے تحا کف بھی سے اور اس نے اور شخ النظامیہ مجدالدین کی بن الربیج نے بتیم اور مجنون کے مال میں وجوب زکو ق کے بارے میں مناظرہ کیا۔اور حنی اس کے عدم وجوب پراستدلال کرنے لگا' تو شافعی نے اس پراعتراض کیا۔اور دونوں میں سے ہرایک نے بہت اچھا بیان ویا' پھر حنی اور اس کے عدم وجوب پراستدلال کرنے باعث خلعت دیئے گئے۔اور مناظرہ نائب وزیر ابن شکر کی موجود گی میں ہوا۔ اور ک

جمادی الآخرکو بفتہ کے روز دمثق کے رئیس الثافعیہ جمال ہوئی بن مہران مصری عادل کے ایلجیوں کے ساتھ بغداد پنچ اور فوج نے ما سب الحجاب کے ساتھ آپ کا ستبال یو اور بیام ما کم اربل کی سب الحجاب کے ساتھ آپ کا ستبال یو اور آپ کے ساتھ حاکم اربل فاشرافدین کوئری کا بستیج بھی آپ یا ۔ اور اس سال عادل نے باز ب سے معذرت پر مشتل تھا اور اس کی رضا مندی کے بارے میں سوال تھا تو اے اس کا جواب دیا گیا۔ اور اس سال عادل نے خابی راہ جسیبین پر قبط کرایا اور مدت تک سنجا بشہر کا محاصرہ کے رکھا کا گرات فتح نہ کر سکا بھراس کے حکمر اس نے سنج کر کی اور میدا جوز کروائی آپیا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابواله کارم اسد بن الخطیر ابی سعید مهذب بن مینا بن زکریا الاسعد بن مماتی بن ابی قدامه ابن ابی ملیح مصری' کا تب اور شاعز' اس نے حکومت صلاحیه میں اسلام قبول کیا' اور مدت تک مصرمیں کچہر یوں کا نگران رہا۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ کے بہت سے فضائل اور متعدد تصانیف ہیں' اور آپ نے سیرت صلاح الدین اور کلیلہ دمنہ کوم تب کیا ہے۔ اور آپ کے اشعار کا ایک دیوان بھی ہے' اور جب ابن شکروزیر بنا تو آپ اس کے خوف سے حلب بھا گ گئے' اور وہیں ۱۲ سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اور تھیل کے بارے میں آپ کے اشعار ہیں جس نے دمشق میں آپ سے ملاقات کی تھی' اس نے دودریا وُں کی حکایت بیان کی ۔ اور زمین میں کوئی شخص موجو ذہیں جو بھی ان کے متعلق بیان کر سکے۔ اس نے بیان کیا کہ اس کی پیدائش میں جو ش ہے' اور اس کے اخلاق میں شمنڈک ہے۔

#### ابوليعقوب بوسف بن اساعيل:

ابن عبدالرحمٰن بن عبدالسلام اللمعانی' آپ بغداد کے احناف کے ایک سردار ہیں' آپ نے حدیث کا ساع کیا اور جامع لطان میں پڑھا' آپ اصول میں معتز لی نیے اور فروع میں ماہر نیے آپ اپ اور چاچا کے ساتھ مصروف رہے اور خلا فیات اور علم مناظر ہ میں پختگی حاصل کی اور نوے سال کے قریب عمر پائی۔ ابوعبداللہ محمد بین الحسن:

جوابن الخراسانی کے نام سے مشہور ہیں' اور کتابوں کونقل کرنے والے محدث ہیں' آپ نے بہت می احادیث ککھی ہیں۔اور آپ نے اپنے اور دوسروں کے خطبات کوجمع کیا ہے' آپ کا خطاح پھااور مشہور ہے۔

# ابوالمواهب معثوق بن منيع:

ابن مواہب الخطیب' آپ نے نحواور لغت' ابن الخشاب سے حاصل کی' اور آپ نے خطبات کوجمع کیا جن سے آپ خطبہ دیتے تھے'اور آپ ایک فاصل شخ تھے۔اور آپ کا ایک اشعار کا دیوان بھی ہے آپ کا شعر ہے۔

'' وشمن سے دوستی کی امید نه رکھ' جو خفیہ اور اعلانیا ہے سے دشمنی کرتا ہے۔ اور اگر انتفاع کے لیے اس کی محبت نئ ہو جائے تو اس کا نفع اس کے پاس اجربن کر آئے گا۔''

#### ا بن حروف:

سار تی بیوی میں میں میں اواک بن بوسف ابوائس ابن حروف اندی نموی آب نے سیویی منر س کرے سے مائی مفرب کی خدمت میں پیش کیا تو اس نے آپ نوایک بنرار دینار دیئے۔ اور آپ نے جمل الزجابی کی بھی شرن کی ہے۔ آپ شہروں میں پیش کیا تو اس نے آپ نوایک بنرار دینار دیئے۔ اور آپ نے جمل الزجابی کی بھی شرن کی ہے۔ آپ شہروں میں پیر تے رہے تھے اور سرف سراوں میں مشہرتے تھے۔ آپ نے ندلکان کیا ہے اور نداونڈی رکھ ہے اس لیے بیاری رزیاوں کی فرطرت پر غالب آ جاتی ہے کہ تو گری عمر میں آپ کی عقل خراب ہوگئ اور آپ بازاروں میں منظے سر پھرتے تھے آپ نے ۱۵ مسال کی عمر میں وفات یائی۔

## ا بوعلى يحيٰ بن الربيع :

ابن سلیمان بن حرار الواسطی الغدادی آپ نظامیہ میں فضلان سے اشتغال کیا اور اس سے دہرائی کی اور محد بن کی کی طرف سفر کیا اور اس سے دہرائی کی اور محد بن کی کی طرف سفر کیا اور اس سے خلافیات میں اس کا طریقہ سیکھا کی بغداد واپس آ کر نظامیہ میں مدرس اور اس کے اوقات کے گمران بن گئے اور آپ نے حدیث کا ساع کیا۔ اور آپ کے پاس بہت سے علوم تھے۔ نیز فدہب کے بارے میں آپ کواچھی واقفیت تھی آپ کی نفسیر چار جلدوں میں ہے آپ اس سے درس دیا کرتے تھے آپ نے تاریخ الخطیب اور اس پر ابن السمعانی نے جو حاشیہ لکھا ہے اس کا اختصار کیا ہے آپ نے تقریباً ۸ مسال عمر پائی۔

### ابن اثيرُ مؤلف جامع الاصول اورالنهايية

المبارک بن محمہ بن محمہ بن محمہ بن عبدالکر یم بن عبدالواحد مجدالدین ابوالسعا دات شیبانی جزری شافعی جوابن اشیر کے نام ہے مشہور بین اور آپ افضل کے وزیرضیاءالدین نفر اللہ کے بھائی ہیں اور الکامل فی الثاریخ کے مؤلف حافظ عزالدین ابوالحن کے بھائی ہیں بیدا ہوئے اور حدیث کا بہت ساع کیا اور قرآن پڑھا اور اس کے علوم کو پختہ کیا اور آبیس کھا آپ کا قیام موصل میں تھا اور آپ نے بقیہ علوم کی بھی مفید کتابوں کو جمع کیا جن میں جامع الاصول الستہ الموطاء صحیحین سنن ابی داؤ دُنسائی اور تر ندی شامل ہیں اور آپ نے اس میں ابن ماج کا ذکر نہیں کیا اور غریب احادیث کے بارے میں آپ کی ایک کتاب النہایہ ہے اور آپ کی مندالشافعی کی شرح 'اور تفییر کی چار مجلدات بھی ہیں۔اور اس کے علاوہ مختلف فتون میں بھی کتابیں ہیں اور ملوک کے ہاں بڑے مقطم شے۔اور جب نور الدین ارسلان شاہ کو حکومت می تو اپنی ایک علاوہ مختلف فتون میں بھی کہ دو اور کر بیانا چا ہتا ہے مگر آپ نے ایکار کر دیا تو خود سلطان آپ کے پاس آپا میں بھی کھی آپ نے ناکار کیا اور آپ نے مناسب نہیں میں عمر رسیدہ ہوگیا ہوں اور علم کے بھیلانے میں مشہور ہو چکا ہوں مگر اس کام میں بھی کھی مجور کرنا پڑتا ہے جو میر سے لیے مناسب نہیں تو سلطان نے آپ کو چور ڈریا۔

ابوالسعا دات نے بیان کیا ہے کہ میں علم عربیہ کوسعید بن الدھان کوسنایا کرتا تھا۔اوروہ مجھے شعر بنانے کا حکم دیتا تھا'اور میں شعرنہیں بنا سکتا تھا۔اور جب شخ فوت ہو گیا تو میں نے ایک شب آپ کوخواب میں دیکھا' تو آپ نے مجھے شعر بنانے کا حکم دیا۔ میں نے آپ سے کہا مجھے کوئی مثال دیجئے تا کہ میں اس کے مطابق شعر بناؤں' آپ نے کہا۔ ''ا کر تھے کامیا بی نہ ہوتو بلندیوں ہے ہمیشہ محبت رکھ .....میں نے کہا'اور زمین کے گڑھے کو کھوڈ جب رات تاریک بوجائے اور وہ ت کا مرکز گلوز وں می پشت پر ہے اور بزر کی شب رو می اور بیدار بی ہے اپیرا ہونی ہے۔

آ بے نے فر مایا تو نے بہت اچھا شعر کہا ہے چھر میں بیدار ہو کیا اور میں نے اس پر تقریباً میں شعر بنائے آ ہے تی وفات ذ والحديدَ آئر نن 11 برل کی مرین ہوئی اور آپ کے بھائی نے الذیل میں آپ کے حالات بیان کیے میں آپ متعددعلوم کے عالم تنے ٰ یعنی فقہ علم الاصول نحوٰ حدیث اور لغت کے اور تفسیر حدیث فقہ حساب اور حدیث کے غریب الفاظ کے ہارے میں آپ کی تصانیف مشہور ہیں۔اورآپ کے مدون رسائل بھی ہیں اورآپ مغلق آ دمی تھے اور مضبوط دین آ دمی کے لیے آپ کی مثال بیان کی جاتی ہے'آ بسراطمتقیم کے یابندر ہےرحمداللہٰ آپ زمانے کی ایک اچھائی تھے۔ المجلد المطر زيالخوي الخوارزمي:

ابن اشیر نے بیان کیا ہے کہ اس سال المجلد المطر زی النحوی الخوارزمی نے وفات پائی ہے 'آپ امامنحو تھے۔اورعلم نحومیں آپ کی تصانیف بہت عمرہ ہیں۔

#### الملك المغيث:

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال الملک المغیث فتح الدین عمر بن الملک العادل نے وفات پائی اور اسے قاسیون کے دامن کوہ میں اس کے بھائی معظم کی قبر میں فن کیا گیا۔

### مسعود بن صلاح الدين:

الملك المؤيد مسعود بن صلاح الدين كومدرسه رأس العين ميں فن كيا گيا 'اور دہاں سے صلب لا كر دفن كيا گيا۔

## امام فخرالدین رازی:

اس سال فخرالدین رازی متعلم صاحب التیسیر والصائف نے وفات پائی اور بین خطیب الری کے نام مے مشہور ہیں اور آ پ کا نام محمد بن عمر بن الحسين ابن على القرشي التيمي البكري ابوالمعالى اورعبدالله ہے اور آپ فخر رازي كے نام سے مشہور ہيں آپ كو ابن خطیب الری بھی کہا جاتا ہے۔آپ ان فقہائے شافعیہ میں سے ایک ہیں جوچھوٹی بڑی تصانف کے باعث مشہور ہیں۔آپ کی تقريباً دوسوتصانيف مين جن مين النفسير الحافل المطائب العالية المباحث الشرقية اربعين اصول الفقه اورانحصول وغيره شامل مين \_ اورآ پ نے ایک مفید جلد میں حضرت امام شافعی کے حالات لکھے ہیں اور اس میں ایسی عجیب وغریب یا تیں میں'جن سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ کی طرف عجیب باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ اور میں نے طبقات الثافعیہ میں آپ کے حالات لکھے ہیں' اور آپ ملوک خوارزم دغیرہ کے ہال معظم تھے۔اورمختلف شہروں میں آپ کے مدارس بنائے گئے ہیں'اور آپ ۸۰ ہزار دینار کے عمدہ سونے کے مالک تھے' اور اس کے علاوہ آپ ساز وسامان' سواریوں' اثاث البیت اور ملبوسات کے بھی مالک تھے۔ آپ کے پاس پچاس تركى غلام تنظ اورآپ كى مجلس وعظ ميں بادشاہ ونداء ٔ علاء امراء نقراءاورعوام شامل ہوتے تھے۔اور آپ عبادات واوراد بھى پڑھتے تھے۔اور آپ کے اور کرامیہ کے درمیان ایک وقت سب وشتم ہوا۔اور آپ ان سے اور وہ آپ سے نفرت کرتے تھے۔اور وہ آپ کی شان کوگرانے میں مبالغہ کرتے ہیں اور آپ بھی ان کی مذمت میں مبالغہ کرتے ہیں۔اور قبل ازیں ہم اس میں پکھ با تیں بیان کر چکے ہیں۔اور آپ نن کلام میں بکنڑت ملم رکھنے کے باوجود فر ماتے ہیں جودین انعجائز کا پابندرہے گاوہ ن کا میاب ہوگا اور میں نے آپ کی وفات کے موقع پر آپ کی وصیت کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے مشکلمین کے ند ہب کوچھوڑ کر سلف کا طریق اختیار کر لیا تھا'اور جو آپ کھ بیان ہوا ہے اس سے وہ بات مراد کی ہے جوالقہ جل جلالۂ کی شان کے لاکق ہے۔

اور شیخ شہاب الدین ابوشامہ نے الذیل میں آپ کے حالات میں بیان کیا ہے کہ آپ وعظ کرتے تھے اور کرامیہ کوسب وشتم کرتے تھے اور کہائر کے باعث آپ کی تکفیر کرتے تھے 'کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی موت پرخوشی منائی' اور وہ غلاموں وغیرہ کے ساتھ آپ برمعاصی کے ارتکاب کی تہت لگاتے ہیں۔

رادی کابیان ہے کہ آپ کی وفات ذوالحجہ میں ہوئی اور آپ کی نضیات میں کوئی کلام نہیں اور نہ ہی ان کاموں میں جو آپ

کیا کرتے ہے آپ سلطان کی مصاحب کرتے ہے اور دنیا ہے مجب کرتے ہے اور اس میں بڑی وسعت چاہے ہے اور بیعلاء کی صفت نہیں ہے۔ اس نتم کی باتوں کی وجہ ہے آپ کو بہت برا بھلا کہا گیا ہے اور ان کلمات کی وجہ ہے آپ کی بہت برائی ہوئی ہے جو آپ بیان کیا کرتے ہے کہ البادی نے بیان کیا ہے لین کیا کہ نے اور اس سے آپ کی مراد حضور نبی کریم مُلَّا اللّٰهِ اللّٰ 
رادی کا بیان ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے اپنے پیچھے مویشیوں' کپڑوں' جا گیروں اور آلات کے علاوہ ایک ہزار دینار کاعمدہ سونا چھوڑا ہے' اور آپ نے اپنے پیچھے دولڑ کے بھی چھوڑے ہیں' جن میں سے ہرایک نے چالیس ہزار دینار لیے۔اور آپ کا بڑا بیٹا سیاہی بن گیا' اوراس نے سلطان محمد بن تکش کی خدمت کی۔

ابن اثیرنے الکامل میں بیان کیا ہے کہ اس سال فخر الدین رازی محمد بن عمر بن خطیب الری شافعی فقیہ اوراصول کے بارے میں مشہور تصانیف کے مؤلف نے وفات پائی۔ آپ اپنے زمانے میں امام الدنیا تھے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی پیدائش ۵۳۳ھ میں ہوئی ہے۔ آپ کے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں۔

''اے خلوق کے معبود میرا چہرہ اور میری توجہ تیری طرف ہے' اور تو ہی ہے جس سے میں پوشیدہ اور اعلانیہ دعا 'میں کرتا ہوں۔ادر ہر مصیبت کے وقت تو میرا مدد گارہے' اور میری زندگی اور میری قبر میں تو ہی میری بناہ گاہ ہے۔'' ابن الساعی نے یا قوت حموی سے بحوالہ ابن فخر اللہ بن رازی آپ سے بیان کیا ہے کہ:

" مخلوق کے لیے ابواب سعادت کا تمہ مندائے واحد کا ذکر کرنا ہے وہ تمام ممکنات کا مد ہر ہے۔ اور انہیں عدل واعتدال اور صدق کے ساتھ پیدا کرنے والا ہے۔ اللّٰہ کی عظمت مخلوق کی مشابہت سے بہت بڑی ہے۔ اور میں ہی مشرق ومغرب میں اس دین کی مدد کرتا ہوں 'وہ معبود ہونے فضل وعدل اور بلندی والا ہے' اور وہ گمراہ کی راہنمائی کرنے والا' اور بد بخت

کوسعادت مند بنانے والا ہے۔''

اورآ پ بیاشعار بھی پڑھا ٹرتے تھے ۔

'' هاری ارواح جارے اجہام میں خوفز دومیں' اور جاری دنیا کا حاصل آگایف اور و ہال ہے۔ اور ہم نے اپنی ساری عمرِ کی بحث سے صرف یہی حاصل کیا ہے کہ اس میں کچھ قبل و قال کو بہت کر لیا ہے۔''

پھرآپ نے فرمایا......میں نے طریق کلامیداور مناجج فلسفید کا جائز ہلیا ہے اور میں نے انہیں پیاسے کوسیراب کرتے اور پیار کوشفاویتے نہیں پایا۔اور میں نے سب سے آسان طریق قرآن کے طریق کو پایا ہے میں اثبات میں (السر حسن علی العرش استوای) اور (الیه یصعد الکلم الطیب) پڑھتا ہوں اور فی میں (لیس کمثلہ شی ء) اور (هل تعلم له سمیّا) پڑھتا ہوں۔

# 0 × 1.6

شیخ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال جزیرہ کے ملوک شاہ موصل شاہ سنجار شاہ اربل شاہِ حلب الظاہراور شاہِ روم نے عادل کی مخالفت کرنے 'اوراس سے مقابلہ ومقاتلہ کرنے اوراس کے ہاتھ سے حکومت چھیننے کے بارے میں ایک دوسرے کی مدد ک اور یہ کہ شاہِ روم کنجر بن قلج ارسلان کا خطبہ ہواورانہوں نے الکرج کو پیغام بھیجا' کہوہ حصار خلاط کے لیے آئیں۔

اوراس سال ملک اوصد بن عادل نے بھی اس کے خلاف مددوینے کا وعدہ کیا۔ بیس کہتا ہوں بیسرشی اورظلم ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے اور الکرج اپنے بادشاہ ایوانی کے ساتھ آئے اور انہوں نے خلاط کا محاصرہ کرلیا۔ اور اوحد نے ان کا دل تنگ کر دیا اور کہنے لگا 'بیخت دن ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ہے ۱۹ رہے آلآ خرکو سوموار کے روز انہوں نے شہر کا بخت محاصرہ کرلیا اور ان کا بادشاہ ایوانی گھوڑ ہے نے اسے ایک گڑھے میں ڈال دیا 'جوشہر کے اردگر دجنگی حکمت عملی ایوانی گھوڑ ہے برسوار ہوکر آیا 'اور وہ مدہوش تھا 'اس کے گھوڑ ہے نے اسے ایک گڑھے میں ڈال دیا 'جوشہر کے اردگر دجنگی حکمت عملی کے ماتحت تیار کیا گیا تھا۔ اورشہر کے لوگوں نے جلدی ہے جاکر اسے پکڑ کر حقیر قیدی بنا دیا 'اور وہ الکرج کے سامنے ذیل ہوگیا۔ اور اسے دولا کھ جب اسے اوحد کے سامنے کھڑا کیا گیا تو اس نے اس کر دیا 'اور اس ہے جس سالوک کیا۔ اور اسے دولا کھ دینار'اور دو ہز ارمسلمان قید یوں' اور اوصد کے علاقے سے ملحقہ المقلموں کے دینے کے بدلے میں رہا کر دیا۔ اور بیہ کہ وہ آئی بیٹی کا دینار'اور دو ہز ارمسلمان قید یوں' اور اوصد کے علاقے سے ملحقہ المقلموں کے دینے کے بدلے میں اس کا مدد گار ہو'اس نے اس کی ساتھ جنگ کرنے والوں کے مقابلہ میں اس کا مدد گار ہو'اس نے اس کے متعلق اس کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے مقابلہ میں اس کا مدد گار ہو'اس نے اس کے باہر اس قبیج امر کی وجہ سے جس سے اچا تک اسے پالا آئیز اتھا' میں اجازت میں اجازت میں اجازت کی اگر اور اس کا باپ حراب کے باہر اس قبیج امر کی وجہ سے جس سے اچا تک اسے پالا آئیز اتھا 'میں اجازت کیں اگر آئی اور اس کا باپ حراب کے باہر اس قبیج امر کی وجہ سے جس سے اچا تک اسے پالا آئیز اتھا خطبا کی حالت میں اخرات میں اخراجہ اتھا۔

ای حالت کے دوران' ان کی قوت وطاقت سے نہیں' اور نہ ہی ان کے دل میں یہ خیال تھا' بلکہ خدائے حکیم کی طرف سے اس سے عظیم خبر ملی ۔ قریب تھا کہ وہ خوشی ومسرت کی شدت سے عافل ہوجا تا ۔ پھر جواس کے بیٹے نے شرائط مقرر کی تھیں' اس نے ان سب کی اجازت دے دی۔اور بادشاہوں کے درمیان جو پچھ ہوااس کی خبریں مشہور ہوگئیں' اور وہ ذلیل ورسوا ہو گئے' اور ان میں

ہے ہرایک نے اپنی طرف منسوب کردہ بات پر معذرت جھیجی اور وہ اسے ایک دوسرے کی طرف منسوب کرنے گئے اس نے ان کے اعتراف اعتراف اور ان کے اور ان کے بختہ تا کی اور باوشاہ نے عصر جدید کا اعتبال کیا۔اور انکر ن کے بادشاہ نے اوسد کی تمام شروط کو پورا کیا 'اور انثر ف نے اس کی بیٹی سے نکال گیا۔اور اس واقعہ میں ابوشامہ نے جو جیب وغریب بات بیان ک ہے وہ یہ کہ بادشاہ کا پاور کی نجوم میں مہارت رکھا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اور انسان کے وقت وہ قلعہ میں قید کی ہو کر داخل ہو گیا۔

داخل ہو کے لیکن کس اور لباس میں 'اور اتفاق سے عصر کی اذان کے وقت وہ قلعہ میں قید کی ہو کر داخل ہو گیا۔

میں مصل فر میں مہارت کے ان کی بار اس میں اور اتفاق سے عصر کی اذان کے وقت وہ قلعہ میں قید کی ہو کر داخل ہو گیا۔

شاه موصل نورالدین کی و فات کابیان:

ملک نورالدین شاہ بن عز الدین مسعود بن قطب الدین مودود بن زنگی شاہ موصل نے سلطان ملک عادل کی بیٹی کو پیغام نکاح وینے کے لیے آ دمی بھیجا' اوراس نے اپنے وکیل کوئیس ہزار دینار پرقبول عقد کے لیے بھیجا۔اتفاق سےنورالدین کی وفات ہوگئ' اور اس کاوکیل راستے ہی میں تھا۔ پس اس نے اس کی وفات کے بعدعقد کیا۔

اورا بن اثیر نے اپنی کتاب الکامل میں اس کی بہت تعریف کی ہے۔ اور اس کی تیزنبی اور عدل کی بھی تعریف کی ہے اور آپ دوسروں کی نسبت اسے بہتر جانتے ہیں اور آپ نے بیان کیا ہے کہ اس کی مدتِ حکومت کا سال گیارہ ماہ ہے۔ اور ابوالمنظفر السبط کے متعلق آپ نے کہا ہے کہ وہ سرکش ظالم بخیل اور خونریز تھا 'اللہ بی اسے بہتر جا نتا ہے' اور اس کے بیٹے القاہرعز الدین مسعود نے حکومت سنجالی' اور اس نے اپنی مملکت کا انتظام اپنے غلام بدر الدین لؤلؤ کے سپر دکر دیا' جسے بعد از ال حکومت مل گئی۔

ابوشامدنے بیان کیا ہے کہ کرشوال کواس نے عیدگاہ کی تغییر شروع کی اوراس کی چار بلندد بواریں بنائیں اورخوراک لانے والوں اور قاتلوں کی آ مدے اس کے مقام کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے چار دروازے بنائے اوراس کے قبلہ میں پھروں سے ایک محراب اور منبر بنایا 'اوراس کے اور یک گنبد بنایا 'پھر ۱۳ ہے میں اس کے قبلہ میں دو برآ مدے بنائے۔ اورا یک چو بی منبر بنایا 'اوراس کے لیے ایک خطیب اور ایک ام تخواہ پررکھ اور عادل فوت ہوگیا اوروہ دوسر ابر آ مدہ کمل نہ کرسکا۔

یہ سارا کام وزرصفی ابن شکر کے ہاتھوں ہوا۔ راوی کابیان ہے کہ اس سال ۴ رشوال کو باب البرید کی جانب سے جامع اموی کے درواز وں کواز سرنو زردتا نبے سے بنایا گیا۔ اور اس طرح شوال میں اس نے فوار ئے تالاب اور راستوں کو درست کرنا شروع کرایا۔ اور اس کے نز دیک ایک مسجد تعمیر کی اور اس کے لیے شخواہ دارامام مقرر کیا 'اور سب سے پہلے جس نے امامت سنجالی اسے نفیس مصری کہا جاتا تھا۔ اور اس کے خوش آواز ہونے کی وجہ ہے اسے مسجد کا بگل کہا جاتا تھا۔

اور جب وہ شخ ابو منصور چوڑے سینے والے نابینا کوستا تا' تو بہت سے لوگ اس کے پاس جمع ہوجاتے۔ اور اس سال ذوالحجہ
میں سوار بال عکا سے سمندر کی طرف دمیاط کی سرحد تک گئیں اور اس سمال قبر صریر الپان نے قبضہ کرلیا اور اس نے رات کو سرحد میں
داخل ہو کر بعض شہروں پر غارت گری کی' اور قل عام کیا' اور قیدی بنائے' اور واپس لوٹ آیا اور اپنی سوار یوں کے اوپر سوار ہوگیا اور
اسے تلاش کرنے والے نہ پاسکے۔ اور اس سے قبل اس کے اس قسم کے واقعات بیان ہو بچکے ہیں۔ اور اس بات کا اتفاق کی دوسر سے کونہیں ہوا۔ اللہ اس برلعنت کرے۔

حاصل کلام ہے کہ جب وہ ۵رریج الا وّل کو ہفتہ کے روز بیٹھا تو جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اس نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ اور اس نے تائیبین کے بالوں کولا نے کا تھم دیا' اور اس نے ان سے آدمیوں کواٹھانے کے لیے بندھن بنائے۔ اور جب لوگوں نے انہیں دیکھا' تو انہوں نے یکبارگی شور مچادیا' اور بہت روئے' اور انہوں نے اپنے بالوں کوان کی ما نذکا ٹا' اور جب مجلس ختم ہوگئ اور وہ منبر سے اترا' تو والی مبارز الدین معتمد بن ابر اجیم نے اس کا استقبال کیا' اور وہ نیک لوگوں میں سے تھا' اور وہ اس کے آگے جیچے اور وہ منبر سے اترا' تو والی مبارز الدین معتمد بن ابر اجیم نے اس کا استقبال کیا' اور وہ نیک لوگوں میں سے تھا' اور وہ اس کے آگے جیچے ہوگے جا بالناطفین تک اس کی مدد کرتے ہوئے چلا' حتیٰ کہ وہ اپنے گھوڑ سے پرسوار ہوگیا' اور لوگ اس کے دائیس با کمین' آگے جیچے ہوگئے اور وہ باب الفرح سے باہم نکلا' اور اس نے عیدگاہ میں رات بسر کی' پھرکل کولوگوں کے ساتھ تھے' ان میں تین سوز ملکا کی جا نب سے پور سے بہت سے لوگ بھے' جو جہاد کی نبیت سے بلا دالقدس کو گئے۔ اور جولوگ اس کے ساتھ تھے' ان میں تین سوز ملکا کی جا نب سے پور سے سازوسا مان کے ساتھ تھے' ان میں تین سوز ملکا کی جا نب سے پور سے سازوسا مان کے ساتھ تھے' ان میں تین سوز ملکا کی جا نب سے بور سامان کے ساتھ تھے' ان میں تین سوز ملکا کی جا نب سے بور سامان کے ساتھ تھے' ان میں تین سوز ملکا کی جا نب سے بور سامان کے ساتھ تھے' ان میں تین سوز ملکا کی جا نب سے سور سے ساتھ تھے' ان میں تین سوز ملکا کی جا نب سے سور سے ساتھ تھے' ان میں تین سوز ملکا کی جا نب سے سور سے ساتھ تھے' ان میں تین سوز ملکا کی جا نب سے سور سے ساتھ تھے' ان میں تین سور ملکا کی جا نب سے سور سے ساتھ تھے' ان میں تین سور ملکا کی جا نب سے سور سے ساتھ تھے' ان میں تین سور ملکا کی جا نب سے سور سے سے سور سے سے سور سے سے سور سے سور سے سور سے سور سے سے سور سے سور سے سور سے سور سے سور سے سور سے سے سور سے سے سور سے سے سور سے سور سے سے سور سے سے سور سے سے سے سے سور سے سے سو

رادی بیان کرتا ہے' ہم افیق کی گھائی پر آئے تو پر ندے فرنگیوں کے خوف سے پرواز کی جہارت نہ کرتے تھے۔اور جب ہم نابلس پنچ تو معظم ہمیں ملا۔رادی کا بیان ہے' میں نے اس سے قبل اس سے ملاقات نہیں کی تھی۔اور جب اس نے تائبین کے بالوں کے بندھنوں کود یکھا' تو انہیں چو منے لگا۔اور انہیں اپنی آئکھوں اور چہرے پر ملنے لگا اور رونے لگا۔اور ابوالمظفر نے نابلس میں ایک وقت مقرر کیا' اور جہاد کی ترغیب دی' اور وہ جعہ کا دن تھا' پھر وہ اور اس کے ساتھی چل پڑے۔اور معظم نے بھی فرنگیوں کی طرف جانے میں اس کی مصاحب کی' اور انہوں نے بہت لوگوں کوئل کیا' اور بہت ی جگہوں کو ویران کیا اور غنیمت حاصل کی' اور سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے۔اور معظم جبل طور کے مضبوط کرنے میں لگ گیا۔اور اس نے اس میں ایک قلعہ تعمیر کیا' تا کہ وہ فرنگیوں کے خلاف

متحد ہونے کی جگہ بے 'اوراس نے اس میں بہت اموال ضائع کیے۔اورفرنگیوں کے عادل کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس سے امان اور مصالحت کے طلب گار ہیں' تو اس نے ان سے شخ کرنی' اور میں تمارت بیکارہ وکئی اور منظم نے جو پچھاس پر مشقت اٹھائی تھی' وہ سب ضائع ہوئئی۔ واللہ اعلم شخ اور علی میں میں مصالحت شخ ابوعمر:

تا سیون کے دامن کوہ میں قرآن پڑھنے والے فقراء کے مدرسہ کا بانی 'محمد بن احمد بن محمد بن قدامہ' شخ صالح ابوعمر المقدی' اس مدرسہ کا بانی جو دامن کوہ میں ہے' جہال قرآن پڑھا جاتا ہے۔اور پیشنخ موفق الدین عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ کا بھائی ہے' اور ابوعمر اس سے بڑی عمر کا تھا کیونکہ اس کی پیدائش ۵۲۸ھ میں السادیابستی میں ہوئی' اور بعض نے جماعیل بستی بیان کیا ہے۔

اورشیخ ابوعمر نے شیخ موفق الدین کی پرورش کی'اوراس سے حسن سلوک کیا'اوراس کا نکاح کیا'اوروہ اس کے مصالح کا ذمہ دارتھا۔اور جب بیارض مقدسہ سے آئے تو مشرقی دروازے کے باہرابوصالح کی مسجد میں اترے' پھروہاں سے دامن کوہ میں آگئے۔ اور دیرالحورانی کے سواوہاں کوئی عمارت نتھی۔

راوی بیان کرتا ہے ہمیں ابوصالح کی مسجد کی نسبت سے صالحیین کہا جانے لگا' نہ رید کہ ہم صالح تھے۔اوراس وقت سے ہماری نسبت کی وجہ سے اس خطہ کوصالحیہ کا نام دیا گیا ہے۔ پس شیخ ابوعمر نے ابوعمر کی روایت کےمطابق قر آن پڑھا' اور فقہ کی کتاب مختصر الحزنی کو حفظ کیا پھراس کے بھائی موفق نے بعدازاں اس کی شرح کی اوراینی شرح کواینے ہاتھ سے ککھا' اور تفسیر بغوی حلیہ ابونعیم اور ابن بطری الا بانة کولکھا۔اور بہت سےمصاحف اپنے ہاتھ سے اپنے اہل کے لیے اورلوگوں کے لیے لکھے۔اور آپ بڑے عابد واہد اور تہجد گذار تھے' اور ہمیشہ روز ہ رکھتے تھے اور مسکراتے رہتے تھے' اور روز ظہر وعصر کے درمیان سات سورتیں پڑھتے تھے' اور آٹھ رکعت جاشت کی نماز پڑھتے تھے جن میں ایک بزار مرتبقل ہواللہ احد پڑھتے تھے'اور ہرسوموار اور جعرات کومغار ۃ الدم کی زیارت کرتے تھے۔اورا پنے رائے سے شیخ گھاس کواکٹھا کرتے ہوگان اور مساکین کودیتے 'اور جب بھی آپ کوکوئی عطیہ میسر آتا تواپیغ اہل اور مساکین کوتر جیج دیتے اور آپ بہت کم لباس پہنتے تھے۔اور بسااوقات مدت گذر جاتی 'اور آپ شلوار قبیص نہ پہنتے اور اپنے عمامہ کے ٹکڑے کر کے انہیں صدقہ کر دیتے۔ پاکسی میت کے تفن کی پھیل کے لیے دیے دیتے اور آپ اور آپ کا بھائی' اوران کا ماموں کا بیٹا عبدالغنیٰ اوراس کا بھائی شخ عماراس جنگ سے نہ رُ کتے 'جس میں ملک صلاح الدین بلا دفرنگ کو جاتا ۔اور بیلوگ فتح قدس اورسواعل وغیرہ ۔ میں بھی اس کے ساتھ تھے اورا یک روز ملک عا دل خاص طور پر ابوعمر کی ملا قات کوآیا' تو آپ کھڑے ہوکرنما زیڑھ رہے تھے پس آپ نے نہنماز تو ڑی'اور نہ مختصر کی ۔سلطان بیٹھ گیا اور ابوعمرمسلسل اپنی نماز پڑھتے رہے'اوراس کی طرف ملتفت نہ ہوئے ۔حتیٰ کہآ پ نے اپنی نماز ادا کر لی اور شخ ابوعمر نے سب ہے پہلے جامع مسجد کوایک فامی شخص کے مال سے تعمیر کرنا شروع کیا تو اس کے پاس جو مال تھا وہ ختم ہو گیا۔اور عمارت ایک شخص کے قد کے برابر بلند ہوئی تھی' پس شاہ اربل ملک مظفر الدین کوکری نے مال بھیجا' تو اس سے وہ مبحد مکمل ہوئی۔اوراس کی خطابت شیخ ابوعمر نے سنبھالی' آپ خطبہ دیتے تو آپ کمزور سالباس زیب تن کیے ہوتے ۔اورآ پ پرخشیت وتقویٰ اورخوف الٰہی کے انوار ہوتے'مشک آنست کہ خود ہوید نہ کہ عطار بگوید ۔اوراس وقت جومنبرتھا'اس

میں تین زینے تھے اور چوتھازیہ بیٹھنے کے لیے تھا'جیسا کرمنبر نبوی تھا۔

اورابوالمظفر نے بیان کیا ہے کہ ایک روز جمعہ کو وہ آپ کے پاس آیا اور شخ عبداللہ بونانی جمعہ کے لیے آپ کے پاس آئ اور شخ عبداللہ بونانی جمعہ کے لیے آپ کے پاس آئے ہوئے اور ابنا جمعہ اللہ نادل سیف آئے ہوئے اور ابنا جمتا ایا اور جامع محبد سے باہر نکل اللہ ین ابو بکر بن ابو ب کی اصاباح کر جب آپ نے یہ بات کہی تو شخ عبداللہ یونانی اشے اور ابنا جمتا ایا اور جامع محبد سے باہر نکل گئے اور جمعہ کی نماز چھوڑ دی کی جب ہم فارغ ہوئے تو میں نے یونانی کے پاس جاکراسے کہا آپ اس کی کس بات پر ناراض ہوئے ہیں؟ اس نے کہا 'یہ اس ظالم کوعادل کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ نماز نہیں پر جی۔

راوی بیان کرتا ہے' ہم باتوں میں مصروف تھے کہ شنخ ابو بکر آگئے' اور آپ کے پاس ایک روٹی اور دو کھیرے تھے' آپ نے اس روٹی کوتو ڑا' اور فر مایا' نماز کا وقت ہوگیا ہے۔ پھر بیان کیا' حضرت نبی کریم منافیق نے فر مایا ہے کہ میں عدل گستر ہا دشاہ کسر کی کے زمانے میں مبعوث ہوا ہوں' تو شخ عبداللہ یونانی مسکر اپڑے' اور اپنا ہاتھ بڑھا کر کھانا کھایا' اور جب وہ فارغ ہوئے تو شخ ابوعمر اٹھ کر چلے گئے۔ اور جب وہ چلے گئے' تو یونانی نے مجھے کہا' اے ہمارے آتا' بیا یک صالح آدمی ہے۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ بینانی کبارصالحین میں سے تھے اور میں نے آپ کود یکھا ہے اور آپ نے ابوعمر کے دس سال بعد وفات پائی۔ اور باوجود ابوعمر کے تقویٰ کے انہیں تسائل کرنے میں معافی نہیں کیا 'اور شاید آپ مسافر تھے' اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ اور شخے ابوعمر کا بیعدر کہ بیا ہیے ہی ہے جیسے بڑے آدمیوں کو عادل 'کامل اور اشرف وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یا جیسے سالم' غانم' محمود 'مسعود کہا جاتا ہے' اور ان نا موں کے الٹ بھی ہوجاتا ہے۔ اور وہ سالم' غانم' محمود اور مسعود نہیں ہوتا۔ اس طرح عادل کا نام محمود 'مسعود کہا جاتا ہے' اور ان نا موں کے الٹ بھی ہوجاتا ہے۔ اور وہ سالم' غانم' محمود اور مسعود نہیں ہوتا۔ اس طرح عادل کا نام ہے۔ یا بادشا ہوں کے دیگر اساء والقاب ہیں یا نجار وغیرہ کی نام ہیں یا جیسے کہ شس اللہ بین بدر اللہ بین اور تاج اللہ بین وغیرہ کہا جاتا ہے' حالانکہ وہ اس کے الٹ ہوتا ہے اور اس طرح شافی اور ضبلی وغیرہ م ہیں۔ اور اس کے اعمال اپنا امام اوّل کے زید وعبادت وغیرہ کے خالف ہوتے ہیں' اس طرح عادل کا اطلاق' مشترک ہوگا۔ واللہ اعلم

میں کہتا ہوں' جس حدیث سے شیخ ابوعمر نے ججت بکڑی ہے' اس کی کوئی اصل نہیں' اور نہ ہی ہے کتب مشہور میں بیان ہوئی ہے۔ اور آپ پراورا بوالمنظفر پراور پھرا بوشامہ پراس تنم کی حدیث کے قبول کرنے پر تعجب ہے۔ واللہ اعلم

پھرابوالمظفر نے ابوعمر کے فضائل ومنا قب اور کرامات کا ذکر کیا ہے۔ اور جواس نے 'اور دوسروں نے آپ کے احوال صالحہ دکھے تھے' انہیں بیان کیا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے' آپ رائے اور ہدایت کی روسے سلف صالح کے مذہب پر تھے' آپ کا عقیدہ اچھا تھا' اور آپ کتاب دسنت اور آٹار مروبیہ ہے متمسک تھے' اور آئمہ دین اور علائے مسلمین پرطعن کے بغیر انہیں اسی طرح مانے تھے جیسے کہ وہ بیان ہوئے ہیں' اور آپ مبتدعین کی صحبت سے روکتے تھے۔ اور ان صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا تھم ویتے تھے جوسید المرسلین' خاتم النہین کو کی سنت پر قائم تھے۔ اور بسااوقات آپ نے خود مجھے بیا شعار سنائے۔

'' میں تنہیں اہل حق اور اہل تو کل کے قول کے مطابق' قر آن کریم کے قول کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ نہ تخلوق ہے نہ فنا ہونے والا ہے' بلکہ وہ جز اسز ادینے والے بادشاہ کا کلام ہے اس کی آیات کامفہوم روش ہے جنہیں خدا کی رضا مندی کی خاطر زبان سے پڑھا جاتا ہے جوسینہ وول میں محفوظ میں اور کا غذات میں انگلیوں سے لکھی ہوئی میں۔ اے میرے بھائیو! صفات نے بارے میں بات کرتا' ذات اور تلم کے بارے میں بیان کرنے کی مانند ہے۔ انہیں کفرو تشعیر کے بغیراہ را نکار صفات کے بغیرہ ہرانا جا ہے''۔

راوی کا بیان ہے کہ آپ نے خود مجھے پیاشعار سائے۔

'' کیا اہو ولعب سے غافل کرنے والی کوئی چیز نہیں 'سر کی سفیدی' کمزوری اور تکلیف میرے شامل حال ہوگی' اور مجھ پروہ مصیبت آئی کداگر میں عمر بھراس پر روتا تو آنسوخشک ہوجاتے اور مجھے تکلیف نہ ہوتی''۔

## شيخ الحديث ابن طبرز د:

عمر بن محمہ بن محمہ بن محمل بن مجمئ ، جوابوحف بن طبر زرد بغدادی دراقزی کے نام ہے مشہور ہیں۔ آپ ۵۱۵ ہیں پیدا ہوئے۔
اور کنٹیر سے سائ کیا اور سائ کرایا۔ آپ عیاش ، خوش شکل اور ظریف سے اور دارالقربیں بچوں کی تربیت کرتے سے آپ و خبل بن عبداللہ مکبر کے ساتھ دمشق آئے اور دمشق کے باشندوں نے ان سے سائ کیا 'اور آنہیں اموال حاصل ہوئے' اور دونوں بغداد کو واپس چلے گئے' اور ضبل ۲۰۳ ھیں فوت ہو گئے' اور آپ نے بعدازاں اس سال ۹ ررجب کووفات پائی۔ وفات کے قریب آپ کی عرب مال شی آپ نے بہت مال جھوڑ ا' اور بیت المال کے سوا' آپ کا کوئی وارث ندتھا۔ اور آپ کو باب حرب میں وفن کیا گیا۔ سلطان ملک العادل ارسلان شاہ:

نورالدین شاہ موصل نورالدین شہید کے بھیٹیج تھے۔ہم نے آپ کی سیرت کا پھے حصہ حوادث میں بیان کیا ہے آپ شافعی المذہب تھے اور آپ کے سوا'ان میں سے اور کوئی شافعی نہ تھا' آپ نے موصل میں شافعیہ کے لیے ایک بڑا مدرسہ بنایا' اور وہیں آ پ کی قبر بھی ہے' آ پ نے اس سال صفر میں اتوار کی رات کو وفات پائی۔

#### ابن سكينه عبدالوماب بن على:

ضیا والدین جوائن سکینہ صوفی کے نام ہے مشبور میں آپ کوابدال میں شار کیا جاتا ہے۔ آپ نے کشیرے حدیث کا ماٹ کیا' اور مختلف شہروں میں اس کا ساع کرایا۔ آپ ۵۱۹ ھامیں پیدا ہوئے۔ آپ ابوالفرج ابن جوزی کے دوست اور ہم مجلس تھے' اور کثر تے مخلوق' اور کثر ہے عوام وخواص کی وجہ ہے آپ کے جنازے کا دن' جمعہ کا دن معلوم ہوتا تھا۔

#### مظفر بن ساسير:

واعظ صوفی 'بغدادی' آپ۵۲۳ ھیں پیدا ہوئے' اور حدیث کا ساع کیا' آپ اغریہ مساجد اور بستیوں میں وعظ کرتے سے ۔ آپ ظریف مزاج سے ۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا' تو اس نے اس گفتگو میں' جو آپ کے اور اس کے درمیان ہوئی' آپ سے کہا' میں بھوکا مریض ہول' آپ نے کہا' اپنے رب کی تعریف کر' توصحت یاب ہوجائے گا۔ ایک دفعہ آپ ایک قصاب کے پاس سے کہا رک میں ہوں' آپ نے کہا' اور کہدر ہاتھا' وہ کہاں ہے جس نے قشم کھائی ہے کہ وہ دھو کہ نہیں دے گا' تو آپ نے اسے کہا' حتیٰ کہاس نے اسے ترک کردیا۔

راوی بیان کرتا ہے' ایک دفعہ میں نے یعقو با میں مجلس منعقد کی تو ایک شخص کہنے لگا' میر سے پاس شخ کی نصفیہ ہے۔ اور دوسرا کہنے لگا' میر سے پاس شخ کی نصفیہ ہے' اور تیسر سے نے بھی اس قسم کی بات کہی' حتیٰ کہوہ پچپاس نصفیہ سے بھی تجاوز کر گئے۔ میس نے ایپ دل میں کہا' آج شب میں مستغنی ہو جاؤں گا' اور تا جربن کرشہر کو واپس جاؤں گا۔ جب ضبح ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو کا ایک فر عیر مسجد میں پڑا ہے' اور مجھے بتایا گیا' بیوہ فسافی ہیں جن کا ذکر لوگوں کی ایک جماعت نے کیا تھا' اور وہ ما پنے کا ایک برتن ہے' جسے نامید کہتے ہیں' جسے زید رہے۔

اورا یک دفعہ بیں نے باصرا میں مجلس منعقد کی' تو انہوں نے میرے لیے ایک چیز جمع کی جس کے متعلق مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ کیا ہے' اور جب صبح ہوئی' تو کیا دیکھیا ہوں کہ جھینس کے بالوں اور سینگوں سے بنی ہوئی کوئی چیز ہے' اور ایک شخص کھڑ اہو کراعلان کرنے لگا' کہ تمہارے پاس شخ کے بالوں اور سینگوں کی جو چیز ہے' وہ لے آؤ' تو میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں' اور تم میری طرف سے آزاد ہو' اسے ابو شامہ نے بیان کیا ہے۔

#### D 7 + 1

سیسال شروع ہوا' تو عادل اپنے قلعے کی تغییر کے لیے پہاڑ پر مقیم تھا' اور بلاد مغرب سے یہ اطلاعات آئیں کہ عبدالمومن نے طلیطالہ میں فرنگیوں کوز بردست شکست دی ہے' اور کئی دفعہ اس نے شہر کو ہز ورقوت فتح کیا ہے۔ اور ان کے بہت سے لوگوں کوئل کر دیا ہے۔ اور اس سال مصراور قاہرہ میں زبردست زلزلہ آیا' جس سے بہت سے گھر گر گئے۔ اور اس طرح کرک اور شوبک میں بھی اس کے قلعے کے برج گر گئے 'اور بہت سے بچا اور عور تیں دیواروں کے نیچ آ کرم گئے۔ اور دمشق کے مغرب میں عاتکہ کی قبر کے پاس مغرب اور عشاء کے درمیان آسان سے دھوال اتر تا دکھائی دیا۔ اور اس سال باطنیہ نے اظہار اسلام کیا' اور حرام کا موں کے مرتم بین

پر حدود قائم کیں۔اور جوامع مساجد بنا کیں' اورانھوں نے شام میں مضاۃ وغیرہ میں بھی اپنے بھائیوں کوان باتوں کے متعلق لکھا' اور ان کے لیڈر جلال الدین نے خلیفہ کواطلاع دیتے ہوئے یہ بات کلھی اوران کی ایک جما منت تی کے لیے بغداد آگی' اورانہوں نے اس کی وجہ ہےان کا اعزاز واکرام کیا' لیکن جب وہ عرفات میں تھے تو ان میں ہے ایک شخص امیر مکہ قیاد ۃ انھینی کے قریب ہوئے میں کامیا بہو گیا۔اوراس نے اس قمادہ خیال کرتے ہوئے آل کردیا۔

پس مکہ کے عبشیوں اور عراقی قافلے کے درمیان جنگ بھڑک آٹھی اور قافلہ لٹ ٹمیا' اوران کے بہت ہے آ دمی مارے گئے۔ اوراس سال ملک اشرف نے النیر ب ہے جوالظا ہر کاعمز اوٴ حضر بن صلاح الدین تھا' الریس کامحل خریدا' اوراس کو بہت اچھی طرح تقمیر کیا۔ ہمارے زمانے میں اس کانام الدہشتہ ہے۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

محد بن پونس فقہیہ شافعی موصلی' مؤلف تصانیف وفنو نِ کثیرہ' آپ موصل میں شافعیہ کے سر دار تھے' اور نو رالدین کی وفات کے بعد آپ کوا پلی بنا کر بغداد بھیجا گیا۔ آپ کوطہارت میں بہت وسوسہ پیدا ہوتا تھا' اور آپ اموال میں مسلم العیند● کےمطابق لین دین کرتے تھے۔اس کو کہتے ہیں ہاتھی نگلنا اور مچھر چھاننا' اور اگریہ بات اس کے الٹ ہوتی تو بہتر ہوتا' اور ایک روز اسے قضیب البان الموكه ملا' تواس نے آپ ہے كہا'اے شخ 'مجھے آپ كے متعلق معلوم ہوا ہے' كه آپ اپنے اعضاء میں سے ایک ایک عضو کوایک لوٹے یانی سے دھوتے ہیں اور اس لقے کوآپنہیں دھوتے جے کھاتے ہیں تا کہ آپ کا دل اور باطن صاف ہوجائے؟ پس شخ اس ے مقصد کو سمجھ گیا۔ اور اس عادت کو چھوڑ دیا 'آپ نے رجب میں ۲ سمال کی عمر میں موصل میں وفات پائی۔

#### ابن حمدون تاج الدين:

ابوسعدالحن بن مجر بن حمدون مؤلف التذكر والممدونية 'آپ ما ہر فاضل تھے'آپ نے غز لیات کی کتب وغیر ہ کو جمع کرنے کا ا ہتمام کیا اور خلیفہ نے آپ کوعضدی شفاخانے کا افسر مقرر کیا' آپ نے مدائن میں وفات پائی' اور آپ کوقریش کے قبرستان میں لاکر وفن كما كما \_

#### شاه روم خسر وشاه:

ابن فلج ارسلان ئے اس سال وفات یا کی' اوراس کے بعد اس کا بیٹا کیکاؤس بادشاہ بنا۔ اور جب وہ ۲۱۵ ھیں فوت ہوا' تو اس كا بھائى كيكباد صارم الدين برغش العادلى قلعدد مشق كانائب بادشاه بن گيا'اس نے صفر ميں وفات پائى اور جامع مظفرى كے مغرب میں دفن ہوا' بیدو ہخص ہے جس نے حافظ عبدالغنی المقدی کومصر جلاوطن کیا تھا۔اور اس کے سامنے مجلس کا انعقاد ہوا۔اور بیان لوگوں میں شامل تھا' جوابن الزکی۔اورخطیب الدونعی کے نگران تھے' بیرچاروں اور جن کی بیڈگرانی کرنا تھا' فوت ہو چکے ہیں' اوراپنے حاکم

العینہ کسی چیز کواصلی قیت ہے زیادہ قیمت پرادھارفر دخت کرنا۔مترجم

وعادل رب کے پاس اکٹھے ہوگئے ہیں۔ امیر فخر الدین سرکس

اوراس کو جہار کس بھی کہا جاتا ہے' بیحکومت صلاحیہ کا ایک امیر تھا۔اور دامن کوہ میں خاتون کی قبر کے بالقابل سراس کے گنبد اس کی طرف منسوب میں اور وہیں اس کی قبر بھی ہے۔

ائن خلکان نے بیان کیا ہے' اس نے قاہرہ میں میناریہ کبریٰ کوتھیر کیا ہے جواس کی طرف منسوب ہے۔اوراس نے اس کے اور ایک معلق مسجد اور گھر بھی بنایا ہے' اور تا جروں کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کسی ملک میں حسن وعظمت اور پختگی لقمیر کے لحاظ سے اس کی نظیر نہیں دیکھی۔ راوی بیان کرتا ہے' جہار کس کا مفہوم چار کس ہے۔ میں کہتا ہوں' یہ خض بانیاس' نینین اور ہو بین پرعادل کا نائب تھا۔اور جب یہ فوت ہوا' تو اس نے ایک چھوٹا سالؤ کا پیچھے چھوٹا اُ تو عادل نے اسے اس کے باپ کی جگہ والی بنادیا اور اسے نتظم مقرر کردیا اور وہ کی امیر صارم الدین قطلبا الینٹی ہے' چھروہ وہ پچے کی وفات کے بعد وہاں ۱۱۵ ھے تک با اختیار رہا۔ الشیخ الکبیر المعمر الرحلہ ابوالقاسم ابو بکر ابوالفتائی البیر المعمر الرحلہ ابوالقاسم ابو بکر ابوالفتائی۔

منصور بن عبدالمنعم بن عبدالله بن محمد بن الفضل الفراوى نبیثا پوری' اس نے اپنے باپ اور اپنے باپ کے داد ہے وغیرہ سے ساع کیا' اور اس سے ابن الصلاح وغیرہ نبیثا پور میں وفات ساع کیا' اور اس نبیثا پور میں وفات مائی۔

قاسم الدين تر كماني:

العقیبی ٔ والی شهر کا والد ٔ اس کی و فات اس سال کے شوال میں ہوئی \_ واللہ اعلم

#### p4.9

اس سال عادل اوراس کے بیٹے کامل 'معظم اور فائز' بلاد مصر میں دمیاط مقام پرفرنگیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اور ایک امیر کبیر سامۃ الجبلی نے ان کی غیر حاضر کی کوفئیمت جانا' قلعہ مجلون اور کو کب اس کے قبضے میں ہے' وہ سرعت کے ساتھ دونوں شہروں کو حاصل کرنے کے لیے دمثق گیا' عادل نے اپنے بیٹے معظم کواس کے پیچھے روانہ کیا تو بیدقد س کی طرف اس سے سبقت کر گیا' اور اس نے اس پر تمار کر دیا۔ اور کلیسا صبہون میں اس سے اس پر نشان لگایا' اور بیدا یک بوڑھا آ دمی تھا جونقر س کا مریض صال ہوں اس نے اس کے ذخائر واموال واطاک پر قبضہ کرلیا۔ اور اس قلعہ کرک کی طرف جیج کروہاں قید کر دیا۔ اور اس نے جو پھے اس سے چھینا' اس کی قیمت تقریباً ایک کروڑ دینارتھی۔ اس میں اس کا گھر' اور وہ جمام' جو باب السلامۃ کے اندر تھا۔ اور وہ گھر جے البادرائی نے شافعیہ کے دخائر قلعہ طور میں نشقل کر البادرائی نے شافعیہ کے لیے مدرسہ بنادیا تھا' شامل سے۔ اور اس نے قلعہ کو کب کو تباہ کر دیا' اور اس کے ذخائر قلعہ طور میں نشقل کر دیا گھرائی نے شافعیہ کے بعد دیا در اور اس کے اموال کی گرانی کی۔ اسے مشرق کی طرف جلاوطن کیا گیا' اس نے دیار مصر کو حافظ عبدالختی کوشام سے جلاوطن کرنے کے بعد دیار مصر سے گرانی کی۔ اسے مشرق کی طرف جلاوطن کیا گیا' اس نے دیار مصر کو حافظ عبدالختی کوشام سے جلاوطن کرنے کے بعد دیار مصر سے جلاوطن کرنے کا خطاکھا تھا۔ اس نے لکھا کہ اسے مغرب کی طرف جلاوطن کر دیا جائے۔ اور حافظ عبدالختی خط پہنچنے سے قبل ہی وفات یا جلاوطن کرنے کا خطاکھا تھا۔ اس نے لکھا کہ اسے مغرب کی طرف جلاوطن کر دیا جائے۔ اور حافظ عبدالختی خط پہنچنے سے قبل ہی وفات یا

گئے'اہ راللّٰہ تعالیٰ نے مشرق کی طرف وزیر کی جلاوطنی واجب کر دی' جوز لا زل وفتن اورشر کی جگہ ہےاوراس نے پوری جزا کے طور پر اے ارض مقدس سے جلاوطن کر دیا۔اور جب شاوقبرص نے انطا کیہ شہر پر قبضہ کیا تواس کے باعث بڑا شرپہنچا۔

اس نے ان میں سے بہت ہے لوگوں کو قبل کیا۔ اور ان کی بہت ہی بکر یوں کو غلیمت میں حاسل کیا۔ اور القد تعالیٰ نے اپ تھم سے
اس نے ان میں سے بہت ہے لوگوں کو قبل کیا۔ اور ان کی بہت ہی بکر یوں کو غلیمت میں حاسل کیا۔ اور القد تعالیٰ نے اپ تھم سے
انہیں ایک وادی میں اس پر قابود ہے دیا تو انہوں نے اسے قبل کر دیا 'اور اس کے سرکوان شہروں میں لے کر چکر لگایا۔ پھر انہوں نے
اس کے سرکو ملک عاول کے پاس مصر بھیج دیا 'اور وہاں بھی اسے گھمایا گیا۔ اور اسی شخص نے دمیاط کی سرحدسے دوبار بلا دم صرپر غارت
گری کی تھی 'اور لوگوں کو قبل کیا 'اور قیدی بنایا تھا' اور بادشاہ اس سے عاجز آگئے تھے۔

#### عجم الدين ابوب:

اس سال کے ربیج الا وّل میں ملک اوحد نجم الدین ایوب بن العادل حاکم خلاط نے وفات پائی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے خوزین کی' اور بدسیرتی افتیار کرلی تو اللہ تعالی نے اس کی عمر کا خاتمہ کر دیا' اور اس کا بھائی ملک اشرف موکی خلاط کا امیر بنا۔ اور یہ نیک سیرت اوریاک باطن آ دمی تھا' اس نے خلاط کے باشندوں سے حسن سلوک کیا' اور انہوں نے اس سے بہت محبت کی۔

#### فقيه حرم شريف:

### ابوالفتح محمد بن سعد بن محمد دبياجي:

آپ مروک باشندے تھے'آپ نے زمحشری کی ایک کتاب کی' جوعلم نحو کے متعلق ہے' شرح لکھی ہے اور اس کا نام ہے' کتاب المحصل فی شرح المفصل'آپ ثقه عالم تھے'آپ نے حدیث کا ساع کیا ہے'آپ نے اس سال ۹۲ سال کی عمر میں وفات پائی۔

# شيخ صالح:

ابوالبقامحود بن عثمان بن مكارم النعالى الحسنلى "آپ نے عبادات عجابدات اور سیاحت كى ہے اور باب الازح ميں ایک خانقاہ بنائى ہے جس كى طرف مقادسہ سے اہل علم آتے ہیں اور آپ انہیں ترجیح دیتے اور ان سے حسن سلوك كرتے تھے۔ آپ نے ساع حدیث كیا ہے اور آن رپڑھا ہے اور آپ المعروف ونہى عن المنكر كرتے تھے آپ نے ۸مال سے زیادہ عمر پاكروفات پائى۔

#### والايه

اس سال عادل نے تھم دیا' کہ جمعہ کے روز جامع مسجد کی طرف آنے والے راستوں کے ناکوں پر زنجیریں رکھی جائیں تاکہ گوڑے جامع مسجد کے نزدیک نہ پہنچ جائیں۔اس نے بیتھم مسلمانوں کو ان کی ایذاء سے بچانے کے لیے دیا' نیز اس لیے بھی کہوہ نماز کے لیے گذرنے والوں پرتنگی نہ کریں اور اس سال شاہ حلب الظاہر غازی کے ہاں ملک عزیز پیدا ہوا' جو حاکم ومثق ملک ناصر کا اور جب اس نے انہیں الوداع کہا'تو وہ رو پڑے اللہ اس سے قبول فرمائے'اور اس سال خراسان کے ایک حنفی فقیہ کی جا نب سے شخ تاج اللہ بن ابوالیمن کندی کو ایک خط ملا' جس میں اس نے اسے بتایا کہ سلطان خوازرم شاہ محمہ بن تکش اپنے تین اصحاب کے ساتھ بھیں بدل کرتا تاریوں کے علاقے میں داغل ہو گیا ہے' تا کہ خودان کے حالات کو معلوم کرے ۔اور انہوں نے انہیں اجنبی سجھ کر گرفتار کرلیا ہے۔ اور انہوں نے بادشاہ سے عہد و پیان کرلیا ہے' گرفتار کرلیا ہے۔ اور انہوں نے ان میں سے دوآ دمیوں کو مارا ہے' اور وہ مرگئے ہیں۔اور انہوں نے بادشاہ سے عہد و پیان کرلیا ہے' اور اس کا دوسر اساتھی قید ہے۔اور ایک رات کو دہ بھاگ آیا۔اور سلطان اپنی حکومت کی طرف واپس آگیا' اور گرفتاری کا بیوا قعد نوب کی گرفتاری کے علاوہ ہے جس میں امیر مسعود کے ساتھ اسے میدان کا رزار میں قیدی بنایا گیا تھا۔

اور اس سال حلب میں خندق کھودتے ہوئے ایک چوکور پھرخمودار ہوا' جس کے بینچے سے ۵۵ رطل سونا اور ۲۵ حلبی رطل چاندی ملی۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

# يشخ الحنفيه :

بغداد میں حضرت امام ابوصنیفی زیارت گاہ کے مدرس شیخ ابوالفضل احمد بن مسعود بن علی الرسانی نے اس سال و فات پائی۔ آپ نا انصافیوں کے فیصلوں کے ناظم تھے اور آپ کو فدکورہ زیارت گاہ میں ہی دفن کیا گیا۔ شیخ ابوالفضل بن اساعیل:

ابن علی بن الحسین فخر الدین طبلی جوابن ماشط کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کوفخر غلام ابن انسی بھی کہا جا تا ہے اخلا قیات کے بارے میں آپ کا ایک حلقہ بھی ہے۔ آپ خلیفہ کی لاٹھیوں کے نگران تھے' پھراس نے

آ پ کومعز ول کر دیا' اور آپ مختاج ہو کر گھر بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس کوئی چیز نتھی' حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے۔اور آپ کا بیٹا محمد مد بر شیطان' سرئش بہت ہجوً لواور لو گول نے متعلق حکمرانوں نے پاس جھوٹی چغلیاں کرنے والا تھا۔ پس اس کی زبان کا ٹ دی کی' اور اسے قید کر دیا گیا' حتیٰ کہ و دمر گیا۔

### وزيرمعزالدين ابوالمعالى:

سعید بن علی بن احمد بن حدیدہ 'آپ قطبہ بن عامر بن حدیدہ انصاری کی اولا دہیں سے جیں۔ آپ نے ۵۸ ھے ہیں نامر کی وزارت سنجالی 'پھر اس نے آپ کو ابن مہدی کی سفارت سے معزول کر دیا 'تو آپ مراغہ کی طرف بھاگ گئے 'پھر ابن مہدی کی موت کے بعد واپس آگئے۔ اور معظم ومحتر م ہوکر بغداد میں اقامت اختیاد کرلی' آپ بہت صدقات دینے والے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے متح تی کہ آپ کی وفات ہوگئی۔

#### سنجر بن عبداللدالناصري:

الخلیفتی 'اس کے پاس بہت سے اموال واملاک اور وسیع جا گیریں تھیں اور اس کے باوجود بخیل 'ذلیل اور کمینہ مخص تھا'ا تفاق سے یہ ۵۸ ھیں امیر المحجاج بن کر نکلا' تو ایک بدونے ایک چھوٹی می جماعت کے ساتھ اسے روکا اور سنجر کے پاس پانچ سوسوار تھے' اسے بدوسے ذلت حاصل ہوئی اور بدونے اس سے پچاس ہزار دینار طلب کیے' تو شجرنے انہیں حاجیوں سے جمع کر کے اسے دیا' اور جب یہ واپس بغداد آیا تو خلیفہ نے اس کے پچاس ہزار دینار لے کر ان لوگوں کو واپس کیے' اور اسے معزول کر دیا اور اس کی جگہ طاشنگین کوامیر مقرر کیا۔

### قاضى اسلاميه:

ظہرالدین ابواسحاق ابراہیم بن نصر بن عسکر شافعی حنفیہ اورادیب عمار نے الجریدہ میں 'اورابن خلکان نے الوفیات میں آپ کا ذکر کیا ہے اور آپ کی تعریف کی ہے۔ اور ایک خانقا ہی شخ اور اس کے اصحاب کے بارے میں آپ کے شعر بھی بیان کیے ہیں۔ آپ شخ کو مکی کہا جاتا ہے۔

''ارے کی سے خیرخواہ کی بات کہ دواور تفیحت کاحق ہے ہے کہ اسے سنا جائے'لوگوں نے اپنے دین ہیں ہے بات کب سی ہے کہ گانا قابل اجاع سنت ہے' اور یہ کہ انسان اونٹ کی طرح کھائے اور جمع میں رقص کرتا کرتا کر پڑے۔ کاش خالی پیٹ شخص بھو کا ہوتا تو وہ خوثی سے چکر نہ لگا تا اور نہ ہی اسے سنا جاتا۔ انہوں نے کہا' ہم مجب اللہی میں مدہوش ہوئے ہیں بورگوں کو صرف پیالوں نے مدہوش کیا ہے' اسی طرح جب گدھے آسودہ ہوجاتے ہیں تو ان کی سیری اور سیر الی انہیں خوثی دلا دیتی ہے۔ تو دیکھے گا کہ جب ان کو بدعتوں پر چلانے والا ترنم سے گاتا ہے تو وہ اپنی داڑھیوں کو ہلاتے ہیں' ایک چیختا ہے اور دوسر اروتا ہے' اور اگر خشک چیز نرم ہوجائے تو وہ نہیں ٹوٹی'۔

#### تاج الامناء:

ابوالفضل احمد بن محمد بن الحسن بن مبة الله بن عسا كر ٔ حديث وروايت كے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اپنے بھائی

زین اُنفخر ہے بوے ہیں۔امناء نے اپنے دونوں چچوں ٔ حافظ ابوالقاسم اورالصائن ہے ساع کیا ہے' اور آپ کندی کے دوست تھے۔ آپ نے ۲ رجب کوانو ارئے روز وفات پائی اور مسجد القدم کی محراب کے سامنے دفن ہوئے ۔ ایک

النساية الكبي

آ بو کو تا خ العلی الحسینی بھی کہا جاتا ہے آ پ نے امدیس ابن دحیہ سے ملاقات کی اور آپ دحیہ کبلی کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور دحیہ کبلی کی کوئی اولا دنہیں 'ابن دحیہ نے آپ کے مسائل موصلیہ میں آپ پرجھوٹ کی تہمت دگائی ہے۔

مشهورطبيب المهذب:

ابن اثیرنے بیان کیا ہے کہ اس سال کے محرم میں مشہور طبیب المبذب نے وفات پائی ہے آپ کا نام علی بن احمد بن قبل الموصلی ہے آپ نام علی بن احمد بن قبل الموصلی ہے آپ نے ساع حدیث کیا 'اور آپ اپنے زمانے کے لوگوں سے زیادہ طب جانتے تھے'اور طب کے بارے میں آپ کی ایک اچھی تصنیف بھی ہے'اور آپ بہت صدقہ دینے والے اور حسن اخلاق والے تھے۔

الجزولي مؤلف المقدمة القانون:

ابوموک عیسی بن عبدالعزیز الجزول به بربر کا ایک بطن ہے پھر البردکینی نحوی مصری مشہور اور شاندار مقدمہ کے مؤلف آ پ نے اور آپ کے شاگردوں نے اس کی شرح لکھی ہے اور سب نے اعتراف کیا ہے کہ بہت سے مقامات پروہ آپ کے مفہوم کو سبحضے سے قاصر رہے ہیں۔ آپ مصر آئے اور ابن بری سے علم حاصل کیا 'پھراپنے ملک کو واپس چلے گئے' اور مراکش کی خطابت سنجالی۔ آپ نے اس سال وفات پائی ہے۔ واللہ اعلم سنجالی۔ آپ نے اس سال وفات پائی ہے۔ واللہ اعلم

#### 111 a

اس سال ملک خوارزم شاہ نے اپنے خاص امراء میں سے ایک امیر کو بھیجا' اور قبل ازیں وہ سیر دانی تھا' اور وہ خاص امیر بن گیا' اس نے اسے ایک فوج کے ساتھ بھیجا' اور اس نے اس کے لیے کر مان' کران کو حدود سندھ تک فتح کرلیا' اور ان شہروں میں اس کا خطبہ دیا۔ اور خوارزم شاہ تا تا راور کشلی خان کے خوف سے کہ ہیں وہ ان کی ملحقہ سرحد کے شہروں پرحملہ نہ کردے۔ سمر قند کے نواح میں موسم گر ماگذار تا تھا۔

ابوشامد نے بیان کیا ہے کہ اس سال اس نے جامع اموی کے اندر فرش لگانا شروع کیا۔ اور انہوں نے السع الکبیر کی جگہ سے
اس کا آغاز کیا۔ اور جامع مجد کی زمین اس سے قبل کج اور گڑھاتھی 'سولوگوں نے اس کے فرش ہونے سے آرام پایا۔ اور اس سال
اس نے اس خند تی کو وسیع کیا جو القیما زید کے پاس ہے' اور بہت سے گھر اور جمام قایماز اور روٹی پکانے کی جگہیں ہر با دہو گئیں' اور
وہاں دار الحدیث نورید کا وقف بھی تھا۔

اوراس سال معظم نے باب الجابیہ سے باہر عائکہ کی قبر کی جانب ایک سرائے بنائی' جواس کی طرف منسوب ہے' اوراس سال معظم نے ابن قراجا سے صرخد کا قلعہ لے لیا' اوراسے اس کا معاوضہ دے کراسے اپنے غلام عز الدین ایب المعظمی کے سپر دکر دیا' اور وہ اس کے قبضہ میں رہا' حتیٰ کہ ۱۳۳۲ ہے میں نجم الدین ایوب نے اسے اس سے چھین لیا' اوراس سال ملک معظم ابن العادل نے جج کیا'

اور اار ذوالقعدہ کو ابن موسک اور اسپے باپ کے غلام اور عزالدین جو اس کے گھر انے کا استاذ تھا اور بہت ہے لوگوں کے ساتھ الکرک ہے اون پر سوار ہو کر تیوک اور العلاء کے رائے روانہ ہوا اور اس نے ایک تالاب بنایا 'جو اس کی طرف منسوب ہے اور دیگر کا رفانے بھی بنائے 'جو کی بنایا 'جو اس کی طرف منسوب ہے اور دیگر کا رفانے بھی بنائے ہی بنائے اور جب وہ مدینہ بیتے یا تو اس کے حاکم سالم نے اس کا استقبال کیا 'اور اس کی چا بیاں اسے دے دیں۔ اور اس کی بست خدمت کی ۔ اور حالم مک قبادہ نے اس کا استقبال کیا 'اور اس کی چا بیاں اسے دے دیں۔ اور اس کی بست خدمت کی ۔ اور حالم مک قبادہ نے جو وہ اس نے ماتھ لایا تھا 'اور واپس چلا گیا۔ اور حالم مدینہ میں اس کی مصاحب اختیار کی ۔ اور جب وہ راس الماء پہنچا تو اس نے باپ کے باس اس تکلیف کی شکایت کی جواسے حاکم سے پہنچی تھی تو عاول نے سالم کے ساتھ حاکم مکہ کو دھ تکار نے کے لیے ایک فوج روانہ کی ۔ اور جب وہ اس کے باس پہنچ 'تو وہ ان سے خوفز دہ ہوکر واویوں' سالم کے ساتھ حاکم مکہ کو دھ تکار نے کے لیے ایک فوج روانہ کی ۔ اور جب وہ اس کے پاس پہنچ 'تو وہ ان سے خوفز دہ ہوکر واویوں' پہاڑوں اور جنگوں میں بھاگ گیا۔ اور معظم نے اپنے اس جے میں جاز کے رائے میں بہت اچھے آثار چھوڑ ہے۔ اللہ اس کا مدلد دے۔

اوراس سال اہل دمشق نے سیاہ عاد لی کاغذات کالین دین کیا' پھروہ بعدازاں بیکارہو گئے' اورانہیں فن کر دیا گیا۔ اوراس سال حاکم یمن نے وفات پائی' اورامراء کے اتفاق سے سلیمان بن شہنشاہ بن تقی الدین عمر بن شہنشاہ بن ایوب نے یمن کی حکومت سنجالی' اور عادل نے اپنے بیٹے الکامل کواطلاع بھیجی' کہوہ یمن کی طرف اپنے بیٹے انسیس کو بھیج' اس نے اسے بھیجا' تو اس نے اس بر قبضہ کرلیا' اور وہاں ظلم کیا اور تل وغصب کیا۔ اور اس نے تقریباً آٹھ سواشراف کوتل کر دیا۔ اور جوان کے علاوہ تل ہوئے' وہ بہت زیادہ تھے' اور یہ برافا جروفات و بے حیاء اور بے دین باوشاہ تھا۔ اور مؤرضین نے اس کے متعلق وہ باتیں بیان کیں' جن سے رو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں' اور دل انہیں ناپند کرتے ہیں' ہم اللہ تعالی سے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

## ابراہیم بن علی :

بن محمد بن بکروس منبلی فقیہ آپ نے فتوے دیئے' مناظرے کیے'اور حکمرانوں کے پاس انصاف کیا۔ پھر آپ ان سب باتوں کو چھوڑ کر باب النوی کے سپابی بن گئے اور لوگوں کو مارنے لگے'اور نہایت بخت ایذ ائیں دینے لگے' پھراس کے بعد آپ کو مار پڑی' حتیٰ کہ آپ کی موت واقع ہوگئ' اور آپ کو د جلہ میں بھینک دیا گیا' اور لوگ آپ کی وفات سے بڑے خوش ہوئے' اور آپ کا باپ ایک صالے شخص تھا۔

# الركن عبدالسلام بن عبدالو بإب:

ابن الشیخ عبد القادر آپ کا باب صالح شخص تھا'اور اس پر فلسفہ اور نجوم سے مخاطب کی تہمت تھی'اور اس کی کتابیں بھی آپ کے پاس پائی گئیں۔آپ متعدد ریاستوں کے والی ہے۔آپ کے اور آپ کے امثال کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے اجداد کیا ایجھے تھے لیکن ان کی نسل کیسی بری ہے۔ایک روز آپ کے باپ نے آپ پر نجاری کیڑاد یکھا'تو کہا'ہم نے بخاری اور مسلم

ے متعلق سنا ہے' بخاری تو کافرتھااور یہ بجیب چیز ہے۔اور یہ ابوالقاسم بن شخ ابوالفرج بن الجوزی کا مصاحب تھا'اور دوسراحیلہ باز فاسق تھا'اور دونوں شراب نوشی اورامر و پرتی پراکٹھے ہوتے تھے'اللّدان کا برا کرے۔

ابومجمة عبدالعزيز بن محمود بن المبارك:

البزار'جوابن الاخضر بغدادی' محدث' مالدار' حافظ مصنف اورمحرر کے نام ہے مشہور ہیں۔ آپ کی کتابیں مفید اور اعلیٰ ہیں' آپ صالحین میں سے تھے اور آپ کے جنازے کا دن'جعہ کا دن تھا۔

حافظ ابوالحسن على بن الإنجب:

انی المکارم المفصل بن ابی الحسن علی بن ابی المغیث مفرج بن حاتم بن الحسن بن جعفر بن ابراہیم بن الحسن اللخمی المقدی عبر اسکندری مالکی آپ نے سافی اورعبدالرحیم المنذری سے ساع کیا۔ آپ اسکندریہ میں مالکیہ کے مدرس تھ اور وہاں کے نائب الحکم بھی تھے آپ کے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں۔

''انے نفس'جو ہا تیں خیر المرسلین' اور آپ کے اصحاب اور تابعین کی مسلمہ ہیں ان سے تمسک کر اور جب تو آپ کے دین کی نشر واشاعت میں بلیغ کوشش کرے گا۔ تو جو ہا تیں عرف میں اچھی ہیں ان سے لازم رہ اور ان سے تمسک کر' اور کل کے یوم حساب کے جہنم ہے' جب اس کی آگے جملس دے گی' ڈرجا''۔

ابن خلکان کے قول کے مطابق آپ نے اس سال قاہرہ میں وفات یا گی۔

#### 2411

اس نے اس سال دھتی ہیں مدرسہ عادلیہ بیرہ کی تعییر شروع کی۔ اور قاضی این الزکی کومعزول کر کے قاضی جمال الدین بن الحرستانی کو فیصلے کرنے کا کام دے دیا' اس کی عمرہ ۸ یا ۹۰ سال تھی۔ اس نے حق وافساف کے مطابق فیصلے کیے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ باب القواسین کے پاس ٹورید کے قریب مدرسہ مجاہد یہ بیس فیصلے کیا کرتا تھا اور اس سال عادل نے شراب اور گلوکارہ لونڈیوں کی کفالت باطل کر دی جزاہ اللہ تھی تھی اور اس سال امیر قدادہ امیر کفالت باطل کر دی جزاہ اللہ فیرا۔ اور اس چیز کے لوگوں سے دورہو نے کے باعث بہت ساشر دورہو گیا اور اس سال امیر قدادہ امیر مکہ نے مدینہ اور اس کے باشدہ وں کا محاصرہ کرلی' اور بہت سے مجبور کے دوختوں کو کا بند دیا۔ اور اہل مدینہ نے اس کے ساتھ جنگ کی ۔ اوروہ خائب و خاسر اور در مائدہ ہوکروا پس لوٹ آیا' اور حاکم مدینہ شام میں تھا' اس نے عادل سے امیر مکہ کے خلاف مدوطلب کی ۔ اوروہ خائب و خاس اور در مائدہ ہوکروا پس لوٹ آیا' اور حاکم میں تھا' اس نے عادل سے امیر مکہ کے خلاف مدوطلب کی ۔ اور دہاز نے اس کے ساتھ و جنگ کی اور تا تھوں نے بہت کی تعین کی اور تی بھاگ گیا۔ اور انہوں نے وہاں جاکراس کا محاصرہ کرلیا' اور اس پر تنگی کر دی اور اس سال فرائیوں نے بلا واساعیلیہ پر غارت گری کی ' اور قل عام ولوٹ مار کی۔ اور اس سال شاہ روم کیکا وس نے فرنگیوں کے ہاتھ سے انطا کیہ شہر کو چین لیا۔ پھر اس سے طرابلس کے اپریس نے خوشن لیا۔ پھراس سے طرابلس کے اپریس نے چھین لیا۔ اور اس سال خوارزم شاہ تھر بین تکش نے غرفی شربر یغیر جنگ کیے قبضہ کرلیا۔

اوراس سال ولی عبد ابوالحن علی بن امیر المومنین الناصر الدین القد نے وفات پائی اور جب وہ فوت ہوا تو خلیفہ کواس پر بہت نم ہوا یا اور اس سال ولی عبد ابوالحن علی بن امیر المومنین الناصر الدین القد وہ بہت صدفات ویتا تھا اور لو کول ہے ' بن سوک نرتا تھا' کی کہ بہاں تار بہاں تار با کی ہوا یا اور ان کا بہت نم ہوا یونکہ وہ بہت صدفات ویتا تھا اور ان کی شر نے رات دن اس پر نوح میں اس تار کی بات تار ہے کا دن جمعہ کا دن تھا اور انکل شر نے رات دن اس پر نوح الله بہاں تار ہو اس کے بات معروف کرنی کی قبر بے نزویل ویل ویل اور اس نے ۱۰۰ را والقعد و کو جمعہ کے روز وفات بالی اور نماز عصر کے بعد اس کا جناز ہ پڑھا گیا۔ اور اس دن منطق کے سرکو بغد اولا یا گیا ، جس نے خلیفہ اور این استاد کی نافر مانی کی تھی کی ہوتی بوری نہ ہوئی اور دنیا جتنی تکلیف دیتی ہوتی نہیں ویتی اور اس نے دو بچ چھوڑے ایک المؤید الوعبد اللہ الحسین اور دوسر االموفق ابوالفضل یجی ۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### حا فظ عبدالقا درالرباوي:

ابن عبدالقا دربن عبداللہ بن عبدالرحمٰن ابو محمد حافظ محدث مخرج مفید پختہ کارمحرر' ماہر مصنف' آپ ایک موسلی کے غلام ہے۔ اور بعض نے بیان کیا ہے کہ ایک جوابی کے غلام ہے آپ دارالحدیث موسل میں مشغول ہوئے۔ پھر آپ حران کی طرف منتقل ہو گئے۔ اور آپ نے نختلف شہروں کی طرف سفر کیا' اور بہت سے مشارکے سے ساع کیا' اور حران میں قیام کیا' حتی کہ وہیں وفات پا گئے۔ اور آپ کی پیدائش ۵۳۲ ھیں ہوئی۔ آپ ایک و بیداراور صالح شخص ہے۔

#### الوجبيةالاعمىٰ:

ابوالمبارک بن سعید بن الدهان النحوی الواسطی جس کالقب الوجیهٔ بیدواسط میں پیدا ہوا' اور بغداد آیا' اورعلم عربی میں مشغول ہوگیا۔اوراس نے اس میں مہارت حاصل کی اور عربوں کے بہت سے اشعار کو حفظ کرلیا اور حدیث کا ساع کیا' بیضبلی تھا' پھر ابو حنیفہ کے ند ہب کی طرف منتقل ہوگیا۔پھر شافعی ہوگیا اور نظامیہ میں نحو پڑھانے لگا' اوراس کے متعلق ایک شاعر لکھتا ہے۔

میری طرف سے الوجیہ کوکون پیغام پہنچانے والا ہے'اگر چہ پیغامات اسے کوئی فائدہ نہیں دیتے تونے ابن طنبل کے بعد نعمان کا مذہب اختیار کرلیا ہے' اور بیکام تونے اس وقت کیا جب کھانے نے تخصیحتاج کردیا' اور تونے امام شافعی کی رائے کو دین کے طور پر اختیار نہیں کیا' لیکن توجو چاہتا ہے وہی اس کا حاصل ہے۔ اور تھوڑ ہے وجد ہی تو ماکی ہوجائے گا' پس تواسے دکھے جوتو کہدر ہاہے' اور اسے بہت می حکایات' امثال اور ظریفانہ با تیس یا تخصی اور وہ عربی' ترکی' مجمی' رومی عبثی اور زنگی زبانیں جانتا تھا اور اسے شعر کے لظم کرنے میں کمال حاصل تھا' وہ کہتا ہے۔

اگر سندر کی گہرائی میں کسی روز بارش کا قطرہ تھہر جائے پھر چاہے تو وہ اسے الگ کرے اور اگروہ دنیا کا باوشاہ بن جائے تو دنیا کے باوشاہ مشرق ومغرب میں اس کے غلام بن جائیں تو وہ اسے الگ کرے اور وہ تجنیس کے بارے میں کہتا ہے۔ تو نے مجھے کمینوں کے گروہ سے اجتناب کرنے کی وجہ سے بہت ملامت کی ہے جن کی سخاوت کی امید نہیں کی جاتی۔ انہوں نے اپنے مال کو بچالیا ہے اوران کا دین اور عزت مباح ہے انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ کون عمب لگا تا ہے یا جو کرتا ہے جب تی سخاوت کے ایک رائے میں نگ باتے میں تو وہ بخل میں ستر رائے اختیار کر لیتے میں ۔اس کی مدائح خوبصورے اورا شعار شاندار اور ، حالی فائق میں اور بسااوقات اس نے بحتری کا ایسے اشعار ہے معار ند کیا ہے جوان کا اگا کھاتے میں ۔

مؤرجین کا بیان ہے کہ الوجیہ بھی غصر کیں ہوتا تھا۔ ایک جماعت نے ایک شخص کے ساتھ شرط اگائی کر اگر ہوا ہے غصر کر و سے قواب دیا تواس نے اس کا جواب دیا تواس نے اس کا جواب دیا تواس نے اس کا جواب دیا شمائل نے اسے کہا' اور مجھے معلوم ہوگیا ہے کہ مجھے نحو بھول گئی ہے' الوجیہ نے کہا' اے شخص شاید میں جو پھھے تھے کہدر ہا ہوں تواس نے کہا' اے شخص شاید میں جو پھھے تھے کہدر ہا ہوں تواس نے کہا' اور مجھوٹ بولا ہے' اور مجھے معلوم ہوگیا ہے کہ تھے نحو بھول گئی ہے' الوجیہ نے کہا' اے شخص شاید میں جو پھھے تھے کہدر ہا ہوں تواس نہیں مستفید ہوں تو سائل نے اس سے سخت کلامی کی تو اس نے مسکرا کرا ہے کہا' اگر تو نے شرط لگائی ہے تو تو مغلوب ہوگیا ہے' اور تیری مستفید ہوں تو سائل نے اس سے سخت کلامی کی تو اس نے مسکرا کرا ہے کہا' اگر تو نے شرط لگائی ہے تو تو مغلوب ہوگیا ہے' اور تیری مشال ایک مجھم کی سے جو ہاتھی کی پشت پر گرا' اور جب اس نے اڑنے کا اشارہ کیا تو ہتھی سے کہنے لگا' کرک جا میں اتر نا چا ہتا مثال ایک مجھم رکے کی ضرورت نہیں ہوگی ۔ اس کی وفات ہوں سال کے شعبان میں ہوئی اور الور دیمیں اسے وفن کیا گیا۔

## ابومجمد عبدالعزيز بن الي المعالى:

ابن نتیمہ جوابن منینا کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی پیدائش ۵۱۵ ھیں ہوئی' اور آپ نے کثیر سے ساع کیا اور اسے ساع کرایا' آپ کی وفات اس سال کے ذوالحجہ میں ۹۷ سال کی عمر میں ہوئی۔

## يشخ الفقه كمال الدين مودود:

ابن الشاغوری الشافعی' آپ جامعہ اموی میں طلبہ کوفقہ اور شرح التنہیہ پڑھاتے تھے' اور انہیں تھہر تھہر کر پڑھاتے' تا کہ وہ حجرے کے سامنے احتساب کو سمجھ جائیں' آپ کو باب الصغیر کے قبرستان میں شہداء کی قبور کے ثبال میں دفن کیا گیا' اور آپ کی قبر پر ایک شعر ہے جس کا ذکر ابوشامہ نے کیا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم

#### ۳۱۲ ه

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال چاروں چو بی کیل قبۃ النسر کی وجہ سے لائے گئے جن میں سے ہرا کیک کی لمبائی برشی

سے ۱۳۲۲ ہاتھ تھے۔ اور اس سال اس نے بائیاس کی جانب قدیم دار الطعم کے بالقابل باب السر کی خندق کی تجدید کا کام شروع کیا۔
میں کہتا ہوں سے دبی خندق ہے جے آج کل سلطان کا اصطبل کہا جاتا ہے۔ اور سلطان نے بنفس نفیس مٹی اٹھائی اور اس کے غلام اس

کے سامنے چھوٹی زینوں کے اعظے جھے پرمٹی اٹھاتے اور انہیں میدانِ اخضر میں الت دیتے۔ اور اس کے بھائی صالح اور اس کے غلام کرتے اور دوسرے روز وہ کرتے۔

ا در اس سال اہل شاغور اور اہل عقیبہ کے درمیان جنگ چھڑگئ اور انہوں نے باہم کھلی جگہ پر جنگ کی 'اور فوج ان کی طرف

زر بین پہن کر گئ اور معظم خود آیا اور اس نے ان سے مرداروں کو پکڑا اور انہیں قید کر دیا۔اور اس سال اس نے عید گاہ میں تخواہ وارخطیب رئیا اور سب سے صدر معید الفلایہ نے بیکام کیا تھراس نے بعد بہاؤالدین بن انی الیس نے خطبہ دیا تھر بعوصان نے خطبہ دیا اور اے تک وی خطبہ دیا تھر میں ب

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

#### ملك الظاهرا بومنصور:

عازی بن صلاح الدین نوسف بن ابوب نیم بہترین باوشاہ اوران میں سے بہترین سیرت والا تھا، کیکن اس میں ظلم پایا جاتا تھا، اور معمولی ہے گاہ پر بہت سزادیتا تھا، اور علائی شعراء اور فقراء کی عزت کرتا تھا، اس نے تمیں سال حکومت کی اور اپنے باپ کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک ہوا۔ یہ بڑا صائب الرائے صحیح البیان اور اچھا بمحصد ارتھا۔ اس کی عرم می سال تھی اور اس نے اپندا پنے بعد اپنے بعد اپنے بید عزوی الدین محمد کو بادشاہ مقرر کیا، اس وقت اس کی عربین سال تھی، اس کے بڑے بیٹے بھی تھے۔لیکن اس کا یہ چھوٹا بیٹا جے اس نے ولی عہد بنایا، اس کے چھا عادل کی بیٹی سے تھا، اور اس کے ماموں اشرف معظم اور کامل تھے اور اس کا نا اور اس کے ماموں اس سے کشاکش نہیں کرتے تھے۔اور اگر وہ اس کے علاوہ کی اور بیٹے کو ولی عہد مقرر کرتا تو وہ اس سے حکومت نانا عادل اور اس کے مامون سنے اس کی بیعت کر لی۔معظم نے اس عہد کے تو نظام کی ذمہ داری شہاب الدین ظفر بیگ روئی نظر بیگ روئی خور نے اور اس کے داور وی خصی نے سنجال لی۔اور وہ عظم نے اس کی تعومت کے انتظام کی ذمہ داری شہاب الدین ظفر بیگ روئی خصی ہے۔

#### زيد بن الحسن:

ابن زید بن الحسن بن سعید بن عصمة الشیخ الا مام وحید عصرتاج الدین ابوالیمن کندی بغداد میں پیدا ہوئے وہیں پروان چڑھے۔اورعلم میں مشغول ہو کرعلم حاصل کیا 'پھر دمشق آئے اور وہاں اقامت اختیاری۔اور مشرق ومغرب میں اپنے زمانے کے لوگوں سے لغت 'خواور دیگر فنونِ علم' علواستاد' حسن سیرت اور حسن عقیدہ میں فوقیت لے گئے۔اور اس کے زمانے کے علاء نے آپ سے فائدہ اٹھایا' اور آپ کی تعریف کی 'اور آپ کے مطبع ہوگئے' آپ صبلی تھے' پھر خفی ہوگئے۔

آ پ ۲۵ سنتی بان ۵۲۰ ہے کو پیدا ہوئے اور دن سال کی عمر میں قر آن کوروایات کے ساتھ پڑھا اور کثیر سے شیوخ تک پہنچنے والی احادیث کا سائے کیا اور اس میں مشغول ہو گئے اور عربی اور اس میں مشہور ہو گئے۔ پھر ۲۵ ہو میں شام میں آئے کہ پھر مصر میں سئونت اختیار کی اور قاضی فاضل سے ملاقات کی پھر دمشق چلے گئے اور وہاں کے دارالتجم میں گھبر سے ۔ اور ملوک ووز راء اور امراء کے ہاں رتبہ حاصل کیا۔ اور آپ کے پاس علماء ملوک اور ان کے بیٹے آئے۔ اور افضل ابن صلاح الدین حاکم وشق آپ کے گھر آیا کرتے تھے معظم ورب التجم میں آپ کے پاس آکر زمخشری کی المفصل سایا کرتا تھا اور امرا معظم اس شخص کو جوالمفصل کو حفظ کیا کرتا تھا ، تمیں و بنارانعام دیا کرتا تھا ، اور جامع مسجد میں سب کا م کرنے کیا گھوسل سایا کرتا تھا ، اور جامع مسجد میں سب کا م کرنے کی المفصل سایا کرتا تھا ، اور جامع مسجد میں سب کا م کرنے کے الی میں دینارانعام دیا کرتا تھا ، اور جامع مسجد میں سب کا م کرنے کے المفصل سایا کرتا تھا ، ورب العجم میں سب کا م کرنے کے الی کو میں سب کا م کرنے کی ساتھ کی المفصل سایا کرتا تھا ، ورب العجم میں سب کا م کرنے کے دیا کرتا تھا ، ورب العجم میں سب کا م کرنے کیں میں سب کا م کرنے کے دیا کرتا تھا ، ورب العجم کی المفصل سایا کرتا تھا ، ورب العجم میں سب کا م کرنے کی کے دیا کرتا تھا ، ورب العجم میں سب کا م کرنے کی دیا کرتا تھا ، ورب العجم میں سبور سبور کیا کی المفصل سایا کرتا تھا ، ورب العجم میں سبور کیا تھا کی دیا کرتا تھا ، ورب العجم کی المفصل سایا کرتا تھا کہ کے دیاں دیا کرتا تھا ، ورب العجم کی المفادر المعرب کی المفادر کیا تھا کرتا تھا کو دیا کرتا تھا کہ کرتا تھا کہ کرتا تھا کہ کیا کہ کرب کے دیا کر کرتا تھا کرتا تھا کرتا تھا کو دیا کرتا تھا کہ کرتا تھا کرتا تھا کر کرب کرتا تھا کو دیا کر کرتا تھا کرتا تھا کرتا تھا کر کرتا تھا کرتا تھا کرتا تھا کر کرب کر کرنا تھا کر کرنا تھا کر کرتا تھا کر کرنا تھا کر کرب کر کرنا تھا کر کرب کر کربا تھا کر کربا تھا کر کرب کربا تھا کر کرب کربا تھا کر کربا تھا کر کربا تھا کرب کربا تھا کرب کربا تھا کربا کربا

والے ورب العجم میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے جیسے شخ علم الدین سخاوی کی ہی معطی الوجیہ اللغوی اور فخر ری وغیر ہم ا اور قاضی فاصل بھی آپ کی آخریف کیا کرتا تھا۔ سخاوی نے بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس وہ عنوم تھے جو کس دوسرے کے پاس نہ تھے۔ اور بعیب بات یہ ہے کہ میں ویہ نے آپ کی کتاب کی شرق کی ہے اور اس کا نام تمرو ہے اور آپ کا نام زید ہے۔ اور میں نے اس بارے میں کہا ہے۔

''عمرہ کے زیانے میں کوئی شخص اس کی مثل نہ تھا'اوراس طرح آخری زمانے میں کندی کا حال تھا۔اوریہ دونوں زیداور عمر وہیں'اورنحو کی بنیا دزیداورعمر و پرہے''۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ یہ بات تو ایسے ہی ہے جیسے ابن الدھان مذکور نے ۵۹۲ھ میں اس کے بارے میں کہی تھی اے زید میرارب اپنی بخششوں میں سے تجھ کومزید نعتیں دے جن کے ادراک سے امید کرتار ہے تو عالمین سے نحو کا زیادہ حقدار ہے۔ کیا اس میں تیرے نام کی مثال بیان نہیں کی جاتی۔

اور حنادی نے ایک عمدہ تصیدے میں آپ کی مدح کی ہے اور ابن الجوزی کے نواسے ابوالمظفر نے بھی آپ کی تعریف کی ہے اور ابن الجوزی کے نواسے ابوالمظفر نے بھی آپ کی تعریف کے ہے اور بیان کیا ہے کہ میں نے آپ کوسنا ہے آپ خوش عقیدہ اور خوش اخلاق انسان سے انسان اپنی ہمنشینی سے ملول نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی با تیں عجیب خطاطے اور اشعار عمدہ تھے۔ اور آپ کے اشعار کا ایک بڑا دیوان بھی ہے۔ آپ کی وفات اس سال ۲ رشوال کو سوموار کے روز ۴۰ سال ایک ماہ کے اُون کی عمر میں ہوئی 'اور جامع دشق میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا۔ پھر آپ کو الصالحیہ لاکر وفن کر دیا گیا۔ اور آپ نے اپنی ۲۱ کفیس کتب کو اپنی آزاد کشندہ نجیب الدین یا قوت کے لیے وقف کر دیا۔ اور ان کتب کو اپنی بہت ہوئی الماری میں ابن سنان کے طبی جمر سے میں 'جوعلی بن زین العابدین کے مزار علماء کے باس ہے' کر گھر نے بھر ایک کھر میں کہ بات سے اموال اور متعدد خواصور ت ترک غلام چھوڑے۔ آپ یا کیزہ صحبت اور خوش اخلاق تھے' اور طلبہ کی کھڑے ہو فار نوشیں 'بہت سے اموال اور متعدد خواصور ت ترک غلام چھوڑے۔ آپ یا کیزہ صحبت اور خوش اخلاق تھے' اور طلبہ کی کھڑے ہو فیلیم کرتے تھے اور جب آپ محرر سیدہ ہو گئو آپ نے ان کے لیے قیام کرنا ترک کر دیا' اور فریا نے گئے۔

'' میں نے ملا قات کے لیے آنے والے دوست کے لیے قیام کرنا ترک کر دیا ہے'اوراس میں میراکوئی گناہ نہیں' صرف طوالت عمر کے باعث ایسا کرتا ہوں' اورا گروہ نوے کے دہے کے نصف میں پہنچ گئے' تو انھیں معلوم ہو جائے گا کہ میں ان کے لیے قیام کے ترک کرنے میں معذور تھا''۔

اور آپ نے جن اشعار میں ملک مظفر شاہ کی مدح کی ہے۔ابن الساعی نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے۔

خوبصورت عورتوں کا وصال پوشیدہ اورمؤخرتھا۔اورقرب کا زمانہ روثن اورخوش تھا' ایبا زمانہ بھی تھا' جس میں عمر بہترین سفار ٹی تھی۔وہ زمانہ گیا تو کھیل کود کا راستہ واضح تھا' بڑھا پانمودار ہوا تو عشق کی آرز و کیں جھٹ کئیں' اور جس بات کو عقل مستحن قرار دیت تھی' وہ میرے لیے بڑی ہوگئ' وہ مہینہ سے منہ پھیرگئ' گویا میں وہاں موجود نہ تھا۔ میں وہاں چراغ جلا کر آسودگ کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اور میں نے شانی چا دروں میں اپنے دامنوں کو گھیٹے ہوئے کی خود پندی اور فیشن کا خیال نہیں کیا' کیا بچھے جھکے ہوئے پہووں وان اور رس ناز ن جبوب نے عار دلائی ہے جو تیم ہیں دہن اور سیاہ آ کھوان ہے اس نے اپی را تیں خونی ہے مذاریں بین تویان کی وتا بی ہے تاریکی کو آ چک لیا گئیا ہے۔ اور آ راس کا دل پریشان اور خمنین ہے تو وہ عشق کے دودھ ہے ہمیشہ رائے ہوگا مزن رہتا ہے۔ یں اکیلا بی سر گردان عاشق ہوں' اور خت و شنوں سے خونز دہ ہوں اور گئی دفعہ میں اپنے دین سے خوش ہوا ہوں' اور اس نے بھی مجھے خوش کیا ہے۔ اور میں گئی ہی مجالس میں حاضر ہوا اور کتنے ہی بررگوں سے ملا اور میں اس کی دعوت میں حاضر ہوا' اور جلدی سے اس میں شامل ہوگیا' میں نے اپنی فضیلت سے اس کے نقص کا اظہار کیا' اور میں نے اسے چھوڑ دیا تو اس کے دل میں غم اور حلق میں بھی غم تھا' گویا میری تعریف میرے حاسدوں کے کا نوں میں اچھوتے معانی کو لیے ہوئے ہے۔ تقی الدین کی مقوار ہرخار جی کے معاطم میں سلح بہا درکو چیر کر زمین کی طرف لے آتی ہے۔ اور آ ہے نے اس کے ہوئے معانی معز الدین فردخ شاہ بن شہنشاہ بن ایوب کی مُدر کرتے ہوئے کہا ہے۔ اور آ ہیں نے اس کے معالم بن ایوب کی مُدرح کرتے ہوئے کہا ہے۔ اور آ ہی نے اس کے کہا ہے۔ اور آ ہی نے اس کے کھائی معز الدین فردخ شاہ بن شہنشاہ بن ایوب کی مُدرح کرتے ہوئے کہا ہے۔

کیا تو سرگشتہ اور اشک ریز پردم کرنے والا اور عاشق کواس وقت پناہ ویے والا ہے جب اس کا دامن کنروز پڑجائے 'یہ بات

بہت بعید ہے کہ قاتل اپنے مقتول پردم کرئے اور اس کا نیز ہ مضبوطی سے گسا ہوا ہو۔ جب سے بیس اس کے عشق سے تر ہوا ہوں اور

جب سے جھے مرض عشق ہوا ہے 'میں فر بنہیں ہوا۔ میں ایک نازک اندام جادوگر کی محبت میں بوسیدہ ہوگیا ہوں اس کی نگا ہوں سے
انگل نے اس کے نخر و خرور کو کم کیا ہے۔ میں اپنی سرشنگ کی شفا دلدادہ سے چاہتا ہوں۔ اور نخر و ناز والا کب اپنے سرگشتہ پرترس کھا تا

ہوا دراس کے عشق میں گئی آہ و دیکا کرتا ہوں۔ کاش میر ا آئیں بھرنا جھے پھے فائدہ دیتا 'اور اس کے وصل میں پھے ضروریات ہیں اگر

وہ پوری ہوئیں تو اس کے شیر ہی لبوں کے پاس ہوئیں۔ اے لگا خت سن تو ایسے بی حسن کے انتہاء میں ہے جھے میں عشق کے انتہاء پر

ہوں 'تیرے بارے میں جھے کی لوگوں نے ملامت کی ہے تا کہ میں ملامت سے زندگی کی محبت سے باز آجاؤں 'اور وہ زندگی تو بی ہوئی ہوئی اس ہون 'پس اگروہ سوزش عشق اور دونے کی آ واز کو محسوس کرئے تو میں مسکر اتی نظروں سے اسے دیکھوں۔

میں اس کے پاس گریہ کناں ہوں 'پس اگروہ سوزش عشق اور دونے کی آ واز کو محسوس کرئے تو میں مسکر اتی نظروں سے اسے دیکھوں۔

ایک لفظ میں جمع ہوگئ ہیں۔ اور میر سے اس کے عشق میں دومنہوم ہیں۔ کیا تو فضائل والانہیں' اور اگر ان میں سے اور فی فضیات کو مصوص کر لیا جائے تو میراغیران پر کونی فرنہ کرنا۔

مخصوص کر لیا جائے تو میراغیران پر کوئی فخر نہ کرنا۔

اور وہ اشعار جو تاج الدین کندی نے ممارۃ الیمنی کے تل کے بارے میں اس وقت سنائے جب اس نے ملک صلاح الدین کے قتل کے بارے میں اس وقت سنائے جب اس نے معاملے میں مدودی کے قتل کے بارے میں کفار وطحدین کی مدد کی تھی' اور انہوں نے دوبارہ فاطمی حکومت کو قائم کرنا چاہا' پس وہ اپنے معاملے میں مدودی اور اسے ۵۹۹ ھیں صلیب دیگئے۔

عمارہ نے اسلام میں خیانت کی'اوراس میں کلیسااورصلیب سے معاہدہ کیااوروہ احمہ کے بغض میں شرک کا شریک ہوگیا'اور صلیب کی محبت میں بخت ہوگیا۔اوروہ مقام ملاقات کا طبیب تھا۔اورا گرتواسے چبائے تو تواسے نفاق میں سخت ککڑی پائے گا۔ نیزا آپ نے کہا۔ ہم الجھے دنوں میں زمانے کے ساتھ رہے اور ان میں ہم لذات میں تیرتے رہے۔ اور جب وہ دن گذر گئے تو میں یوں ہو آلیا کو پاہی خوا ہا اور میند میں ہوں ہر ہوائے نے جھے بھادیا ہے اور کونی چارائیس رہا تواہ لؤ س قدر تاراش ہواور ملامت کر نے وہ مسافر ہے ۔ اور مین یہ ویادی سے کام لیتا ہے اور وال بدن بلاکت کی ظرف چاا جاتا ہے ۔ اور میں سال بریال اپنے لیے ٹارک تا تھا اور اب میں وال بدن اسپتے لیے تارکز تا ہوں ۔

## العزمجد بن حا فظ عبدالغني مقدسي:

آ پ ۵۲۲ ہے میں پیدا ہوئے'اور آپ کے والدنے آپ کو کثیرے ساع کرایا'اور آپ نے خود بغداد جاکر وہاں منداحد کو پڑھا'اور جامع دمشق میں آپ کا ایک حلقہ تھا'اور آپ معظم کے اصحاب میں سے تھے اور بڑے دیندار'مثقی اور حافظ تھے'اللہ تعالیٰ آپ پراور آپ کے باپ پررحم فرمائے۔

### ابوالفتوح محمد بن على بن المبارك:

الخلاطی البغد ادی' آپ نے کثیرے ساع کیا۔ آپ خلیفہ اور ملک اشرف بن عادل کے درمیان ایلچیوں میں آیا جایا کرتے تنے' اور آپ خفلمند' دیندار' ثقیہ اور راستیاز نتھے۔

### شريف ابوجعفر:

یجیٰ بن محمد 
تختے وہ کان مبارک ہوئے ملامت راس نہیں آتی 'اوروہ زخمی دل مبارک ہوٴ جو ندا کتا تا ہے اور نڈسلی یا تا ہے' گویا محبت مجھے پرفرض ہے۔اور میرے دل کواس کے سوا کوئی شغل نہیں'اور میں اس جدائی کا دلدا دہ ہوں' جس کی اصل نخر ہ ہو۔اورا گر جدائی نہ ہوتی تو وصل شیرین نہ ہوتا اور جب بے رُخی ملامت ہے ہوتو محبوب کے لیقل کا ارادہ کرنا سب سے آسان ہوتا۔

## ابوعلی فرید بن علی:

ابن فرید' جوابن الجشکری کے نام ہے مشہور ہے اور اہل نعمانیہ کامشہور شاعر ہے' اس نے اپناایک دیوان جمع کیا' جس کے اشعار کا ایک چھ حصہ ابن انسائی نے بیان کیا ہے' وہ کہتا ہے۔

میں نے جدائی کےروز تجھ ہے ایک نظر کی درخواست کی جے تونے گوارانہ کیا 'جس سے اطاعت کرنامشکل ہو گیا' میں جیران ہوں کہ تو کیسے نہ کرتی ہے ٔ حالانکہ تیرے چبرے پر ہاں لکھا ہواہے 'ارینون سے مرادابر و'اور مین سے مراد آ نکھا ورمیم سے مراد منہ

# ا بوالفضل رشوان بن منصور :

ا بن رشوان الکردی' جوالنقف کے نام ہے مشہور ہے بیار بل میں پیدا ہوا' اورا یک سیاہی کا خادم بن گیا۔اور بیادیب وشاعر

تھا۔اور پیوملک عاول کے ساتھ خادم رہا' کہتا ہے ہے

تموارون اور یہزوں ہے ہوئی ہم ہے ہو تھا اور ان گھوڑون نے ہورے میں تم ہو چو بائی ہواوں ہے ہست کر جاتے ہیں۔ اور ان ثیر وال نے تعلق ہو چھ بھی وقت شدہ مان گندم ہوں ہیزے ہیں۔ ایب ثیر جنگ کرے کا فضد کرتے ہیں۔ ایب کوئی جنگ میں آوار ویتا ہے تو میری عقل تھا نے راتی ہے اور ٹی اپنی جان کوموتوں کے گہرے پائی میں جب وہ موجیں مار نے گلتا ہے داخل کر ویتا ہوں اور میں زنموں سے خوفزوہ نہیں ہوتا۔ اور کتنی ہی راتیں میں بخواب رہا اور میں نے شخ کے انتظار میں تاروں کو کہتے رات گذاری۔ اور کتنے ہی ویرانوں میں میرا گھوڑا دو پہرکوآیا اور گیا عبار میں تیری آئکھ کے لیے میں مصائب برداشت کرتا رہا ہوں۔ اور میں جنگ میں لا جار ہوکر ثابت قدم رہتا ہوں۔

## محمر بن يجيا:

ابن بهة التدابونصرالنجاس وأسطى اس نے البسط كي طرف بيا شعار لكھے:

'' جب میری عمر • ۸سال ہوگئ' تو کتنی ہی عورتوں نے مجھے کہا' یونہی زندہ اور سلامت رہ' اور ہمیشہ رہ' اور زندگی کی روح کو سونگھ' بلا شبہ وہ صعدہ مقام کے تاریک گھرہے اچھی ہے میں نے کہا' یا در کھ' تیرے ہاں میراعذر زہیر کے گھر میں تیار کیا گیا ہے۔ میں زندگی کی تکالیف ہے اکتا گیا ہوں۔اور جوشخص • ۸سال زندہ رہے' لامحالہ وہ اکتا جائے گا۔

#### MILE

اس سال کی سرحرم کو جامع امویہ کے اندر کا فرش کھمل ہوگیا۔ اور معتمد مبارز الدین ابراہیم متولی دُشق آیا۔ اور اس خوثی میں اس نے آخری چوکور پھر باب الزیارۃ کے پاس اپنے ہاتھ ہے رکھا اور اس سال بغداد میں دجلہ میں بڑا پائی آگیا۔ اور پائی کی سطح بلند ہوکر قبور کے برابر ہوگئی۔ صرف دوانگیوں کا فرق رہ گیا' گھر پائی اس کے اوپرے تیر گیا' اور لوگوں کوموت کا یقین ہوگیا۔ اور بید منحوں کیفیت مسلسل سات را تین' آٹھ دن رہی۔ پھر اللہ نے احسان فر مایا' اور پائی کم ہوگیا اور اس کی فراوانی ختم ہوگئ ' اور بغداد ایک شیفیت مسلسل سات را تین' آٹھ دن رہی۔ پھر اللہ نے احسان فر مایا' اور پائی کم ہوگیا اور اس کی فراوانی ختم ہوگئ' اور اس سال نظامیہ میں جمہ بن نجیٰ بن فضلان نے درس دیا' اور آپ کے پاس اعیان اور قضاۃ آئے۔ اور اس سال اس کا بیٹا' فخر بن کامل معظم کے پاس اس کی بیٹی ہے' اپنے جیٹے آئین اور اس کی منظم کے پاس اس کی بیٹی ہے' اپنے جیٹے آئیس اور اس کی منظم کے پاس اس کی بیٹی ہوئے کہ ہوئیا کہ بوان کیا ہے' منظم کے پاس اس کی بیٹی ہے' اور نوجیس مائیس کی منظم کے باس اس کی بیٹی ہوئے کر اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس دستور کے ممال سلطان ملاء الدین من مروردی کو اس کے تیاں بھیجا' اور جب وہ پہنچا' تو اس نے اس کی عظمت کو و بھما' اور رہ کہ بور بھر با دوراس کی عظمت کو و بھما' اور رہ کہ برا سے مطالب ند یا۔ اور شن شہاب اللہ بن سم وردی کو اس کے پاس بھیجا' اور جب وہ پہنچا' تو اس نے اس کی عظمت کو و بھما' اور رہ کہ بگر ت بادشاہ اس کے آگے کھڑے جیں۔ اور وہ مونے کی ایک گاڑی میں ساکھو کے ایک تخت پر بیٹھا ہے' اور اس پر پانچ ورائم کی آئی ساکھ کا یک تخت پر بیٹھا ہے' اور اس پر پانچ ورائم کی آئی۔ نوا اس نے براحمان کے وہ بادش کے اس کے مربرایک درہم کی ایک نوا اس نے براحمان کے براء ہوا ہے۔ اور اس کے برائی کو اس نے اس کی عظمت اور اس کے برائی اس کی ایک تو اس نے برائی اور اس نے برائی کو اس میں کا بھڑا ہے' اس نے اس کی عظمت کو و بھمان نے دیا اور نو سے بادراس کے مربرا یک درہم کی گیٹ اس کے اس کی تو سائی کی تو اس کے برائی ہو اس نے اس کی عظمت کو وہ بیٹوں کی ایک نوا ہونے کی ایک گاڑی میں ساکھو کی ایک کو تو اس کی دورائی کی ایک کو برائی کی ایک کو کو اس کی ایک کو اس کی دورائی کی ایک کو اس کی دورائی کی کی کی کو اس کی دورائی کی کو برائی کو اس کی دورائی کی کی کو کی کی کو کی کو کو کو کو کو کی ک

ا سے بیٹھنے کی اجازت دی' سواس نے تخت کے ایک جانب کھڑ ہے جو کر ایک عظیم خطبہ دیا۔ جس میں بنوعباس کے فضل وشرف کا ذکر ' لیا' اورا لک حدیث بیان کی' جس میں اُنہیں ایذا ، دینے سے روکا گہاہے ۔

تر ہمان ان ہاتوں کو ہا مشاہ ہے ہمراتا رہا ۔ ہا اتو نے ہو خلیفہ کی فضیات بیان کی ہے وہ وہ الیانہ ہم ہے الیکن جب میں بغداد آؤں گا' تو میں اے لھڑ اگروں گا جواس صفت کا حال ہو گا اور بیجو تو نے اس کی ایذا و ہے گر کے کا ذکر کیا ہے تو میں نے ان میں ہے کسی کو ایڈ اونہیں دی' لیکن خلیفہ کے قید خانوں میں انہی کے بہت سے لوگ ہیں' جو قید خانوں میں بیدا ہور ہے ہیں ۔ اور اسی نے بنوعہاس کو ایڈ اور ی ہے' پھر اس نے اسے چھوڑ دیا' اور بعدازاں اسے کوئی جواب نہ دیا اور سہرور دی واپس چلا ہیں ۔ اور اللہ تعالیٰ نے باوشاہ اور اس کی فوج پر تین دن تک بڑی برفیاری کی' حتی کہ خیے بھر گئے' اور وہ سر کردہ لوگوں کے سروں تک پہنچ گئی' اور لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے' اور نا قابل بیان حد تک مصیبت نے انہیں آگیا' اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نا کام و نام اور اپس کردہا۔

اوراس سال وہ سکے' جوعا دل اور فرنگیوں کے درمیان ہوئی تھی' ٹوٹ گئی۔ا تفاق سے عا دل مصرہے آیا اور بیسان مقام پراس کی اوراس کے میٹے کی ملاقات ہوگئ اور فرنگی عکاہے روانہ ہوئے اورسب ملوک سواحل ان کے ساتھ ہو لیے۔اورسب کے سب عادل سے کشتی لڑنے آئے۔اور جب اس نے انہیں دیکھا' تو ان کی فوجوں کی کثرت' اورا پی قلت کودیکھے کر بھاگ گیا' اوراس کے بييمعظم نے يوچھا'اے ميرے باب آپ کہال جارہ ہیں؟ تواس نے عجمی زبان میں اسے سب وشتم کیا۔اوراسے کہنے لگا' تو نے ا بے غلاموں کوشام' جا گیرمیں دے دیا ہے اور لوگوں کے بیٹوں کو چھوڑ دیا ہے پھرعا دل دمشق گیا۔اوراس کے والی معتمد کوخط لکھا' کہ وہ اسے فرنگیوں سے بچائے'اور داریا سے قلعہ کی طرف غلہ جات کونتقل کرے۔اور داریا قصرحاج اور شاغور کی زمینوں میں یانی حچھوڑ د ہے تو اس بات سے لوگ خوفز دہ ہو گئے' اور انھوں نے اللہ کے حضور عاجزی سے دعا کی ۔اور جامع مسجد میں بردی چیخ و یکار ہوئی' اور سلطان آ کرمرج الصفر میں اتر ا'اوراس نے ملوک شرق کو پیغام بھیجا 'کہوہ فرنگیوں سے جنگ کرنے کے لیے بیش قدمی کریں۔اور سب سے پہلے شاہمص اسدالدین آیا' اورلوگوں نے اس کا استقبال کیا۔اوروہ باب الفرج سے داخل ہوا اوراس نے ست الشام کو شفا خانے کے نز دیک اس کے گھر میں سلام کیا' پھراپنے گھرواپس آ گیا۔اور جب اسدالدین آیا تو لوگوں سے غصہ زائل ہوگیا' اور صبح کوعادل کے پاس مرج الصفر کو گیا' اور فرنگی و بیسان میں آئے' اور وہاں جوغلہ جات اور چویائے موجود نتیخ انہوں نے لوٹ لیے۔ اورلوگوں کو قبل کیا' اور بہت سوں کو قیدی بنالیا' پھرانہوں نے قبل کرتے ہوئے لوٹیے ہوئے۔ اور بیسان اور بانیاس کے درمیان فساد کرتے ہوئے زمین میں خرابی پیدا کر دی' اور جولان کی اراضی ہے نوی وغیرہ کی طرف چلے گئے ۔اور ملک معظم روانہ ہو کرقدس اور نابلس کے درمیان اترا' کیونکہ اسے ان سے قدس کے بارے میں خوف تھا۔ اس لیے کہوہ بہت اہم تھا۔ پھرفرنگیوں نے تلعه طور کاز بردست محاصرہ کرلیا۔اوراس کا دفاع کرنے والے بہا دروں نے اس کا زبر دست دفاع کیا۔ پھر فرنگی واپس ع کا بلٹ گئے ' اوران کے پاس مسلمان قیدی بھی تھے۔اور ملک معظم نے طور آ کروہاں کے امراء کوخلعت دیئے 'اوران کے دلوں کوخوش کیا۔ پھر اس نے اوراس کے باپ نے اس کے گرائے پراتفاق کرلیا' جیبا کہ ابھی بیان ہوگا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

علامه امام شيخ عماد.

عافظ عبداننی کا بھانی' ابواسحاق ابراہیم بن عبدالواحد بن علی بن سرور مقدی' شخ عمادات بھائی حافظ عبدالنی سے دوسال چھوٹے تھے۔اور آپ ایک جماعت کے ساتھ ا ۵۵ھ میں دمشق آئے 'اور دو دفعہ بغداد آئے۔اور حدیث کا ساع کیا۔ آپ عابد' زاہد' متقی اور بہت روزے رکھنے والے تھے۔ آپ ایک روز روز ہ رکھتے تھے اورایک روز افطار کرتے تھے' اور فقیہ اور تقی کی کتاب الفروع بھی ہے اور آپ نے احکام بھی تصنیف کی' لیکن اسے بوران کر سکے۔ آپ جنابلہ کے محراب میں شخ موفق کے ساتھ امامت کرتے تھے' اور وہ بغیر محراب کے نماز بیز ھے تھے۔

پھر ۱۱۷ ہے میں محراب بنایا گیا' اور آپ اس طرح فوت شدہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے لوگوں کی امامت کرتے رہے' اور آپ پہاشخص ہیں' جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ایک روز آپ نے مغرب کی نماز پڑھی' اور آپ روزہ دار سے' پھردشق میں اپنے گھر کو واپس آگئے' اور روزہ افطار کیا اور آپ نی نمونہ ہوگئے' اور جامع امویہ میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا' اور شخ فو فق نے ان کے صلی کے نزدیک آپ کی نماز جنازہ پڑھائی' پھروہ اے دامن کوہ میں لے گئے' اور لوگوں کی کثرت ہے آپ کی وفات کادن' جمعہ کا دن تھا۔ سبط ابن الجوزی نے بیان کیا ہے کہ لوگ کہف سے مفارۃ الدم تک اور وہاں سے المنطور تک سے' اور اگر ایک تل بھی پھینکا جاتا تو وہ لوگوں کے سروں پر ہی گرتا۔

راوی بیان کر تا ہے جب میں اس شب والیس لوٹا' تو میں نے آپ کے متعلق اور آپ کے جنازے کے متعلق' اور جولوگ آپ کے جناز و میں بیٹر تشامل ہوئے تھے' ان کے متعلق سوچ بچار کی' میں کہتا ہوں' بیصالح شخص تھے' اور شاید جب آپ کواپنی قبر میں رکھا گیا ہوتو آپ نے اپنی موت کے بعد میں رکھا گیا ہوتو آپ نے اپنی موت کے بعد خواب میں سنایا تھا۔

میں نے اپنے رب کو آ منے سامنے دیکھا' تو اس نے جھے کہا' اے ابن سعید تھنے میری رضامبارک ہو' جب تاریکی چھاجاتی تھی تو تو عاشقانہ آندو کی اور شکتہ دل کے ساتھ کھڑ اہو جاتا تھا' تو جوگل چاہتا ہے' لے لے اور میری ملا قات کر' میں جھے سے دور نہیں ہوں پھر میں نے کہا' جھے امید ہے کہ محاد نے اپنے رب کوثوری کی طرح دیکھا ہوگا' میں سویا تو میں نے شخ عما دکو خواب میں سنر حلہ' اور مہا اور وہ ایک باغ کی طرح وسطے مکان میں سے اور ایک لمبی سٹر ھی پر چڑ ھور ہے تھے۔ میں نے کہا' اے عماد الدین' آپ نے کیسے رات گذاری ہے۔ قتم بخدا' میں آپ کے بارے میں فکر مند ہول' تو آپ میری طرف و کھے کر حسب عادت مسکرائے' جیسا کہ میں اس مسکراہٹ کو دنیا میں جانتا تھا' پھر آپ نے فر مایا:

جب مجھے میری قبر میں اتارا گیا تو میں نے اپنے اللہ کور یکھا۔ اور میں اپنے اصحاب اہل اور پڑ وسیوں سے جدا ہو گیا 'اور اس

نے فر مایا' تجھے میری طرف سے جزائے فیر ہوئیں راضی ہو گیا ہوں' اور یہ میراعفو ورمت تیرے یا سے تو نے عفو ورضا کی امید پر آیک رہا نہ نگ مسلمان کوشش کی ہے' اور تو میر بی دوز ن سے بچاہا گیا ہے اور میر ب جسے میں داشنی اپیا گیا ہے۔

راوی بیان مُرتاہے میں نوفز دہ ہوکر بیدار ہو گیا 'اور میں نے بیا شعار نکھ لیے۔ واللہ اہم ا

قاضي جمال الدين ابن الحرتاني:

عبدالصمد بن محمد بن الى الفضل ابوالقائم الانصارى ابن الحرستانى 'دمشق کے قاضی القضاۃ 'آپ ۵۲۰ ه میں بیدا ہوئے 'آپ کا باب اہل حرستان میں سے تھا 'وہ باب تو ما کے اندرا تر ا' اور سجد الزینبی کی امامت کرنے لگا 'اور اس کے اس بیٹے نے بردی اتھی پرورش پائی 'آپ نے حدیث کا بہت ماع کیا 'اور حافظ ابن عسا کرکوا ہے بہت سے شیوخ میں شریک کیا۔ اور آپ خضر کے حجرہ میں سماع کروانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور وہیں آپ ہمیشہ نماز پڑھتے تھے اور جامع مسجد میں آپ کی کوئی نماز فوت نہ ہوتی تھی اور آپ کا گھر انحور سے میں تھا 'اور آپ نے المجلد سے میں درس دیا۔ اور اس نیک اقراب نے لمباز مانہ گذار ا۔ واللہ اعلم

اور آپ نے فیصلوں میں ابن ابی عصرون کی نیابت کی' پھر آپ نے اس کام کوچھوڑ دیا' اور اپنے گھر کے' اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے ہور ہے۔ پھر عادل نے قاضی ابن الز کی کومعزول کر دیا' اور آپ کوقضاء سونپ دی اور آپ کی عمر ۹۲ سال تھی' اور اس نے العزیز بید کی تدریس بھی آپ کے سپر دکی' اور اس طرح اس نے ابن الز کی سے التقویہ کا کام لے کرفخر الدین ابن عساکر کے سپر د کر دیا۔

ابن عبدالسلام نے بیان کیا ہے کہ آپ قاضیوں میں بڑے انسانی سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا' آپ کوامام غزالی کی الوسیط حفظ تھی' اور کن لا کو بیان کیا ہے کہ آپ قاضیوں میں بڑے انسان پہنداور حق پر قائم رہنے والے قاضی سے 'اور اللہ کے بارے میں کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے سے 'اور آپ کا بیٹا عماد الدین جامع دشق میں خطیب تھا۔ اور اس نے مشیخہ اشر فیہ کوا بی نیابت وے دی 'اور قاضی جمال الدین فیصلوں کے لیے آپ کے مدرسہ مجاہد سے میں بیٹھا کرتے سے 'اور سلطان نے آپ کے بڑھا ہے کے مدرسہ مجاہد سے میں بیٹھا کرتے سے 'اور سلطان نے آپ کے بڑھا آپ کی جگہ پر چیش نظر آپ کو چا در اور تکیہ بھیجا۔ اور آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا' اور جب اس کا باپ اٹھ جاتا' تو وہ اپنی باب کی جگہ پر بیٹھ جاتا' پھر آپ نے اپنی نیابت سے معزول کردیا' اور میں الدین بن بیٹھ جاتا' پھر آپ نے اس کے ساتھ میٹس الدین ابن سناء الشیر ازی کو نائب مقرد کیا' اور وہ آپ کے سامنے مشرقی ایوان میں بیٹھا کرتا تھا اور آپ نے اس کے ساتھ مٹس الدین ابن سناء الدولہ اور شرف الدین ابن الموسلی ختی کو بھی تا ہے مقرد کیا' اور وہ مدرسہ کی محراب میں بیٹھتے سے اور آپ دو سال چار ماہ سلسل فیصلے کرتے دے۔ پھر ہم رہ ذوالحج کو ہفتہ کے روز ۹۵ سال کی عمر میں وفات پا گئے اور جامع دشق میں آپ کا جناز ہ پڑھایا گیا۔ پھر آپ کو قاسیون کے دامن کو ہیں دفن کر دیا گیا۔

امير بدرالدين محد بن الى القاسم:

الہکاری بانی مدرسہ قدس آپ بہترین امراء میں سے تھے اور ہمیشہ شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے فرنگیوں نے آپ کوطور کے قلعے میں قتل کردیا' اور آپ کوقدس میں اپنی تیار کردہ قبر میں دفن کیا گیا جس کی آج تک زیارت کی جاتی ہے۔

## شجاع محمود المعروف بإبن العرماع:

میں اور اس کے دوستوں میں سے تھا اور اسے ہتایا کرتا تھا اور اس نے ان سے بہت سے انوال میاس نے اور سائھ کستا ہے۔ الفریخ کے اندر تھا ایسے اس کی بیوی عائش نے شافعیہ صفیہ نے لیے مدرسہ، نادیا اور اس پروٹٹ زمین وقف کی۔

شيخه صالحه عابده زابده:

۔ ومشق کی عالم عورتوں کی شیخہ اس نے دہن اللوز کالقب اختیار کیا دختر نور نجان اور بیاس کی آخر میں وفات پانے والی بین تھی اوراس نے اپنے اموال کواپنی مشہور بہن بنت العصبہ کی قبر پروقف کردیا۔

#### DILO

اس سال کا آغاز ہوا تو عادل فرنگیوں سے جنگ کرنے کے لیے مرج الصفر میں مقیم تھا اور اس نے اپنے بیٹے معظم کو قلعہ طور کو ویران کر دینے کا تھم دیا' اور اس نے اسے ویران کر دیا۔ اور جو پچھاس میں جنگی ہتھیا روغیرہ تھے' انہیں فرنگیوں کے خوف سے شہروں کی طرف اٹھالا یا' اور رہیج الا وّل میں فرنگی ومیاط آگئے۔ اور انہوں نے جمادی الا وّل میں برج السلسلہ پر قبضہ کر لیا' اور وہ ایک مضبوط قلعہ تھا' اور وہ بلاوم مسرکا تفل تھا۔ اور اس سال معظم اور فرنگیوں نے القیمون پر ٹر بھیٹر کی' تو اس نے آئیس شکست دی۔ اور ان میں سے بہت سوں کوئل کر دیا' اور ایک سوالداویہ کوقیدی بنالیا۔ اور ان کے سرداروں کوسرنگوں کر کے قدس لے گیا۔

اوراس سال موصل شہر میں اس کے بادشا ہوں کے میکے بعد دیگرے مرنے کی وجہ سے بڑے مصائب آئے۔ بید ملوک قرا ارسلان کے بیٹے تنے اوران کے باپ کاغلام بدرالدین لؤلؤتمام امور پر متعلب ہوگیا۔واللّٰداعلم

اوراس سال شاہ روم کیکارلیں نجر ٔ حلب کی مملکت پر قبضہ کرنے کے لیے آیا۔اورشاہ سمیساط افضل بن صلاح الدین نے اس معاطع میں اس کی مدد کی ۔ تو ملک اشرف موئ بن عاول نے اسے اس بات سے روک دیا۔اور اس نے شاہ روم کو مغلوب کرلیا 'اور اس کی فوج کوشکست دی 'اور اسے ناکام و نامراد واپس کر دیا۔اور اس سال اشرف نے اپنے مقبوضہ مما لک کے علاوہ سنجار شہر پر بھی قبضہ کرلیا۔

اوراس سال سلطان ملک عادل ابو بحرین ابوب نے وفات پائی اور فرنگیوں نے دمیاط پر قبضہ کرلیا۔ پھروہ دمیاط کی سرحد سے بلا دمصرکو گئے اور چار ماہ تک اس کا محاصرہ کیے رکھا اور ملک کامل ان سے جنگ کرتار ہا اور انہیں روکتارہا۔ پس انہوں نے برج السلسلہ پر قبضہ کرلیا اور وہ یار مصرکے لیے قفل کی طرح ہے اور وہ نیل میں جہاں وہ سمندر میں جاپڑتا ہے جزیرہ کے وسط میں ہے اور اسلسلہ پر قبضہ کرلیا اور وہ یا جا وہ این با اور دمیاط سمندر کے گنار سے پر ہے اور اسلسلے کا گنارہ دوسری جا جا ور اس پر پل بنا ہوا ہے اور داخل ہونا تا ہے اور دمیاط سمندر میں سے نیل میں گشتیوں کو داخل ہونے سے رو تکنے کے لیے ہے۔ اور داخل ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب فرنگیوں نے اس برج پر قبضہ کرلیا تو مسلمانوں کو بیات بہت ثباق گذری اور جب مرج الصفر میں ملک عادل کو بی خبر ملی تو اس نے ایک سخت آ ہ کھری اور مسلمانوں اور ان کے شہروں پرغم وافسوس کرتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ مارا 'اور منشائے اللی کے مطابق اسی وقت مرض الموت نے اسے آلیا۔

اور جب سرجمادی الآخرۃ کو جعد کا روز آیا' تو غالقین کی نہتی میں فوت ہو گیا' اور اس کا بیٹا معظم سرعت کے ساتھ اس کے يو تراأي اوران سے اس ملے ذخائز والفاليا اورا ہے الشريج برايد خاوم نے ساتھ بول جيجا الدكويا ملطان بيار ہے۔ اور جب َ وَنَ اميرات الله مَرَاتُ أَتَا تَوْضَى اللهَ فَعِي اللهُ فَا حِيارِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ ات تلعد میں لے گیا' تواں نے ایک مت تک اسے وہاں وہن کر دیا' پھراہے عادلیہ کبیرہ میں اس کی قبر میں منتقل کر دیا' اور ملک سیف الدین ابوبکر بن ابوب بن شادی بہترین نیک سیرت و بندار عقلمند صابراور باوقار بادشاہوں میں سے تھا' اس نے محرمات شراب اور گانے بجانے کے آلات کواپنی تمام مملکت ہے ختم کر دیا' جومصر کے دور دراز شہروں سے بمن' شام' جزیرہ اور تمام میدان تک پھیلی ہوئی تھی' اس نے حلب کے سوا' اسے اپنے بھائی صلاح الدین کے بعد حاصل کیا۔اوراس نے حلب کواپنے بھیجے الظاہر غازی کے پاس رہنے دیا' اس لیے کہ اس نے اپنی بیٹی صفیہ الست خاتون کا اس سے نکاح کیا تھا۔ اور عاول ملم' درگذر کرنے والا' اور مصیبت پرصبر کرنے والا تھا' اورخو داورایے بھائی کے ساتھ ل کربہت جہا دکرنے والا تھا' وہ اس کے ساتھ تمام معرکوں میں حاضر ہوا' یا اکثرمعرکوں میں شامل ہوا' جوفرنگیوں کے ساتھ ہوئے' اورا ہے اس میں بڑی شبرت حاصل تھی' اور و پخیل شخص تھا۔لیکن اس نے مصر میں گرانی کے سال فقراء پر بڑا مال خرچ کیا' اور حاجتمندوں کو بہت صدقہ دیا۔ پھراس نے گرانی کے سال کے بعد دوسرے سال ایک لا کھ مسافروں' اور فقراء کے فوت ہو جانے پر آنہیں کفن دیئے' اور وہ اپنی بیاری کے ایام میں بہت صدقہ دینے والا تھا جتی کہ جو پچھے اس کے جسم پر ہوتا اسے بھی اتار کر دے دیتا' اور اس نے اپنی سوار پول کو بھی صدقد کر دیا' اور وہ بہت کھانے والا تھا۔ اور بکثر ت روز بے رکھنے کے باوجودصحت مند تھا' اور وہ ایک دن میں اچھے کھانے کھا تا تھا' پھراس کے بعد نیند کے وقت ایک رطل دشقی خشک میٹھا حلوہ کھا تا' اور بخار کے زیانے میں اس کے ناک میں ایک بیاری تھی' اور دمشق میں جب تک بخار کا زیانہ ختم نہ ہو جائے' وہ کھڑ ا ہونے کی طاقت ندر کھتا تھا۔اور مرح الصفر میں اس کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا۔ پھروہ بعد از ال شہر میں داخل ہوتا تھا۔

اس نے ۵ کسال کی عمر میں وفات یائی' اور اس کے بہت لڑ کے تھے محمد الکامل حاتم مصر عیسیٰ المعظم حاتم دشق موسیٰ اشرف حاکم جزیرہ وخلاط وحران اور اوحد ابوب اس ہے پہلے فوت ہو گیا تھا' اور فائز ابراہیم اورمظفر غازی حاکم الر ہا' عزیز عثان اور امجد حسن معظم کے حقیقی بھائی تھے۔مغیث محمود اور حافظ ارسلان حائم جبیر ٔ صالح اساعیل ، قاہر اسحاق مجیرالدین یعقوب قطب الدین احمرُ اورخليل بيسب سے چھوٹا تھا۔ تقى الدين عباس بيسب سے آخر ميں وفات يانے والاتھا، جو٠ ٢٦ ھ تک زندہ رہا' اوراس كى بيٹياں بھی تھیں جن میں ہے زیادہ مشہور الست صفیہ خاتون تھی' جو حاکم حلب الظاہر غازی کی بیوی تھی' اور ملک عزیز کی والدہ تھی' جو ناصر یوسف کا باپ تھا، جس نے دمشق پر قبضہ کرلیا تھا۔اوراس کی طرف ناصرتیان منسوب ہیں ایک دمشق میں ہے اور دوسری دامن کو ہیں ہے'اوراس کو ہلا کوخان نے قتل کیا تھا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

فرنگیول کے دمیاط پر قبضہ کرنے کا بیان:

جب عادل کی موت کی خبرمشہور ہوئی' اوراس کے بیٹے کامل کوئینچی' تو وہ دمیاط کی سرحد پرفرنگیوں کے مقابل بڑاؤ کیے ہوئے تھا' اُس خبر نے مسلمانوں کے اعضا کو کمز ورکر دیا' اور وہ بزول ہوگئے۔ پھر کامل کو دوسری خبر ملی کہ امیر ابن المشطوب جومصر کا سب ے بڑا امیہ بھا'نے کامل کی بجائے فائز کی بیعت کرنے کا ادادہ کیا ہے۔ تو ہ ہاکبلا ہی سواروں کا رسالہ نے کرمھم میں داخل ہوگیا۔

تا کہ وہ اس بڑی مصیبت کی تلاقی کرے۔ اور جب فون نے اے اپنے درمیان میں نہ پایا تو اس کا نظام بگڑ گیا 'اور انھوں نے خیال کیا کہ ماہ ل کی موس نے بھی کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہوا ہے ہیں وہ اس کے چھپے گئے اور فرنگی اس وامان کے ماتھ دیا رمھم میں داخل ہو گئے ۔ اور انہوں نے کامل کی چھاؤٹی 'اور اس نے برجوں پر قبضہ کرلیا' اور بڑی کڑ بڑھ بیدا ہوگئی اور یہ گڑیوں کی ایک چال تھی اور جب کامل مصر میں داخل ہوا' تو جو کچھاس نے خیال کیا تھا' اس میں سے کچھ بھی واقع نہ ہوا تھا' اور یہ فرنگیوں کی ایک چال تھی اور جب کامل مصر میں داخل ہوا تو جو کچھاس نے خیال کیا تھا' اس میں سے کچھ بھی واقع نہ ہوا تھا' اور یہ فرنگیوں کی ایک چال تھی اور بہت سے لوگوں کوئل کیا ہوار ہوکر فرنگیوں کی طرف گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ معاملہ بڑھ گیا ہے' اور انہوں نے شہروں پر قبضہ کرلیا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کوئل کیا ہے اور بہت سے لوگوں کے اور دہاں کی ہے۔ اور وہاں جو بدو ہو انہوں نے لوگوں کے اموال میں خرائی کی ہے' اور وہ ان کے لیے فرنگیوں سے بھی زیادہ نقصان دہ تھے۔ اور وہال فرنگیوں کے بالمقابل اثر ااور ان کوقا ہر وہ میں داخل ہونے ہوئی کھا کہ جلدی کر وجلدی کرو۔

بالمقابل اثر ااور ان کوقا ہر وہ میں داخل ہونے سے کھا کہ جلدی کر وجلدی کرو۔

فرنگیوں کے سارے مصری علاقے پر قبضہ کرنے سے قبل مسلمانوں کی مددکو پہنچواور ہرجگہ سے اسلامی فوجیس اس کے پاس آ گئیں'اور سب سے پہلے اس کا بھائی اشرف اس کے پاس آیا'اللہ اس کے چہرے کوروشن کرے' پھر معظم آیا'اور فرنگیوں کے ساتھ ان کا جومعاملہ ہوا'ا سے ہم ابھی اس سال کے بعد بیان کریں گے۔

اوراس سال بغداد کا احتساب الصاحب می الدین یوسف بن ابی الفرج ابن الجوزی نے سنجالا اوراس کے ساتھ ساتھ وہ وہ وہ تو مقررہ پراپنے باپ کے دستور کے مطابق وعظ بھی کرتا تھا۔ اوراس نے احتساب کے ملنے پرشکرادا کیا۔ اوراس سال اس نے معظم کو بدری علاقے کی تکرانی سپر دکر دی جو الشبیلہ کے سامنے اس بل کے پاس ہے جوثور پر واقع ہے اور جے جسر کحیل کہا جاتا ہے۔ اور وہ حسن بن الدایہ کی طرف منسوب ہے وہ اوراس کا بھائی نورالدین محمود بن زنگی کے اکا برامراء میں سے تھا 'اوراس نے معمود تھیں کے دوران ایک جامع مجد تھیر کی جس میں وہ جمد کے روز خطبہ دیتا تھا۔

اوراس سال سلطان علاؤالدین محمد بن تکش نے ملک عادل کی طرف المیچی بھیجا' اور وہ مرج الصفر میں خیمہ زن تھا' تواس نے المجھی سے ساتھ اس کی طرف خطیب بیت المجھی سے ساتھ اس کی طرف خطیب دشتی جمہ اللہ الدین محمد بن عبد الملک الدولعی کو واپس بھیجا' اور شیخ الموفق عمر بن یوسف خطیب بیت الا بار نے خطابت میں اس کی نیابت کی' اور اس نے اس کی طرف کام سنجا لتے ہوئے العزیزیہ میں اتنا مت اختیار کرلی ۔ حتیٰ کہوہ آگیا' اور عادل فوت ہو چکا تھا۔

اوراس سال شاہِ موصل ملک قاہر نے وفات پائی' اوراس کے چھوٹے بیٹے کواس کی جگہ کھڑا کیا گیا' پھر وہ قتل ہوگیا۔اورا تا کی گھرانے کی جمعیت پریشان ہوگئ اورامور پراس کے باپ کا غلام بدرالدین لؤلؤ متخلب ہوگیا۔اوراس سال عادل کی موت کے بعد' بلادِ مشرق سے وزیرضی الدین عبداللہ بن عبداللہ بن کی مدح میں ایک خطبہ تیار کیا۔

بلادِ مشرق سے وزیرضی الدین عبداللہ بن کی بن شکر کی واپسی ہوئی۔اوراس بارے میں علم الدین نے اس کی مدح میں ایک خطبہ تیار کیا۔

اورمؤ زھین نے بیان کیا ہے' کہ وہ متواضع اور فقراءاور فقہاء سے محبت رکھتا تھا۔اور جب وہ اپنی وزارت کی شان وشوکت

کے ساتھ سوار ہوکر لوگوں کے پاس سے گذرتا تو انہیں سلام کہتا۔ پھر اس سال اسے مصیبت نینچی' اور وہ یوں کہ کامل ہی اس کے دھتکارٹ اور دورٹرٹ کا سبب تھا' اس نے اپنے بھائی معظم کواس کے متعلق لکھا' تو اس نے اس کے اموال و ذیائز کی محافظت کی' اوراپ ښانوکچېزيان کی گرافی په معزول کردیا اوروه اپ باپ کی غیرحاضری میں ان کی نيابت کرتا تقار

اورائ سال کے رجب میں معظم نے کلوکارہ لونڈ ایوں' شراب' اور دیگر فواحش ہمتر ات کی دوبارہ کفالت دے دی جنہیں اس کے باپ نے نتم کردیاتھا 'اورکوئی تخص جہارت نہیں کرسکتاتھا کہ خفیہ حیلہ کے بغیرا یک کف بھرشرا بے دمشق لے جاسکے'اللہ تعالیٰ عادل کو جزائے خیر دے اور معظم نے جو کچھ کیا ہےاہے اس کی جزائے خیر نہ دے اور معظم نے اس بارے میں بیعذر کیا ہے کہ اس نے یہ ناپسندیدہ فعل ساہیوں کے لیے مال کی تمی اور فرنگیوں کے ساتھ جنگی اخراجات کی ضرورت کے لیے کیا ہے۔ اور بیاس کی جہالت اور دینی کی اور معاملات کے نہ جانے کی بات ہے۔ بلاشبہ میغل دشمنوں کوان پر غالب کرے گا اور انہیں ان پر فتح وے گااور بیاری کوان پر قابودے دے گا۔اور سیا ہیوں کو جنگ سے روک دے گا'اور وہ اس کے سبب پیٹیے پھیر جائیں گے۔اور بیروہ بات نے جوگھروں کو بربا دکردیتی ہے اور حکومتوں کو تبدیل کردیتی ہے جبیبا کہ حدیث میں ہے۔ جب مجھے بہچاننے والا میری نا فرمانی کرے گا تو میں اس پراک شخص کومسلط کردوں گا جو مجھے نہیں پہچا نتا۔اوریہ بات کسی مجھدار آ دمی برمخفی نہیں۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

# قاضى شرف الدين:

ابوط الب عبدالله بن زين القضاة عبدالرحمٰن بن سلطان بن ليجيٰ لخي بغدادي نابينا "آپ علم الا واكل كي طرف منسوب موي تھے۔لیکن ظاہر ہیدند ہب کالباد ہاوڑ ھے ہوئے تھے۔

ابن الساعي نے آپ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ داؤ دی المذہب تھے اورا دب واعتقاد کی رویے معری تھے۔ اس کے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں \_

'' میں جو تکلیف برداشت کررہا ہوں' اس کی شکایت میں خدائے رحمان کے پاس کروں گا۔اس روز وہ صبح کو تیز رفتار اونٹیوں پر بھاگ گئے' میں نےتم ہے یو چھاہے کہ سوار بوں کوئس نے باندھاہے' اور تمہارا گذر نافراق ہے بھی زیادہ تلخ ہے۔اور کیادوری سے بھی کوئی بڑی ذات ہاور کیا طاقات سے بردھ کر بھی کوئی لذیذ میش ہے'۔

### عما دالدين ابوالقاسم:

کے نقیہ تھے اور آپ تقریباً مہاسال بغداد میں قاضی رہے آپ قابل تعریف سیرت ٔ اور حساب وفرائفن ٔ اور تر کات کی تقسیم کے ماہر تھے۔

معری ننج میں قریاً سرہ سال ہے۔

### ابواليمن نجاح بن عبدالله حبش:

انسودانی خایف ہے صراکا غلام اسے دارانحلاف کا مسلمان میں کہتے تھے اور یہ خلیعہ سے جدائیمیں ہوتا تقا۔ اور جب بیون ہوا تو خلیفہ کا بہت نام ہوا تو خلیفہ کا دار جب بیان میں اس کے جان ہوا وان جمد کا دان تھا 'اور اس کی نشش کے آئے ایک سوگائے آئیل ہزار ببری اور مجموروں اور ویوں کے بوجمہ تھے۔ اور خلیف نے تاج نے لیجے خوداس کی مماز جناز ویڑھائی۔ اور اس کی طرف سے دس ہزار دینار مزارات کو صدقہ دیا 'اور استے ہی دینار حرمین کے مجاوروں کود سے 'اور اسپے غلاموں کو آزاد کیا 'اور اس کی طرف سے پانچ سومجلدات وقف کیس ۔

#### ابوالمظفر محمد بن علوان:

ابن مہاجر بن ملی بن مہاجر موصلی'آپ نظامیہ میں فقیہ ہے' اور حدیث کا ساع کیا' پھرموصل کی طرف واپس آئے' اور وہاں اپنے زیانے کے لوگوں کے سردار بن گئے۔اور بدرالدین لؤلؤ وغیرہ کے مدرسہ میں فتو کی وقد ریس میں آگے بڑھ گئے' اور آپ صالح اور دینداشخص تھے۔

### ابوالطيب رزق الله بن يجيٰ:

ابن رزق الله بن مجی بن خلیفه بن سلیمان بن رزق الله بن غانم بن غنائم النا خدری محدث جہاں گرو مسافر گفتہ حافظ اویب شاع ابوالعباس احمد بن برتکش بن عبدالله عمادی آپ سنجار کے امراء میں سے تھے اور آپ کا باپ ملک عماد الدین زنگی کے غلاموں میں سے تھا اور میداحمد دیندار شاع بہت مالدار اور بہت املاک کا مالک تھا۔ اور قطب الدین محمد بن عماد الدین زنگی نے اس کے اموال کی محافظت کی اور اسے قید خانے میں ڈال کر بھول گیا۔ اور یقم سے مرگیا 'اس کے اشعار میں سے میشعر بھی ہیں۔
''میں نے اسے الوداع کہا تو اس کے آنو وجدائی کے خوف سے اس کے رضاروں پرمل رہے تھے۔ اور وہ کہدر بی تھی کشی کے عرکازیا وہ فائد وہ بنگ حصة وگذر چکا ہے آ استگی اختیار کر اور جو عمر باقی رہ گئی ہے اس میں نیک عمل کرلے''۔

#### PILE

اس سال شیخ محی الدین ابن الجوزی محتب بغداد نے معظم کے تھم کے برعکس ٹاپیندیدہ امور کے از الدکرنے اورلہوولعب کے سامان کوتو ڑنے کا تھم وے دیا' اوراس نے بیتھم اس سال کے آغاز میں دیا۔ چنگیز خال کا ظہورا ورتا تار کا دریا ہے جیحوں کوعبور کرنا:

اس سال تا تاریوں نے اپ بادشاہ چنگیز خان کی صحبت میں اپنے ملک سے دریا ہے جیمون کوعبور کرلیا۔ اور بیلوگ چین کے علاقے میں طمعنا ج کے پہاڑوں میں رہتے تھے اور ان کی زبان بقیمتا تاریوں کی زبان سے مختلف تھی۔ اور بیر جنگ میں بڑے شجاع ' اور بڑے صبر واستقلال والے تھے۔ اور دریا ہے جیمون میں ان کے دخول کا سبب یہ ہوا' کہ چنگیز خان نے اپ تا جروں کوکشر اموال کے ساتھ خوارزم شاہ کے علاقے کی طرف بھیجا' وہ اس کے پہناوے کے لیے کیڑوں کی پونجی بناتے تھے۔ اور اس کے نائب نے خوارزم شاہ کو خطاکھا' جس میں اس نے اسے ان اموال کے متعلق بتایا جوان کے پاس تھ' تو اس نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ انہیں قتل

ئردے اور جو پچھان کے پاس ہےاہے چھین لے تو اس نے ایسے ہی کیا۔

اور جب چننیز خان نوان ی اطلاع بی نتواس نے خوارزم شاہ کود سمی دی اور جو پچھ خوارزم شاہ نے کیا 'وہ کوئی اچھا خل نہ تھا۔

امر جس اس نے اسے جسمی دی ' تو سی نے خوارزم شاہ کومشوروں یا کہ وہ ان کے مقابلہ میں بائے ۔ تو وہ ان کی طرف رہ ان ہو سی اور وہ کشی حال سے ساتھ جنگ میں معروف تھے جس خوارزم نے ان کے اموال لوٹ لیے اور ان کے بجوں کوقیدی بنالیا۔ اور وہ لئ بیٹ کراس کے مقابلہ میں آئے ' اور چاردن اس سے ایسی جنگ کی ' جس کی مثال نہیں سی گئے۔ وہ اپنے حریم کے بچاؤ کے لیے جنگ کرتے تھے۔ اور مسلمان اپنی جانوں کو بچانے کے لیے مصروف پیکار تھے۔ اور جانتے تھے کہ جب وہ حکر ان بن گئے ' تو وہ ان کی جنگ کرتے تھے۔ اور مسلمان اپنی جانوں کو بچانے کے لیے مصروف پیکار تھے۔ اور جانتے تھے کہ جب وہ حکر ان بن گئے ' تو وہ ان کی کردیں گے۔ پس فریقین نے اور تھین نے اور تو اس کے گئا زیادہ تھی ' پھر فریقین نے ایک دوسر سے کوروکا' اور دونوں اپنے مسلمان کی بوگے۔ اور تا تاریوں کے مقولین کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ تھی ' پھر فریقین نے ایک دوسر سے کوروکا' اور دونوں اپنے مسلمان کی جو گئے۔ اور تا تاریوں کے مقولین کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ تھی ' پھر فریقین نے ایک دوسر سے کوروکا' اور دونوں اپنے علاقے کی طرف واپس آگئے' اورخوارزم شاہ اور اس کے اصحاب نے بخارہ اور سرقندگی پناہ لے کی ' اور سرقندگی پناہ لے کی طرف واپس آگئے' اورخوارزم شاہ اور اس کے اصحاب نے بخارہ اور سرقندگی پناہ لے کی ' اور سرقندگو کو منام کوروکا' اور خوارزم شاہ اور اس کے اصحاب نے بخارہ اور سرقندگی پناہ لے کی ' اور سرقندگو کو منام کی اس کے اس کا سے علاقے کی طرف واپس آگئے اور خوارزم شاہ اور اس کے اصحاب نے بخارہ اور سرقندگی پناہ لے کی ' اور سرقندگو کو منام کی اس کی سے مقار کے اور خوار کی مقول کے دو سرف کو کو کو کی اور سے کئی گنارہ کو سے بھر سے کئی گنارہ کی کوروں کی خوار کی مقول کے کی کوروں کی کوروں کے کہ کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کے کئی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کر کوروں کی ک

ادراس سال کے آغاز میں اس نے بیت المقدس کی فصیل گرادی' اور معظم نے اس خوف سے کہ نہیں فرنگی اس پر قابض نہ ہو جائیں' مشورہ کے بعداس کے گرانے کا تھم دے دیا' بلاشبہ جب فرنگی اس پر قبضہ کرلیں گے' تو وہ اسے سارے شام پر قبضہ کرنے کا وسیلہ بنالیس گے۔ سواس نے کیم محرم کو فصیل کو گرانا شروع کر دیا۔ اور وہاں کے باشندے فرنگیوں کے خوف سے کہ وہ رات اور دن کو ان پر جملہ کردیں گے۔ سواس نے بیم محرم کے اور اپنے اموال اور اٹا ثے بھی چھوڑ گئے اور تمام شہروں میں بھر گئے۔ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ تیل کا ایک قبطار دس دراہم میں' اور تا نے کا رطل نصف درہم میں فروخت ہوا۔ اور لوگوں نے صحرہ کے پاس اور مجد اقصیٰ میں

، الله کے حضور آہ و بکا کی'اور یہ بھی معظم کا ایک برافعل تھا۔ ملاوہ ازیں اس نے گذشتہ سال املانیہ فواحش کا ارتکاب کیا تھا'اور ایک ان رہے معظم ی جوئرت بوے کہا ہے ہے

اں نے رہب میں شراب کو جائز کیا اور خرم میں قدن کو ویران کیا۔اور اس سال فرنگیوں نے دمیاط نہر پر قبطہ کر لیا۔ اور اماں کے ماتھاس میں داخل دو گئا اور اس کے باشندوں کے ماتھ دنیا ت کی اوراس کے مردوں کیل کر دیا اور کوراوں اور بچوں کو قیدی بنالیا۔اور عورتوں کے ساتھ زنا کاری کی اور جامع متجد کے منہز بچہ بائے شتر اور مقتولین کے مرول کو الجمز ائرکی طرف بھیج دیا اور جامع متجد کو گر جابنادیا۔

اوراس سال معظم' قاضی زکی الدین بن الزکی ہے ناراض ہو گیا' اوراس کا سب یہ ہوا۔ کہاس کی پھوپھی ست الشام بنت الیوب اپنے اس گھر میں' جسے اس نے اپنے بعد مدرسہ بنادیا تھا' بیار ہو ٹئی' اوراس نے قاضی کو پیغام بھیجا' کہ وہ اسے وصیت کرنا چاہتی ہے۔ وہ گواہوں کے ساتھ اس کے پاس گیا تو اس نے اس کے کہنے کے مطابق وصیت کھی' معظم نے کہا' وہ میری پھوپھی کے پاس میری اجازت کے بغیر جاتا ہے۔ اوروہ اور گواہ اس کی گفتگو سنتے ہیں؟

ا نفاق سے قاضی نے العزیز یہ کے خزانچی سے اس کا حساب ما نگا اور اسے اپنے سامنے کوڑوں سے مارا۔ اور معظم اپنے باپ
کے زمانے سے اس قاضی سے بغض رکھتا تھا۔ اس موقع پر معظم نے قاضی کی طرف ایک بقچہ بھیجا، جس میں قباء اور ٹوپی تھی۔ قباء سفید
اور ٹوپی زردتھی۔ اور بعض نے بیان کیا ہے کہ بید دونوں سرخ اور میلے تھے۔ اور ایلچی نے سلطان کی طرف سے حلف اٹھایا کہ وہ ضرور
ان دونوں کو پہن کر جھکڑنے والوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور بیاللہ کا خاص فصل ہوا کہ بیہ پیغام اسے اس وقت ملا، جب وہ اپنیا باب البرید والے گھر کی ڈیوڑھی میں تھا اور وہ فیصلے کے لیے کھڑا تھا۔ اور اس نے ان دونوں کے پہننے اور ان میں فیصلہ کرنے کے سوا کوئی چارانہ پایا۔ پھروہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اور اسے مرض الموت نے آلیا' اور اس کی وفات آئندہ سال صفر میں ہوئی۔ اور شرف بن عنین الزرعی شاعرنے درویشی اور عباوت کا اظہار کیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ای طرح جامع مسجد میں معتکف تھا' کہ معظم نے اس کے پاس شراب اور نرجیجی' تا کہ وہ ان سے شغل کر ہے تو ابن عنین نے اسے لکھا ہے

''اے ملک معظم' آپ نے جو بدعت ایجاد کی ہے' وہ بمیشہ قائم رہے گی' اور بادشاہ آپ کے طریق پر چلیں گے۔ اور قاضوں کو خطم نام کو کان کے دیں گے'۔

یہ بھی اس کا قبیج ترین فعل ہے' اور این الزکی کے چار نائب تھے' شمس الدین بن الشیر ازی امام مزار علی' آپ مزار پر
کھڑ کی میں نیصلے کرتے تھے۔ اور بھی بھی سیاہ فرش کے سامنے برآ مدے میں بھی آ جاتے تھے' مثس الدین ابن سی الدولة' آپ
الکلا سہ والی کھڑ کی میں فیصلے کرتے تھے' جو الغزالیہ کے پاس صلاح الدین کی قبر کے سامنے ہے' کمال الدین مصری وکیل بیت
الممال' آپ مزارعثان پر کمالی کھڑ کی میں فیصلے کرتے تھے' شرف الدین موسلی حنی ' آپ جبرون میں مدرسہ طرخانیہ میں فیصلے کرتے تھے۔ واللہ اللہ علم

## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### ست الشأم:

خاتون ست الشام بنت الیوب بن شادی دو مدرسوں البرانیا اور الجوانیا کو وقف کرنے والی اور بادشاہوں کی بہن اور ان کے بچوں کی بھو بھی اور بادشاہوں کی بہن اور ان شاہ بن بچوں کی بھو بھی اور بادشاہوں کی مال ہے۔اس کے محارم ملوک میں سے ۳۵ بادشاہ تھے جن میں اس کا سگا بھائی معظم تو ران شاہ بن الیوب شاہ بمن بھی تھا۔اور وہ تین قبروں میں سے سامنے کی قبر میں اس کے پاس مدفون ہے۔اور درمیان قبر میں اس کا خاوند اور عمر اد ناصر الدین محمد بن اسدالدین شیر کوہ بن شادی شاہ مص دفن ہے اور اس نے اپنے بیٹے حسام الدین عمر بن لاحمین کے بعد اس سے نکاح کیا تھا اور اس کا بیٹا حسام الدین عمر بن لاحمین کے بعد اس سے نکاح کیا تھا اور اس کا بیٹا حسام الدین عمر بین لاحمین کے بعد اس سے نکاح کیا تھا اور اس کا بیٹا حسام الدین عمر بین لاحمین کے بعد اس سے نکاح کیا تھا اور اس کا بیٹا حسام الدین عمر بین لاحمین کون ہے اور وہ بی ورس کی جگد کے نز دیک ہے۔

اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قبرستان اور مدرسہ صامیہ کی نسبت اس کے اسی بیٹے صام الدین عمر بن لاحبین کی طرف ہے۔
اور وہ اپنے ماموں صلاح الدین کے پاس اکا برعاء میں سے تھا۔ اورست الشام بہت صدقہ کرنے والی اور فقراء اور محتاجوں سے بہت حسن سلوک کرنے والی عورت تھی۔ اور وہ ہر سال اپنے گھر میں ہزاروں روپ کے سونے سے مشر وبات ادویات اور بوٹیاں وغیرہ تیار کرکے انہیں لوگوں میں تقلیم کردی تی تھی اور اس کی وفات اس سال ۱۷ ارذ والقعدہ جمعہ کے روز دن کے آخر میں اسپنے اس گھر میں ہوئی جے اس نے مدرسہ بنا دیا ہے اور وہ شفا خانے کے پاس ہے۔ اور وہ شامیہ جوانیہ شفا خانہ ہے۔ اور اسے وہاں سے اٹھا کر شامیہ برانیہ میں اس کی قبر میں لایا گیا 'اور اس کا جناز ہ ہڑا بھر پور تھا۔

#### ابوالبقاءمؤلف الاعراب واللباب:

عبداللہ بن الحسین بن عبداللہ ﷺ ابوالبقاء البكرى نابینانحوی صنبلی اعراب القرآن العزیز اورنحو کی کتاب اللباب کا مؤلف ہے آپ نے مقامات اورزمحشری کی المفصل اور شبنی کے دیوان پر حاشیے لکھے ہیں اور حساب کے بارے میں بھی آپ کی ایک کتاب ہے۔ آپ صالح اور دیندار محض تھے آپ نے تقریباً ۸ مسال کی عمر میں وفات پائی ہے آپ لغت کے امام تھے۔ فقیہ مناظر اصلین اور فقہ کے ماہر تھے۔

قاضی ابن خلکان نے آپ سے روایت کی ہے کہ آپ نے مقامات کی شرح میں بیان کیا ہے کہ عنقائے مغرب اصحاب الرس کے پاس ایک بلند پہاڑ پر آیا کرتا تھا اور بسا اوقات ان کے بچوں کو بھی اچک کرلے جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی حظلہ بن صفوان کے پاس شکایت کی تواس نے اس کے خلاف بدد عاکی تووہ مرگیا۔

راوی بیان کرتا ہے'اس کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح تھا'اوراس میں ہر پرندے کی مثل پائی جاتی تھی۔اورزمحشری نے اپنی کتاب ربچ الا برار میں بیان کیا ہے کہ عنقاء موئی علائلا کے زمانے میں تھا'جس کے ہر جانب پر تھے۔اوراس کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح تھا۔اور دیگر حیوانات کی مثل بھی اس میں بہت کچھ پایا جاتا تھا۔اور وہ خالد بن سنان عصبی کے زمانے تک رہا۔ جو فترت کے زیانے میں ہواہے اس نے اس کے خلاف بدد عاکی 'تووہ مرگیا۔واللہ اعلم

ادرا بن حدہ ن نے بیان کیا ہے کہ المعن واطن کے پان الصعید ہے ایک ٹیب وفریب ٹیل کا پائد دوریا کیا ' کے نشا نے مرب کہا جاتا فنا میں کہتا ہوں خالد بن سنان اور حظلہ بن صفوان وونوں زمانہ فترت میں ہوئے ہیں۔ حظلہ ایک ٹیک آ دمی تھے' گار نبی نہیں تھے۔ اس لیے کہ حضرت نبی کریم طابقی آنے فرمایا ہے۔ میں اوگوں سے میسی بن مربم مجنظی کے زیاد ونزد کی جول'اس لیے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔ اور بیاحد بہٹ پہلے بیان ہوچکی ہے۔

#### حا فظ ثما دالدين ابوالقاسم:

علی بن حافظ بہا وَالدین ابی محمد قاسم بن حافظ کبیر ابوالقاسم علی بن حسن مبتہ اللّٰدابن عسا کر دمشقی آپ نے کثیر سے ساع کیا اور سفر کیا۔اوراس سال بغداد میں وفات پائی' اور آپ نے نکھے کے بارے میں لطیف اشعار کہے ہیں۔

پنگھا ہرغم سے راحت دیتا ہے۔ اور تین ماہ اس کے بغیر جا رہ نہیں۔ یعنی جون جولائی اوراگست 'اور ستمبر میں اللہ تعالی اس سے بے نیاز کر دیتا ہے۔

#### ابن الداوي:

شاعرتھا' اور ابن الساعی نے اس کے اجھے اشعار کو بیان کیا ہے۔ اور ابوسعید بن الوز ان الداوی' بغداد کا ایک معتبر مخص تھا۔ اس نے بخاری کو ابوالوقت سے سنا۔

اور ابوسعید محمد بن محمود بن عبدالرحمٰن اصلاً مروزی 'اور پیدائش اور وفات کے لحاظ سے بغدادی ہے۔ بیخوبصورت اور کامل اوصا ف شخص تھا' اس کا خط بہت اچھا تھا۔ اور بہت سے علوم وفنون کو جانتا تھا' اور شافعی المذہب تھا۔ اور مسائل خلافیہ میں گفتگو کرتا تھا۔ اورخوش اخلاق آ دمی تھا۔ اس کے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں ۔

'' میں آسودہ حال اور مشقت کرنے والے کے لیے رزق کی تقلیم کو عجیب خیال کرنا ہوں۔ مالدار احمق ہے۔اور نا دار احمق ہے۔اور اور تقل کے اور سے اور سے اور سے اور مقل تھر ہے اور اس کی ایک صدیمی ہے۔تو تگری اور فقر' جاہل اور فقلند پر چھایا ہوا ہے۔اور امور کا قبل و بعد اللہ ہی کے لیے ہے'۔

### ابوزكريا يجيٰ بن قاسم:

ابن الفرج بن درع بن خصر شافعی ﷺ تاج الدین کریت کا قاضی پھر آپ نے نظامیہ بغداد میں پڑھا' اور آئی بہت سے علوم میں ماہر تھے تفییر' فقہ' اوب' لغت اور تحوو غیر ہ' اور ان سب علوم میں اس کی تصنیفات بھی موجود ہیں۔ اور آپ نے اپنی تاریخ کو بہت اچھا تالیف کیا ہے' اور آپ کے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں۔

'' آ دی کے لیے تنگی و فراخی اور خوشی اورغم کا ہونا ضروری ہے۔اللہ تعالیٰ اس ہے اپی نعمت کے شکر کا خواہاں ہے اور

مصرے چندشہوں کا نام الصعید ہے۔ (مترجم)

مصائب میں مبر کا خواہاں ہے۔ دونوں حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہ وہ ظاہر و باطن میں تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ زمانہ نہ کی تی یر قائم رہتا ہے اور نہ کی آسائش پر قائم رہنا ہے '۔

ا ي طرحُ آپ ك بياشعار يمي بين

'' اگر محبت نے میرے خلاف یا میرے حق میں فیصلہ کیا ہے تو اس نے فیسلے میں میرے خلاف یا میرے من میں علم نہیں کیا۔

اے جمال بوسف کے حامل! تیرے پاس میرے لیے کوئی حیار نہیں رہا۔ اگر بوسف عَلائظ کی قمیص پیچھے سے پھٹی تھی' تو تیرے بارے میں دل آ گے سے بھٹ گیا ہے''۔

#### صاحب الجواہر:

شیخ امام جمال الدین ابو محمد عبدالله بن نجم بن ساس بن نزار بن عشا کر بن عبدالله بن محمد بن سلس الجذامی المالکی الفقیه ، مصنف کتاب الجوابر الثمینه فی فد جب عالم المدنیهٔ بیه کتاب فروع میں بہت فاکدہ مند ہے۔ آپ نے اسے امام غزالی کی الوجیز کے طریق پر مرتب کیا ہے۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس میں آپ کے علم وضل کی وسعت پائی جاتی ہے۔اورمصر میں ماکی جماعت اس کے حسن اور کثرت نو ائد کے باعث اس کے جات ہے۔واللہ سجانہ اعلم اور کثرت نو ائد کے باعث اس پر جھی رہتی ہے آپ مصر میں مدرس تھے۔اور آپ نے دمیاط میں وفات پائی ہے۔واللہ سجانہ اعلم علم کا دھ

 آپ نے فر مایا ہے'ہم کہتے ہیں۔ یفصل اس عظیم مصیبت اور بڑے حادثہ کے بیان پر مشمل ہے' جس نے زمانے کواس ک مثل پیش کرنے سے عاجز کر دیا ہے۔ یہ مصیبت عام طور پر مخلوق کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے آئی۔ اور اگر کوئی خص یہ کے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مشرت آئ م منبٹ کو پیدا کیا ہے' اس وقت ہے لئے آئی ت تک و نیااس قسم کی مصیبت ہے وو پار نہیں ہوئی' تو وہ سیا ہوگا' باشبہ تاریخ نے اس کے قریب قریب اور اس سے لگا کھانے والا بھی کوئی واقعہ بیان نہیں کیا۔

اورمور نین جوسب سے بڑا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ یہ بخت نصر نے بی اسرائیل کوتل کیا تھا اور بیت المقدی کو برباد کیا تھا۔ مگران ملعونوں نے جنشہ وں کو برباد کیا' ان میں سے ہرشہر بیت المقدی کی نبیت کی گنا بڑا تھا' اور جتنے آدمیوں کو اضوں نے قل کیا' بی اسرائیل کو ان سے کوئی نبیت ہی نہیں ہے۔ بلاشہ جس ایک شہر کے باشندوں کو انہوں نے قل کیا' وہ بنی اسرائیل سے زیادہ سے اور وجال' اپنے نے' اور شایدلوگ یا جوج ما جوج کے حادثہ کے سوا' دنیا کے ختم ہو جانے تک اس کی مانندکوئی حادثہ نہ دیکھیں گے۔ اور وجال' اپنی پیروکاروں پر رحم کر سے گا' اور اپنے مخالفوں کو ہلاک کر سے گا۔ اور انہوں نے کسی پر رحم نہیں کیا' بلکہ مردوں' عورتوں اور بچوں کوقل کر دیا۔ اس حادثہ پڑ جس کے شرار سے اڑ سے' اور جس کا مرد ہی ہوگیا۔ اور وہ شہروں میں اس باول کی مانندگیا' جس کی ہواپشت پنائی کر دیا۔ اس حادثہ پڑ جس کے شرار سے اڑ سے اور جو لے وہ لا حول وہ لاقو ق الا باللہ العلمی العظیم.

یہ لوگ چین کی اطراف سے نکے اورانہوں نے بلاوٹر کتان مثلاً کاشخراور بلا ساغون کا قصد کیا۔ پھر وہاں سے ماوراء ائنہم

کے علاتے مثلاً سمر قنداور بخاراو غیرہ ہیں آئے اوران شہوں پر قبضہ کرنے گئے اوران کے باشندوں کے ساتھوہ سلوک کرنے گئے جہ ہم بیان کریں گے۔ پھران ہیں سے ایک طا نفیٹر اسان کی طرف آگیا۔ اوروہ حکومت خریب کاری مقل اور لوٹ مار کے لحاظ سے ان کا کا مہما م کرنے گئے پھر وہ اس سے وہ رئ ہمدان بلد الجبل وراس کے شہروں سے عراق کی حد تک بڑھنے گئے۔ پھر وہ بلاو آذر با بیجان اور آرانیے کا قصد کرنے گئے اوران کے اکثر باشندوں آؤٹل کرنے گئے اوران کی دستیہ دوسے وہ کی شاوران کی دستہرو سے جس کی شل نہیں سی گئی پھر وہ در بند شروان کی طرف روانہ ہوئے اوراس کے شہروں پر قبضہ کرلیا اور ان کی دستہرو سے وہ بات سے جس کی شل نہیں سی گئی پھر وہ در بند شروان کی طرف روانہ ہوئے اوراس کے شہروں پر قبضہ کرلیا اور ان کی دستہرو سے مصرف وہ قلعہ بچا جس میں ان کا باوشاہ تھا اور اس کے پاس سے وہ الملان اور اللکر اور اس خط میں جو شنف اتو ام تھیں ان کے پاس صرف وہ قلعہ بچا جس میں ان کا باوشاہ تھا اور اس کے باس سے وہ الملان اور اللکر اور اس خط میں جو شنف اتو ام تھیں ان کی دستہرو سے اس خطران کی در باور انہوں نے انہیں اپ کیا در اس خوص کو آل کردیا جو ان کے سان ہوں کیا ہوں کیا در انہوں نے انہیں اپ شہروں کی مضافات اور اس کے مضافات اور اس کے مضافات اور اس کے بی در سیاں میں دنیا پر غلبہ بیا ہے کہ اور کیا کو تو کو کہ میں میں میں کا نوں سے نہیں کا انوان سے دیا وہ کا میں جا کر جو جو بندوں والا اور بہر اخلاق و سیرت والا تھا تھ بیا ایک سال میں خالم کے اکثر جو بہروں میں بینیں بھی خوص کو نہ ہی بیا ہے۔ اور جو وہ میں بینیں بھی کیا کا طرف بھی خالہ بیا ہے۔ اور در وہ بات ہے بہرین اور زیادہ باشدوں والا اور بہر اخلاق و سیرت والا تھا تھ بیا ایک سال میں خالم کے اکثر جمے پر جو آبادی کے خور کو کی کو کو نہ کیا کو خور کی کو کو کو کہر کیا گئی کو کو کہر کیا گئی کو کو کو کیا گئی کو کو کو کہر کیا گئی کے اکثر جو بہر ہیں بین کیا کو کو کہر کو کو کہر کی کو کو کہ کو کہر کیا گئی کو کو کو کہر کو کہر کیا گئی کو کو کو کہر کیا گئی کو کو کو کہر کیا گئی کو کہر کو کو کہر کو کو کہر کیا گئی کو کہر کو کہر کو کہر کو کہر کو کہر کو کو کہر کو کو کہر کیا گئی کو کہر کو کو کہر کو کہر کو کہر کو کہر کیا گئی کو ک

سکے ان کے باشندول میں سے برایک ان سے خوفزہ و ہوکر اور ان کی آمد کے انظار میں رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طلوع آفتاب کے وقت اسے مجدہ کرتے تھے اور کسی چیز کوحرام قر ارتہیں دیتے تھے اور جوحیوانات اور مردار انہیں ملنا سب کھا جاتے اللہ ان پالانت کرے۔

این اشیر بیان کرتے ہیں' ان کی حکومت عدم مانع کی مجہ سے استوار ہوئی' اس لیے کہ ملطان خوارزم شاہ محمہ نے دیگر حکومتوں کے بادشا ہوں کو قبل کر دیا تھا' اور خودامور کوسنجال لیا تھا۔ اور جب گذشتہ سال اس نے ان سے شکست کھائی' اور ان کے مقابلے سے عاجز آ گیا' اور وہ اس کے تعاقب میں آئے تو یہ بھاگ گیا اور معلوم نہیں کہ کہاں چلا گیا' اور کسی سمندری جزیرہ میں ہلاک ہو گیا۔ شہر خالی ہوگئے۔ اور ان کی حفاظت کرنے والاکوئی نہ رہا' تا کہ اللہ اس بات کا فیصلہ کرے جو ہوکر رہنے والی ہے' اور اللہ ہی کی طرف سب امور کولوٹا یا جائے گا۔ پھرآ یہ نے جو کچھ مختصر طور پر بیان کیا ہے' اس کی تفصیل بیان کی۔

آپ نے سب سے پہلے اس بات کو بیان کیا ہے جے ہم نے گذشتہ سال میں بیان کیا ہے کہ چنگیز خان نے اپنے تا جروں کو اپنا مال دے کر بھیجا کہ وہ اس کی قیمت سے لباس اور پہنا و سے اس کے پاس لائیں۔ اور خوارزم شاہ نے ان اموال کو چھین لیا، تو چنگیز خان کو اس پر غصہ آیا، اور اس نے اسے دھم کی دی تو خوارزم شاہ خود اپنی فوجوں کے ساتھ اس کے مقابلہ میں آیا، اور اس نے تا تاریوں کو کشلی خان کے ساتھ مصروف پر پیکار دیکھا، توبیان کی عورتوں بچوں اور بوجھوں کولوٹ کر لے گیا، اور وہ اپنے دشمن پر غالب آ کر واپس چلے گئے، اور ان کے غیظ و غصے میں اضافہ ہو گیا، پس انہوں نے اس نے اور ابن چنگیز خان نے تین دن جنگ کی اور فریقین میں سے بہت سے آ دمی مارے گئے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو دو کا۔ اور خوارزم شاہ اپنے ملک کی اطراف میں واپس فریقین میں سے بہت سے آ دمی مارے گئے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو دو کا۔ اور خوارزم شاہ میں واپس چلا گیا۔ اور چنگیز نے آ کر بخارا کا آگیا، اور اس نے انہیں مضبوط کیا۔ پھر وہ اپنے ہیڈ کو ارٹر اور مملکت میں شہر خوارزم شاہ میں واپس چلا گیا۔ اور چنگیز نے آ کر بخارا کا محاصرہ کرلیا۔ اور اس نے بیشندوں سے خیانت کی، حتی کہ اس نے محاصرہ کرلیا۔ اور اس کے باشندوں سے خیانت کی، حتی کہ اس نے محاصرہ کرلیا۔ اور اور اور ان کے کام کی اور کیے وہی بزور توت فتح کرلیا، اور اس کیا۔ اور عورتوں اور پچن کو قیدی بنایا، اور گھروں اور پخن کو تھی کہ اور کیا۔ اور وہ ان کیا منہ آئی۔

پھراس نے سمرفند جاکراس سال کی کیم محرم کواس کا محاصرہ کرلیا' جہاں پر بچاس ہزار فوجی جانباز موجود ہے' جنہیں عذاب دیا گیا اور ستر ہزارعوام ان کے مقابلہ میں نکل آئے اور وہ ایک ہی ساعت میں قتل ہو گئے اور بچاس نے اس کی طرف ایک ہزار سیڑھی کیا اور ستر ہزارعوام ان کے مقابلہ میں نکل آئے اور وہ ایک ہی ساعت میں قتل ہوگئے اور بچاس نے ان کے ہتھیا ر' اور جن چیزوں سے وہ اپنی حفاظت کرتے تھے انہیں چھین لیا' اور اس روز انہیں قتل کر دیا' اور اس نے شہرکومباح کردیا' اور اس نے سب کوتل کر دیا۔ ان الملہ و انا الملہ و انا الملہ د اجعون .

اورائ لعنتی نے وہاں اقامت اختیار کرلی' اور شہروں کی طرف فوجیس روانہ کیں۔ اور ایک فوج کو بلا دخراسان کی طرف بھیجا۔ وہ اپنے آپ کو تار تار معزبہ کہتے تھے' اور دوسری فوج کواس نے خوارزم شاہ کے پیچیے بھیجا' وہ بیس ہزارتھی' اور اسے کہا' خواہ وہ آسان کے ساتھ بھی لٹکا ہو'اسے تلاش کرواور پکڑ و' پس وہ اس کے بیچیے لگ گئے۔اور انھوں نے اسے پالیا' اور اس کے اور ان کے ، میان دریا بے جیمون حاکل تھا' جس کے باعث وہ امن میں تھا۔ اور انہیں کشتماں نہلیں تو انہوں نے اپنے لیے حوض بنائے' اور وہ ان پر ہتھیا در کھتے۔ اور ان میں سے ایک شخص اپنے گھوڑے کو چھوڑ ویتا 'اور اس کی دم پکڑ لیتا اور گھوڑ ااسے پانی میں صینج لے جاتا۔ اور وہ اس حوض کو کھینیتا جس میں اس بے بتھیا رہوتے حتی کہوہ سب کے سب دوسری جانب پہنچ گئے۔ اور خوار زم شاہ کو اس وقت پتہ چلا' جب وہ اسے جاملے مووہ ان کے خوف نے نیشا پور کی طرف بھاگ گیا' بھر وہ اس سے کسی اور شہر کو چلا گیا' اور وہ اس کے چیھے پیچھے سے خواور وہ اس کے خوف سے نیشا پور کی طرف بھاگ گیا' بھر وہ اس سے کسی اور شہر کو چلا گیا' اور وہ اس کے چیھے بیچھے سے خواور وہ اسے آدمی اکٹھا کرنے کی مہلت نہیں دیتے تھے۔

اور جب بھی وہ کسی شہر میں آتا' کہاپی فوجوں کو جمع کرے تو وہ اسے آلیتے۔اور وہ ان سے خوفز دہ ہوکر بھاگ جاتا۔ حتی کہ وہ طبرستان کے سمندریر سوار ہوکراس کے جزیرہ کے ایک قلع میں چلاگیا' اور وہیں مرگیا۔

اور بعض نے بیان کیا ہے کہ اس کے سمندر سوار ہونے کے بعد معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا' بلکہ وہ چلا گیا۔اور معلوم نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا' اور کس جگہ بھاگ گیا۔اور تا تاریوں نے اس کے ذخائر پر قبضہ کرلیا۔اور آنہیں اس کے خزانے سے دس کروڑ دینار ٔ اورالماس کے ایک ہزار بوجھاور ہیں ہزار گھوڑے اور بہت سے غلام ٔ لونڈیاں اور خیمے ملے۔اوراس کے دس ہزار غلام تھے ان میں سے ہرایک بادشاہ کی مانند تھا۔اور بیسب منتشر ہو گئے اورخوارزم شاہ حنی فقیہ اور فاضل شخص تھا' اورفنون علم میں اس کی مشار کات ہیں وہ اچھے فہم کا تھا اور اس نے وسیع علاقوں اور متعدد ممالک پر ۲۱ سال چند ماہ حکومت کی۔اور اس کے بعد سلامقہ میں ہے اس سے بردھ کرمعزز اورعظیم بادشاہ کوئی نہیں ہوا۔اس لیے کہاس کی توجہ بادشاہت کی طرف تھی کلذات وشہوات کی طرف نہ تھی ' اس لیے اس نے ان علاقوں کے باوشاہوں کومغلوب کرلیا۔اوراس نے الخطا پرز بردست جنگ مسلط کی متی کہ بلاوخراسان ماوراء النهرُ عراق العجم وغیرہ ممالک میں اس کے سواکوئی بادشاہ نہ رہا۔اورتمام شہراس کے نائبین کے قبضے میں تھے پھروہ مازندران اوراس ے مضبوط قلعوں کی طرف گئے 'جبکہ مسلمانوں نے انہیں صرف سلیمان بن عبدالملک کے زمانے میں ۹۰ ھ میں فتح کیا تھا۔اورانھوں نے انہیں تھوڑی ہی مدت میں فتح کرلیا۔اور جو کچھان میں تھاا ہے لوٹ لیا 'اوران کے سب باشندوں کوٹل کردیا۔اورعورتوں کوقیدی بنایا اور جلایا۔ پھروہ وہاں سے ری کی طرف گئے' اور انہیں راتے میں خوارزم شاہ کی ماں بہت سے اموال کے ساتھ ملی' تو انہوں نے اس ہے اموال کوچھین لیا۔ اور ان میں ایسے نفیس اور نا در جواہر تھے جن کی مثل کہیں دیکھی نہیں گئی۔ پھر انہوں نے ری کا قصد کیا اور لوگوں کی غفلت کے وقت اس میں داخل ہو گئے اور انہیں قتل کر دیا اور قیدی بنالیا۔ پھروہ ہمدان گئے ۔اور زنجان تک اس پر قبضہ کرلیا اورلوگوں کوتل کیا اور قیدی بنایا۔ پھروہ قزوین گئے اور اسے لوٹ لیا۔اور تقریباً اس کے جالیس ہزار باشندوں کوتل کردیا۔ پھرانہوں نے بلاد آذر بائیجان کا قصد کیا تو اس کے بادشاہ از بکر بن البہلو ان نے شراب نوشی اور برائیوں کے ارتکاب اورشہوات میں انہماک کے باعث مال دینے کی شرط پران سے ملح کرلی' اوروہ مال ان کو پہنچادیا یس وہ اسے چھوڑ کرموقان کی طرف چلے گئے' اور الکرج نے دی ہزار جانباز وں کے ساتھ ان سے جنگ کی۔اوروہ ایک لخطہ کے لیے بھی ان کے سامنے تھم رنہ سکے حتی کہ الکرج کوشکست ہوگئی' اوروہ اپنے کیل کا نے سمیت ان کے مقابلے میں آ گئے اور تا تاریوں نے انہیں دوسری جنگ میں نہایت بری طرح فکست دی۔ اس جگہ ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ ان تا تاریوں کے لیے وہ واقعہ ہوا ہے جس کی مثل قدیم وجدید زمانے میں نہیں نی گئی۔

ایک طا نفہ حدود چین سے نکاتا ہے'اور ان پرایک سال بھی نہیں گزر جاتا ہے۔ اور قئم بخدا مجھے پھے شک نہیں کہ زمانہ دراز کے بعد جولوگ جاتا ہے۔ اور قئم بخدا مجھے پھے شک نہیں کہ زمانہ دراز کے بعد جولوگ ہاتا ہے۔ اور قئم بخدا مجھے پھے شک نہیں کہ زمانہ دراز کے بعد جولوگ ہمارے بعد آئیں گے'اور اس واقعہ کو گھا بوا میکھیں گے وہ اس کا انکار کریں گے اور اے متجد قرار دیں گے۔ اور ش اس کے ہاتھ میں ہاتھ میں ہے ہوں نے ہارے میں ہور ہے۔ اور جب وہ اسے مستجد خیال کریں گے اور وہ وہ کی میں گے کہ ہم سب نے اور ان سب لوگوں نے حنبوں نے ہارے میں جہ اور ان ہور کی جب سے مالم وجائل اس کے جانے میں برابر ہیں اللہ تعالی زمانے کی تاریخ لکھی ہے وہ سب اس واقعہ کو جانتے ہیں جس کی شہرت کی وجہ سے عالم وجائل اس کے جانے میں برابر ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو وہ آ دمی میسر فرمائے جوان کی محافظت کریں۔ بلاشہ انہیں وشمنوں سے اور ان مسلمان با دشا ہوں ہے جن کی ہمت پیٹ اور فرج ہے آ گے نہیں بڑھی نہیت نقصان پہنچا ہے اور مسلمانوں کا با دشاہ خوار زم شاہ بھی نیست و نابود ہو چکا ہے۔

راون بیان کرتا ہے بیسال خم ہوا تو وہ بلا والکرج میں تھے اور جب انہوں نے ان کی رکا نے اور جنگ کو دیکھا کہ وہ لمی ہوتی جارہی ہے 'تو انہوں نے دوسروں کی طرف رخ کرلیا۔ اور ان کا یہی دستورتھا' پس وہ تبریز چلے گئے۔ اور وہاں کے باشندوں نے مال پر ان کے ساتھ مصالحت کر کی 'چروہ مراغہ کی طرف چلے گئے اور اس کا میا بی ہے ہمکنار نہ ہوں گے جوا پئی حکومت عورت کے سپر دکر کو وہ صال بنالیا اور شہر کی حکمر ان ایک عورت تھی ۔ اور وہ لوگ بھی اس کا میا بی ہے ہمکنار نہ ہوں گے جوا پئی حکومت عورت کے سپر دکر دیں گئے۔ سو چھو نوں کے بعد انہوں نے شہر کو فتح کر لیا۔ اور ابل شہر میں سے بہت سے لوگوں کو قل کر دیا 'جن کی تعد ادکواللہ کے سوائی نہیں جانتا۔ اور انہوں نے ان سے بہت سی نئیمت حاصل کی اور اپنی عادت کے مطابق قیدی بھی بنائے۔ اللہ ان پر وہ لعنت کرے' جوانہیں جہنم میں واضل کر دے' اور لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے 'حتیٰ کہ ان کا ایک شخص اس شہر کے ایک کو چے میں داخل ہوا' کرے' جوانہیں جہنم میں واضل کر دے' اور لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے 'حتیٰ کہ ان کا ایک شخص اس شہر کے ایک کو چے میں داخل ہوا' اور وہاں ایک سوآ دمی موجود تھا۔ ان میں ہے کسی کو اس کی طرف بڑھنے کی سکت نہ ہوئی۔ اور وہ مسلل کے بعد دیگر نے انہیں قبل کرتا رہا' حتیٰ کہ اس نے سب کو تی کردیا' اور ان میں ہے کسی نے اس پر ہاتھ نہ اٹھایا' اور اس اکیلی نے ان سب کو تی کردیا' اور ان کی میں داخل ہو ہوں گئی کہ اس اس کیلی نے ان سب کو تی کردیا۔ اللہ اس پر بورت مرد کے لباس میں ایک گھر میں داخل ہوئی' اور جو لوگ اس گھر میں موجود تھے' اس اکیلی نے ان سب کو تی کردیا' بھرا یک کے دائی کو رہ کا میا تھو تھا' بینہ چلا کہ بیتو عورت ہے' تو اس نے اسے قتی کردیا۔ اللہ اس پر بعت تی کہ دیا۔

پھرانہوں نے اربل شہر کا قصد کیا، جس سے مسلمانوں کا دل تنگ پڑگیا، اور اس نواح کے باشندوں نے کہا، یہ بخت مصیبت ہے۔ اور خلیفہ نے اہل موصل اور حاکم جزیرہ ملک اشرف کو خطاکھا کہ میں نے ایک فوج تیار کی ہے، تم بھی تا تاریوں کے مہاتھ جنگ کرنے کے لیے ان کے مہاتھ ہوجاؤ، تو اشرف نے معذرت کرتے ہوئے خلیفہ کولکھا کہ وہ فرنگیوں کے مسلمانوں پراچا تک آپڑنے اور دمیاط کے چھین لینے کے باعث وہ پورے ویار اور دمیاط کے چھین لینے کے باعث وہ یار مصر میں اپنے بھائی کامل کی طرف متوجہ ہا اور اس کے چھین لینے کے باعث وہ پورے ویار مصر کو چھین کے قریب بھٹی گئے جیں۔ اور اس کا بھائی معظم اپنے دونوں بھائیوں کامل اور اشرف کے لیے مدوطلب کرتے ہوئے والی مصر کو چھینے کے قریب بھٹی گئے جیں۔ اور اس کا بھائی معظم اپنے دونوں بھائیوں کامل اور اشرف کے لیے تیار تھا، اور خلیفہ نے مظفر الدین شاہ حران کے پاس آیا، تا کہ وہ دمیاط میں فرنگیوں کوروکیں۔ اور وہ دیار مصر کی طرف روائل میں ہو۔ گران میں سے صرف آٹھ سوسوار اس کے براق ل میں ہو۔ گران میں سے صرف آٹھ سوسوار اس کے یاس آئے؛ پھر دہ اکتھے ہونے سے پہلے تتر بتر ہوگے۔ انا للدوانا الیدراجعون

لیکن اللہ تعالیٰ نے بچالیا' کہ اس نے تا تاریوں کے اراد ہے کو ہمذان کی طرف پھیر دیا' اور اللیان ہمذان نے ان سے مصالحت کرئی' اور تا تاری ان کے ہاں رسالے کا رستہ چھوڑ گئے۔ پھرانہوں نے ان کے رسائے کے دستے کے لگل پر اتفاق کرنیا تو انہوں نے واپس آ کران کا محاصرہ کرایا' تی کہ اسے ہزور توت فقے کریا' اور اسک سب باشندوں کو آ کردیا۔ پھروہ آ ذر با بجان کی طرف گئے اور ان کے بہت سے باشندہ ان کو آئی کردیا۔ پھروہ آ ذر با بجان کی طرف گئے اور ان کے بہت سے باشندہ ان کو آئی کردیا۔ پھروہ باد الکرج کی کردیا' اور وہ عور توں سے زنا کرتے تھے' پھر انہیں قتل کردیتے تھے' اور ان کے بیٹ پھاڑ کر بیچ نکال لیتے تھے' پھروہ باد الکرج کی طرف واپس لوٹے اور الکرج ان کے ساتھ جنگ کی' تو انہوں نے انہیں بھی ہری طرف واپس لوٹے اور الکرج ان کے بیٹ بول کے باشندہ ان کے ساتھ جنگ کی' تو انہوں نے انہیں بھی ہری گئست دی۔ پھر انہوں نے بہت سے شہروں کو وہاں کے باشندہ ان کو آئی کرتے تھے' اور انہیں اپنے آ کے بطور ڈھال استعال کرتے تھے' اور ان می سے نے جا اور ان کے بحثے ہوئے کے بعد قل کردیے۔

پھروہ اللان اور قبجاتی کے شہروں کی طرف گئے اور ان سے شدید جنگ کی اور انہیں شکست دی۔ اور انہوں نے قبجاتی کے سب سے بڑے شہر سوداتی کا قصد کیا اور اس میں برطاسی قندر اور سنجاب کے بہت سے کپڑے اور سامان وغیرہ تھے اور قبجاتی نے روسی شہروں کی پناہ لے کی اور وہ عیسائی تھے۔ انہوں نے تا تاریوں کے ساتھ جنگ کرنے کے بارے میں ان سے اتفاق کیا۔ پس انہوں سے ان سے ڈبھیڑ کی۔ اور تا تاریوں سے انہیں نہایت بری شکست دی پھروہ ۱۲۰ ھی حدود میں بلغاری طرف گئے۔ اور اس سب علاقے سے فارغ موکراسینے بادشاہ چنگیز خان کے پاس لوٹ آئے۔ اللہ اس پراور ان پرلھنت کرے۔

یسب پھتا تارمغربہ نے کیا۔اور چنگیز خان نے اس سال ایک فوج کلانہ کی طرف اور دوسری فوج فرغانہ کی طرف بھیجی'اور انہوں نے اس پر قبضہ کرلیا۔اور اس نے ایک اور فوج کو خراسان کی طرف بھیجا اور انہوں نے بلخ کا محاصرہ کرلیا'اور بلخ کے باشندوں نے اس پر قبضہ کرلیا۔اور اس نے ایک اور وہ بہت سے دیگر شہروں سے مصالحت کی' حتیٰ کہوہ طالقان تک پہنچ گئے اور اس کے لئے ان بیس در ماندہ کر دیا' اور وہ بہت مضبوط تھا۔ پس انہوں نے چھواہ تک اس کا محاصرہ کیے رکھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے عاجز آ کر چنگیز خان کو خط کہ اس نے خود آ کر چار ماہ تک مزید اس کا محاصرہ جاری رکھا' حتیٰ کہ اس نے اسے بر ورقوت فتح کرلیا۔ پھر اس نے ان تمام اشخاص کو' جوقلعہ اور شہر میں موجود تھے' کمل طور پر سب خاص و عام کوتل کر دیا۔

پھرانہوں نے چنگیز خان کے ساتھ مروشہر کا قصد کیا۔ اور اس نے مرو سے باہر تقریباً دو لا کھ مرب اور دیگر جانبازوں کے ساتھ پڑاؤ کرلیا۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ طلیم جنگ کی حتی کہ سلمانوں کو شکست ہوئی 'اناللہ واناالیہ راجعون' پھرانہوں نے پانچ دن تک شہر کا محاصرہ کیے رکھااور اس کے نائب کو دھو کے سے اتارلیا۔ پھراس سے اور اہل شہر سے خیانت کی 'اور انہیں قبل کر دیا 'اور ان سے مناسب کی 'اور ان سے اموال چھین لیے 'اور انہیں طرح طرح کے عذاب دیئے۔ حتی کہ انہوں نے ایک دن میں سات لا کھانسانوں کو قبل کیا۔ پھروہ نیٹا پور گئے اور اس میں بھی وہی کام کیا جو اہل مرو کے ساتھ کیا تھا۔ پھر طوس گئے اور حصرت علی بن موئی رضا کے مزار کو تباہ و بر باد کر دیا۔ اور خلیفہ رشید کی قبر کو بھی تباہ کر کے اسے ویران بنا کر چھوڑ دیا۔ پھروہ غزنی گئے اور جلال الدین بن

خوارزم شاہ نے ان سے جنگ کی تواس نے انہیں شکست دی۔ پھر بیائے بادشاہ چنگیز خان کے پاس والیس آئے۔ اور چنگیز خان نے ایک اورفوج خوارزم شیر کی طرف جھیجی اورانہوں نے اس کامحاصر ہ کرکے بزو**رقوت شیرکوفتح** کرلیا۔اور جو آ دمی اس میں موجود تخےانیں برن طرن کٹل کر دیا اوراے بوٹ لیااوراس نے باشندوں کوقیدی بنالیا 'اوراس بل کو بہا دیا جوجیحوں کے بانی کوشہرے ۔ رو کتا تغاری اس کے مکانات اور تمام یا شندے غرق ہو گئے بھر چنگیز خال کے پاس واپس آئے 'اوروہ طالقان میں خیمہ زن تھا'اس نے ان میں ہےا بک فوج کوغزنی کی طرف جھیج دیا۔اور جلال الدین خوارزم شاہ نے ان سے جنگ کی ۔اور جلال الدین نے انہیں عظیم شکست دی۔اوران میں سے بہت ہے مسلمان قید یوں کو چھڑ الیا۔ پھراس نے چنگیز خان کو چیلنج دیا کہ وہ خوداس سے جنگ کرنے کے لیے نکلے۔

چنگیز خان نے اس کا قصد کیا۔اور دونوں آ منے سامنے ہوئے'اور جلال الدین کی کچھٹوج بکھرگئی اورلڑائی کے سواکوئی حیارہ ندر ہا۔ اورانہوں نے تین دن ایسی جنگ کی کہاس کی مثل نہیں دیکھی گئی۔

پھر جلال الدین کے اصحاب کمزور پڑ گئے۔اور وہ جا کر بحر ہند میں سوار ہو گئے۔اور تا تاری غزنی کی طرف چلے گئے۔اور انہوں نے اسے کسی رکاوٹ اور تکلیف کے بغیر قبضہ میں کرلیا ' پیسب یا اکثر واقعات اس سال میں ہوئے۔

اوراسی طرح اس سال اشرف موسیٰ بن عادل نے اپنے بھائی شہاب الدین غازی الملک کے لیے خلاط میا فارقین اور بلاو آ رمیدیا کوچیوڑ دیا' اوراس کےعوض الر ہااورسروج کو لےلیا' اس لیے کہ وہ اینے بھائی کامل کی مدد کرنے' اورفرنگیوں براس کے فتح یانے کی وجہ سے اِن نواح کی حفاظت سے غافل ہو چکا تھا۔اورسال کے حرم میں بغداد میں ہوا چلی اور بکلی چکی سخت کر کیس سی گئیں۔ اورغر بی جانب لعون اورمعین کےنز دیکی مینار بربجل گری'اوراس نے اسے تو ژ دیا۔پھرا سے ٹھیک کر دیا۔اور بجلی زمین میں دھنس گئی۔ اوراس سال جامع دشق کے تیسر نے کی برآ مدے میں لوگوں کی رکاوٹ کے بعد حنا بلہ کے لیے محراب نصب کر دیا گیا۔اورایک َ امیر نے ان کے لیےمحراب نصب کرنے میں ان کی مدد کی'اوروہ امیر رکن الدین مخطمی تھا۔اور شیخ موفق الدین بن قدامہ نے اس میں تمازیرُ ھائی۔

میں کہتا ہوں' چھر ۳۰ سے ہے حدود میں پیرمحراب اٹھا دیا گیا۔اوراس کے توض باب الزیارۃ کے پاس انہیں محراب دیا گیا' جیسا كه احناف كوان ئے محراب كے يوض جو جامع كى غربي جانب تھاباب الزيارة كے مشرق ميں ايك نيامحراب ديا گيا۔ جب اس ديواركو ناظر الجوامع تقی الدین مراحل کے ہاتھوں المنکزیہ کے زمانے میں جس میں وہ محراب موجودتھا' از سرنونغمیر کیا گیا۔اس کا بیان اپنے موقع برآئے گا۔

ادراس سال شاہ نجار نے اپنے بھائی گوتل کر دیا۔اور وہاں ملک اشرف بن عادل باختیار بادشاہ بن گیا۔اوراس سال امیر عما دالدین بن المشطوب نے ملک اشرف سے منافقت کی ٔ حالانکہ اس نے اسے پناہ دی تھی 'اوراسے اس کے بھائی کامل کی ایذاء سے بچایا تھا۔ جب اس نے فائز کی بیعت کرنی جا ہی تھی۔ پھراس نے بلا دالجزیرہ کے علاقے میں فساد کرنے کی کوشش کی۔ پس اشرف نے اسے قید کر دیا ۔ حتیٰ کہ وہ غُم' ذلت اور عذاب کے باعث مرگیا۔اوراس سال کامل نے ان فرنگیوں پر' جو دمیاط پر قابض تنے سخت حمله کیا اوران میں ہے دس بزار تول کردیا اوران ہان کے اموال اور گھوڑ ہے چھین لیے۔

اوراس سال معظم نے معمد مفاخرالدین اہرائیم کو دمشق کی ولایت سے معزول کردیا اورعزیز خلیل کواس کا والی مقرر کردیا۔
اور جب حاتی مکد کو رواتہ ہوں تو ان کا امیر معمد تھا اسے بہت جلائی حاصل ہوئی ان لیے کہ ان نے مبید مکد کو حاثیوں کے لوٹ سے روکا تھا کیونکہ انہوں نے قبل ازیں عواقی حاجیوں کے امیر اقباش الناصری کو قبل کر دیا تھا۔ اور وہ خلیفہ ناصر کے ہاں بزے اور اخص امرا ، میں سے تھا 'اس لیے کہ وہ امیر حسین بن ابی عزیز قادہ بن اور لیں 'ابن مطاعن بن عبدالکریم علوی حسین زیدی کو اس کے ساتھ معزول کرنے آیا تھا 'تا کہ وہ اسے اس کے باپ کے بعد مکد کی امارت دے دے۔ اور اس سال کے جمادی الا ولی میں اس کی وفات ہوگئی 'اور اس بارے میں راجع نے جھڑا کیا جوقادہ کا سب سے بڑالڑ کا تھا 'اور اس نے کہا میر سوا مکد کا کوئی امیر نہ ہے گا اور قادہ حیثی زیدی امران کے اکابر میں سے تھا اور وہ عبید مکد اور قادہ حیثی زیدی امران کے اکابر میں سے تھا اور وہ عبید مکد اور آ سودہ تھا۔

پھراس نے اس روش کے الٹ روش اختیار کر لی۔اورظلم کیا' اور نے ٹیکس لگائے' اور کئی دفعہ حاجیوں کولوٹا' تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے حسن کواس پرمسلط کر دیا' اس نے اسے اور اس کے چپا' اور اس کے بھائی کوتل کر دیا۔لہذا اللہ تعالیٰ نے حسن کوبھی اس طرح مہلت نہ دی بلکہ اس سے حکومت چھین کی' اور اسے بلا دیٹس دھتکار دیا۔

اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ قبل ہو گیا' جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔اور قبادہ رعب داراور دراز قد شخ تھا۔اور وہ کسی خلیفہ اور بادشاہ سے نہ ڈرتا تھا۔اور وہ بھتا تھا کہ وہ ہرایک سے امارت کا زیا دہ حقدار ہے۔اور خلیفہ چاہتا تھا کہ اگر وہ اس کے پاس آئے تو وہ اس کی عزت کرےاور وہ اس بات سے خت انکار کرتا تھا۔اور وہ بھی کسی کے پاس نہیں گیا' اور نہ اس نے کسی خلیفہ اور بادشاہ کے عاجزی کی اور ایک دفعہ خلیفہ نے اسے بلاتے ہوئے خط لکھا تو اس نے اسے لکھا۔

اور میرا پنجہ شیر کا ہے جس کی گرفت سے میں ذلیل کرتا ہوں۔اور میں مخلوق کے درمیان اس سے خرید وفروخت کرتا ہوں۔ اور شاہان زمین اس کی پشت کو چو منے لگے ہیں۔اور اس کے پیٹ میں قحط زدوں کے لیے موسم بہار ہے۔ کیا میں اسے چکی کے نیچ رکھوں۔ پھر میں اس سے خلاصی پاؤں تو میں بیوقوف ہوں گا۔اور میں ہر خطے میں کستوری ہوں جو مہمتی ہے اور تمہارے پاس ضائع ہو حاتی ہے۔

اوروہ ستر سال کی عمر کو بہنچ چکا تھا'اورائن اثیرنے اس کی وفات ۱۱۸ ھ میں بیان کی ہے۔واللہ اعلم

## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### ملك فائز:

غیاث الدین ابراہیم بن عادل'اگرکامل' جلداس کا تدارک نہ کرتا' تو دیار مصر پراس کے باپ کے بعداس کی حکومت امیر عماد الدین بن المشطوب کے ہاتھوں منظم ہوگئ تھی۔ پھراس سال اس کے بھائی نے اسے ان دونوں کے بھائی اشرف موٹی کے پاس بھیجا اورا ہے تر غیب دی کہ ووفرنگیوں کے باعث جلدان کے پاس آئے۔اور وہ سنجاب اور موصل کے درمیان مرگیا۔اور پیجی بیان کیا کیا ہے کہا ہے زہر دیا کیا۔اوراہے شجاب واپس کیا کیااور وہیں وہ دفن ہوا۔

منتنخ الشيوخ *صدر*الدين ·

ابوائسن محمہ بن شخ الثیوخ عماد الدین تحمود بن حمویہ الجوین بی ابوب کے ہاں بیامارت کے گھر انے سے تعلق رکھتا تھا۔اورصد ر الدین فقیہ اور فاصل شخص تھا' آپ نے مصر میں امام شافعی کی قبراور حضرت حسینؓ کے مزار پر درس دیا۔ اور سعیدالسعد اء کی مشخت اور اس کی نگرانی سنجال لی اور ملوک کے ہاں آپ کو بڑی عزت حاصل تھی ' کامل نے اسے خلیفہ کے باس فرنگیوں کے خلاف مدوطلب کرنے کے لیے بھیجا اور آپ نے موصل میں اسہال سے وفات یائی اور وہیں آپ کو بید مجنوں کی کئی ہوئی شاخ کے پاس السمال کی عمر میں وفن کیا گیا۔

#### صاحب حماه:

ملك منصور محمد بن عبد الملك مظفرتقي الدين عمر بن شهنشاه بن ابوب آب ايك فاضل شخص تنظ اور آب كي تاريخ دس جلدون میں ہے۔ اور آپ نے اس کا نام المضمار رکھا ہے اور آپ شجاع اور شہروار تھے اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے ناصر فلج ارسلان نے حکومت سنجالی۔ پھر کامل نے اسے اس سے معزول کردیا 'اور قید کردیا 'حتیٰ کہوہ مرگیا۔اور آپ نے اپنے بھائی مظفرین منصور کوامیر مقرركباب

ملک صالح ناصرالدین محمود بن محمد بن قر اارسلان بن ارتق' آپ شجاع اورعلاء کے محب تھے۔ اور اشرف موسی بن عاول کے مصاحب تھے آپ کی باراس کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔اور آپ کے بعد آپ کا بیٹامسعود بادشاہ بنا۔اوروہ بخیل فاس تھا۔ پس کامل نے اسے اس کے ساتھ پکڑلیا اور اسے مصر میں قید کردیا۔ پھراسے رہا کردیا 'اوروہ اپنے اموال لے کرتا تاریوں کے پاس چلا گیا توانھوں نے اس سےوہ اموال چھین <u>ل</u>ے۔

#### ينتخ عبدالله اليونيني:

آپ كالقب اسدالشام بـ اورآب بعلبك كابستى يونين سيتعلق ركھتے ہيں اورآپ كا ايك خانقاه بھي تھى جس كى زيارت کی جاتی تھی۔اورآ پے عبادت وریاضت اورامر بالمعروف اورنہی عن المئکر کرنے والےمشہور کیارصالحین میں سے تھے۔اور زہدو ورع میں آپ بلند ہمت تھے۔اس طرح آپ کوئی چیز جمع نہ کرتے تھے۔اور نہ مال اور کیڑے کے مالک تھے بلکہ عاریۃ کیڑے لیے کر پہنتے تھے اور گرمیوں میں ایک قیص ہے اور سردیوں میں اس کے اوپر ایک کمبل سے تجاوز نہ کرتے تھے۔ اور آپ کے سرپر بکری کی کھال کی ٹو پی ہوتی تھی'جس کے بال باہر ہوتے تھے'اور آپ کسی غزوہ سے الگنہیں رہتے تھے۔اور آپ ۸ مرطل کی کمان سے تیر اندازی کرتے تھے۔اوربعض اوقات آپ جبل لبنان میں پناہ لیتے تھے۔اورسردیوں میں العاسریا کے چشموں کے پاس ان کا یانی گرم ہونے کی وجہ سے پہاڑ کے دامن میں آجاتے تھے جودمثل کے مشرق میں دومہستی کے نزد یک ہے۔ اور لوگ وہاں آپ کی

ملاقات کے لیے آتے تھے۔اور بھی آپ دمشق آجاتے اور قادسیہ کے نزدیک قادسیون کے دامن میں اترتے تھے۔اور آپ صالح اسوال ورکا شفات نے حال تھے اور آپ نواسد انشام ہماجا نا تھا۔

ش ابوائم ظفر بیط این انجوزی نے قاضی جمال الدین یعقوب عام فرف البقائ ہے روایت ک ہے کہ ایک دفعہ شیخ عبداللہ وسفید بل کے پاس وضوکر تے دیکھا کہ ایک نفر اور وہ آپ کو پہچا تا نہ تھا اور آپ ایک نچر کا ہو جھڑا اب ہی ۔ اور جا نور نے بل کے پاس ٹھوکر کھا کی اور ہو جھ کر پڑا اور اس نے شخ کو دیکھا اور وہ آپ کو پہچا تا نہ تھا اور آپ اس وقت وضو ہے نارخ ہو چکے تھے اس نے ہو جھا تھا نے کے لیے آپ سے مدو طلب کی تو شخ با کر فرمایا اے فقیہ آؤ اور اس ہو جھ کو اٹھا کر جا نور ہر کھنے میں اس نے بعد وکر واور نمر ان جھا چھا کیا۔ اور وہ اس کے ہماری مدد کر واور نمر انی چھا کیا ۔ اور وہ اس کے بیان کو اور وہ اس کو جھا کیا۔ اور وہ اس کے بیان کیا تھا ہے کہ وہ مرکہ ہے شراب فروش نے بہا تو ہلاک ساتھ عقبہ تک بی اور وہ ہاں اے شراب فروش کے پاس لے گیا۔ کیا وہ کیا ہے کہ وہ مرکہ ہے شراب فروش نے کہا میں جا تی ہو اور اس کے ہو جا نور کو اس نے ایک مراب نے ہیا اور وہ اس کے ہو جا نور کو اس نے ایک مراب کے ہاتھ پر مسلمان ہوگیا۔ اور وہ اس کے بیان کیا اور وہ اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوگیا۔ اور اس کے احوال و کر امات بہت زیادہ بین اور آپ این بیا اور وہ اس کے پاس آ تا تو آپ کے سامت بیٹے جا تا اور آپ اس کے اور فر مات کے اور آپ بیٹ کیا ہوتا اس کیا ہوتا اس کے پاس آ تا تو آپ کے سامت بیٹے جا اور آپ اس کے بیٹر اور جس مرب کی بات اور آپ اس کے باعد وہ کہا ہوتا اس کے بات تا تو آپ کے سامت بیٹے اور آپ اس کے تھے اور آپ بیٹ کو تا ہوتا اس کے باعث تھا اور اس کے اور آپ بیٹ کے باعد تھا اور اس کے اور گھنڈ اپائی کی لیتے۔ اور آپ جو کھھا ہے کہا کہ کہو کہوں کو تھا کہ کو تھا کہوں کہوں کی گئی تو با وام کا ایک پید وہ حال کر کہوں کر تے تھے۔ اور جب آپ کو تو تا کو کئی تو با وام کا ایک پید

مؤرضین نے بیان کیا ہے کہ آپ بعض سالوں میں فضا میں جج کیا کرتے تھے اور ایبا بہت سے درویشوں اور نیک بندوں کے لیے وقوع میں آیا ہے گر ہمارے اکا برعلاء میں سے کسی ایک کی طرف سے ہمیں ایسی بات نہیں پیچی ۔اورسب سے پہلے یہ بات حضرت حبیب عجمی کی طرف سے بیان کی گئ ہے۔ آپ حضرت حسن بھر گ کے اصحاب میں سے تھے۔ پھر آپ کے بعد ہونے والے صالحین سے بھی یہ بات بیچی ہے اللہ ان سب پر دم فر مائے۔

اور جب اس سال کے ۱۰ رز والحجہ کو جمعہ کا دن آیا کو عبراللہ الیونین نے صبح کی نماز اور جمعہ کی نماز جامع بھلبک میں پڑھی۔
اور آپ اس دن نماز سے قبل جمام میں داخل ہوئے اور آپ تندرست سے اور جب آپ نماز سے والی آئے 'تو آپ نے شیخ داؤ د
مؤذن سے فر مایا' وہ مردول کو شسل دیا کرتا تھا' دیکھئے' تم کل کیسے ہو گے۔ پھر شیخ اپنے زاویہ میں چلے گئے۔ اور بیرات ذکر اللی
کرتے' اور اپنے اصحاب کو اور ان لوگول کو جنہوں نے آپ سے اوٹی سی نیکی بھی کی تھی یا دکرتے اور ان کے لیے دعا کرتے گز آری'
اور جب صبح کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی' اور پھر شیک لگا کر ہاتھ میں تسیح پکڑ کر ذکر اللی کرنے گئے' اور اس

المجلی الموصلیٰ آپ ابن الجبی کے نام سے مشہور ہیں اور آپ ایک فاضل نو جوان تھے۔ آپ نے موصل کے لیڈر بدرالدین لولؤکی انشاء کی کتابت سنبیالی' اور آپ کے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں۔

''میری جان اس پرفدا ہو جس کے بارے میں میں نے غوروفکر کیا ہے۔اور میں جیرت کے سمندر میں ڈوب چلاتھا۔وہ رات کومبح پرُ اور صبح کوچاند پرُ اور چاندکوشاخ پر اور شاخ کوخیال پرُ اور خیال کو ٹیلے پرِ ظام کرتا ہے''۔

#### DY1/

اس سال تا تاریوں نے بہت سے شہوں کلادہ جمذان اردیک تیریداور کچے پر قبضہ کرلیا اوران کے باشدوں کو آل کردیا اورجو کچھان میں موجود تھا الے لوٹ ایا اوران کے بچل کو قدی بنالیا۔ اور بغداد کے زد یک آگئے جس سے ضافے گھرا گیا۔ اوراس نے بغداد کو مضبوط کیا اور فوجوں سے امداد کی۔ اور لوگوں نے نمازوں اور اوراد میں عاجزی افتیاری اوراس سال انہوں نے انگری اورالا ان کو مغلوب کرلیا۔ کھرانہوں نے تعلی کے اورالا ان کو مغلوب کرلیا۔ کھرانہوں نے تعلی کے ساتھ جنگ کی اوران کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیا۔ اور اس سال انہوں نے انگری اورالا ان کو مغلوب کرلیا۔ کھرانہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی اوران کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیا۔ اوراس سال معظم اپنی کھائی اور نے بھائی کا اس کے ساتھ جنگ کی اوران کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیا۔ اوراس سال معظم اپنی کھران اور نے کا از الدکردیا اور دونوں اس کی تعلی رائی کھائل ہوا۔ اوراس کے دل میں اس کے تعلی رہی ہوں اپنی اس نے حکومت مضبوط کر کی تھائی کا اس کے لیے مہر بانی کا طالب ہوا۔ اوراس کے دل میں اس کے تعلی رہی ہوں ہوں ہوں اور تو میں اپنی کھرانہوں نے اس بات کھورت کی اور تن کی کہرہ ہوں کے دونوں اس کے دونوں کی تعلی ہوں کہرہ ہوں کہائی کہرہ ہوں کہوں کہرہ ہوں کہائی کو تھا کہ ہوں کہائی کہرہ ہوں کہائی کو تاس کے دونوں بھائی معظم میسی اور مورت کے باس موجود تھے۔ اوروہ دونوں اس کے بیاس نے کو اس کے میاسے کھڑی تھی ہوگئی۔ اندان کے جبرے کوروش کر کے تھا اوروہ جدکاون تھا۔ کہری کا کی کھی میں کو کی اس کے مطاب کو اوروں کی کھری کی کھر ہوں کہا کہ کو کہائی کہر کی کھر کے تھا اور وہ جدکاون تھا۔ کہری کا کی کی مطاب کی مطاب کے کھران کی کھری کو کو اس کے مطاب کے مطاب کے کو اس کے میا جو گئی۔ اندان کے جبرے کو دونوں بھائی معظم علی کو میک اس کے کہرہ کو گئی۔ اندان کے حرائی کی معظم کے کھری کو کہر کی کو کہر کی کو کہر کی کو کہر کی کو کہر کو کہر کی کو کہر کی کو کہر کی کو کہر کو کو کہر کی کو کہر کو کہر کو کہر کو کہر کو کو کہروں کو کہر کو کو کو کو کو کو کو کہر کو کو کو کو کہرو کو کروش کر کے اور کو کروٹ کو ک

دستر خوان پھیلا دیا'اوراس پرمومن' کا فر'اور نیک اور بدجمع ہو گئے۔اور راجع الحلی شاعرنے کھڑے ہوکریہا شعار پڑھے۔

مبارک ، فباشد عد نے بیش راست رک ہا در انت کے گاو عدہ اور اکر ایا ہے اور انسان المین نے رش فتی انوا مرائد و انکی عزت وی ہے تر شرونی کے بعد زیانے کا چیرہ چک افعاہ ہے اور شرک کا چیرہ کا چیرہ کا چیرہ ہے اور جب عظیم سمندر نے ایت مراض کا میں ایل کے ماتھ مرکش کی اور کشتیوں کو جھا کہ وار کردیا تواس نے اس میں کی عدہ کے لیے ایک ایسے شخص کو کھڑا کر دیا جس کا عزم مرفق ہوئی تلوار کی طرح تھا۔ اور ان میں سے صرف مرنے والے کے فاک میں پڑے ہوئے خضو نے نجات پائی ۔ یا اس کے عضو نے جے تو نے بیڑیوں میں دیکھا اور کا کتات کی زبان نے مشرق ومغرب میں اپنی آ واز بلند کر کے اعلان کیا کہ اے میسی کے برستار وا بلا شہد حضرت میسی علائے اور آ پ کی جماعت اور حضرت موئی علائے سیمی محمد مثالی کیا کہ ذمت کرتے تھے۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس موقع پرشاعر نے معظم عیسیٰ اشرف مویٰ اور کا بل محمد کی طرف اشارہ کیا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ بیدا یک شاندارا تفاق ہے اور بیاس سال کی ۱۹ رر جب بدھ کے روز کا واقعہ ہے۔ اور فرنگی عکا وغیرہ کو واپس آگئے۔ اور معظم شام کی طرف لوٹ گیا۔ اور اشرف اور کامل نے اپنے بھائی معظم سے صلح کر لی۔ اور اس سال ملک معظم نے کمال الدین مصری کو دمشق کا قاضی مقرر کیا جو دمشق میں بیت المال کا وکیل تھا' اور بیدا یک بیگانہ فاضل تھا جو ہر جمعہ کونماز سے قبل دستاویز ات کے اندراج کے بعد' العاد لیہ میں جیٹھا کرتا تھا۔ اور اس کے پاس تمام مراکز کے گواہ حاضر ہوتے تھے' حتیٰ کہ لوگوں کے لیے ایک ہی گھڑی میں ان کی درخواستوں کے اندراج کا کام آسان ہوجا تا تھا۔ جز اہ اللہ خیراً

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

## يا قوت كا تب موصلى:

امین الدین جوطریقہ ابن البواب کے نام سے مشہور ہے ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ اس کے زمانے میں اس کے پائے کا کو کی شخص نہ تھا' اور اسے بہت فضائل حاصل تھے' اور لوگ اس کی تعریف میں متفق ہیں' اور بیہ بہت اچھا آ دمی تھا اور نجیب الدین واسطی نے اس کے بارے میں ایک مدحیہ تصیدہ کہا ہے۔

وہ نا درعلوم کا جامع ہے 'اور اگروہ نہ ہوتا تو فضائل کی ماں بچے گم کر دیتی' وہ صاحب قلم ہے جس کے لعاب سے شیرخوف کھاتے ہیں۔اور نو جیس ذکیل ہوکر اس کے آ گے جھکتی ہیں اور جب اس کے سفید دانت 'سیابی میں ہنتے ہیں تو نیزے اور تلواریں شرمندہ ہوجاتی ہیں' تو ماہ تمام اور کا تب ابن ہلال ہے۔اور اپنے باپ کی طرح جو کام سنجالتا ہے' اس پرفخرنہیں کرتا اگروہ بہتر ہے تو تو فضیلت کے لیا ظے اور لی ہے' اور تو نے سبقت کی اور نماز پڑھی ہے۔

#### جلال الدين <sup>حسن</sup>:

آ پاساعیلیہ کے لیڈر حسن بن صباح کی اولا دمیں سے تھے آپ نے اپنی قوم میں شعائر اسلام کونمایاں کیا اور زواجر شرعیہ کے ساتھ حدود اورمحر مات کی پاسبانی کی۔

#### يننخ صالح ما ك

آباب الدین محمد بن ملک راج شدی احتمل دام نا بدار روش آپ بعد کاری باش الفری می فرزهارت کی خیک زینه پر زید اراوگول کو صدیت سایا کرت سخن اور آپ نے کشرت صدیث کا امال کیا اور سنر کیے۔ اور پیچال را قول میں مقامات حرینی موجنا میار اور آپ فطر قروانشمند تھے۔

### خطيب موفق الدين:

ابوعبداللّٰدعمر بن بوسف بن یجیٰ بن عمر کا ملی مقدی خطیب بیت الا بار آپ نے دمشق میں خطیب جمال الدین الدولعی کی اس وقت نیابت کی جب و ہ ایلچیوں کے ساتھ خوارزم شاہ کے پاس گئے حتیٰ کہوا پس آ گئے۔

#### محدث تقى الدين ابوطا هر:

اساعیل بن عبداللہ بن عبدالحسن بن الانماطی آپ نے حدیث پڑھی اور سفر کیے اور اسے کلھا۔ آپ کا خطنہایت عمدہ تھا۔ اور
علام حدیث میں آپ ماہر سے اور حدیث کے حافظ سے ۔ اور شخ تقی الدین ابن الصلاح آپ کی تعریف کیا کرتے سے اور آپ کی
کتب الکلاسہ میں مغربی گھر میں تھیں 'جو ملک محسن بن صلاح الدین کی ملکیت تھا' پھر آپ نے اسے ابن النماطی سے لے کرشخ
عبدالصمد الدکائی کے سپر دکر دیا۔ اور اس کے بعدوہ آپ کے اصحاب کے پاس رہا۔ آپ کی وفات دمشق میں ہوئی 'اور صوفیہ کے
قبرستان میں دفن ہوئے۔ اور جامع معجد میں شخ موفق الدین نے آپ کا جنازہ پڑھایا' اور باب النصر میں شخ فخر الدین بن عساکر
نے 'اور قبرستان میں قاضی القصاق جمال الدین مصری رحمہ اللہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔

### ابوالغيث شعيب بن اني طاهر بن كليب:

ا بن المقبل نابینا شافعی فقیۂ آپ نے بغداد میں وفات تک ا قامت اختیار کیے رکھی۔اور آپ کے فضائل اور رسائل بھی میں ۔اور آپ کےاشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں ۔

''اگرتم لوگول کے منتظم ہو' تو شرفاء کے جودوسخادت کے ساتھ منتظم بنو۔ کمینے لوگول کو ذلت کے ساتھ چلاؤ' وہ اس سے درست ہوجا 'میں گے۔ بلاشبہ ذلت' دین وحسب میں گرے ہوئے لوگول کی اصلاح کرنے والی ہے''۔

### ابوالعزشرف بن على:

ابن ابی جعفر بن کامل الخالصی المقری نابینا شافعی فقیه آپ نے نظامیہ میں فقہ یکھی اور حدیث کا ساع کیا 'اورا سے روایت کیا ' اور حسن بن عمر وحلبی کے حوالے سے بیا شعار سنائے ہے

''تم میرے سامنے آ کھڑے ہوئے' حالانکہ گھر دور تھے۔ میرے تصور میں آیا کہ دل کوتم ہے کوئی مطلب ہے' اور میرے دل نے باوجود ہمارے درمیان دوری ہونے کے تم سے سرگوشی کی۔اور تم لفظاً وحشت محسوس کرنے لگے' اور معنا مانوس ہو گئے''۔

#### ابوسليمان داؤ دبن ابراجيم:

ا بن مندار الجُمِين آپ مدرسہ نظامیہ نے دہرائی برائے والوں میں سے تھے۔اور آپ نے جوا شعارسانے دو یہ ہیں۔ ''ا ہے جُمِع نر نے والے اپنی لگام ُوروَک بلاشہ زیائے کی سوار بال هُوَلِرُ لِطاتی اور َوتا بی کرتی ہیں اور جب زیانہ خیانت اور کوتا ہی کرے گاتو تو عنقریب ندامت سے دانت پنیے گا۔اور تیری گمراہی کے بعد بچھے بھی حت کرنے والا لیے گا لیکن وہ مجھے اس وقت ملے گاجب معاملہ پیٹے چھیر چکا ہوگا''۔

#### ابوالمظفر عبدالودود بن محمود بن المبارك:

ابن علی بن المبارک بن حسن جواصلاً واسطی اور پیدائش اورگھر کے لئا ظ سے بغدادی ہیں۔ کمال الدین آپ کا والد المجید کے نام سے مشہور ہے آپ نے اپنے باپ سے فقہ سیکھی اور اسے علم کلام سایا۔ اور باب الازج کے پاس اس کے مدر سے میں درس دیا ، اور خلیفہ ناصر نے آپ کو وکیل بنایا۔ اور آپ نے دیانت وامانت میں شہرت پائی اور بڑے بوے مناسب حاصل کیے اور کئی بار حج کیا۔ اور آپ متواضع اور خوش اخلاق تھے آپ نے کہا ہے۔

''اور ۲۲ ج نہیں چھوڑے گئے ہمارا جے بیہ ہے کہ ہم لہودلعب کوسواری بنا کرسوار ہوجا کیں'۔

اورآ پسنایا کرتے تھے

''علم' ہر جھکنے والے کے پاس آتا ہے' اور ہراکڑ باز کے پاس سے انکارکرتا ہے' اور وہ پانی کی طرح گڑھوں میں اتر تا ہے اور ٹیلول پرنہیں چڑھتا''۔

#### P119

اس سال عادل کا تا ہوت ، قلعہ سے عادلیہ بیرہ میں منتقل کیا گیا۔اورسب سے پہلے جامع اموی میں قبہ النسر کے بیچ آپ کا جنازہ پڑھا گیا ، پھر آپ کو فدکورہ قبر میں لاکر ڈن کردیا گیا ، اورا بھی تک مدرسہ کمل نہیں ہوا تھا اوراس کی تغییراس سال میں کمل ہوئی۔ اوراس کی جمال الدین مصری نے وہاں درس دیا ، اورسلطان معظم بھی آپ کے پاس حاضر ہوا اور سامنے کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اوراس کی با کیں جانب قاضی ، اور دائین جانب شیخ المحقیہ صدر الدین الحصری شیخ اور مجلس میں امام السلطان تقی الدین بن الصلاح بھی موجود سے اور شیخ سیف الدین آمدی مدرس کی جانب شیخ اور آپ کے پہلو میں شمس الدین بن سنا دالدولہ سیخ اور ان کے ساتھ فوج کے قاضی نجم خلیل تھے۔ اور الحصری سے نیچ مشس الدین بن شاور ان میں بہت سے قاضی نجم خلیل تھے۔ اور الحصری سے نیچ مشس الدین بن عسائر بھی موجود تھے۔

اوراس سال ملک معظم نے صدر کھنی محتسب دمشق کو جلال الدین بن خوارزم شاہ کے پاس اپنے دونوں بھائیوں کامل اور اشرف کے خلاف کے دونوں بھائیوں کامل اور اشرف کے خلاف کے دونوں بھائیوں کامل اور اشرف کے خلاف کے دونرے کی مدد کی تھی 'تو اس نے مع واطاعت کرتے ہوئے اسے قبول کر لیا۔ اور جب صدر مذکور واپس آیا تو اس نے مشیحہ الشیوخ کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا اور اس سال شاہ یمن ملک مسعود بن اقسیس بن کامل نے جج کیا' اور حرم ہیں اس سے افعال ناقصہ کا ظہور ہوا' جیسے شراب نوشی کرنا اور قبد زمزم کے او پر سے

متحد کے کبوتر وں کو بندوق سے مارنا اور جب وہ دارالا مارت میں سوجا تا تو طواف کرنے والوں کوسعی کی جگہ بربکواروں کی نو کول سے ماراجا تا کہ وہ نشے بی نمید ہے بریتان نہ فرین القدامے ہلاک کرے۔

لنین اس نے باہ جود و ویوا بارعب اور محترم تھا۔ اور شہراس سے مطمئن اور پرسکون تھا اور قریب تھا کہ وہ اپ باپ کے بعد نہ کردن کے آخری جھے بیں بعد کے وظیفہ کے جعند سے بلند کرد بتا اور اس کے باعث بڑا فتنہ پیدا ہوجا تا ' مگر وہ اپنی آمد سے لئردن کے آخری جھے بیں بڑی کوشش کے بعد پہاڑ پر چڑھا۔ اور اس سال شام میں بڑی ٹڈی آئی جو کھیتوں ' بچلوں اور در ختوں کو کھا گئی۔ اور اس سال الکرج اور تیجا تی کے درمیان بلا وقیجا تی کے تنگ ہونے کے باعث بہت جنگ وقال ہوا۔ اور اس سال ابوعبد اللہ محمد بین فلان بغداد کے قاضی القضا قاب اور دار الوز ارق کے دروازے میں مؤید الدین محمد بین محمد القیمات نے اعیان واکا برکی موجود گی میں آپ کو خلعت پہنایا' اور الن کی موجود گی میں آپ کو خلعت پہنایا' اور الن کی موجود گی میں آپ کو خلعت پہنایا' اور الن کی موجود گی میں آپ کو خلعت بہنایا' این کی موجود گی میں آپ کا حکمنا مدیر ٹھا گیا۔ ابن الساعی نے اسے انہی الفاظ سے بیان کیا ہے۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### عبدالقا دربن داؤ د:

ابو محمد واسطیٰ شافعی فقیہ' جن کا لقب محبّ ہے۔ آپ ایک زمانہ تک نظامیہ میں با ختیار رہے' اور وہیں مشغول رہے۔اور آپ فاضل' دیندار اور نیک آ دمی تھے'اور آپ نے جواشعار سنائے' ان میں سے بیاشعار بھی ہیں \_

'' دونوں فرقد ان '' اور چاند نے اپنی تکمیل کی شب کواس کی بےخوانی کی گواہی دی ہے وہ کمبی بیاری کا مریض ہے۔اور جب تاریکی چھاجاتی ہے اوراس کی آئکھوں کے جب تاریکی چھاجاتی ہے اوراس کی آئکھوں کے آئسواس کے دل اور سینے میں سوزش عشق کی آگ شعلہ زن ہوجاتی ہے اوراس کی آئکھوں کے آئسواس کے دخسار پرسیلا ب کی طرح رواں ہوجاتے ہیں۔ وہ آئسواس کمزور کر دینے والے کےعشق میں بہتے ہیں۔ میں نے کسی عاشق کوا پیے ہیں دوری سے کمزور ہوگیا ہو۔ کاش وہ محبوب جس نے اپنی آئکھوں میں سائل ہوجائے''۔

### ابوطالب يجيُّ بن على:

الیعقوی' شافعی' فقیہ اور بغداد کے دہرائی کرنے والوں میں سے ایک آپ بڑے خوبرواورخوبصورت سفید بالوں والے سے ۔اورایک وتف کے نتظم تھے اورایک فاضل کے تعلق آپ نے جواشعار کہے ہیں' ان میں یہ اشعار بھی ہیں ۔
''تہامہ اور جبال احد کا اٹھانا' اور سمندر کے پانی کو برتن سے لے جانا' اور چٹان کونگی پشت پر اٹھانا' ثقیل شخص کی ہم نشینی سے نیادہ آسان ہے'۔

<sup>•</sup> فرقدان: فرقد دہ ستارہ ہے جوقطب شالی کے قریب ہے۔اورلوگ اس سے راستہ معلوم کرتے ہیں۔اوراس کی دوسری جانب ایک دوسرا ستارہ ہے جواس سے کم روشن ہے ان دونوں کوفرقد ان کہتے ہیں۔(مترجم)

ال طرح الك ك بار عين آب في كبائه

آ جب آب ن گفتی کی امرے بینیاں ماں مدر بات ہیں قودہ تقوی کی امر مند ماش فیک ہوتا۔ اور رہوا کن کا نہائی ہے۔ بیاں بینھ کر کتے بین کو نے نام سے مهدو بیمان کیا ہے تو ای طرح کا قائم رہ۔ اور جب شیطان ملام کرتے ہوئے اس کے پیمرے کی پیک کود کیکٹائے قریمی سے قونا کا میاب پر فدا ہوا''۔

ایک دفعہ آپ سے مال کا مطالبہ کیا گیا تو آپ اس کی سکت نہ پاسکے تو آپ نے پچھافیون مصری استعمال کرلی'اوراس روز مرگئے اورالور دیہ میں وفن ہوئے۔

#### قطب الدين عاول:

اس سال قطب الدین عادل نے الفیوم میں وفات پائی اور آپ کواٹھا کر قاہرہ لا یا گیا اور اسی سال مکہ میں حنابلہ کے امام نے وفات پائی۔

#### ي نصر بن الى الفرج:

آ پابن الحصری کے نام سے مشہور ہیں آپ مدت تک مکہ کے پڑوں میں رہے اور سفرنہیں کیا۔ پھر موت آپ کو یمن لے آئی اور آپ نے اس سال وہیں وفات پائی اور آپ نے مشائخ کی ایک جماعت سے حدیث کا ساع کیا۔

اوراس سال کے رکیج الاق ل میں دمشق میں عبد الکریم بن نجم النیلی نے وفات پائی' آپ البصاء اور ناضج کے بھائی تھے۔اور فقیدا ورمنا ظراورمحا کمات میں بڑے دیدہ ورتھے۔اور آپ ہی نے وزیر کی مجد کوشنج علم الدین سخاوی کے ہاتھ سے نکالاتھا۔

#### - YT

اس سال انترف موی بن عادل این بھائی الکامل شاہ مصر کے پاس سے واپس آ گیا۔ اور اس کے بھائی معظم نے اس سے ملاقات کی اور اسے معلوم ہوگیا کہ ان وونوں نے اس کے خلاف ایک دوسر ہے کی مدد کی ہے اس نے دشق میں رات گذاری اور رات کے آخری جھے میں چلا بنا اور اس کے بھائی کو اس کا پیتہ بھی نہ چلا۔ پس وہ اپنے ملک میں چلا گیا اور اس نے اپنے بھائی شہاب غازی کو جھے اس نے خلا طاور میا فارقین پر نائب مقرر کیا تھا 'ویصا کے انہوں نے اس کے سرکومضبوط کر دیا ہے۔ اور شاہ اربل شہاب غازی کو جھے اس نے خلا طاور میا فارقین پر نائب مقرر کیا تھا 'ویصا کی انہوں نے اس کے سرکومضبوط کر دیا ہے۔ اور شاہ اربل معظم نے اس سے خط و کتابت کی ہے اور انہوں نے اسے انترف کی مخالفت خوبصورت کر دکھائی 'اور انشرف نے اسے اس کام سے معظم نے اس سے خط و کتابت کی بات قبول نہ کی۔ اور اس سے لئر نے کے لیے فوجیس جمع کیس۔ اور اس سال قسیس الملک مسعود صاحب الیمن ابن الکامل 'مین سے مکہ روانہ ہوا۔ اور ابن قادہ نے وادی مکہ میں صفا اور مروہ کے درمیان اس سے جنگ کی تو اسس نے اسے خلست دے کر بھادیا اور ایمن کے ساتھ مکہ کا با اختیار با دشاہ بن گیا۔ اور تھائی کا قاتل حن بن قادہ ان گھائیوں اور واد یوں میں ہکال دیا گیا۔



## اس سال میں وفات یانے والے اعیان

#### موفق الدين عبدالله بن احمد.

اس سال شیخ اما موفق الدین عبدالله بن احمد ابن محمد بن قد امه بن نفر شیخ اسلام اور اُمفتی فی المذہب کے مصنف نے وفات پائی ابو محمد المقدی بیگانہ عالم تھے۔ آپ کے زمانے میں بلکہ آپ سے پہلے زمانے میں بھی مدت تک آپ سے بڑا فقیہ نہیں تھا۔ آپ اس مے شعبان میں جماعیل میں پیدا ہوئے اور ۵۵ ہمیں اپنے اہل کے ساتھ دمشق آئے 'اور قر آن پڑھا 'اور کشر سے حدیث کا سام کیا' اور دو دفعہ عراق کی طرف سفر کیا' ایک دفعہ الا ۵ میں اپنے عمز اد حافظ عبداللی کے ساتھ اور دوسری دفعہ کا سام کیا' اور دو دفعہ عراق کی طرف سفر کیا' ایک دفعہ الا ۵ میں اپنے عمز اد حافظ عبداللی کے ساتھ 'اور دوسری دفعہ کا اور کا شفات سے مدیش اور ماہر ہو گئے اور فتوے دیتے اور مناظر سے کیے اور زم دوعبادت' تقوی' تواضع' حسن اخلاق' سخاوت' حیا' نیک نیک' کثر توالاوت وصلوٰ قوصیام' نیک سیرتی اور سلف صالح کی ا تباع کے ساتھ بہت سے فنون میں تبحر حاصل کیا۔ آپ کے احوال و مکا شفات بھی ہیں۔

امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اگر دانشمند علاء اللہ کے ولی نہیں تو میں اللہ کے کسی ولی کی نہیں جا نتا۔ آپ اور شخ عماؤ حنا بلہ کے محراب میں لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے۔ اور جب عماد فوت ہو گئے تو آپ نے اس کام کوسنجال لیا۔ اور اگر آپ موجود نہ ہوتے تو ابوسلیمان بن حافظ عبد الرحٰن بن حافظ عبد الغی آپ کی طرف سے نماز پڑھا دیتے۔ اور آپ ایپ محراب کے قریب مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اور جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو درب الدولعی میں الرصیف میں اپنے گھروا پس چلے جاتے اور جو نقراء بھی میسر آتے انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتے اور جو نقراء بھی میسر آتے انہیں بھی اپنے ساتھ کھا کیں۔ اور آپ کا اصل میں تا میں تھاء کے بعد جبل کی طرف لوٹ جاتے۔

ایک شب ایبا اتفاق ہوا کہ ایک شخص نے آپ کا عمامہ ایک لیا اور اس میں ایک کا غذتھا جس میں ریت تھی 'شخ نے اسے کہا' کا غذ لے لواور عمامہ پھینک دو اس شخص نے خیال کیا کہ بینفقہ ہے' اس نے اسے لیا اور عمامہ پھینک دیا' یہ بات نازک وقت میں آپ کی تیز قبنی اور اچھا سہارا لینے پردلالت کرتی ہے' اور آپ نے نری کے ساتھ اس کے ہاتھ سے اپنا عمامہ چھڑ الیا۔

آ پ کی متعدد مشہور تصانیف ہیں جن میں سے المغنی فی شرح مختصر الحزقی دس جلدوں میں ہے اور الشافی دوجلدوں میں ہے' اور المقنع حفظ کے لیے ہے۔اور الروضة' اصول فقد ہیں ہے۔اور ان کے علاوہ بھی مفید تصانیف ہیں۔

آپ کی وفات اس سال عیدالفطر کے روز ہوئی۔اور آپ کی عمر ۱۰ سال تھی اوریہ ہفتہ کا دن تھا۔اور آپ کے جنازے میں ہبت لوگ شامل ہوئے۔اور آپ کو وہال کے مشہور قبرستان میں دفن کمیا گیا۔اور آپ کے لیے روّیائے صالحہ دیکھے گئے 'اور آپ کے بچاور بچیال بھی تھیں۔

اور جب آپ زندہ تھے تو وہ آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے۔اوران میں سے صرف آپ کے بیٹے عیسیٰ نے دولا کے

پھے چھوڑ ہے ہیں۔ پھروہ دونوں لڑ کے بھی مر گئے' اور آ پ کی نسل منقطع ہوگئ ۔

ابوالمظفر سبط ابن الجوزي نے بیان کیاہے کہ میں نے شخ موفق کی تحریرہے بیاشعار نقل کیے ہیں۔

''الشخص كوروارك پرند بينط بو تجفيات گھرجانے ہے روئتا ہے۔اورتو كہتاہے' كه مجھاں ہے كھ نغروريات بيں۔اگر ميں نے اس كے گھر كا چكر نداگايا' تو وہ ان ضروريات كوروك دير گا۔اسے چھوڑ ديداوران كے رب كاقصد كر'و دائيں پوراكر دے گااورگھر كامالك نالپندكرتارہے گا''۔

شیخ موفق الدین نے خود بیا شعار سائے۔

''کیا ہیں بالوں کی سفیدی کے بعد قبر کے سواکوئی مسکن آباد کروں'اگر ہیں نے ایسا کیا تو ہیں احمق ہوں گا' میر ابڑھا پا جھے خبر دے رہا ہے کہ میں عنقریب مرنے والا ہوں' اور وہ جھے موت کا پیغا م دے رہا ہے اور بچ کہدرہا ہے' میری عمر روزانہ پھٹی جارہی ہے' کیا پھٹے والی عمر کو پیوندلگایا جا سکتا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ میراجسم تختے پر پھیلا ہوا ہے' پچھ لوگ خاموش ہیں۔ اور جب ان سے میر متعلق دریافت کیا جاتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں اور پھے نوائی مارتے ہیں۔ اور اس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں' یہ موفق ہے' اور جھے زمین کے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں' یہ موفق ہے' اور جھے خد میں رکھ کر اوپر سے پھر وں سے بند کر دیا جائے گا۔ اور بڑا قابل اعتاد دوست بھی جھے پر ہاتھوں سے مٹی ڈالے گا۔ اور مشفق بھی جھے قبر کے سپر دکر دے گا۔ اے میرے دب میری تنہائی میں میرامونس بن جا' بلا شہرتو نے جو کلام نازل کیا ہے میں اس کا مصدق ہوں اور جھے اللہ کی طرف جانے سے کوئی نقصان میرامونس بن جا' بلا شہرتو نے جو کلام نازل کیا ہے میں اس کا مصدق ہوں اور جھے اللہ کی طرف جانے سے کوئی نقصان میرامونس بن جا' بلا شہرتو نے جو کلام نازل کیا ہے میں اس کا مصدق ہوں اور جھے اللہ کی طرف جانے سے کوئی نقصان میں دیا۔ اور میرے اہل میں سے کون زیادہ نیک سلوک اور فرمی کرنے والا ہے''۔

فخرالدين بن عسا كرعبدالرحن بن حسن بن مبة الله بن عساكر:

ابومنصور دشقی کوشی کاشخ الشافعیہ آپ کی ماں کا نام اساء بنت محمہ بن الحسن بن طاہر القدسیہ تھا۔ اور اس کا والد ابوالبر کا ت ابن المران کے نام سے مشہور تھا۔ ای نے 210 ہے ہیں مجد القدم کو از سر نولا تعمیر کرایا تھا اور وہیں پر اس کی اور اس کی بیٹی کی قبر ہے اور وہاں علماء کی ایک بہت بڑی جماعت دفن ہے۔ اور بیقاضی کی الدین محمہ بن علی بن الزی کی والدہ آمند کی بہن ہے۔ شخ فخر الدین صغر سنی ہی ہیں اپنے شخ قطب الدین مسعود خیشا پوری ہے علم حاصل کرنے ہیں مشغول ہو گئے اور آپ نے ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا اور وہیں آپ افراد ہیں سے ایک سخن میں رہتے تھے جنہیں آپ نے بنایا تھا 'اور وہیں آپ افجار وہیں آپ نے ایوان کے عربی حقیہ بین وفات پائی پھر آپ ووصحوں میں سے ایک سخن میں رہتے تھے جنہیں آپ نے بنایا تھا 'اور وہیں آپ نے ایوان کے عربی خدریں سے وفات پائی پھر آپ نے قدری شریف میں صلاحیہ ناصر ہی قدریس کے فرائف سنجال لیے 'پھر عادل نے آپ کو التقویہ کی قدریس سے دکر وہاں میں ہے رہنے گئے آپ اس میں عبادت 'مطالعہ اور فاوئ کے لیے تنہا ہو جاتے 'اور اور وہیں المراف سے فاوئ آپ کے پاس آتے تھے' آپ ہی سے دکر الہی کرنے والے اور نیک نیے شخص تھے' اور آپ ہر سوموار اور جعرات کو المراف سے فاوئ آپ کے پاس آتے تھے' آپ بہت ذکر الہی کرنے والے اور نیک نیے شخص تھے' اور آپ ہر سوموار اور جعرات کو اور آپ کودلائل نبوت وغیرہ سنانے جو تھے۔ النسر کے نیچ بیٹھا کرتے تھے اور آپ کودلائل نبوت وغیرہ سنانے جاتے اور این جی جاتے اور ایک بیک عربی کودلائل نبوت وغیرہ سنانے جاتے اور این جی جاتے اور الیک نبوت وغیرہ سنانے جاتے ہوں المراف سے بھولے کے بیا کہ جاتے کا میں النے بھی کی جگہ ' عصر کے بعد حدیث سنانے کے لیے قبہ النسر کے نیچ بیٹھا کرتے تھے اور آپ کودلائل نبوت وغیرہ سنانے جاتے اور المیان کور المیان کی جدر میں سنانے کے لیے قبہ النسر کے نیچ بیٹھا کرتے تھے اور آپ کودلائل نبوت وغیرہ سنانے جاتے اور المیں کورلیان نبوت وغیرہ سنانے کے لیے قبہ النسر کے نیچ بیٹھا کرتے تھے اور آپ کودلائل نبوت وغیرہ سنانے کے لیے قبہ النسر کے بیے بیٹھا کرتے تھے اور کی انسان کے بیک کی میں کورلی کورلی کورلی کورلی کی کورلی کی کورلی کورلی کورلی کورلی کی کورلی کی کورلی 
آپ دارالحدیث نوریه کی مشخت میں بھی شامل مو نے تھاور جب ابن عروہ کا مزارشروع شروع میں فتح ہوا تو وہاں بھی حاضر ہوا لرتے تھے اور ملک عاول نے اپنے قاضی این الز کی کےمعزول کرنے کے بعد آپ کو ہلایا اور دستر خوان پر آپ کواپیے بہلو میں ہمایا اور آپ ۔ امثق کا قاضی بننے کی درخواست کی آپ نے فرمایا میں اللہ سے استخارہ کردوں چرآپ نے اس سے انکار کر دیا او سلطان کوآپ کا انکارکرنانا گوار ًنز رااه رای نے آپ کوایڈ اوپنے کا اراد وَ آیا تواہے کہا گیا انڈ کاشکر کر کہاں جبیا شخص اس حکومت میں ہے اور جب عادل فوت ہو گیا اور اس کے بیٹے معظم نے دوبارہ شراب نوشی شروع کر دی توشیخ فخر الدین نے اسے ملامت کی تو اس کے دل میں آپ کے متعلق رنج رہا اور اس نے آپ سے التقویہ کی تدریس کا کام چھین لیا' اور آپ کے پاس الجار وجیعہ' دارالحدیث نور بیاور ابن عروہ کے مزار کے سوا کچھ باقی نہ رہا' آپ کی وفات اس سال کی • ارر جب کو بدھ کے روزعصر کے بعد ۱۵ سال کی عمر میں ہوئی اور جامع مسجد میں آپ کا جناز ہ پڑھا گیا اور یہ جمعہ 🗨 کا دن تھا' اور آپ کے جناز ہ کوا ٹھا کر قبرستان صوفیا ، میں لے جایا گیااوراس کے آغاز ہی میں آپ کواپنے شیخ قطب الدین مسعود بن عروہ کی قبر کے نز دیک دفن کیا گیا۔ سيف الدين محمر بن عروه موصلي:

جامع اموی میں مزارا بن عروہ آپ ہی کی طرف منسوب ہے اس لیے کہ آپ نے سب سے پہلے اسے فتح کیا تھا اور یہ بڑے ذ خائر سے بھر پورتھا' آپ نے اس میں تالاب بنایا اور اس میں درس حدیث کے لیے وقف کیا اور لائبر بری بھی وقف کی' آپ قدس شریف میں مقیم تھے لیکن ملک معظم کے خاص اصحاب میں سے تھے اور جب بیت المقدس کی فصیل منہدم ہوگئ تو آپ ومثق آ گئے اور یہیں فوت ہوئے اور آپ کی قبرعید گاہ کے سامنے اتا بک طفتگین کے گنبدوں کے پاس ہے۔

شیخ ابوالحن روز بهاری:

آپوباب الفرادیس کے پاس اس جگہ میں دفن کیا گیا جوآپ کی طرف منسوب ہے۔

رئيس عز الدين مظفرين اسعد:

ا بن حمز ہ المیمی القلانی ألب ومثق کے ایک رئیس اور بڑے آ دمی تھے اور آپ کا دادا ابویعلیٰ حمز ہ تھا اس کی ایک تاریخ ہے جے ابن عسا کرنے کتاب کے آخر میں لکھا ہے اور عز الدین نے اس حدیث کو حافظ ابوالقاسم ابن عسا کروغیرہ سے سنا ہے اور آپ نے الکندی کی ہمنشینی کولا زم سمجھا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔

خليفه كاحاجب اميركبير:

محد بن سلیمان بن تنکمش بن تر کان شاہ بن منصور سمر قندی آئے امراء کی اولا دمیں سے تصاور آپ العزیز انخلیفتی کے دیوان کے حاجب الحجاب ہے اور آپ بہت اچھا لکھتے تھے اور آپ کو بہت سے علوم میں اچھی معرفت حاصل تھی' جیسے اوب اور علوم ریاضی'

<sup>🕕</sup> اس کتاب میں کئی جگہ مید بیان ہوا ہے کہ فلا ل شخص فلال دن فوت ہوا اور وہ جمعہ کا دن تھا' حالا تکہ اس کاروز و فات جمعہ کا دن نہیں تھا' اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جمعہ کے روز لوگ بکٹرت نماز پڑھتے ہیں۔اور بڑی مخلوق جمع ہوتی ہے'ای طرح مرنے والے کے جنازے میں بڑی مخلوق جمع ہوئی' گو ما و ه جمعه کا د ن تھا۔

آپ نے لباز مانہ تمریائی اور آپ کواچھ شعرنظم کرنے میں بہرہ وافر حاصل تھا۔

یں اس زندی می تکالیف سے اُسکا کیا ہوں اور میں و مسامیر انہی حال ہوتا ہے اور نو مسل میں بیچے کی طرح مردر سے بات کرنے والا اور بہت بیبود و بالیمی اسے والا تحاجب میں سی تجلس میں ہوتا مول تو سوجا تا ہوں اور کانے کی آبد پر بدار تو باتا ہوں اور براما پ کی بیڑی ہے میرے یاؤں کو لوتا و فردیا ہے اور تکلیف نے میری لگام لولم با کر دیا ہے۔ اور مجھے کھو کسلے میں بیچ کی طرح چھوڑ اگ ہے۔ اور میس نے اپنے حکم کو بیچھے چھوڑ اے کہی باقی رہنے والے فعل کی برائی کا آباز کیے ہوا۔

اورای طرح آپ کے بیخوبصورت شعربھی ہیں۔

''اے الی ! جو بہت عفو کرنے والا ہے میرے زمانہ شاب کے گنا ہوں کو جومیں پہلے کر چکا ہوں 'معاف کر دے 'اور میں نے گنا ہوں سے اپنا چہرہ سیاہ کرلیا ہے اور میں تیرے حضور مٹی میں ذکیل پڑا ہوں'ا پنے عفوے میرے چہرے کوروش کر دے اور مجھ سے چٹم پوشی کراور میرے عذاب کو ہلکا کر''۔

اور جب آپ فوٹ ہو گئتو نظامیہ میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور شونیزیہ میں آپ کو دفن کیا گیا اور ایک شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے فر مایا ہے

'' میں نے اپنی بدا تمالی اور ندامت کے باعث معاد کے خوف سے ملاقات سے کنارہ کشی کی اور جب میں اپنے رب کے پاس آیا تو اس نے حساب کے بارے میں مجھے سے معمولی جھکڑا کیا'عدل تو بیتھا کہ میں جہنم میں جلتا'اس نے از راہ نوازش مجھے پرمہر بانی فر مائی اور اس نے زبانِ عفوسے مجھے آواز دی اے بندے تجھے سلامتی مبارک ہو''۔

#### ا بوعلى حسن بن ا بي المحاس:

زہرہ بن علی بن زَہرہ علوی سینی حلی آپ حلب میں اشراف کے نقیب تھے اور آپ کوا دب اور علم تاریخ وسیرت اور حدیث میں فضیلت حاصل تھی اور آپ قر آن مجید کے حافظ وضابط تھے' اور آپ کے اجھے اشعار میں سے بیا شعار بھی ہیں ۔
'' میں نے معثوق کو دیکھا ہے جدائی کے باعث آٹکھیں اس سے اچٹ جاتی ہیں اور زمانے نے اس پر ہرا اثر ڈالا ہے اور زمانے نے حوادث کے ہاتھ کواس سے پھیر لیا ہے اور وہ ذلیل ہوکر واپس آگیا ہے اور اس نے عزت کو ذلت سے بدل لیا ہے' گویا اس نے اس کی حفاظت نہیں گئ'۔

## ابوعلى ليحيل بن السارك:

ابن الجلاجليٰ آپ تاجر کے بیٹے تھے آپ نے صدیث کا ساع کیا آپ خوبصورت تھے اور دار الخلافۃ میں رہتے تھے اور آپ کے پاس علم تھا اور آپ کے اچھے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں۔

'' تیرا بہترین بھائی وہ ہے جو تکنی میں حصہ دار ہواور تکنی میں حصہ لینے والا کہاں ہے اگر تو اسے دیکھے تو وہ لوگوں میں تجھے خوش کرے اور اگر تو اسے جلاوے اور وہ خوش کرے اور اگر تو غائب ہوتو وہ کان اور آئکھ ہو' وہ قتی کی مانند ہے' اگر اسے آگ جھوئے تو اسے جلاوے اور وہ خوبصور تی میں زیادہ ہو جائے' اور برا بھائی اگر تجھ سے غائب ہوگا تو تجھ سے دشمنی کرے گا اور اگر حاضر ہوگا تو بھی

مصیبت ہوگا'وہ امین اور صادق نہیں' اور اس کی آرز و ہے کہ دوست جھوٹ کا ولد او واور عاشق ہوجائے' اس ہے ڈیراور اس پرانسوں نہ کو اس کا ناوان تیرے نقلۂ قرض اوا کرنے کی طرح ہے''۔

#### 241

اس سال پہنے دو دوستوں کے علاوہ چنگیز خان کی طرف سے ایک اور دست کی طرف گیا اور و قعوذ ای آیا، ہوا تھا اور انہوں نے اس کے اہل کوبھی اس طرح قتل کر دیا' پھر وہ ساوہ کی طرف چلے گئے' پھر تم اور قاسان کی طرف گئے اور ان دونوں کو صرف اس و فعہ مار پڑی اور انہوں نے اس کے ساتھ بھی پہلے کی طرح قتل کرنے اور قیدی بنانے کا وطیر و اختیار کیا' پھر وہ بمدان کی طرف گئے اور انہیں وہاں بھی انہوں نے اس طرح قتل کرنے اور قیدی بنانے کا کام کیا' پھر وہ خوار زمیہ کے پیچھے آذر ہا نیجان کی طرف گئے اور انہیں قکست دی اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور وہ ان کے خوف سے تبریز کی طرف بھاگ گئے' تو وہ انہیں آ ملے اور انہوں نے ابن البہلو ان کو لکھا' اگر تو ہم سے سلح کرنے والا ہے تو خوار زمیہ کو بھارے پاس بھیج دے وگر نے تو بھی ان کی ما نند ہے' پس اس نے ابن البہلو ان کو کہوں کو بہت سے ہدایا و تحاکف کے ساتھان کے پاس بھیج دیا' حالا نکہ بید دستہ تین ان کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا اور ان کے سروں کو بہت سے ہدایا و تحاکف کے ساتھان کے پاس بھیج دیا' حالا نکہ بید دستہ تین ان کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا اور ان کے سروں کو بہت سے ہدایا و تحاکف کے ساتھان کے پاس بھیج دیا' حالا نکہ بید دستہ تین ہزار جوانوں پر مشتمل تھا' اور خوار زمیہ اور البہلو ان کے اصحاب ان سے کئی گنازیا وہ تھے' لیکن اللد تو ان کو بر دل بنا دیا۔ انا للد و

اوراس سال غیاف الدین بن خوارزم شاہ نے بلاد فارس پر قبضہ کرلیا' حالا نکہ اصفہان ہمدان کی ملکتیں بھی اس کے قبضے میں شخص ۔ اوراس سال ملک اشرف نے اپنے بھائی شہاب الدین عازی سے خلاط کا شہروا پس لے لیا اور اس نے اسے تمام ہلاد آرمیدیا' میا فارقین' جای اور جب معظم نے اسے خطا لکھ کراس کی میا فارقین' جای اور جب معظم نے اسے خطا لکھ کراس کی مخالفت کی تحسین کی اور اس کے دماغ کو خراب کر ویا تو اس نے جا کر خلاط میں اس کا محاصرہ کرلیا' اس نے شہراس کے سپر دکیا اور اس کا فاضہ کی تحسین کی اور اس کے دماغ کو خراب کر ویا تو اس نے جا کر خلاط میں اس کا محاصرہ کرلیا' اس نے شہراس کے سپر دکیا اور اس کا فاضہ میں حفوظ ہو گیا اور جب رات ہوئی تو وہ اپنے بھائی کے پاس معذرت کرتے ہوئے آیا تو اس نے اس کے عذر کو قبول کیا اور اس کا فاضہ کی تھا ہو گا فارش نے سو کا مل نے معظم کو دھم کی و بیٹ میں فاریل نے اشرف کے خلاف مدددی تو وہ اسے اور اس کے ملک کو قبضہ میں کرے گا' اور شاہ موصل بدر الدین کو کو کا اس نے معظم کو دھم کی و بیٹ میں کہ کرائی کے بیاس کی جا عشا اس کا محاصرہ کرلیا' کیونکہ جس موصل بدر الدین کو کو زامت ہوئی اس نے اشرف کے پاس بھیجا تھا اور جب امور کا انفصال ہوگیا' جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے تے تو شاہ اربل کو ندامت ہوئی اور معظم بھی دشق میں اس طرح شرمندہ ہوا۔

اوراس سال معظم نے اپنے بیٹے ناصر داؤ دکوشاہ اربل کے پاس بھیجا کہ اسے اشرف کی مخالفت پر توت دے اور صوفیا نے شمیاطیہ سے اُملق کو جلال الدین بن خوارزم شاہ کے پاس بھیجا کہ وہ اس کے بھائی اشرف کے خلاف اس سے متفق ہو جائے۔ جلال الدین نے اس سال آذر ہائیجان پر قبضہ کرلیاتھا 'اوراس کا دل مضبوط ہوگیاتھا۔ تواس نے اس سے مدداور عطیے کا وعدہ کیا۔ اور اس سال ملک مسعود آسیس شاہ یمن اپنے باپ کامل کے پاس دیار مصر میں آیا اور اس کے پاس بہت سے ہدایا اور

تھا نف تھے جن میں دوسوغادم اور تین بڑے ہاتھی اورعوداورا گر کی لکڑی اور کستوری اور عنبر کے بوجھے تھے اور اس کا باب الکامل اس کی ملاقات نوبام إظلااه رأسيس في نيت ميني كدوه النبي بي عظم نه ما تهد عثام أوجين ف-

اوراس سال مصرمیں دارالحدیث الکاملیہ کی تمارت مکمل ہوئی اوراس کی مشخت کوحا فظ ابوانحظا ب ابن دحید کبی نے سنجالا اور وہ بہت سے فنون کا جانع تھا اور اس کے پاس فوائد اور عجائب تھے۔

## اس سال میں وفات یانے والے اعیان

ا بن علی القادس نا بیناحنبلی' تا ریخ ابن الجوزی کے تتبہ کے مؤلف کا والد' بیرقادس شیخ ابوالفرج ابن الجوزی کی مجلس میں ہمیشہ حاضرر ہتا تھا'اوروہ آپ کی عزت کرتا تھا' کیونکہوہ آپ سے عجیب وغریب باتیں سنتا تھا'اور کہتا تھا خدا کی قتم بیخوبصورت ہے'ایک د فعد شیخ نے اس سے دس دنا نیر قرض ما گئے تو اس نے آپ کونہ دیئے اور وہ حاضر رہتا اور بات نہ کرتا' ایک دفع شیخ نے کہا یہ قادی ہمیں کوئی چیز قرض نہیں دیتااور نہ ریہ کہتا ہے کہ خدا کی نتم ہیائے ہے۔

اورایک د فعہ قادی کوہمسنفی کے گھر طلب کیا گیا کہ خلیفہ کوتر اوت کیڑھائے' اس سے دریافت کیا گیا اور خلیفہ من رہا تھا کہ تیرا ند ب كيا ہے؟ اس نے كہا عنبلى اس نے اسے كہا وار الخلافت ميں نمازند پڑھانا تو عنبلى ہے اس نے كہا ميں عنبلى موں اور ميں منهيں نما زنہیں پڑھاؤں گا'خلیفہ نے کہاا سے چھوڑ دوہمیںصرف یہی نماز پڑھائے گا۔

### ابوالكرم مظفر بن السبارك:

ابن احمد بن محمد بغدادی حضرت امام ابوصنیفہ کے مزار کا شیخ "آپ نے بغداد کی غربی جانب کے احتساب کے فرائض سنبالے اورآپ فاضل ویندار اور شاعر منے اورآپ کے اشعار میں سے بیاشعار جھی ہیں۔

'' اپنے نفس کوصبر جمیل ہے محفوظ کراورا چھی خوبیوں کو حاصل کران کا ثواب ہمیشہ د ہے گا'اورسلامتی کے ساتھ زندہ رہ اور تیری گفتگومہذب ہواورمشکل کام تیرے لیے آسان ہوجائیں گئز مانٹتم ہوجائے گا ادرسب جانے والے ہیں اس کی شیرینی کم اور عذاب جمع رہے گا' زمانہ صرف رات دن کے گزرنے کانام ہے اور عمراس کے لیٹنے اور جانے کانام ہے اورستقل مزاجی'مضبوط اخوت میں ہے اور تجھ میں خالص اور یا کیز ہ بلندیاں یائی جاتی ہیں اورخواہشات کےخوابوں کو خير ماد كه يمنقريب برى اوراچيى خوا بشات ختم ہوجا ئىں گي' -

#### محمد بن ابي الفرج بن بركته:

شخ نخر الدین ابوالمعالی موصلی آپ بغداد آئے اور نظامیہ میں مصروف ہو گئے اور وہاں دہرائی کی اور آپ کوقر أت کی معرفت عاصل تھی اور آپ نے مخارج الحروف کے بارے میں ایک کتاب تصنیف کی ہے اور حدیث کومنسوب کیا ہے اور آپ کے لطف اشعار بھی ہیں۔

ابوبكر بن حلبة الموازيني البغدادي.

آ پینلم بندر مداور زار دینات میں یکمانتے اور بیب فریب چیزیں ایجاد نرتے تھان میں سے ایک بجیب ہات میرے کہ آپ نے خشخ ش کے دائے میں سات سوراٹ کیے اور ہر سوارٹ میں ایک مال ڈالا اور خلومت کے ہاں بھی آپ نور ہے حاصل تھا احمد میں جعفر میں احمد :

ا بن محمد ابوالعبا سالد بیبی انویج الواسطی' آپ او یب اور فاصل شخص تصاور آپ کی نظم و نثر بھی موجود ہے اور واقعات اور سیر کے جانبے والے ہیں اور آپ کے پاس بہت می عمدہ کتب موجود تھیں' اور آپ نے ابوالعلا المعریٰ کے قصیدہ کی شرح تین جلدوں میں کی ہے اور ابن انساعی نے آپ کے اچھے اور تھے اور کانوں کوشیریں اور لذیذ اور دل کوخوش کرنے والے اشعار بیان کیے ہیں۔

#### 2777

اس سال جب خوارز می' جلال الدین بن خوارزم شاہ کے ساتھ تا تاریوں سے غزنی میں مغلوب ہوکر بلا دخوزستان اور عراق کے نواح میں آئے تو انہوں نے اس میں فساد پیدا کر دیا اور اس کے شہروں کا محاصر ہ کرلیا اور اس کی بستیوں کولوٹ لیا۔

اوراس سال جلال الدین بن خوارزم شاہ نے بلاد آذر با یجان اور بہت سے بلاد الکرج پر قبضہ کرلیا اور الکرج کے ستر ہزار جا نباز ول کوشکست دی اور ان کے بیس ہزار جا نباز ول کوشل کردیا اور اس کی حکومت مضبوط اور شان بلند ہوگئ اور اس نے تفلیس کو بھی فئے کیا اور اس کے تمیں ہزار آدمیوں کومید ان کارزار میں قبل فئے کیا اور اس کے تمیں ہزار آدمیوں کومید ان کارزار میں قبل کیا اور تفلیس کے بچر سے ایک لاکھ آدمیوں کو قبل کیا اور وہ اس جنگ میں بغداد جانے سے عافل ہوگیا 'اور بیواقعہ یوں ہے کہ جب اس نے دقوق کا محاصرہ کیا تو اس کے باشندوں نے اسے گلیاں دیں اور اس نے اسے بزوق قبل کیا اور اس کے خیال میں وہ اپنی باشندوں کو قبل کیا اور اس کے نامی منبدم کر دیا 'اور بغداد میں خلیفہ کے پاس جانے کا قصد کیا اس لیے کہ اس کے خیال میں وہ اپنی باشندوں کو قبل کیا اور اس کے نامی منبدم کر دیا 'اور بخداد کا قصد کیا اس نے دفتار کر نامی کے خوال میں ایک کروڑ دینار خرج کیا کہ اور اس کے مالی اور وہ بی اور جانے کا میں ایک کروڑ دینار خرج کیا 'اور جلال الدین نے الکرج کی طرف فوج روانہ کی اور انہوں نے اسے کھا کہ ہم سب کے ہلاک ہونے سے پہلے ہمیں آ مانا اور کیا 'اور جلال الدین نے الکرج کی طرف فوج روانہ کی اور انہوں نے اسے کھا کہ ہم سب کے ہلاک ہونے سے کہا کہ بی بیان کر چکے ہیں۔

بغداد قبضے ہمیں جائے گا 'پس بیان کی طرف وہ روانہ کیا 'اور اس کے حال کو ہم بیان کر چکے ہیں۔

اوراس سال ہارشوں کی کمی اور ٹڈی کے پھیل جانے کی وجہ سے عراق میں شدید گرانی ہوگئی پھراس کے بعد عراق وشام میں بہت ہے آ دمی فنا کے گھاٹ اتر گئے۔اوراس کے باعث شہروں میں بہت سے لوگ مر گئے۔اناللہ واناالیہ راجعون خلیفہ نا صرلدین اللہ کی وفات اوراس کے بیٹے الظاہر کی خلافت:

جب اس سال کے ماہ رمضان کا آخری اتوار آیا تو خلیفہ تاصرلدین اللہ ابوالعباس احدین المستقی بامر اللہ ابوالمظفر یوسف بن المقتصی لامر اللہ ابی عبد اللہ محمدین المستظہر باللہ ابی عبد اللہ احمدین المقتدی بامر اللہ ابی القاسم عبد اللہ بن الذخیر قامحمہ بن القائم بامر اللہ الی جعفرعبداللہ بن القادر باللہ ابی العباس احمد بن الموفق ابی احمد بن مجمد التوکل ابی جعفرعبداللہ بن القادر باللہ ابی العباس احمد بن الموفق ابی احمد بن الموفق ابی احمد بن الموفق ابی احمد بن الموفق ابی احمد بن عجمد اللہ البیات المحمد باللہ ابی العباس احمد بن الموفق ابی احمد بن عجمد اللہ البیات المحمد بن الموفق الموب علی اللہ المحمد بن الموفق الموب بن عبد اللہ البیات العباس البیاتی العباس البیاتی العباس البیاتی العباس البیاتی العباس البیاتی بیان العباس البیاتی العباس الموب 
اورابن اثیر نے اپنی کتاب الکامل میں بیان کیا ہے کہ ناصر لدین اللہ تین سال بالکل ہے صور کت پڑار ہااوراس کی ایک ایک کو بھی جاتی رہی اور دوسری ہے اسے معمولی سانظر آتا تھا'اور آخر ش اسے ہیں دن پتیش رہی اور دو مرگیا'اور گی وزراء نے اس کی وزارت کی اوران کاذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اوراس نے جو غلط رسوم ایجاد کی ہوئی تھیں اس نے انہیں اپنی بیاری کے ایام میں نہیں چھوڑ اور و و بریرت اور رعیت کے بارے میں ظالمان اراد ہے رکھتا تھا'اوراس نے اپنے ذربانے میں عراق کو ویران کر دیا اوراس کے باشند ہے شہروں میں پھیل گئے'اوراس نے اس نے اموال واملاک چھین لیے'اوروہ ایک کام کر کے اس کے الٹ کام بھی کرتا تھا'ان میں سے ایک بیرے کہ اس نے رمضان میں افطار کا اور جواج کی ضیافت کا پروگرام بنایا' چراسے چھوڑ دیا۔ اوراس نے کیکس ساقط کیرائے پھرانہیں دوبارہ عاکد کردیا'اوراس کی بوری توجہ بندوق سے فاکر کے اور مجوب پرندوں اور جوائم دوانہ پائجاموں میں تھی۔ این افیار کو ہات ہوگیوں نے اس کی طرف منسوب کی ہے' مجے ہوتو ای نے تا تار پول کو ملک کالالح کے دیا اور ان سے مراسلت کی تھی' اور یہی وہ بڑی مصیبت ہے جس کے مقالوران سے مراسلت کی تھی' اور یہی وہ بڑی مصیبت ہے جس کے مقالے میں ہو عظیم گناہ تھیر ہوجاتا ہے' میں کہتا ہوں اس کے متعالی اس کے مقالوران کے مراسلت کی تھی اور کی کو میا کی اس کے مقالی جاتھا'یا اسے کوئی جن اس کی خبر لا ویتا تھا۔ واللہ الما کام کیا ہے اور فلال جاتھا۔ واللہ الما کام کیا ہے اور فلال جاتھا۔ واللہ المام کیا ہے' دین کہ بھی لوگ کے اسے دیا تھا۔ واللہ المام کیا ہے اور فلال جاتھا'یا اسے کوئی جن اس کی خبر لا ویتا تھا۔ واللہ المام کیا ہے' میں کہن المان کام کیا ہے۔ واللہ المام کی خبر فلال میں خلال فلال میں خلال میں خلال میں خلال میا وقت کے اللہ المام کیا ہے۔ واللہ المام کی خبر فلال میں خلال میں خلال میاں کو خلال میں المام کیا ہے۔ کہ اسے مکاشفہ ہوتا تھا'یا اسے کوئی جن اس کی خبر فلا ویتا تھا۔ واللہ المام کی خبر اللہ ویتا تھا۔ واللہ المام کی خبر فلال میں خلال میا کیا ہے کہ اسے مکاشفہ ہوتا تھا'یا ہے' میں المام کی خلال ویتا تھا۔ واللہ المام کی خبر اللہ بنا تھا کیا ہوئی خبر اللہ بنا تھا کہ میں کیا ہوئی خبر اللہ بنا تھا کی خبر اللہ بنا تھا کہ کی اللہ کی خبر اللہ بنا تھا کہ کیا ہے اسے کوئی جن اللہ کی خبر اللہ بنا تھا کی خبر اللہ بنا تھا کیا ہے۔ اس کی خبر کوئی کیا

جب خلیفہ ناصرلدین اللہ فوت ہو گیا تو اس نے اپ اس بیٹے ابونصر محمد کو ولی عہد مقرر کیا اور اسے الظاہر کا لقب دیا اور منابر پر اس کے خطبات دیئے گئے' پھر اس نے اسے معزول کر کے اس کے بھائی علی کومقرر کر دیا' اور وہ اپنے باپ کی زندگی میں ہی ۲۱۲ ھ میں فوت ہوگیا اور استان کی ولی عبد کی کے اعادہ کی ضرورت یو کی۔اور اس نے دوبارہ اس کا خطیہ بیا اور جب اس کی وفات ہوئی تو اس کی بیعت خلافت ہوئی اور اس وقت اس کی عمر ۴ مال تھی اور ہو عباس میں ہے اس نے زیادہ مر رسیدہ شخص نے خلافت نہیں سنجال اور وہ مقتضہ باہ قار و جب اور اس کے اس سے زیادہ اور اس کے باپ نے نہیں اور اس کے باپ نے بینداور سنطوک کرنے والا تھا اس نے بہت کی تا انصابی وردیبا اور اس کے باپ نے عور بین بینیں سا دھ کر دیا اور اس نے تو گوئی ہے اپھی روش اختیار کی حتی کے بیاں بھر کہا گیا کے حصرت محر بین عبدالعزیز کے بعد اس سے زیادہ انصاف پیند کوئی نہ تھا کاش اس کی مدت لمبی ہوتی لیکن اس پر ایک سال بھی نہ گزر را بلکہ اس کی مدت نو ماہ تھی اس نے ان زمینوں سے جو بریکار ہوچکی تھیں گذشتہ تکس ساقط کر دیئے اور اہل ملک سے بھتو بائیکس بھی معافی کر دیا۔ جو سر پر نصف سر ہزار دینار کائیکس تھا 'جواس کے باپ نے ان پر عاکد کیا تھا اور جب وہ کوئی چیز لیتے تو مخز ن کے باٹ سے لیتے جو ہرسو پر نصف سر ہزار دینار کائیکس تھا 'جواس کے باپ نے ان پر عاکد کیا تھا اور جب وہ کوئی چیز لیتے تو مخز ن کے باٹ سے لیتے جو ہرسو پر نصف وہ لوگوں سے ماپ کرلیے جس تو تو اس کے باپ ہوں کو باپ کوئی ہوٹو کہ وہ ہو گوگوں دوخواہ مار ٹر حقین اس سال کا وہ کو کہ جب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑ ہوں ہوں گیا ہوں کو جب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑ ہوں گا جو اس کے بھی ام بھیجا اور کہا اس بات کو چھوڑ دوخواہ مار ٹر ھے تین لا کھکا تھا وہ جو اور اس نے قاضی کو تھر میں الم کوئی خار میں اور جب المیا کہ اور اس نے خار میں کوئی خار دوخواہ مار ٹر تھر تین لا کھکا تھا وہ کہا کہ کوئی کور وہ کرکر نے کے لیے نیک محفی کوم فر کے ایک نیک محفی کوم فر کرنے کے لیے نیک محفی کوم فر کرکی کور وہ کور کور کی المجہ کو بدھ کے دو تھا کہ کہا کہ میا دور اور افران کی سے تھے۔ ایک نیک خصور کور کیا اور آئی ہیں میں اور وہ نیک کھر کیا اور آئی ہیں اور انسان کی نیک معلی کی اور آئی بی شخور کیا کہ دی المجہ کو بدھ کے دور قضا کے لیے نیک محفی کور کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کی کھر کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کھر کیا کہ کور کے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کھر کیا کور کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کور کیا کور کیا کور

اور جب اس نے آپ کو قاضی بننے کی پیشکش کی تو آپ نے اس شرط پرائے قبول کیا کہ وہ ذوالا رحام کو ورشد دے گا۔ اس نے کہا ہر حقد ارکواس کا حق دواور اللہ ہے ڈرواور اس کے باپ کا دستور تھا کہ ہرض کو گلیوں کے پہرے دار کلات میں ہونے والے اپھے برے اجتماعات کی رپورٹ اسے پہنچا ئیں' اور جب الظاہر خلیفہ بنا تو اس نے ان سب باتوں کو موقو ف کر دیا اور کہنے گالوگوں کے حالات کی ٹروہ لگانے اور ان کی پردہ دری کر نے کا کیا فائدہ ہے؟ اسے بتایا گیا کہ اگر اس نے یہ کام ترک کر دیا تو وہ رعیت کو بگاڑ و سے قال سے کہا ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ان کی اصلاح کردے اور جولوگ دیوائی اموال کام ترک کردیا تو وہ رعیت کو بگاڑ و سے گال نے کہا ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ان کی اصلاح کردے اور جولوگ دیوائی اموال میں قبید تھاس نے آئیس قبید خواس نے ان سے لیا گیا تھا' وہ آئیس واپس کردیا اور اس فیل جو کھی نا انصافی ہے ان سے لیا گیا تھا' وہ آئیس واپس کردیا اور اس خواس نے قاضی کو دس ہرار دینار بھیج کہ وہ ان سے قبید فول نے قاضی کو دس ہرار دینار بھیج کہ وہ ان سے قبید فول نے آئیس کی سکت نہیں رکھتے ۔ اور عمر کی زندگی گئی ہے ۔ اور وہ مسلسل اسی روش پر قائم رہا' مقل کو اس نے لیا میان کیا ہے کہ بلاد جزیرہ اور موسل میں کو ن اور بلیوں کو کھایا گیا' پس بیگر انی ختم ہوگی' خلیفہ الظاہر خوش شکل خوب دوس کہ دوس دوس میں گیاں اور بلیوں کو کھایا گیا' پس بیگر انی ختم ہوگی' خلیفہ الظاہر خوش شکل خوب دوسر دوسر دوسر می دوسند شیر میں گیاں اور میل میں کو ن اور بلیوں کو کھایا گیا' پس بیگر انی ختم ہوگی' خلیفہ الظاہر خوش شکل خوب دو' مر نے دوسید شیر میں گیاں اور شرو میں ہو گیا۔

## اس سال میں وفات یا ہے والے اعیان

## ابوالحن على ملقب ملك افضل

نورالدین این صلاح الدین بن بوسف بن ایوب بیاپ کاولی عہد تھا اوراس باس کے دوسال بعد وشق پر قبضہ کیا اوراس کے چچاعا دل پھراس کے چچاعا دل بھراس کے چچاعا دل بھراس کے چچاعا دل بنا تواس کے چچاعا دل بنا بواس کے جچپاعا دل بنا سے بھرن لیا بھر بن ابو بکر نے اسے اس میں بھر بیس لا کراس کے باہر نوبت بایس جارسید کہ اس نے اس سال وفات پائی اور بیافاضل شاعراور بہت اچھا کا تب تھا اوراس حلب شہر میں لا کراس کے بھائی وفن کیا گیا۔ اور ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس نے خلیفہ ناصر لدین اللہ کوخط کھراس کے پاس اس کے چچا ابو بکر اور اس کے بھائی عثان کی شکایت کی اور ناصر شیعہ تھا اس نے اسے مثال دیتے ہوئے کھا۔

میرے دوست ابو بکر اور اس کے دوست عثمان نے تلوار کے ذریعے علی کاحق غصب کرلیا ہے ٔ حالا تکہ اسے اس کے والد نے ان دونوں پر حاکم بنایا تھا اور جب وہ حکر ان بنا تو معاملہ تھیک ہو گیا اور ان دونوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کی ہیعت کوتو ڑ دیا اور معاملہ ان دونوں کا تھا 'اور اس کے بارے میں واضح نص موجود تھی 'پس تو اس نام کے نصیبے کود کیھے کہ اس سے بعد میں آنے والوں کو بھی وہ تن تکلیف ملی جو پہلوں کو کی تھی۔

### <u>اميرسيف الدين على:</u>

ابن الامیرعلم الدین بن سلیمان بن جندر' بی حلب کے اکابرعلاء میں سے تھا اور بہت صدقات دیتا تھا اور اس نے حلب میں دو مدر سے وقف کیے' ایک شافعیہ کے لیے اور دوسراحنفیہ کے لیے اور سرائیں اور پل بنائے اور دیگر نیک کاموں اور جنگوں میں مال خرچ کیا۔

### شیخ علی کر دی:

قریباً فاتر العقل اور باب الجابیہ سے باہر مقیم ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس کے متعلق اختلاف کیا گیا، بعض و ماشقہ کا خیال ہے کہ وہ صاحب کرامات تھا اور دوسروں نے اس بات کا اٹکار کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ کسی شخص نے اسے نماز پڑھے 'روز ہر کھے اور جوتا پہنچ نہیں دیکھا۔ بلکہ وہ نجاستوں کو پا مال کرتا تھا 'اور اس حالت میں مسجد میں واخل ہوتا تھا 'اور دوسروں نے بیان کیا ہے کہ ایک جن اس کے تالع تھا اور وہ اس کی زبان سے گفتگو کرتا تھا السبط نے ایک عورت سے روایت کی ہے کہ اس نے بیان کیا کہ لا ذقیہ میں میری ماں کے وفات پانے کی خبر آئی کہ وہ مرگئی ہے اور بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ وہ نہیں مری 'وہ بیان کرتی ہے کہ میں شخ علی کروی کے بیاس سے گزری تو بیق برستان کے پاس بیٹا تھا او میں اس کے پاس کھڑی ہوگئ اس نے اپنا سراٹھا کر مجھے کہا وہ مرگئی ہوت کیا کہ وہ مرگئی ہوت کیا کہ وہ مرگئی ہے تو جواس نے کہا وہ مرگئی ہوت کیا کہ وہ کہا کہ وہ مرگئی ہے وہ مرگئی ہے وہ مرگئی ہے تو جواس نے کہا وہ ی ہوا۔

اور میرے وست مبداللہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک روز میں انجا تو میرے پائ کوئی چیز بھی تھی میں اس نے پاس ت کررا و اس مست درام تھے دیا ور شہر کا بیرون اور تیرے تن کرے رے واٹے سے بیان کی ہے۔ اور اس کے بیان میں كَ اللَّهُ وَمِنْ يَرْطِبُ عِمَالَ اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي حَلَيْ اللَّهِ وَهِ لَيْحِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَ ل اس نے کہا اے سلمانو! جو مخص اپنے آپ کواس کمرے میں بند کرئے ختک تکڑے پر قناعت کرے اور اللہ نے اس پر جو جج فرض کیا ہےاسے اوا نہ کرے اس کا کیا حال ہوگا؟

#### الفخرا بن تيميه:

محمد بن ابی القاسم بن محمد ﷺ فخر الدین ابوعبدالله بن تیمیه حرانی آپ حران کے عالم خطیب اور واعظ تھے آپ نے امام احمد کے مذہب سے اهتغال کیا اور اس میں مہارت حاصل کی اور شبرت یا ئی اور بہت می جلدوں میں جامع تفسیر ککھی اور آپ کے خطبات مشہور ہیں' جوآپ کی طرف منسوب ہیں' جنہیں شخ مجدالدین مؤلف انتقلی نے احکام میں بیان کیا ہے۔ابوالمظفر ابن الجوزی نے بیان کیا ہے کہ میں نے جمعہ کے روزنماز کے بعد آپ کولوگوں کو وعظ کرتے ہوئے پیاشعار پڑھتے ساپ

'' ہمارے احباب نایاب ہو گئے ہیں اور میری آئکھیں نیند میں بندنہیں ہوتیں' یا ہم ملاقات کریں گے' دل شیفتہ سے زمی کروا در بطے ہوئے جسم کی بیاری پر رحم کروئتم نے شبہائے ملاقات میں مجھ سے کس قدر ٹال مٹول کی عمر گذر گئی ہے اور ہماری ملا قات نہیں ہو گی''۔

اورہم بیان کر چکے ہیں کہ آپ اپنے شیخ ابوالفرج ابن الجوزی کی وفات کے بعد زیارت بغداد کو آئے 'اور وہاں آپ کے مقام وعظ پر وعظ کیا۔

### وز برین شکر:

صفی الدین ابومجمد عبدالله بن علی بن عبدالخالق بن شکر آپ دیارمصر میں مصراور اسکندریہ کے درمیان ومیرہ مقام پر ۴۰ ۵ ص میں پیدا ہوئے اور آپ کومصر میں اپنے مدرسہ کے پاس اپنے قبرستان میں دفن کیا گیا' اور آپ ملک عادل کے وزیر بنے اور اپنے ز مانے میں کئی کام کیے جن میں سے جامع دمشق کا فرش کروا تا بھی ہے اور آپ نے عیدگاہ کی حیار دیواری بنوائی اور فوارہ اور اس کی مسبد بنوائی اور جامع المزة کی تقمیر کروائی اور ۲۱۵ ھیں آپ کومعزول کر کے مثاویا گیا اوراس سال تک آپ معزول ہی رہے اورای سال میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی سیرت قابل تعریف تھی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ظالم تھے۔واللہ اعلم ابواسحاق أبراتيم بن المظفر:

ابن ابراہیم بن علیٰ جوابن البندی اور بغدادی واعظ کے نام سے مشہور ہیں' آپ نے اپنے شیخ ابوالفرج ابن الجوزی سے اس فن کو حاصل کیا اور کثیر سے حدیث کا ساع کیا اور زہد کے بارے میں آپ کے اشعار ہیں۔

'' بید نیامسرت کا گھرنہیں تو اس کے مکر وفریب سے خوف کھا' جب نو جوان اس میں اپنے مال سے شاد کام ہوتا ہے تو بیہ

اے جام موت بلاوی تی ہے اوراس کے بعداس کے لیے دور بھینا مقدر اردی ہے ہواور جو پیجھاس نے دونوں باتھوں نے مان ہو و المان ہے وہ اس نے اسمیر جو جامیں ہے اور جومصیبت اسے اسے می وواس کا دفائ نہ سر سے کا اور اسروہ والتا تو آئی نے نئے سے اوالا الدنو جو اس کر متدر رہ ہو کیا گھیا کرتا ہے ہیں ا

#### ابوانسن على بن أحسن.

رازی بغدادی واعظ اس کے فضائل اور اچھے اشعار بھی ہیں اور زمد کے بارے میں اس کے اشعار ہیں ۔

''انے نفس موت کے لیے تیاری کراور نجات کے لیے کوشش کراور دوراندیش مستعد بن۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ زندہ کے لیے بھٹگی نہیں اور نہ موت سے کوئی چارہ ہے اور تو صرف عاریعۂ لی ہوئی چیز ہے جو واپس کر دی جائے گی اور عاریۂ لی ہوئی چیز ہے جو واپس کر دی جائے گی اور عاریۂ لی ہوئی چیز ہیں واپس لوٹائی جاتی ہیں۔ تو بھول جاتا ہے اور حوادث نہیں بھولتے' اور موتیں کوشش کرتی رہتی ہیں' موت کی کان میں بقا کی امید نہ رکھ ۔ اور نہ وہاں تیرے لیے کوئی گھاٹ ہے' زمین میں کسی شخص کی حکومت اور حصہ کون سا ہے زمین میں اس کا حصہ لحد ہے' انسان زندگی کے ایام کی لذت کو کیسے پیند کرتا ہے جس کے سانس گئے ہوئے ہیں' ۔

#### البھاسنجاري:

ابوالہ جا دات اسعد بن محمد بن موبی 'شافعی فقیہ 'شاعر' ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ فقیہ تھے اور مسائل خلافیہ میں گفتگو کرتے ہے گر آپ پر شاعری کا غلبہ تھا' آپ نے اس میں کمال حاصل کیا اور اپنی نظموں کے باعث شہرت پائی اور اس سے بادشاہوں کی خدمت کی اور ان سے انعامات لیے اور شہروں میں گشت کی 'اور دمشق کے قبرستان اشر فیہ میں آپ کا دیوان موجود ہے اور آپ کے شاندار اور لطیف اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں۔

''اور تیرے محبوب کے دل میں بغم ہونے کی بات نہیں گذری اور محبت میں اس کے حال کوتو بہتر جانتی ہے اور چنل خور نے کب تیرے پاس شکایت کی ہے کہ وہ تیرے عشق کوفر اموش کردینے والا ہے' اپنے محبوب سے پوچھوہ تواس کے ملامت گروں میں شامل ہے' کیا مصیبت زدہ عاشق کے حال کا کوئی گواہ نہیں جو کچھے اس کے بارے میں سوال کرنے سے بے نیاز کردی تو نے اس کی بیاری کو نیالباس دیا ہے اور تو نے اس کے عشق کا پردہ چاک کیا ہے اور اس کے وصال کی ری کو کا اے دیائے'۔

اور یہ ایک طویل قصیدہ ہے جس میں اس نے قانئی کمال الدین شہرزوری کی مدح کی ہے اور اس کے بیاشعار بھی ہیں۔ ''میرے زمانے کا کیا کہنا جومیر اقصد کیے ہوئے ہے اور میرے اچھے اوقات کا کیا کہنا جن سے میں محروم ہول' قریب ہے کہ دوسرعت کے ساتھ گذرنے میں ایک دوسرے سے شکرا جائیں''۔

> آپ کی وفات ۹۰ سال کی عمر میں ہوئی۔ عدا

عثان بن عيسى :

، يارمصر كان كم قفا' اوربيضيا والدين' المهذب' كاكتاب الشهادات تك شارح بجوتقريباً ميں جلدوں ميں باوراصول فقه ميں شرح اللمع اورشيرازي كى النتوبيه كاشارح ہے اوربيد ند ہب كا ماہر عالم كھا۔

#### الإحجمة بدالله بين احمد بين الرسوي -

البوار بٹیٹم البغد ادی آپ فاطنل ٹیٹے تھے اور آپ فی روایت بھی ہے اور آپ نے جواشعار سنائے ہیں ان میں بیا شعار بھی ہیں۔ ''عاجزی اور فروتن میں مذر تنگ ہو گیا ہے اور ہم اپنی قسست پر قناعت کرتے تو وہ ہمیں کافی ہوتی ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ہندوں کی پرستش کرتے ہیں جبکہ ہمارے فقر وغنا کا معاملہ اللہ کے سپر دہے'۔

### ابوالفضل عبدالرحيم بن نصرالله:

ابن علی بن منصور بن الکیال الواسطی' فقداور قضاء کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے' آپ بغداد کے ایک معتبر شخص تھے آپ کے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں ہے

'' دنیا کے لیے ہلاکت ہواس کی نعتیں ہمیشنہیں رہتیں' وہ پچھ دریخوش کرتی ہیں پھر برائیاں ظاہر کرتی ہے وہ نقاب میں تچھے خوش منظری اور خوبصور تی دکھائے گی اور بدصور تی سے نقاب اٹھادے گی''۔

#### نیزاس نے کہا ہے۔

''اگر دواطاعتوں کے بعدمیری پکوں نے تفتیش سے چثم پوٹی کی ہے تو وہ میری پلکیں نہیں ہیں'اوراگر میں نے محبوبوں کے بعدا پنی پتلیوں سے حسن کو دیکھا ہے تو وہ میری پتلیاں نہیں ہیں'اگر میرے وطن نے میرے وطن پراحسان کیا ہے تو زمانہ اس کی لغزشوں کومعاف کردےگا''۔

### ابوعلی الحسن بن علی:

ابن الحسن بن علی بن الحسن بن علی بن عمار بن فهر بن وقاح الیاسری ٔ حضرت عمار بن یاسر کی نسبت سے یاسری کہلاتے ہیں ' آپ بغداد کے فاضل شخ منے اور تفسیر وفرائفل میں آپ کی تقنیفات موجود ہیں اور آپ کے خطبات 'رسائل اور اچھے اشعار بھی ہیں' اور حکام کے نزدیک آپ کی شہادت مقبول تھی۔

### ابو بمرحمد بن يوسيف بن الطباخ:

الواسطی البغدادی الصوفی "آپ نے بغداد میں ایک امارت سنجالی اور آپ نے جواشعار شائے ان میں سے بیاشعار بھی ب

''الله تعالیٰ نے کسی انسان کو عقل وادب سے بڑھ کراچھی چیز بخشش نہیں کی 'یہ دونوں چیزیں جوان کاحسن و جمال ہیں اورا گرید دونوں کھوجا ئیں تواس کے لیے زندگی کا کھودینا زیادہ اچھاہے''۔

#### ا بن يونس شارح التنبيه:

ابوالفضل احدين شيخ كمال الدين ابوالفتح موى بن يونس بن محمد بن منعة بن ما لك بن محمد بن سعد بن سعيد بن عاصم بن عابد

بن کعب بن قیس بن ابراہیم' آپ اصلاً اربلی ہیں' پھرموصل کے علمی اور امار تی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں' آپ نے علوم وفنون کو المشاب من عاصل أما الدر كالشروز كارت أله أن الشوري ويامه الشور كي شواح كي مراه والي كي ويوروا والدرو اختصار نیاالیہ جھوماورای ہے اورای ہے تھے۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اربل میں میرے والد کی وفات کے بعد ۱۱۰ مربین ملک مظفر کے یہ ہے کہ سنتیالا اور میں چھوٹی عربیں آپ کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا میں نے آپ کی ما نذکسی شخص کو در ان دینے نہیں دیکھا۔ پھر ۱۱۷ ھ میں آپ ا ہے شہرکو چلے گئے اوراس سال کی ۲۲؍ رہے الاؤل کوسوموار کے روز ہے سال کی ممریس آپ نے وفات یا گی۔

اس سال ملک جلال الدین بن خوارزم شاہ کی الکرج کے ساتھ ٹہ بھیٹر ہوئی اوراس نے انہیں عظیم شکست دی اوراس نے ان کےسب سے بڑے قلعہ تفلیس کا قصد کیا اور اسے بزور قوت فتح کرلیا اور اس میں جو کفار موجود تھے انہیں قتل کر دیا اور ان کے بچوں کو قیدی بنالیا اور دہاں جومسلمان موجود تھے ان میں ہے کسی کے ساتھ اس نے تعرض نہیں کیا اور اس کی حکومت قلعے پر قائم ہوگئی۔اور الكرج نے اسے ۵۱۵ ھ میں مسلمانوں سے چھین لیااوراب تک انہیں کے قبضے میں تھا' حتیٰ کہاس جلال الدین نے اس قلعے کوان سے حچرایااور بهایک عظیم فتح تقی\_

اوراس سال بیخلاط کی طرف گیا تا کہ اسے ملک اشرف کے نائب سے چھین لے مگر بیاس کو حاصل کرنے کی قوت نہ یا سکا اوراس کے باشندوں نے اس سے بخت جنگ کی اوراس نے اپنے کر مان کے نائب کی نافر مانی اور مخالفت کی وجہ سے انہیں چھوڑ ویا اوران کی طرف روانه ہو گیا۔

اور اس سال ملک اشرف نے اپنے بھائی معظم کے ساتھ صلح کی اور دشق میں اس کے پاس گیا اور معظم' جلال الدین' شاہ اربل ٔ شاہ ماردین اور شاہ روم کے ساتھ ل کر اس کے خلاف مدو دینے لگا اور اشرف کے ساتھ اس کا بھائی کامل اور شاہ موصل بدر الدین لؤلؤ نتے کھراس نے اپنے بھائی معظم کواپنا پہلومضبوط کرنے کے لیے ماکل کرلیا۔اوراس سال ابرنش انطا کیہ اور ارمن کے درمیان بڑی جنگ ہوئی اوران کے درمیان بڑے نا گوار واقعات ہوئے۔اوراس سال ملک جلال الدین نے 'تر کمان ایوانیہ پرسخت حمله کیا'وہ مسلمانوں کی رہزنی کیا کرتے تھے۔

اوراس سال محی الدین پوسف بن شیخ جمال الدین بن الجوزی بغداد ہے المچیوں کے ساتھ ملک معظم کے پاس دمشق آیا اور اس کے پاس خلیفہ الظاہر بامراللہ کی جانب ہے اولا دعادل کے لیے خلعت اور قیمتی چیزیں تھیں اور خط کامضمون پیتھا۔ کہاس میں ا ہے جلال الدین بن خوارزم شاہ کی دوتی ہے منع کیا تھا' بلاشبہوہ باغی ہے اوراس نے خلیفہ کے ساتھ جنگ کرنے اوران کو بغدا د ہے چھین لینے کا عزم کیا ہوا ہے 'سواس نے اس کی بات مان فی اور قاضی محی الدین بن الجوزی دیار مصرمیں ملک کامل کے پاس گیا اور شام ومصر کی طرف آپ کی میرینی آ مدتھی اور آپ کو بادشاہوں کی طرف سے بہت سے انعامات ملے ٰ ان میں سے ایک بیتھا کہ آپ نے دمثق میں نشابین مقام پراپنا مدرسہ جوزیتغمیر کیا۔اوراس سال ملک معظم کے سرکاری حکم کے مطابق شمس الدین محمد بن قزغلی سبط ابن الجوزى نے دامن کوہ میں الشبلیہ کی تدریس کا کام سنجالا اور پہلے روز ہی قضاۃ اور اعیان آپ کے پاس آئے۔ خلیفہ انظا ہر کی وفات اور اس کے بیٹے المستقصر کی خلافت:

خلیفہ مرحوم کی وفات اس میال ۱۳ ار جب کو جمعہ کے دن چاشت کے وقت ہوئی اور لوگوں کو اِس کی وفات کاعلم نماز کے بعد ہوا 'پس خطباء نے حسب و سور من ہر براس کے لیے دعا نمیں میں اور اس کی خلافت ہو ماہ ادن رہی اور اس کی مرح میاں تھی اور وہ ہو عباس کا سب سے ہر انتی اور تیرت و ضمیر کے لیاظ ہے ہم شرخص تھا اور برا اور الواور خوش منظر تھیا 'اور اکر اس کا زمانہ لیا ہوتا تو اس کے مہاس کا رہت اصلاح ہو جاتی اللہ تعالی نے اپنی امارت کے قرب کو پسند کیا تو اس نے بھی اے اختیار کر ایا 'جواس کے پاس تھا' اور اس نے اس پر بہت اصلاح ہو جاتی 'اور اس نے اپنی امارت کے آغاز میں دیوانی اموال کے چھوڑ نے اور ناانصافیوں کے دور کیا سے تاج نمین ان کے قرضے اور اگر نے اور غلاء اور فقر اے سے عاج زمین ان کے قرضے اوا کرنے اور علاء اور فقر اے سے حسن سلوک کرنے اور امانت دار اور دیا نت دار لوگوں کو امیر بنانے کے جو کام کیے ہیں ہم انہیں بیان کر چھیں۔ اور اس نے والیان رعیت کو خطاکھا:

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

اوراس نے اپنے گھر میں مہر شدہ کا غذ کے گلڑے دیکھے جنہ میں اس نے لوگوں کی پردہ داری اوران کی عزتوں کی حفاظت کے لیے نہ کھولا اوراس نے اپنے چیچے دس نچے بچیاں چھوڑے ان میں سے اس کے بعداس کے بیڑے ابوجعفر منصور کی بیعت خلافت ہوئی اور اس نے المستصر باللہ کا لقب اختیار کیا' اور شخ محمد خیاط داعظ نے اسے عسل دیا اور اسے دار الخلافت میں دفن کیا گیا۔ بھر

اسے الرصافہ کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا۔

#### ا استعمر بالله عبائل کی حلافت.

امیرالمومنین ابی جعفرمنصویان الظاہرمحمد سواناصراحی حس روزیعنی سوار ریب ۱۹۳۳ ہے کو ہمدے رسان کا باپ مرازی روز اس فی بیعت برخلافت ہوئی اس نے لیے تاج مٹلوایا ٹمیا اور اہل حل وعقد میں سے عوام وخواص نے اس فی بیعت کی اور یہ جعد کا دن تھا اور اس وقت اس کی عمر ۳۵ سال ۵ ماہ اا دن تھی' اور یہ بڑا خوش تھل اورخوش منظر تھا اور شام کے اس شعر کا مصد ات تھا

''گویا ثریااس کی پیشانی میں اورشعریٰ اس کے رخسار میں اور جانداس کے چبرے میں پیوست ہے''۔

اوراس کے نسب شریف میں پندرہ خلیفے ہیں جن میں سے اس کے پانچ آباء نے بالتر تیب خلافت حاصل کی اوراس نے جیسے برٹ سے برٹوں کے وارث ہوتے ہیں ان سے اسے دراشیۃ حاصل کیا اوراس بات کا اس سے پہلے کسی خلیفہ کے لیے اتفاق نہیں ہوا' اور اس نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی روش اختیار کی اور اس نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی روش اختیار کی اور اس نے مدرسہ کمیرہ مستنصر بیٹھیر کیا جس کی مثل دنیا ہیں مدرسہ نہیں بنا' اس کا بیان اپنی جگہ یرآئے گا۔ ان شاء اللہ

اور جولوگ اس کے باپ کے زمانے میں امیر تھے وہی اس کے زمانے میں امیر مقررر ہے اور جب آئندہ جمعہ کا دن آیا تو منابر پرامام المستنصر باللہ کا خطبہ دیا گیا اور اس کا نام اور ذکر آنے پرسونا اور چاندی نچھاور کیا گیا اور ایہ جمعہ کا دن تھا 'اور شعراء نے مدائح اور مراثی سنا کے اور انجیس خلعت اور انعامات دیتے گئے اور ماہ شعبان میں شاہ موصل کی طرف سے وزیر ضیاء الدین ابوالفتح نصر مدائح اور مراثی سنا کے اور ماہ شعبان میں شاہ موصل کی طرف سے وزیر ضیاء الدین ابوالفتح نصر میں تنہیں وتعزیت تھی۔

پھرائمستصر باللہ مواظبت کے ساتھ سوار ہوکر لوگوں کے لیے جعد میں حاضر ہوتا اوراس کے ساتھ صرف دوخادم اور شہر کا سوار ہوتا' ایک دفعہ وہ سوار ہوکر نکلا تو اس نے ایک عظیم شور سنا' اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اسے بتایا گیا نماز کے لیے بلایا جار ہا ہے تو وہ اپنی سواری سے اتر کر پیدل ہو گیا اور وہ ایا ، پھر وہ تو اضع اور خشوع کے طور پر مسلسل جعہ کو پیدل آنے لگا اور وہ امام کے بند جیرے کو درست کر دیا گیا اور وہ اس سے پیدل چل کر جعہ کو جاتا۔ اور وہ ۲۲م بر شعبان کو عوام کے لیے سوار ہوا اور جب رمضان کی پہلی رات آئی تو اس نے علاء 'فقراء اور مختاجوں پر'روزوں میں مدود ہے اور قیام میں قوت و سے علام کے لیے سوار ہوا اور جب رمضان کی پہلی رات آئی تو اس نے علاء 'فقراء اور مختاجوں پر'روزوں میں مدود ہے اور قیام میں قوت دینے کے لیے آئے' بکر یوں اور نفقات کا بہت ساصدقہ دیا اور ۲۲ رمضان کو الظاہر کا تا بوت دار الخلاف ہے الرصافہ کو بہت میں منتقل کیا گیا اور وہ جعد کا دن تھا اور خلیفہ المستصر نے عید کے روز می این ابن الجوزی کے ہاتھ فقہا بو فیاء اور انہ مسا خدکو بہت سے صدقات اور انعا مات بھے۔

اورابن اشیرنے بیان کیا ہے کہ اس سال زیر دست زلزلہ آیا جس سے ان کے ملک کی بہت می بستیاں اور قلع منہدم ہوگئے۔ نیز ابن اشیر نے بیان کیا ہے کہ ان کے ملک میں ایک بکری کو ذرج کیا گیا اور اس کے گوشت کوکڑوا پایا گیا 'حتیٰ کہ اس کے سری پائے اور چھپچوٹ نے جگراور سب اجزاء ہی کڑو ہے پائے گئے۔

## خلیفہالظا ہر کے بعداس سال میں وفات یانے والے اعیان

الجمال المصري.

یونس بن بدران بن فیروز بھائی الدین معری اس وقت نے قاضی القضاۃ آپ پلم کو حاصل کر کے بیکا ندروز کا ربن گئے۔ اور آپ نے نے دخترت اہا مثافعی کی کتاب 'الام' کا اختصار کیا' اور فرائنس کے بارے میں آپ کی ایک طویل 'تتاب ہے۔ اور آپ نے ایک ایک طویل 'تتاب ہے۔ اور آپ نے سر دکیا' الفریر کے بعد جس نے خود کثی کر لی تھی' امینے کی قد رائیس کا کام سنجالا' بیکام وزیر صفی الدین بن شکر نے آپ کے سر دکیا' آپ اپنے کام کی طرف بہت توجہ کرتے تھے' پھر اس نے آپ کو دشق میں بیت المال کا کام سرد کر دیا۔ اور آپ نے شاہ دشق کی طرف ملوک اور طفاء ہے مراسلت کی' پھر معظم نے الاکی ابن الاک کے معزول کرنے کے بعد آپ کو دشق کا قاضی القضاۃ بنادیا۔ اور جب عاد لیہ بیرہ کی گئیر ممل ہوگ تو اس نے اس کی تدریس کا کام بھی آپ کے سرد کر دیا۔ اور آپ پہلے فض بیں جنہوں نے یہاں درس دیا۔ اور جیسا کہ ہم بیان کر بچکے بیں اعیان آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ سب سے پہلے در کتی تغییر درسی نے اور وہ اس طرح آپ جنہوں نے یہاں کرتے نے رکھن کی گئیر کو بیٹ کی کرا ہے بیا اور آپ ہر جمعہ عمر کے بار سے بیل اچھا خیال رکھتے اور وہ اس طرح کرا ہو تا اور اپنی خواہوں کو بھی بیا لیتا اور وہ وہ کے اور ایوان عاد لیہ بیل شہرے کرا میا اور آپ ہر جمعہ عمر کے بعد موار اسٹان پر کمالی کھڑ کی میں نشست کرتے اور فیصل کرتے اور بیا اوقات آپ ہر جمعہ عمر کے بعد موار اسٹان پر کمالی کھڑ کی میں نشست کرتے اور فیصل کرتے والے بیٹ کی کی چیز لینے پر آپ پر کسی نے برا موارہ وہ کی کہ کہ بیل کی بیت لیان کیا ہے آپ پر صرف اس لیے تاراضگی ہو جاتی تھی کہ آپ بعض وارثوں کو بیت المال کی بہتری کے لیے مشورہ دیتے تھے۔ اور بیا کہ آپ پر صرف اس لیے تاراضگی ہو جاتی ہو بہند بیرہ روش نہ تھا' اورخودوہ یا کدامن اور وعب دار میں مقورہ دیتے تھے۔ اور بید کر آپ نے بیان کیا ہے آپ پر صرف اس لیے تاراضگی ہو جاتی تھی کہ آپ بعض وارثوں کو بیت المال کی بہتری کے لیے مشورہ دیتے تھے۔ اور بید کر آپ نے بی کر ایک مشرب کی بیند بیرہ روش نہ تھا' اورخودوہ یا کدامن اور وعب دار

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ قرشی شیمی ہیں'اس وجہ سے لوگوں نے آپ پراعتراضات کیے۔اور آپ کے بعدشس اللہ بن احمد بن خلیلی' جونہی قاضی بنا۔

میں کہتا ہوں آپ کی وفات اس سال کے ربیج الاقل میں ہوئی' اور آپ کو اپنے اس گھر میں دفن کیا گیا' جو جامع مبجد کی جانب درب الریحان کے سرپر واقع ہے۔ اور آپ کی قبر کی کھڑ کی آج کل مدرسہ شرقیہ کے مشرق میں ہے' اور ابن عنین نے آپ کی جوکرتے ہوئے کہا ہے۔

''مصری اپنفعل میں کس قدر کوتاہ تھا کہ اس نے قبر بھی اپنے گھر ہی میں بنائی ہے اور اس نے زندوں کو اسے پھر مارنے سے راحت دی ہے اور مردوں کو اس کی آگ سے دور کیا ہے''۔

المنتهد والي دم<sup>ين</sup>ق

المہارز ابرائیم جومعتدوانی ومثق کے نام ہے شہور ہے نہ بہترین خلفاء بین ہے تھا اور حفت اور سن سیرت اور یا گیڑی سفیر میں اس ہے ہے۔ بہترین خلفاء بین ہے تھا اور حفت اور سنتی کا اوّ ال تما اور اس سفیر میں اس ہے ہے۔ بر حدارت انسازہ وسلی تھا ' ثنام آ کرفزو ٹ شاہ بن شہشاہ تن ایو ہے گانادہ بن کیا۔ وہ مشتی کا اوّ ال تما اور اس کے دمانے میں جمیب وغریب کام میں اس کی سیرت قابل تعریف رہی ہے گھروہ چاکیس سال تک ومثق کا لوتوال رہا اور اس کے زمانے میں جمیب وغریب واقعات ہوئے اور وہ صاحب جاہ اور معزز گھرانوں کا خاص طور پر بردہ پوش تھا۔

اس کے زبانے میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک جولا ہا کا ایک چھوٹا سا پچھاجس کے کانوں میں بالیاں تھیں تو ان کے پڑوسیوں میں ہے ایک شخص نے تعلہ کرکے دھوکے سے اسے قتل کردیا اور جوزیوروہ پہنے ہوئے تھا اسے لے جاکر ایک قبرستان میں فن کردیا '
لوگوں نے اس کے خلاف شکایت کی' مگر اس نے اعتراف نہ کیا اور اس کی والدہ اس واقعہ سے روئی اور اس نے اپنے خاوند سے مطالبہ کیا کہ وہ اس خلاق دے دے ۔ اس نے اسے طلاق دے دے ۔ اس نے اسے طلاق دے دے ۔ اس نے اسے طلاق دے دی ۔ اس نے اسے خوات کرتی ہے تو اس نے اس جی گئی اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سے وہت کرتی ہے تو اس نے اس سے نکاح کرلیا اور وہ ایک وقت تک سے نکاح کر سے اور اس نے اس کے طلاف شکایت کی ہوئی ہوں کہ تو چھاجس کے باعث لوگوں نے اس کے خلاف شکایت کی تھی 'اس نے کہا ہاں میں نے اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ تو جھے اس کی قبر دکھا دے تا کہ میں اسے دیکھولوں' تو وہ اسے خشد کا تہ کی قبر پر لے گیا' اس نے اسے کھولا تو وہ اپنے نیچکو دیکھوکر اشکیار ہوگئی اور وہ اپنے ساتھ ایک چھڑی کہا ہیں اس نے اس کے گئی جو اس نے اس دی اس دیا ہوستان کی تاس دی سے بات پوچھی تو اس نے اسے ساراوا قعہ سادیا' اس نے اس ن

#### صائبيه كرائة من الشبلية كووقف كرن والا.

شیل الد وارکافی الحسامی اس کی نسست حسام الدی جو بن ااجین کی طرف ہے ست آشام ہیدا ہوائی وہ ہی شخص ہے جوابی ما کلہ ست انشام کو انشامید البرانید کی آبادی کی ترخیب ویتا تھا اور ای نے الشبلیہ کو حضیہ نے نیے اور اس کے پہنو میں صوفیا و لے نیے خالقا ہ بنائی اور نبی اس کا گھر تھا اور اس نے قضا ہ 'مصنع اور ساباط کو وقف کیا اور لوگوں کے لیے الشامید البرانید کے مغرب میں جو قبرستان ہے اس کے پاس سے ایک راستہ میں الکرش کی طرف کھولا اور لوگوں کے لیے وہاں سے جبل کی طرف کوئی راستہ نہ تھا' وہ العقبید میں مجدالصفیٰ کے پاس سے گزرتے تھے اور اس کی وفات رجب میں ہوئی اور اسے اس کے مدرسہ کے پہلومیں دفن کیا گیا اور اس نے کندی وغیرہ سے حدیث کا ساع کیا۔

#### دمشق وحلب میں الرواحیہ کا وقف کرنے والا:

ابوالقاسم صبة الله جوابن رواحہ کے نام سے مشہور ہے نیا کہ تاجر بڑا مالداراوردمش کے معتبر آدمیوں میں سے تھا'اور بڑا کہ با چوڑا تھا اور اس کی داڑھی نہیں تھی' اور اس نے باب الفرادیس کے اندر مدر سہرواحی تغییر کیا اور اسے شافعیہ کے لیے وقف کر دیا اور اس کی گرانی اور تدریس کا کام شیخ تقی الدین بن الصلاح شہر ذوری کے سپر دکیا اور اس کا حلب میں بھی اس طرح مدر سہ تھا'اور وہ اپنی گرانی اور وہ اپنی آخری عمر میں دمشق کے مدر سہ میں گوشنشین ہوگیا'اور وہ اس گھر میں رہتا تھا'جواس کے کل میں مشرق کی طرف تھا اور بعد میں اس نے چاہا کہ جب وہ مرجائے تو اسے اس میں دفن کیا جائے' گراہیا نہ ہوسکا بلکہ اسے صوفیا کے قبرستان میں دفن کیا گیا اور اس کی وفات کے بعد می الدین ابن عربی طائی صوفی اور تقی الدین ٹر عل ٹھی مصری ثم المقدی امام مشہد نے ابن رواحہ کے خلاف شہا دت دی کہ اس نے شیخ تقی الدین کواس مدر سے سے الگ کیا تھا' پس طویل نا گوار واقعات کا سلسلہ شروع ہوگیا اور ان دونوں نے جوارا دہ کیا تھا وہ بیکارگیا۔

#### ا بومجر محمود بن محود:

البلاجی الحقی الموصلی' اور دہاں پراس کا ایک مدرسہ ہے جواس کے نام سے مشہور ہے اور وہ ترک تھا اور علماء کے مشاکخ میں سے ہو گیا' اور وہ دین میں پختہ تھا اور اچھا شاعرتھا' وہ کہتا ہے \_

'' جودعویٰ کرے کہاس کی حالت اسے شرع کے راستے سے نکال دے گی تو وہ اس کا دوست نہ ہے' بلا شبہ یہ بے فائدہ پلیدی ہے''۔

اس سال آپ کی وفات ۱۲ رجمادی الآخرة کوموسل میں ہوئی اور آپ کی عمر تقریبان سال تھی۔

#### يا قوت لعقوب بن عبدالله:

نجیب الدین متولی شخ تاج الدین کندی' آپ کے لیے وہ کتابیں وقف کی گئیں جو جامع دمشق کے شال مشرقی زاویہ کی لائبر رہی میں تھیں اور وہ ۱۲ کے جلدیں تھیں' پھراس کے بعد آپ کے بیٹے پروقف کیں' پھرعلاء پروقف کیں اور یہ کتابیں ضائع ہوگئیں اوراکش فروخت ہوگئیں اوراس یا قوت کوادب وشعر میں اچھا کمال حاصل تھا اور آپ کی وفات رجب کے آغاز میں بعداد میں ہوئی'

اور حضرت امام ایوحذیفہ کے مزار کے پائ نیز زان کے قبرستان ٹیں ڈن ہوئے۔

#### 2446

اس سال اہل تعلیہ نے عام اللر خ اچا بک ان نے پائ آگئے اور انہوں نے اس میں داخل ہو کر موام و نواس کو آئی کر دیا اور لوٹ مار کی اور حیا طلاع جلال الدین کو کمی تو وہ ان کو کوٹ مار کی اور حیا طلاع جلال الدین کو کمی تو وہ ان کو کمیٹر نے کے لیے جلدی چلا گر وہ انہیں کپڑ نے سکا۔ اور اس سال اساعیلیہ نے جلال الدین بن خوارزم شاہ کے نائبین میں سے ایک برے امیر کو آئی کر دیا اور اوہ ان کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا اور ان کے بہت سے لوگوں کو آئی کر دیا اور ان کے شہر کو بر با دکر دیا۔ اور ان کے جوں کو قیدی بنالیا اور ان کے اموال کولوٹ لیا 'یہ جب تا تاری لوگوں کے پائ آئے تو یہ سلمانوں کے خلاف ان کے سب سے بڑے مددگار میے خدا ان کا بھلانہ کرے اور یہ سلمانوں کے لیے ان سے بھی زیا دہ نقصان دہ میں۔

اور جب جلال الدین اور تا تاریوں کی ایک بڑی جماعت کی باہم جنگ ہوئی تو اس نے انہیں شکست دی اور انہیں خوب قتل کیا اور قیدی کیا اور کئی روز تک ان کے تعاقب میں رہا' پس اس نے انہیں قتل کیا حتی کہ ری تک پہنچ گیا اور اسے اطلاع ملی کہ ایک جماعت اس کا قصد کیے ہوئے آئی ہے تو یہ کھڑ اہوکر انہیں روکنے لگا' اور اس کے اور ان کے حالات ابھی ۲۲۵ ھیں بیان ہوں گے۔

ہوراس سال ملک اشرف بن عادل کی فوجوں نے آ ذر ہائیجان آ کر بہت سے شہروں پر قبضہ کرلیا۔ اور بہت سے اموال کو غنیمت میں حاصل کیا اور وہ اپنے ساتھ جلال الدین کی بیوی دختر طغرل کوبھی لے گئے اور وہ اس سے بغض وعداوت رکھتی تھی' پس انہوں نے اسے شہرخلاط میں اتارا۔ اوران کے حالات آئندہ سال میں بیان ہوں گے۔

اوراس سال فرنگیوں کے بادشاہ ابنور کا اپنچی سمندر میں معظم کے پاس ان بلا دسواحل کا مطالبہ کرتے ہوئے آیا جنہیں اس کے چپا سلطان ملک ناصر صلاح الدین نے فتح کیا تھا' معظم نے انہیں تختی سے جواب دیا اوراسے کہا۔ اپنے آقا سے کہدوینا میرے پاس صرف تلوار ہے۔ واللہ اعلم

اوراس سال اشرف نے اپنے بھائی شہاب الدین غازی کوایک عظیم ممل کے ساتھ جس کا بوجھ چھ سواونٹ اٹھاتے تھے' مج کو بھیجا اوراس کے ساتھ بچاک اور اس کے ساتھ بچاک اور اس کے ساتھ بچاک اور اس کے ساتھ بچاک اور جس اونٹ بچاک غلام تھا' پس وہ عراق کی جانب روانہ ہوا اور داستے میں ہی اس کے پاس خلیفہ کے تحاکف آئے۔ آئے اور جس راستے اس نے حج کیاات پرواپس آگیا۔

اوراس سال بغداد کا قاضی القضاۃ مجم الدین ابوالمعالی عبدالرحمٰن بن تقبل واسطی بنا 'اوراس نے حکام کے دستور کے مطابق اسے ضلعت دیا 'اور یہ جعد کا دن تھا 'اور اس سال بلا دالجزیرہ میں بخت گرانی ہوگئی اور گوشت کم ہوگیا 'حتیٰ کہ ابن اثیر نے بیان کیا ہے کہ موصل شہر میں بعض دنوں میں موسم بہار میں صرف ایک بکروند ذرج کیا گیا۔

راوی کابیان ہے کہ اس سال دس مارچ کو جزیرہ اور عراق میں دوبار بہت برف پڑی جس سے پھول وغیرہ ضائع ہوگئے۔ راوی کابیان ہے کہ بیوہ بات ہے جس کی مثل نہیں دیکھی گئ اور عراق کے بارے میں سب سے بڑے تعجب کی بات سے سے کہ کثرت گرمی کے باوجوداس میں اس قتم کا واقعہ کیسے ہوا۔

## اس سال میں وفات یانے والے اعیان

چَنگيزخان.

تا تاریوں کے زور یک سلطان اعظم اوران کے آج کے بادشاہوں کاباپ جس کی طرف وہ انتساب کرتے ہیں' اورالقان کا عظیم آدمی' اوراس کے زور اس بادشاہ نے اس کے بین اوراس کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں عظیم آدمی' اوراس کا اکثر حصداللہ کی کتابوں اورشرائع کے خلاف ہا وراس نے اسے اپنے پاس سے بنایا ہا ورانہوں نے اس بارے میں اس کی چیروی کی ہاوراس کی ماں کا خیال تھا کہ اسے آفاب کی شعاع سے اس کا حمل ہوا ہے' یہی وجہ ہے کہ اس کا باپ معلوم نہیں ہوا کی چیروی کی ہاوراس کی ماں کا خیال تھا کہ اسے آفاب کی شعاع سے اس کا حمل ہوا ہے' یہی وجہ ہے کہ اس کا باپ معلوم نہیں ہوا فلا ہر ہے کہ وہ مجبول النسب ہاور میں نے ایک کتاب دیکھی ہے' جے وزیر بغداد علاؤالدین الجویٹی نے اس کے حالات میں تالیف فلا ہم ہے کہ وہ میں اس کی سیرت' اس کی سیاس ہو جھ ہو جھ' سخاوت شجاعت حکومت اور رعایا کے بہترین انتظام اور جنگوں کا ذکر کیا ہے۔

اس نے بیان کیا ہے کہ ابتداء میں بید ملک از بک خان کے ہاں خاص آ دمی تھا' اوراس وقت بیخوبصورت جوان تھا اوراس کا پہلا نا متمر بی تھا' پیر جب بیر بواہو گیا تواس نے ابنا نام چنگیز خان رکھا۔ اوراس بادشاہ نے اسے اپنا مقرب بنالیا تھا اور حکومت کے برخ ان مقربی نالیا تھا اور حکومت کے برخ اس میں بیٹولی کی جتی کہ انہوں نے اس کے خلاف کر نے کے لیے باہر لکلا' اوراس نے اس نے اس کا کوئی الیا گناہ نہ پایا' جس کے ذریعے اس پر مسلط ہو جائے اسی دوران باوشاہ دو چھو نے چھو نے معلی نہ کہ بار کھا اوران کی خان نہ کیا اس نے اس کا کوئی الیا گناہ نہ پایا' جس کے ذریعے اس پر مسلط ہو جائے اسی دوران باوشاہ دو چھو نے چھو نے معلی میں معلی ہو گئیز خان کی پناہ لے لی' تو اس نے ان دونوں کی عزت کی اوران معلی ہو اس نے اس کی اوران بی خوف سے بھا گر چنگیز خان کی پناہ لے لی' تو اس نے ان دونوں کی عزت کی اوران بیشا ہے۔ تو اس نے اضاف کیا' اورانہوں نے اس کی اجاع کی اوران بہت سے اسی اور تا تاریوں کو جماعتوں نے اس کی اجاع کی اوران بک خوان کے بہت سے اصحاب اس کے پاس آ نے گئے' اور بیان کی عزت کرنے لگا اورانہیں عطیات دینے لگا جی کیا ہو تھیں گئی اور تما میل دو جماعتوں نے اس کی اجاع کی اوران کی ممکنت اور ملک پر شورت کی جو گئی اور اس کی خوان کے ساتھ جنگ کی اوران کی محاملہ بڑھ گیا اوران کی محاملہ بڑھ گیا اوران کی میا کہ اور وہ از ان اور تو کیا گئا اور وہ از ان اور دہ مال میں تین ماہ خکار کرتا تھا' تھر باتی تھی جو گئی کیا ہو کہا جو کہا کہا جاتا تھا' پھر ان کے بعد دو قبیلے کرتا تھا۔ الجو پی نے بیان کیا ہے کہ وہ گھرا ڈال تھا' جس میں جنگ اور فیلے کرتا تھا۔ الجو پی نے بیان کیا ہے کہ وہ گھرا ڈال تھا' جس میں جنگ اور فیلے کرتا تھا۔ الجو پی نے بیان کیا ہے کہ وہ گھرا ڈال تھا تھا کہ وہ تھی اس کیل میں تین ماہ خکار کرتا تھا' تھی میں جنگ اور فیلے کرتا تھا۔ الجو پی نے بیان کیا ہے کہ وہ گھرا ڈال تھا' تھور اس تھی نے کہ وہ گھرا ڈال تھا تھا کہ کیا کہ وہ گھرا ڈال تھا تھا کہ کیا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کیا کہ کیا کہ کو کھور کیا گیا گوران کے دور کیلے کہ کیا کہ کوران کے دور کیا کہ کوران کے کہ وہ گھرا ڈال تھا کہ کوران کے دور کیل کیا کہ کوران کے دور کیل کیا کہ کیا کہ کوران کے دور کیل کیا کہ کوران کے دور کیل کیا کہ کیا کہ کوران کے دور کیل کیا کہ کیا کہ کوران کے دور کیل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ

<sup>🗨</sup> السياسا ، نيلفظ ''ئی بمعنی تين اور بياء بمعنی ترتيب' سے مرکب ہے' پھرع يوں نے اسے تبديل کر ديا اور سياست کہنے لگے۔

جس کے دونوں کناروں کے درمیان تین ماہ کا فاصلہ ہوتا تھا 'پھروہ صلقہ تلک ہوجا تا اوراس میں ٹی تشم کے بیشار جانو رہمٹے ہوجات تھے پھراس کے اور ملک ملاؤ اللہ بن نوارر سبناہ کے درمیان 'بوم باقل فراسیان آ وربا پیان اور دیگرو تو ایم و ما کہ حاکم تھا جگٹ ہو گئی 'تو چنگیز خان نے اسے مغلوب کر لیا اور اسے شکست دی اور اس پر غلبہ پایا اور اس سے اموالی سنب کر لیے اور خود و قصوری میں مدت میں اس کے بقیہ باا داور اولاد پر غالب آگیا 'جیسا کہ ہم حوادث میں بیان کر چکے میں۔

اور ملک چنگیزخان کی ابتداء ۹۹ ه میں ہوئی اوراس نے ۲۱۲ ه کی حدود میں خوارزم شاہ سے جنگ کی اور جیسا کہ ہم بیان کر
چکے ہیں خوارزم شاہ نے ۱۲ ه میں وفات پائی ہے اوراس وقت یہ بغیر کسی جھٹڑ نے اوررو کئے والے کے ممالک پر قابض ہو گیا اور
اس کی وفات ۲۲۳ ه میں ہوئی اور انہوں نے اسے ایک آئی صندوق میں رکھ کر اسے زنجیروں سے بانده ویا اور اسے وہاں پر وو
پہاڑوں کے درمیان افکا ویا اوراس کی کتاب السیاسا موٹے خط میں دوجلدوں میں کسی جاتی ہے اوران کے ہاں اسے دواونٹوں پر
لا داجا تا ہے۔ اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھتا کی گھر چڑھتا اور اتر تا تھا 'چرکی باراتر تا تھا 'حتی کہ تھک کر بے
ہوش ہو کر گر پڑتا تھا 'اور جو محض اس کے پاس ہوتا تھا اسے تکم ویتا تھا کہ جو پچھاس کی زبان پر جاری ہووہ اسے لکھ لے اگر یہ بات
ایسے ہی ہے تو ظاہر ہے کہ شیطان اس کی زبان پر بولتا تھا۔

الجوین نے بیان کیا ہے کہ ان کا ایک عبادت گز ارسخت سردی میں عبادت کے لیے پہاڑوں پر چڑھ جاتا تھا'اس نے ایک کہنے والے کوسنا' وہ اسے کہدر ہاتھا' کہ ہم نے چنگیز خان اور اس کی ذریت کوروئے زمین کا با دشاہ بنایا ہے الجوینی نے بیان کیا ہے کہ مغلوں کے مشائخ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اسے مسلمہ طور پر مانتے ہیں۔

پھرالجوینی نے السیاسا ہے پچھ ہاتیں بیان کی ہیں کہ جس نے زنا کیا خواہ وہ شادی شدہ ہویا غیر شادی شدہ اسے قبل کیا جائے گا اور جو ہاد کرے گا وہ بھی قبل ہوگا' اور جو ہاد کرے گا وہ بھی قبل ہوگا' اور جو ہاد کرے گا وہ بھی قبل ہوگا' اور جو ہاد کرے گا وہ بھی قبل ہوگا' اور جو ہاد کرے گا وہ بھی قبل ہوگا' اور جو کھڑے ہوگر ایک کی مدد کرے گا وہ بھی قبل ہوگا' اور جو کھڑے ہوگر ایک کی مدد کرے گا وہ بھی قبل ہوگا' اور جو کھڑے ہوگر نے والوں کے درمیان داخل ہوگرا کیک کی مدد کرے گا' وہ بھی قبل ہوگا' اور جو کھڑے کہ ان ہوگر نے والوں کے درمیان داخل ہوگرا کیک کی مدد کرے گا' وہ بھی قبل ہوگا' اور جو کھڑے گا وہ اپنی پیائے گا یا جازت کے بغیر کھانا کھلائے گا یا ہے گا' اور جو کی بھگوڑے کو دیکھے گا اور اسے واپس نہ کرے گا وہ بھی قبل ہوگا' اور جو کسی بھگوڑ کو دیکھے گا اور اسے واپس نہ کرے گا وہ بھی قبل ہوگا' اور جو کسی بھگوڑ ہے کو دیکھے گا اور اسے واپس نہ کرے گا وہ بھی قبل ہوگا' اور جو کسی بھگوڑ ہے گا اور اسے واپس نہ کہ ہوگر تھیں کہ ہوگر کہ کو وہ بھی قبل ہوگو کہ ہوگر کہ کہ ہوگر کہ کہ ہوگر کہ کو اس کے ہا تھ میں وہ بھی قبل ہوگا' بلکہ وہ اپنے ہا تھ ہا اور جو کسی کو کوئی چڑ کھلا یا اسے بی اللہ تعالی کی ان شریعتوں کی خالفت پائی جاتی ہوگر کہ کہ ہوگر کہ ہوگر کہ ہوگر کہ کہ ہوگر کہ کہ ہوگر کہ کہ ہوگر کہ کہ کہ ہوگر کہ ہوگر کہ ہوگر کہ ہوگر کہ کہ ہوگر کہ کہ ہوگر کہ کہ ہوگر کہ کہ ہوگر کہ ہوگ

'' کیاوہ جا بلیت کا فیصلہ چاہتے میں اور یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ ہے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے''۔ پیرٹر ما ناہے۔

'' تیرے رب کی قسم وہ جب تک آپ کواپنے با نہی جھگڑوں میں علّم نہ بنا نمیں' پھر آپ جو فیصلہ کریں اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے اچھی طرح اشلیم کریں تو پھروہ مونن ہوں گئے'۔صدق اللہ العظیم

ان کے آ داب: سلطان کی اطاعت 'انتہائی استطاعت تک کرواورا پی خوبصورت دوشیزگان کواس کے حضور پیش کرو' کہ وہ جے جا ہے اپ بنے لیے نتخب کر لے۔ اور اس کے خواص میں سے جو جا ہے ان میں سے کسی لڑکی کو پہند کر نے اور ان کا دستور یہ ہونا چاہے کہ وہ باؤ میاں کے نام سے خاطب کریں' اور جو خص کھانا کھاتے لوگوں کے پاس سے گزرے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بلا اجازت ان کے ساتھ کھانا کھائے' اور آ گ جلانے والے اور طعام کی پلیٹ سے آ گے نہ جائے اور خرگاہ کی چو کھٹ پر کھڑ انہ ہواور وہ اس وقت کپڑے کو نہیں دھوتے جب تک ان کی میل کچیل نمایاں نہ ہوجائے اور نہ ہی علاء کو گنا ہوں وغیرہ میں مکلف کرتے ہیں اور نہ مردہ کے مال سے متعرض ہوتے ہیں۔

اور حدیث میں بیان ہواہے کہ جب تک ترکتمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی ترکوں کو چھوڑے رکھو۔

اور جب چنگیز خان کواس امر کی اطلاع ملی تو اس نے اس کے ساتھ جنگ کرنے اور اس کے ملک کو چھیننے کی تیاری کی'اور جو واقعات ہوئے اللّٰد کی تقدیر سے ہوئے' جن سے بڑھ کر عجیب اور بھیا تک واقعات نہیں سنے گئے۔

اورالجوینی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ صید کے ایک کسان نے اسے نین خربوزے پیش کیے اورا تفاق سے چنگیز خان کے

پاس کوئی خزا نچی نہ قدا اس نے اپنی بیوی خاتون ہے لہا انتہارے کا نول میں جو دوبالیاں ہیں اسے دے دواوران میں دونہایت ان نفیس بواہر ہے عورت نے ان سے متعلق بخل کیا ور کہنے گئی اے کا تک مہات دواس نے کہائی تاتی کی رائے اس کے ساتھ کر اور بساوقات اس کے بعدا سے کوئی چیز نہیں ملے گی اوران دونوں بالیوں کو جو خص بھی خریدے گا وہ انہیں تیرے پاس کے آئے واس نے دونوں بالیاں اتار کر کسان کو دے دین تو اس کی عقل از گئی اور وہ انہیں ایک تاجر کے پاس ایک ہزار دینار میں فروخت کرنے لے گیا اور اور اپنی ایک ہزار دینار میں فروخت کرنے لے گیا اور وہ ان کی قیمت سے واقف نہ تھا اور تاجران بالیوں کو بادشاہ کے پاس لے آیا اور اس نے وہ اپنی ہیوی کو واپس دے دیں۔ پھرالجو بنی نے اس موقع پر بیشعر سنایا ہے کہ ہے۔

'' جس شخص نے یہ بیان کیا ہے کہ سمندر اور قطرہ اس کی بخشش کی مانند ہیں' تو اس نے سمندر اور قطرے کی تعریف کی سرئ

مؤر خین نے بیان کیا ہے کہ ایک روز وہ بازار ہے گزراتواس نے ایک سبزی فروش کے پاس عناب دیکھے جن کے رنگ نے
اسے جرت میں ڈال ویا اوراس کا دل ان کی طرف مائل ہو گیا اس نے حاجب ہے کہا کہ وہ اس ہے بالس کے عوض خرید لے اور
حاجب نے انہیں چوھائی بالس میں خرید لیا اور جب اس نے انہیں اس کے آ گے رکھاتواس نے انہیں پند کیا اور کہنے لگا ہے سب ایک
حاجب نے ہیں' اس نے کہا اس سے بین گیا ہے' اور جو مال اس کے پاس فٹا گیا اس کی طرف اس نے اشارہ کیا' تواس نے ناراض ہو
بالس کے ہیں' اس نے کہا اس سے بین گیا ہے' اور جو مال اس کے پاس فٹا گیا اس کی طرف اس نے اشارہ کیا' تواس نے ناراض ہو
ایک شخشے کا جام تھنڈ دیا' تو چنگیز خان کو وہ بہت اچھالگا اور اس کے ایک خاص آ دی نے اس کی شان کو کم کرنے کے لیے کہا' اخونداس
شخشے کی کوئی قیمت نہیں ہے' اس نے کہا کیا اس نے اسے دور در از علاقے سے نہیں اٹھایا' حتیٰ کہ وہ سے سالم ہمارے پاس بہت گیا ہے'
اسے دوسوبالس دے دو۔ در اوی بیان کرتا ہے اسے تایا گیا کہ اس جگھے ہوائد ہا گرآ ہا ہے کھول لیس تو آ ہو کہاں سے مولی سے باس نے کہا ہو کچھے ہمارے ہاتھوں میں ہے وہتی نہیں کائی ہے' اسے چھوڑ دوٹوگ اسے کھولی لیس تو آ ہواس سے مرادی نبیت اس کے زیادہ حقدار ہیں' اور وہ اس کے دریے نہ ہوا۔ • رادی بیان کرتا ہے کہ ایک مختف اس کے ملک میں
مشہور ہوا کہ وہ کہتا ہے کہا جو کچھے ہمارے بہتے تا ہول کی وہاں کرتا ہے کہ ایک شخص کے منطق اس کے ملک میں
مشہور ہوا کہ وہ کہتا ہے کہا تو اس نے اس نے تا بات کا ذکر کیا' تو اس نے جلدا سے ذاک کے چھوڑ وہ کتھے کے لیے بطور
انہیں بتا دے مگر اس نے انہیں نہ بتایا' تو انہوں نے تان ہے اس بات کا ذکر کیا' تو اس نے قبار اس نے کہا جو کھے مصل ہوگئ
جب وہ اس کے ماشے خیش ہوا' تو اس نے اس نے تو آ ہو گا چرہ وہ کچھے کے لیے بطور

<sup>●</sup> ترکی نسخ کے حاشیہ پر بیمبارت ہے کہ بیر وایت اس کے بیٹے قان سے منقول ہے جواس کا قائمقام تھااور ثناید بید درست ہواس لیے کہ قان فطر قا براخی تھا'اور اس بارے میں اس کے متعلق بہت میں روایات بیان کی گئی ہیں'اور اس کا باپ چنگیز خال مخاوت میں متوسط در ہے کا آ ومی تھااور دیگر عادات اخلاق اور افعال میں بھی متوسط تھا' مگر خوز مزی کے مارے میں متوسط نہ تھا۔

ے اورا سے اس کی جلد نیچ سانم واپس کر دیا اوراہے پیچھ نہ دیا آراوی بیان کرتا ہے ایک تھس نے اسے آیک انار تحفہ لےطور پر دیا اس ے اے تو فروا کا روس کے دونے پاخل میں ملیں تقلیم کر دیئے اور اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو اس کے دانوں کے بروز پائس دیئے جا مل کھراک نے شعر پڑھا ۔

''اس کے در دازے پر وفو دیوں اژ دھام کرتے ہیں جیسے انار میں دانوں نے اژ دھام کیا ہوتا ہے''۔

راوی بیان کرتا ہے کہ ایک کا فراس کے پاس آیا اور کہنے لگامیں نے خواب میں چنگیز خان کو کہتے سنا ہے کہ میرے باپ کو کہہ دے کہ وہ مسلمانوں کوتل کرے اس نے کہا پیچھوٹ ہے اور اس کے ل کرنے کا حکم دے دیا۔ 🌑

راوی بیان کرتا ہے اس نے السیا ساکے فیصلے کے مطابق تبین اشخاص کے قبل کرنے کا تھم دیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت رو تی اورطمانحے مارتی ہےاس نے پوچھا یہ کیاہے؟ اسے حاضر کرووہ کہنے تکی بیر میرابیٹا ہے بیر میرا بھائی ہےاور بیر میرا خاوند ہےاس نے کہا کہ ان میں ہے ایک کونتخب کرلومیں اسے تیری خاطر حچھوڑ دوں گا' وہ کہنے گئی اس جبیبا خاوند بھی مل سکتا ہے اور بیٹا بھی مل سکتا ہے اور بھائی کا کوئی بدل نہیں ہے'اس نے اس بات کی تحسین کی اوراس کی خاطر نتیوں کو چیوڑ دیا۔راوی بیان کرتا ہے و مکشتی لڑنے والوں اور شاطروں کو پسند کرتا تھااوراس کے پاس ان لوگوں کی ایک جماعت جمع ہوگئی اوراس کے پاس بیان کیا گیا کہ خراسان میں ایک شخص ہے تو اس نے اسے بلایا تو اس نے ان سب پہلوانوں کو پچھاڑ دیا جواس کے پاس موجود تھے تو اس نے اس کا اعزاز واکرام کیا اور اسے عطیہ دیا اور بادشاہوں کی بیٹیوں میں سے ایک حسین بیٹی اسے دی اور وہ مدت تک اس کے باس تھری رہی اور وہ اس سے معرض نہ ہوتا تھاا تفاق سے وہ اردوا کی طرف آیا اور سلطان اس سے مزاح کرنے لگا تو نے مستعرب کو کیسے پایا ہے؟ اس نے اسے بتایا کہ وہ اس کے نز دیکے نہیں آیا تو وہ اس بات سے حیران ہوا اور اس نے اسے بلا کراس بارے میں اس سے دریافت کیا' اس نے کہا اے اخوند میں نے آپ کے ہاں جالا کی سے مرتبہ حاصل کیا ہے اور جب میں اس کے نزدیک جاؤں گا تو آپ کے ہاں میرا مقام گر جائے گااس نے کہا تجھے کوئی خوف نہ ہو گا اوراس نے اپنے عمز اد کو بلایا اور وہ بھی اس کی ما نندتھا' اوراس نے جاہا کہ پہلے مخص ہے کشتی کر بےتو سلطان نے کہاتم دونوں کے درمیان قرابت داری یائی جاتی ہےاور بیہ بات تم دونوں کے درمیان مناسب نہیں اور اسے بہت سامال دینے کاتھم دیا۔

رادی بیان کرتا ہے کہ جب اس کی وفات کا وفت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کوا تفاق سے رہنے اورافتر اق نہ کرنے کی وصیت کی اور اس کے متعلق ان کے سامنے مثالیں بیان کیس اور اس نے اپنے سامنے تیرمنگوا کے اور ایک تیر لے کران میں سے ایک

<sup>🗨</sup> اس میں گڑ بریائی جاتی ہے جھے واقعہ یہ ہے کہ ایک بدؤ قان کے پائ آیاا دراہے کہنے لگامیں نے خواب میں تیرے باپ چنگیز خان کو ویکھا ہے اس نے بچھے کہانے کے میرے میٹے قان کو کہنا کہ وہ مسلمانوں کو آل کرے اور قان مسلمانوں کی طرف میلان رکھتا تھا اورائے اہل بیت کا مخالف تھا اس نے اس شخص ہے یو چھا کیا تو مغلوں کی زبان جانتاہے؟ اس نے کہانہیں' تو باوشاہ نے اسے کہا تو جھوٹا ہے اس لیے کہ میرا باب مغلوں کی زبان اور درس کے سوا پچھ نہ جانتا تھا' اوراس نے اس کے آل کا تھم دیا اورمسلمانوں کواس کی سازش سے بچایا۔

کو یا بیساس نے توڑ دیا گیراس نے ایک گھامنگوایا اور ان سب کو دیا اور وہ اسے تو زند کیلے تو اس نے کہا کہ جب تم استھے اور منفق ر، و نے و مہاری میاں ایک بوک اور جب تم ٹیندہ ٹیندہ ہونے اورا حقاف بیا تو تہاری مناف ایسے بیری ں ساگ ۔

راہ کی بیان کرتا ہے اس کے متعدد فڑکیاں فڑنے تھے ان میں سے چار لڑکے بڑے تھے ان میں سب سے بڑا یوی تھا اور ہر اور اور کی برت تھے اور ان میں سے ہرا یوی تھا اور ہر بول بانو برکنداور فرکور تھے اور ان میں سے ہرا یک کا اس کے ہاں کا م مشرر تھا۔ پھرالجوی نے باکوتھا اور ان سے زمانے مک اس کی اولاد کی حکومت کے بارے میں گفتگو کی ہے اور وہ اس کے نام کے عدسے میں کہتا ہے کہ وہ بادشاہ زادہ بلاکوتھا اور اس نے اس کے زمانے میں ہونے والے بجیب اور خوفناک امور کا بھی ذکر کیا ہے جبیبا کہ ہم نے حوادث میں بیان کیا ہے۔ واللہ المعظم:
سلطان ملک المعظم:

عیسیٰ بن عادل ابی بحر بن ایوب اس نے دشتن اور شام پر قبضہ کیا۔ اور اس کی وفات اس سال کے ذکی القعدہ کے آخر میں جمعہ کے روز ہوئی اور جب اس کا باپ ۱۱۵ ھے بل فوت ہوا تو یہ دشتن کا خود مختار با دشاہ بن گیا اور بیشجائ 'ہما در اور عالم فاضل شخص تھا۔ اور اس نے حضر ت امام ابو حفیفہ کے ند بہ کے مطابق فقہ کو النور کی کے مدر الصحیر کی سے پڑھا اور لغت اور نموکو تا ہی کند کی سے سکیھا۔ اور اس نے ذمشر کی کی گمفسل کو حفظ کیا ہوا تھا اور جو شخص اسے حفظ کرتا تھا وہ اسے تمیں دینار دیا کرتا تھا اور ان سے تھم دیا کہ وغیرہ پر چاوی ہو۔ اور اس نے تھم دیا کہ بی الفید کے بوالحو ہر کی صحاح اور ابن در ید کی المجمد عب وغیرہ پر چاوی ہو۔ اور اس نے تھم دیا کہ بی طحاوی کے تعیدہ پر ہول اور ان ہر کی کی المجمد یب وغیرہ پر چاوی ہو۔ اور اس نے تھم دیا کہ ہیں طحاوی کے تقیدہ پر ہول اور اس نے آئی وفات کے نزدیک وقت کے در کہتا تھا کہ ہیں طحاوی کے تقیدہ پر ہول اور اس نے آئی وفات کے نزدیک وصیت کی کہ اسے سفید کپڑ وں میں گفن دیا جائے اور اس کے لیے لئریائی جائے اور اس محراء میں دفن کیا جائے اور اس پر محمارت میں خوب سے دروہ کہا کرتا تھا کہ دمیاط کے واقعہ کو میں اللہ تعالی جائے اور اس محراء میں دفن کیا جائے اور اس کی وجہ سے وصیت کی کہ اور وہ کہا کرتا تھا کہ دمیاط کے واقعہ کو میں اللہ تعالی خوب اللہ عمر وہ اطلاع دینے والے اطلاع دینے تو محبت اسٹی کی کردی تھی ۔ اور وہ ہر جمعہ کو اپنے والد کی قبر پر چلا جاتا اور وہاں جمعہ کہ نماز پڑ ھتا۔ اور وہ تنگیر نہ تھا 'اور بعض او قات اکیلا ہی سوار ہو جاتا اور وہ سے بیا کی طرح ب اطلاع دینے والے اطلاع دینے تو اسے اسے جاسے اور اس کے ایک دوست محبت اللہ بین بن ابی السعود بغذادی نے اس کے بارے میں کہا

''اگر کسی والی کے بیخا من مٹی میں چھوڑ ہے گئے ہیں تو مجھے جھے پر دلی رنج نہیں ہے اور جب سے تو مجھ سے غائب ہوا ہے' میں کسی قابل اعتاد دوست کے حاصل کرنے میں کا میا بنہیں ہوا مگر میر ہے دل میں تیرا خیال آتا رہا ہے''۔ اور اس نے اپنے بعد اپنے بیٹے الناصر داؤ دبن المعظم کو دمشق کا بادشاہ بنایا' اور امراء نے اس کی بیعت کی۔

یر السہم المصیب فی الروعلی الخطیب " کے مؤلف میں جیسا کہ تاریخ بغداد میں حضرت امام ابوصیف کے حالات میں بیان کیا گیا ہے۔

#### ابوالمعالى اسعدين يحل:

اس من کی تب منصر رہیں ہر انعی یونی و رہ فیت شافق ہفاری شکھ اور ایک وقت شاہ مما ہے اسکی نظم و منز رہت انہیں ہے اور اس کے واقعات نہایت تبیب اور عمدہ میں اور اس نے نوے سال سے زیادہ عمریائی اور ایک وقت شاہ حما ہے اسے ایناوز برمقر رئیا اور اس کے اشعاد عمد وقیل جمل میں سے اس ال مان کی نے پھھا شھار بیان کے بیس ہے

''اور تیرے خبوب کے دل میں بغم ہونے کی بات نہیں گذری اور مجت اس کے حال و تو بہتر جانتی ہے اور چغل خور نے کب تیرے پاس شکایت کی ہے کہ وہ تیرے عشق کوفراموش کردینے والا ہے' اپنے محبوب سے پوچھوہ و تو اس کے ملامت گروں میں شامل ہے۔ کیا مصیبت زوہ عاشق کے حال کا کوئی گواہ نہیں جو تجھے اس کے بارے میں سوال کرنے سے بے نیاز کروے تو نے اس کی بیاری کو نیا لباس دیا ہے اور تو نے اس کے عشق کا پردہ چاک کیا ہے اور اس کے وصال کی رسی کو کا ب دیا ہے' ہائے اس قیدی پر تعجب ہے جس کی عاوت یہ ہے کہ آزاد پر اپنے جان و مال سے فدا ہوتا ہے' ۔

#### نیزاس کے بیاشعار بھی ہیں ہے

'' تیری محبت کے بارے میں ملامت گرول نے خوب ملامت کی' کاش بے ٹم ہونے کی میعاد محشر ہوتی' تیرا دلوں میں جو مقام ہو وہ اس سے نا آشنا ہیں اور انہول نے کوشش کی ہے کاش انہیں میرے جیساغم ہوتا تو وہ تجاوز نہ کرتے' عشق کی شیرین اور عذاب پر صبر کرنا' اور عاشق کو ہمیشہ ملامت کی جاتی ہے'۔

### ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن محد:

ابن احمد بن حمدان الطبی جوالصائن کے نام ہے مشہور ہیں' آپ نظامیہ میں دہرائی کروانے والوں میں ہے ایک ہیں۔ آپ نے الثقفیہ میں درس دیا' اور آپ ندہب' فرائف اور حساب کے جاننے والے تھے اور آپ نے التنہیہ کی شرح لکھی ہے۔ اس کا ذکر ابن الساعی نے کیا ہے۔

## ابوالنجم محمد بن القاسم بن مبة الله الكرين:

شافعی نقیۂ آپ نے ابوالقاسم بن فضلان سے فقہ کیمی ' پھر نظامیہ میں دہرائی کی اور کسی دوسرے مدرسہ میں درس دیا ۔ آپ ہر روز ہیں درس دیتے تھے اور آپ کا کام صرف پڑھانا اور دن رات قر آن کی تلاوت کرنا تھا۔

آپ بہت ہے علوم کے ماہر تھے اور فدہب اور خلافیات میں آپ قابل اعتماد تھے اور آپ طلاق محلاث کے مسئلہ میں ایک طلاق کا فتو کی دیا کرتے تھے۔ اور قاضی القضاۃ ابوالقاسم عبداللہ بن الحسین الدامغانی آپ سے ناراض ہوگیا آپ نے اس سے ساع خہیں کیا' پھر آپ کو بغداد بلایا گیا اور آپ دوبارہ آپ کام میں مصروف ہو گئے اور قاضی القضاۃ فصر بن عبدالرزاق نے نظامیہ میں دوبارہ آپ کو دوبارہ وجاہت حاصل ہوگئی یہاں دوبارہ آپ کو دوبارہ وجاہت حاصل ہوگئی یہاں تک کہ آپ نے اس سال وفات یائی' یہ بیان این الساعی کا ہے۔

ان بیل جارا یا له تیناه رتا تا راوا ، کے درممان بہت معر نے ہوئے انبول نے اے کی بارشکست دی مجرسب کے بعداس نے انبیر عظیم خلست دی اور ان میں سے استے لوگوں کوئل کیا جن کا شار نہیں ہوسکتا اور بیٹا تا ری چنگیز خان سے میشندہ ہو تھے تھے اور اس کے نافر مان تھے چنگیز خان نے جلال الدین ولاھا کہ بیاؤک ہم سے تعلق بیس رکھنے اور ہم نے ان کود ورکر دیا ہے تا ہماری ووقو ن دیکھے گا جس کا تو مقابلہ نہ کر سکے گا۔

اوراس سال سلی ی جانب نے فرگیوں کی ایک بہت بڑی جماعت آئی اور علاور صور میں انزی اور انہوں نے صیدائے شہر پر حملہ کر کے اسے مونیین کے ہاتھوں سے چھین لیا اور اللہ ہی سے مدد ما نگی جا سکتی ہے اور ملک کا لل محمر بن عادل حاکم معزبیت پھر چل کر عکا اتر ااور مسلمان اس کے شرسے خوفز دہ ہو گئے اور اللہ ہی سے مدد ما نگی جا سکتی ہے اور ملک کا لل محمر بن عادل حاکم معزبیت المقدس جا کر اس میں داخل ہوگیا 'پھر نابلس کی طرف چلا گیا اور الناصر بن داؤد بن معظم اپنے بچپا کا مل سے خوفز دہ ہو گیا اور اس نے المقدس جا کر اس میں داخل ہوگیا 'پھر نابلس کی طرف چلا گیا اور الناصر بن داؤد بن معظم اپنے بچپا کا مل سے خوفز دہ ہو گیا اور اس نے بچپا اشرف کو خط لکھا تو اس نے اسے ایک دستہ فوج کی پھیکش کی اور اس نے اپنے بھائی کا مل کو خط لکھا کہ وہ اپنے برجم بہانی کر سے المقدس کو ان فرگیوں سے بچانے کے لیے آیا ہوں جو اس پر قبضہ کر اور اس سے بازر ہے' کا مل نے اسے جو اب دیا کہ میں بیت المقدس کو ان فرگیوں سے بچانے کے لیے آیا ہوں جو اس کی حفاظت کر اور کرنا چا ہے جی اور خدا اس بات سے بچائے کہ میں اپنے بھائی یا جیسے کا محاصرہ کروں' اور تو شام ہیں آیا ہو بی جو اس کی حفاظت کر اور میں دیار مصرکو واپس جار ہا ہوں اور اشرف اور اہل دمش کو میخوف لاحق ہوگیا کہ اگر کا مل واپس چلا گیا تو فرگیوں کی حرص بیت المقدس کیا ۔ جزا ھما اللہ خیر ا

ید دونوں القدس کے محن کوفرنگیوں سے بچاتے تھے اللہ فرنگیوں پر لعنت کرئے اور بادشاہ کے پاس ان کے ملوک کی ایک جماعت اسمی ہوئی جیسے اس کا بھائی اشرف اوران دونوں کا بھائی شہاب غازی بن عادل اوران کا بھائی صالح اساعیل بن عادل اور شاہ میں اسدالدین شیر کوہ ناصرالدین وغیرہ ورسب نے اس امر پر اتفاق کیا کہ الناصر کو دمشق کی حکومت سے اتار کراسے اشرف موسی کے سپر دکر دیا جائے۔ اور اس مال اس نے صدر تکریتی کو دمش کے احتساب اور مشیختہ الشیوخ سے معزول کر دیا اور دواور آومیوں کواس پر مقرر کر دیا ۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اوائل رجب میں شخ صالح فقیہ ابوالحن علی بن مراکشی نے جو مدرسہ مالکیہ میں مقیم تھے۔ وفات پائی اور اس قبرستان میں دفن ہوئے جسے الزین خلیل بن زویز ان نے صوفیہ کے قبرستان کے سامنے وقف کیا ہے اور آپ اس قبرستان میں دفن ہونے والے پہلے خص میں۔

PYY

اس سال کا آغاز ہوا تو ملوک بنی ایوب علیحدہ علیحدہ اور اختلاف کررہے تھے اور وہ گروہ درگروہ بن گئے تھے اور ملوک ٔ حاکم مصر کامل محمد کے پاس جمع ہوئے اور وہ قدس شریف کے نواح میں مقیم تھا اور فرنگیوں کے دل اپنی کثرت پرخوش تھے اس لیے کہ سمندر ا ميداميروا مهاميه. جلد بسر ۱۱ ميداميروا ميان يم کے ذریعے ان کے پاس فوج پہنچ گئی تھی نیز معظم کی موت اوراس کے بعد ملوک کے اختلاف کی وجہ ہے بھی و وخوش تھے' سوانروں نے مُعَلِّمَا أَوْلَ الصِّمِطَةَ مِن عَلَا مِنْ اللهِ مِن أَمِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مَن الم مُعَلِّمَا أَوْلَ الصِّمِطَةِ مِن عَلَا مِنْ اللهِ مِن أَمِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ م ے درمیان مصالحت ہوگی کیدو وانتیں سے بیت المقدی وانیں وے دیں اور بقیدملائے ان کے قبینہ میں ریں اسوانہوں نے قدس شریف کی پیره داری سندنی اور مشم سنداس کی تعلیمین تراوی تعین مسلمانون کوید یا مته نباییت تا گوا گزیری اور بازی کنزوری اور ب چين چيني يونکي . الاينه واتالا پير اجعون

پھ ملک کامل نے آئر دمشق کا تعاصرہ کرلیا اور اس کے باشندوں کو نگی دی اور نہروں کو کاٹ دیا اور ذخائر کولوٹ لیا گیا اور نرخ گراں ہو گئے اور فوجیں مسلسل اس کے اردگر دموجو در ہیں' حتیٰ کہ اس کے بھتیج صلاح الدین نے ملک ناصر داؤ دین معظم کو اس شرط پر دمش سے نکالا کہ وہ الکرک الثوبک نابلس اورغوراور بلقاء کے درمیانی علاقے برامیں بطور بادشاہ قیام کرے گا 'اور معظم کے گھرانے کا استادامیرعز الدین ایبک صرخد کا امیر ہوگا 'پھراشرف اوراس کے بھائی کامل نے باہم تبادلہ کیا اوراشرف نے ومثق لے لیا اور اس نے اپنے بھائی کوحران' الرھا' رقہ' راس العین اور سروج کے شہردے دیئے' پھر کامل نے جا کرحماۃ کامحاصرہ کرلیا۔ اور اس کا حکمران ملک منصور بن تقی الدین عمر تھا جوفوت ہو چکا تھا اور اس نے اپنے بعد اپنے بڑے بیٹے مظفر محمد کو ولی عہد مقرر کیا تھا' جو کامل کی بٹی کا خاوند تنیا 'اور حما ۃ پر اس کے بھائی صلاح الدین قلج ارسلان نے قبضہ کرلیا اور کامل نے اس کامحاصرہ کرلیا 'حتیٰ کہ اس نے اسے اس کے قلعہ سے اتار لیا اور اسے اپنے بھائی مظفر محمہ کے سپر دکر دیا' پھر جا کر اس نے ان شہروں کی سپر د داری لے لی جو اس نے دمش کے عوض میں اپنے بھائی انثرف سے لیے تھے' جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے' اور ملک ناصر داؤد کے زمانے میں لوگ دمشق میں اوائل کے علم میں مشغول متھے اور وہ اس کی حفاظت کرتا تھا۔ اور قدیم سے بعض لوگوں نے اسے ایک قتم کی آزادی کی طرف منسوب كياہے۔ واللہ اعلم

ملک اشرف نے شہروں میں اعلان کروایا کہلوگ اس علم میں اهتفال نہ کریں اورعلم تفسیر' حدیث اور فقہ میں اهتفال کریں' اور سیف الدین آیدی عزیز میریس مدرس تھا اس نے اسے وہاں سے الگ کر دیا اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ گیا' حتی کہ ۱۳۱ ھ میں فوت ہوگیا' جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

اوراس سال ناصر داؤد نے قاضی القصناۃ شمس الدین بن الخولی کے ساتھ قاضی محی الدین کیجیٰ بن محمد بن علی بن الز کی کوجھی شامل کردیا اوراس نے باب الکلاسہ کے مشرق میں کھڑ کی میں کئی روز تک فیصلے کیے پھروہ ابن خولی کے ساتھ مل کر اپنے گھر میں فیصلے كرنے لگا۔



## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

### ملك مسعود أنسيس بن كامل:

حاً م یمن' اس نے ۱۹سال مکہ پرحکومت کی اور وہاں بڑی عدل گستری سے کام کیا اور زید بیکو وہاں سے جلاوطن کر دیا اور راستے اور حاجی پرامن ہو گئے'لیکن وہ اپنے آپ پر بڑی زیادتی کرنے والاتھا۔ای طرح اس میں ظلم وتعدی بھی پائی جاتی تھی' اس کی وفات مکہ میں ہوئی اور باب المعلیٰ میں اسے دفن کیا گیا۔

### محمد السبتي النجار:

بعض لوگ آپ کوابدال میں شار کرتے ہیں' ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ نے دارالز کو ق کے مغرب میں اپنے مال سے معرد تغییر کی ہے جوسڑک کے بائیں جانب ہے۔ آپ جبل میں دُن ہوئے آپ کا جناز ہ دیکھنے کے قابل تھا۔ ابوالحسن علی بن سالم:

ابن بیز بک بن محمد بن مقلدالعباری شاعران نومیں ہے ایک شاعر 'بیری دفعہ بغداد آیا اورالمستظیم وغیرہ کی مدح کی اور بیا یک فاضل شاعرتھا۔اور بکثر ت غزل کہتا تھا۔

### ابويوسف يعقوب بن صابرحراني:

ثم البغدادی المصنحنیقی نیا ہے فن میں فاصل تھا اورا چھاور عمدہ شعر کہنے والاتھا ابن السائی نے اس کے پھاشعار بیان کیے ہیں اور آپ نے اس کاسب سے بہترین تھیدہ وہ بیان کیا ہے جس ہیں سب لوگوں کی تسلی کا سامان پایا جاتا ہے۔ اوروہ یہ ہے کیا کسی کے لیے بہیشہ رہنے کی امید کی جاسکتی ہے خدا کے سواہر چیز تباہ ہونے والی ہے۔ جو می سے پیدا ہوا ہے خواہ وہ طویل عرصہ زندہ رہے مٹی میں واپس چلا جائے گا نمام لوگوں کا ٹھکا نہ وہ بے جس ہیں ان کے آبا واجداد چلے گئے ہیں خواہ وہ طویل ہیں ؟ جبد یہ اور وہ ایک دوسر سے عنا در کھنے والے اور میں بیں ؟ جب ان سے دوام ٹھکا نہ اور بیس گئی جاتی رہی ہا بیل اور قابیل کہاں ہیں؟ جبد یہ اور وہ ایک دوسر سے عنا در کھنے والے اور حد کرنے والے ہیں نوا اور آ دم کہاں ہیں؟ وست سے موافقت کریں ساری دنیا ہی مفقو دہ و جانے والی ہے خد کرنے اسے موت کے لیے نیچ کی طرح چھوڑ دیا ہے اور اس کی لمی عمر نے کوئی فائدہ نہیں دیا عا داور عاد کی جنت کہاں ہے؟ کیا نہوں نوانس نے جس نے بیت اللہ کو جو معظم اور مقصود ہے بلند کیا ہے انہوں نے اپنے بعائی یوسف سے حسد کیا اور تب ہیں وہ اور جاسر دونوں مرکئے اور سلیمان نے نبوت اور حکومت میں داؤ و علین کی کی طرح فیصلے کیا ور اس محل کی اور حاسدہ محد دونوں مرکئے اور سلیمان نے نبوت اور حکومت میں داؤ و علین کی کی طرح فیصلے کیا ور اس محلی کی اور اس محلی کے اور اس محلی ہو گیا اور میں مرکئے اور اس می کی حدم کی ہوگیا اور می محل عرب و نے کے بعد میلے گئے اور اس کی لو ہے کوئرم کر دیا گیا۔ اور ابن محلی کی طرف را ہمائی ویوائر نے کے بعدم کی ہوگیا اور محد کی اور ان میں مربی مورح اللہ کا یہود خاتم کی دینے دالے سے اور اور اور انہیا اور وہ تو کی کی طرف را ہمائی

کرنے والے نے فیصلے کیے اور وہ احمد اور محمود ہے اور اس کے بینوں اور پاک آل پر معبود نے درود بھیجا ہے اور پھوری بعد آنان کے تارب ہٹر سے والے اور اواشہر جانے وائی ہے اور دئیا ہی وہ آک جو چنانوں توجلا دیتی ہے جھے جائے وائی ہے اور پائی ہم جانے والا ہے اور جس سیج کو وہ او گواں کی امامت کر ہے گا' نامین متابزل موجلے کی گیا وہ ہے اصل چزیں بعنی آگے۔ مثل تازہ اور الر خطر اپانی منظریب بھاری طرح فنا ہوجائے کا اور مخلوق میں سے لوئی باپ اور بچہ باتی نہیں رہے گا اور زیانے کی ٹروش سے نہ بد بخت مراہ اور نہ سعادت مند ہدایت یا فتہ بچے گا' اور جب موتیں تلواریں سونت لیں تو غلام اور دوست کے جاتے ہیں۔

ابوالفتوح نصر بن على بغدادي:

آ پشافعی فقیہ ہیں اور آپ کا لقب تعلب ہے آپ نے ند مب اور خلافیات میں اشتغال کیا ہے آپ کے اشعار میں سے آپ کا یہو آپ کا پیول بھی ہے کہ ہے

''جسم میرے پاس ہے اور روح تمہارے پاس ہے' جسم پردیس میں ہے اور روح وطن میں ہے اور لوگ مجھ پر تعجب کرتے ہیں کہ میر ابدن ایباہے جس میں روح موجود نہیں اور میری روح ایسی ہے جس کے ساتھ بدن نہیں''۔ ابوالفصل جبرائیل بن منصور:

ابن مبة الله بن جرائيل بن حسن بن غالب بن يجي بن موى بن يجيٰ بن حسن بن غالب بن حسن بن عمر و بن حسن بن نعمان بن منذر جوابن زطينا بغدادى كا تب الايوان كے نام سے مشہور ہے اس نے اسلام قبول كيا۔ يەنھرانى تھا اور حسن اسلام سے آراستہ ہوا اور پہ بنواضیح اور مؤثر وعظ كرنے والاتھا اور اس كا قول ہے :

'' تیرا بہترین وقت وہ گھڑی ہے جو خالص اللہ کے لیے ہواوراس کے غیر کی سوچ اور کسی دوسرے کی امید سے خالی ہو اور جب تک تو بادشاہ کی خدمت میں ہے' زمانے سے دھو کہ نہ کھا' اپنی تھیلی کو بندر کھاورا پنی نظر کو پھیر' روزے زیادہ رکھ اور نیند کم کر تجھے سکون ہوگا' اپنے رب کاشکر کر' تیرے کام کی تعریف ہوگی' ۔

 کے بارے میں سفارش کرتا ہے اور تو قلیل پر قاعت کا اظہار کرتا ہے اور کشر ہے بھی سیر نہیں ہوتا 'اور تو وار فانی کو آباد کرتا ہے حالا نکہ سیر ابنی رہنے والا کھر ویران اور ہے آباد ہے اور تو مسافرانہ مقام ہو یوں وہن بنانے ہوئے ہوئے ویا ہو اپنے رہ سے پائی واپنی نہیں ہا انکی تیر رہا تا اور فع نگر ان نہیں ہا انکی تیر رہا تا کا رفع نگر ان نہیں ہا انکی تیر رہا تا کا رفع نگر ان نہیں ان ان اور تو دکھر ہا ہے کہ نوف تیرا ہول سے بازنیس آتا اور تو دکھر ہا ہے کہ نوف تیرا احاط کے ہوئے ہے اور تو کھی است کا درواز و کھکھٹا تا احاط کے ہوئے ہے اور تو کھیل کے میدان میں چررہا ہے اور تو جا بلوں کے افعال کو برا جمحتا ہے اور خود تو جہالت کا درواز و کھکھٹا تا ہوت تھے رہا ہے تو کہا ہے کہ تو تع ہیں اور تو بھی رہ کیا ہے تو کہا ہے تو کہا ہے تو کہا ہے کہ تو تع کہا ہے کہ تو تع کے بیں اور تو بھی رہ کیا ہے تو کہا تھا کہا ہے کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا ہے کہ تو تع کہا ہے کہ کہا تھا کہ کہا ہے کہا تھا کہا ہوگئا ہے کہا تھا کہا ہوگئا ہے کہا تھا کہا ہے کہا تھا کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہوگئا ہے کہا ہوگئا ہوگئا ہے کہا تھا کہا ہوگئا ہے کہا ہے کہا ہوگئا ہوگئا ہے کہا تھا کہا ہوگئا ہے کہا تھا کہ کہا ہوگئا ہے کہا ہوگئا ہے کہا تھا کہا ہوگئا ہے کہا ہوگئا ہے کہا ہوگئا ہے کہا ہوگئا ہوگئا ہے کہا ہوگئا ہوگئا ہوگئا ہے کہا ہوگئا ہوگئا ہے کہا ہوگئا ہوگئا ہے کہا ہوگئا ہوگئ

ا ورابن الساعي نے اس کے عمدہ اشعار کو بھی بیان کیا ہے جن میں سے بیاشعار بھی ہیں۔

''اگر تیری آنگھیں اطاعت میں بے خواب رہیں تو یہ بات تیرے لیے نیند سے بہتر ہے۔ رک جا'وہ تو اپنے حال میں آئے نکل گیا ہے اور تو آ گے نکل گیا ہے اور تو آ گے نکل جانے والے گی آج کو پالے تیرے رب نے تجھے گمرا ہی کے بعد ہدایت دی ہے' رشد کی راہیں عبادت کا استحقاق رکھتی ہیں' اس کا غلام بن جا تو اسے آزادی محسوں کرے گا' اور طویل درویش سے اس کے فضل کا دوام طلب کراور جب تو حرام سے بچے گا تو اس کے فضل میں مجھے حلال اور پاکیزہ کھانا دیا جائے گا اور تو تناعت اختیار کر' تو حرام میں بھی خدائے ذوالجلال کے فضل سے حلال کو یالے گا''۔

#### 271 a

اس سال اشرف موئی بن عادل اور جلال الدین بن خوارزم شاہ کے درمیان عظیم معرکہ ہوا' اور اس کا سبب بی تھا کہ ماضی میں جلال الدین نے خلاط شہر پر قبضہ کر کے اسے ویران کر دیا تھا' اور اس کے باشندوں کو جھگا دیا تھا۔ اور شاہ روم علاؤ الدین کیقباد نے اس سے جنگ کی اور اشرف کو ترغیب دیتے ہوئے پیغام بھیجا کہ وہ اس کے پاس آئے خواہ ایک دستہ فوج کے ساتھ ہی آئے اور اشرف دشقی فوج کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ آیا اور جزیرہ کی فوجیں اور خلاط کی فوج میں سے جولوگ باتی نج گئے تھے وہ بھی ان اشرف دشقی فوج کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ آیا اور جزیرہ کی فوجیں اور خلاط کی فوج میں سے جولوگ باتی نج گئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور وہ پانچ ہزار جا نباز تھے' جن کے پاس پوراساز وسامان اور بڑے بڑے گھوڑے تھے۔ انہوں نے آذر بائیجان میں جلال الدین کے ساتھ جس کے پاس بیس ہزار جا نباز تھے' ٹر بھیڑ کی اور بیان کے سامنے ایک گھنڈ بھی نہ گھہر سکا' اور النے پاؤل والی بی ہوا اور شکلت کھا گئا کہ بیا۔ اور اس نے اسے ٹھیک ساسل اس کی تلاش میں دہاں نے اور جلال الدین نے مصالحت کر لی اور اپنی تکومت کے ہیڈ کو ارٹر میں واپس آگیا' اللہ اس کی تفاقت کر ہے۔ اور اس نے اور جلال الدین نے مصالحت کر لی اور اپنی تکومت کے ہیڈ کو ارٹر میں واپس آگیا' اللہ اس کی تفاقت کر ہے۔

اوراس سال اشرف نے طویل محاصرہ کے بعد ملک امجد بہرام شاہ سے قلعہ بعلبک کی سپر دداری لے لی' پھراس نے اپنے بھائی صالح اساعیل کو دمشق کا نائب مقرر کیا' پھروہ اس وجہ سے اشرف کے پاس گیا کہ جلال الدین خوارزمی نے بلا دخلاط پر قبضہ کرلیا تھا اور اس کے بہت سے باشندوں کو قبل کر دیا تھا اور بہت سے اموال لوٹ لیے تھے' پس اشرف نے اس کے ساتھ مُذبھیٹر کی اور انہوں نے زیروست جنگ کی اور اشرف نے اسے نہایت بری شکست دی اور خوارزمیوں کے بہت ہے آ وی ہلاک ہو گئے 'اور خوارزمیوں پر اشرف نے نتح پانے کے باعث شہروں میں خوشجریوں کے اعلان کیے گئے' بلاشیدوہ جس شہر کو بھی فتح کرتے توجوآ وی بھی اس میں موجود دوت نہیں قبل کرریت ادران کے اوال کو دے لیتے' مواملہ نے ان کوشکست وی ۔

ادرا شرف نے معرکہ ہے قبل حضرت نی کریم سائی آیا کہ کوخواب میں دیکھا آپ اے فرمار ہے ہیں اے مہدی الحجے ان پر فتح حاصل ہوگی اور جب وہ ان کی شکست سے فارغ ہوا تو وہ جا دخلاط کی طرف واپس آیا اور ان میں جوخرا بی اور ربگاڑ بیدا ہو گیا تھا اس کی مرمت واصلاح کی ۔اوراس سال اوراس سے پہلے سال بھی یہی ہوا' یہ تین مرمت واصلاح کی ۔اوراس سال اوراس سے پہلے سال بھی ان تی جانبیں کیا اور اس طرح اس سے پہلے سال بھی یہی ہوا' یہ تین سال ہیں جن میں کوئی شامی حج کونہیں گیا۔اوراس سال فرنگیوں نے جزیرہ صورقہ پر قبضہ کر لیا۔اور وہاں پر بہت سے لوگوں کو قبل کرویا اور دوسروں کوقیدی بنالیا اور انہیں ساحل کی طرف لے آیا اور مسلمانوں نے اس کا استقبال کیا تو جو پچھ فرنگیوں نے ان سے سلوک کیا تھا'اس کی خبر دی۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

زين الامناء شيخ صالح:

ابوالبركات ابن الحن بن ..... بن الحن بن هية الله بن زين الامناء بن عساكر دمشقی شافعی آپ نے اپنے دونوں چپاؤں حافظ ابوالقاسم اور الصائن اور كئى لوگوں كوساع كرايا 'اور عمر' روايت ميں متفر د ہے اور آپ نے ٠٨ سے تين سال متجاوز عمر پائى 'اور اپنی آ خری عمر میں آپ كوم ض قعاد ● لاحق ہوگيا اور آپ كوساع حديث كرانے كے ليے پاكی ميں جامع مسجد اور دارالحديث نوريد كی طرف لے جا یا جاتا تھا اور لوگوں نے طویل مدت تک آپ سے انتفاع كيا اور جب آپ فوت ہوئے تو لوگ آپ كے جناز ہ ميں شامل ہوئے اور آپ كو قبرستان صوفيہ مين اپنے بھائى شخ فخر الدين بن عساكر كے زدديد فن كيا گيا۔

#### يشخ بيرم المارديني:

آ پ صالح، گوشد نشین اورلوگوں سے علیحدگی کو پیند کرتے تھے'اورآ پ جامع مسجد کے غربی زادیہ میں مقیم تھے اوراس زادیہ کو الغزالیہ کہا جاتا ہے' اوروہ زادیۃ الدولعی زادیۃ القطب نیشا پوری اور زادیہ شیخ ابونھر المقدی کے نام سے مشہور ہے'یہ قول شیخ شہاب الدین ابوشامہ کا ہے اورآ پ کے جنازہ کا دن دید کے قابل تھا۔ آپ کو قاسیون کے دامن کوہ میں دفن کیا گیا۔

#### DYPA

اس سال کا آغاز ہوا تو ملک اشرف مویٰ بن عادل جزیرہ میں ان شہروں کی مرمت واصلاح میں مشغول تھا' جنہیں جلال الدین خوارزی نے خراب کردیا تھا' اوراس سال تا تاری جزیرہ اور دیار بکر میں آئے اورانہوں نے دائیں بائیں فساداورخرابی کی اور

<sup>🛭</sup> تعاد: ده مرض ہے جس میں آ دی چلئے پھرنے سے معذور ہوجا تا ہے۔ مترجم

اوگوں کوتل کیاا ورلونا اور حسب عادت قیدی بنایا اللہ ان کونا کام کرے۔

اوراس سال مزارا لی کبر کے امام کو جامع دمشق ہے وظیفہ دیا گیا اوراس میں یا کچے نمازیں پڑھی کئیں اوراس میں پینج تنفی الله بن من النعلاق شہر وری شاقعی نے مدر سہ پوانیہ ٹین شفاخانے کی جانب عمادی الاولی ٹین درن دیا دور اس ٹین یا مرامین احسنهای نے قاسیون کے دامن کوہ میں الصالحیہ میں درس دیا جسے خاتون رہعہ خاتون بنت ابوب ست اشام کی بہن نے تغمیر کیا ہے۔ اوراس سال ملک اشرف نے شخ علی حربری کوقلعہ عز فامیں قید کر دیا اوراس سال دیارمصر بلا دشام ٔ حلب اور جزیرہ میں زمینی اورآ سانی یانی کی قلت کی وجہ سے بخت گرانی ہوگئی اور بیسال اس قول الٰہی (اور ہم تنہیں کچھ خوف ' بھوک' مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کی سے ضرور آ ز مائیں گے 'اور آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں کہ جب ان کوکوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا مللہ وانا اليه راجعون كہتے ہيں) كامصداق تھا' اور ابن اثيرنے اس پرلمي گفتگو كى ہے جس كا ماحصل بيہ ہے كہتا تاريوں كى ايك يارثى نے دوسری بار بلاد ماوراءالنہر میں خروج کیا۔اور اس سال ان کی آمد کا باعث بیتھا کہ اساعیلیہ نے انہیں خط لکھ کرا طلاع دی کہ جلال الدین بن خوارزم شاہ کی حکومت کمزور پڑیچکی ہےاوراس نے اپنے اردگر دیے تمام ملوک حتی کہ خلیفہ ہے بھی دشنی کی ہےاور یہ کہ ملک اشرف نے اسے دو بارشکست دی ہے'اور جلال الدین سے پچھا پیےافعال ناقصہ ظاہر ہوئے جواس کی کمی عقل پر دلالت کرتے تھے' ان میں سے ایک بیہ ہے کہ اس کا ایک خصی غلام مرگیا' جھے تلج کہا جاتا تھا اور وہ اس سے محبت رکھتا تھا' اور اس نے اس پر برواغم کیا یہاں تک کدامراء کو تھم دیا کدوہ اس کے جنازے میں پیدل چلیں اور وہ کی فرسخ پیدل چلے اور اس نے اہل شہر کو تھم دیا کہوہ بڑی تعدا دمیں اس کے نم کے لیے با ہرنگلیں' کچھلوگوں نے اس بارے میں ستی کی تو اس نے ان کے ل کا ارادہ کرلیا' حتیٰ کہ بعض امراء نے ان کے متعلق سفارش کی پھراس نے قلبج کے دفن کی اجازت نہ دی اور اسے بھی اس کے ساتھ پاکلی میں سوار کرایا جاتا تھا اور جب تہمی اس کے سامنے کھانالا یا جاتا تو یہ کہتا اے قلج کے پاس لے جاؤ' ایک شخص نے اے کہااے بادشاہ قلج مرچکا ہے' تو اس نے اس کے قتل کا حکم صا در کر دیا۔اورائے تل کر دیا گیا اوراس کے بعدوہ کہنے لگےاہے بوسہ دواوروہ زمین کو بوسہ دیتااوروہ کہتا'اب وہ پہلے سے تندرست ہے بینی وہ بیار ہے مرانہیں ۔اور بادشاہ اپنے وین اورعقل کی کمی کی وجہ سے اس سے راحت محسوس کرتا' اللہ اسے ہلاک کرے اور جب تا تاری آئے توبیان کے ساتھ مشغول ہو گئے اور اس نے قلیج کے دفن کرنے کا حکم دیا اور ان کے سامنے سے بھاگ گیا اوراس کا دل ان کےخوف سے بھر گیا اور وہ جس علاقے ہے بھی گزرتا وہ اسے آ ملتے اور وہ جن علاقوں اور شہروں سے گزرے انہیں برباد کر دیا 'حتیٰ کہ وہ جزیرہ پہنچ گئے اور اس ہے آ گے سنجار' ماردین اور آ مدتک قبلام کرتے لوٹنے اور قیدی بناتے ہوئے چلے گئے' اور جلال الدین کی جمعیت پریثان ہوگئی اور اس کی فوج اسے چھوڑ گئی اور وہ مختلف سمتوں میں بھر گئے اور انہوں نے امن کے بدلے خوف اور عزت کے بدلے ذلت اوراجتماع کے بدلے پراگندگی اختیار کرلی۔پس یاک ہےوہ ذات جس کے قبضے میں حکومت ہےاوراس کے سواکوئی معبود نہیں۔اور جلال المدین کا حال معلوم نہیں ہوا کہ وہ کدھراور کہاں چلا گیا' اور تا تاریوں نے بقیہ علاقوں میں لوگوں پر قابو یالیا۔ انہیں کوئی رو کنے والانہیں تھا۔ اوراللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کے مقابلہ میں ضعف اور کمزوری پیدا کر دی اور وہ بہت لوگوں کو قبل کرتے اورمسلمان کہتا اللہ کی قتم نہیں' اللہ کی قتم نہیں' اور وہ گھوڑ وں برکھیلتے اور گاتے اور لوگوں کی نقلیں

ا تارىت -انند كې قىمنېين الله كې قىمنېير) اورىيا ئىک تىقىيىم مىيىت تىتى \_انالله واناالپەراجىون "

اوراس سال لوکوں نے شام ہے کج کیا اوراس سال حج کرنے والوں میں شیخ تقی الدین ابوغمر بن الصلاح بھی تھا' پھراس مال کے بعدلوگوں نے بتکوں کی کثر تا اور ما ماریوں اور فرنگیوں کے ٹوف سے جن کیں کیا۔ اٹاللہ واٹاالیہ را بعون

اوراس سال اس مدرسہ کی نعیبرململ ہوئی' جو بغداد کے باز ارجم میں اقبال الشرابی کی طرف منسوب ہے اور و ہاں درس میں حاضر ہوئے اور پیہ جمعہ کا دان تھا اور اس میں بغداد کے تمام مدرس اورمفتی جمع ہوئے اور اس نے اس کے محن میں حلوہ کے گنید بنائے اوراسے اس سے تمام مدارس اور خانقا ہوں میں لے جایا گیا' اوراس نے ان میں پچیس فقیہ مقرر کیے جنہیں ہرروز تنخوا ہ ملتی تھی اور حلوہ اجتماعات کے اوقات میں اور کھل اینے زمانے میں ملتے تھے اور اس نے مدرسین ٔ دہرائی کرنے والوں اور فقہاء کواس روز خلعت دیئے'اور بیاحیھاوفت تھا۔اللہ تعالیٰ اسے قبول فر مائے۔

اوراس سال اشرف ابوالعباس احمد بن قاضي فاضل حاكم مصر كامل نهر في طرف يه ايلجيون مين خليفه مستنصر بالله كي طرف كيا اوراس کی عزت کی گئی اورا سے تعظیم کے ساتھ واپس کیا گیا'اوراس سال ملک منففر ابوسعید کو کبری بن زین الدین شاہ اربل بغدا دمیں داخل ہوا اور وہ اس میں بھی داخل نہ ہوا تھا' اور سواروں کی جماعت نے اس کا استقبال کیا اور خلیفہ نے دو وقتوں میں دو دفعہ اسے بالمشافيه سلام كيا اوربياس كاشرف تھا'جس پر بقيه اطراف كے ملوك نے رشك كيا اورانہوں نے ہجرت كرنے كا مطالبه كيا تا كه انہيں بھی اس قتم کا شرف حاصل ہو' مگروہ سرحدوں کی حفاظت نہ کر سکے۔اوروہ تعظیم واکرام کے ساتھ اپنی مملکت کی طرف واپس آ گیا۔

## اس سال میں وفات یانے والے اعیان

يچيٰ بن معطى بن عبدالنور:

نحوی مؤلف الفید اور دیگر تصانیف نحویہ مفیدہ "آپ کالقب زین الدین ہے آپ نے کندی وغیرہ سے علم حاصل کیا 'پھرمصر کی طرف سفر کر گئے اور آپ کی وفات اس سال کے ذی الحجہ کے آغاز میں قاہرہ میں ہوئی اور آپ کے جنازہ میں پینخ شہاب الدین ابوشامہ بھی شامل ہوا'آپ نے بھی اس سال مصری طرف سفر کیا تھا۔

بیان کیا گیا ہے کہ ملک کامل بھی آپ کے جنازہ میں شامل ہوا تھا۔اور آپ کوالقر اف میں شافعی کے راستہ میں الماری بائیں جانب مزئی کی قبرے زدیک وفن کیا گیا۔

#### الدخوا رالطبيب:

ند ب الدين عبد الرحيم بن على بن حامد جوالدخوارشيخ الاطباء دمشق كي نام م مشهور ب اوراس نے درب العميد والے اپنے گھر کو جو الصاغة العتيقة کے قريب ہے دمثق کے اطباء پر بطور مدرسہ وقف کر دیا' اور آپ کی وفات اس سال کے صفر میں ہوئی اور قاسیون کے دامن کوہ میں دفن ہوئے۔اور آپ کی قبر پرایک گنبد ہے جو پہاڑ کے دامن میں الرکتیہ کے مشرق میں ستونوں پر کھڑا ہے۔ آپ چیرمتعاکس امراض میں مبتلا تھے'جن میں ریح اللقو ہ بھی تھا۔ أب كى يبدائش (٧٦٥ مدين جو كل اور آب كى قر ١٣ سال تقى -

#### قاضي ا يوغانم بن العديم:

ابن النيرے بيانَ نياہے كمان مال فاخى ابوعا فى بن العديم شخصال بے وفات يا فى اور آپ مهادت ورياصت بىل بور ن قرت خرج كرتے تے اور اپنا ملى كرمطابق عمل كرتے تھا ورا كركوئى كہے كہ آپ كة نائے عمل آپ سے زياد و مهادت گذاركوئى نہ تھا' تو وہ كے كہے گا'رضى اللہ عنہ وارضا ہ' بلاشبہ وہ بمارى شيوخ كى بتماعت عمل سے تھے اور ہم نے آپ كوحد يث سائى اور آپ كى بداور گفتگوسے فائدہ افغایا۔

### بوالقاسم عبدالمجيد بن عجمي حلبي

اوراس سال کی ۱۲رزیج الاقل کو ہمارے دوست ابوالقاسم عبدالمجید بن مجمی حلبی نے وفات پائی۔ آپ اور آپ کے اہل ہیت اس سال حلب آئے اور آپ بڑے جوانمر دا چھے اخلاق' وافر حلم اور بڑی سر داری والے تھے' آپ کھانا کھلانا پسند کرتے تھے' اور آپ کو و شخص سب سے زیادہ پسندتھا' جو آپ کا کھانا کھائے اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے اور آپ اپنے مہمانوں کوخندہ پیشانی سے ملتے تھے اور آرام پہنچانے اور ضرورت کے پورا کرنے سے نہیں رُکتے تھے' اللّٰد آپ پر وسیع رحت کرے۔

میں کہتا ہوں بیآ خری بات ہے جو حافظ عز الدین ابوالحن بن علی بن محمد بن الاثیر رحمہ اللہ کی الکامل فی التاریخ میں موجود -

### ابواسحاق ابراجيم بن عبدالكريم:

ابن ابی السعادات بن کریم موسلی' آپ ایک حنفی فقیہ سے' آپ نے قدوری کے بڑے جھے کی شرح کی ہے اور اس کے مؤلف کا خطبہ بدرالدین لؤلؤ نے لکھا ہے' پھراس نے اس سے معذرت کی ہے اور آپ ایک اچھے شاعر سے' آپ کے اشعار میں سے پیاشعار بھی ہیں:

''اسے چھوڑ دوجیے عشق چاہے گا دیسے ہوگا اور میں خیانت کر نے والانہیں' خواہ وہ عہد شکنی کرے اور جہاں تک ہوسکے
اس سے نرم گفتگو کرو' شاید اس کا سخت دل جھے پر نرم ہوجائے میرے عشق سے اسے باخبر کر واور میری ہاتوں کو بار بار
اس پیش کر واور باتیں غم ہوتی ہیں' میری جان ان پر فدا ہو جو آ کھے سے جدا ہو گئے ہیں اور دل سے ان کی محبت جدا
ہونے والی نہیں' اور جس روز عشاق نے سفر کیا انہوں نے ان پر تکواریں سونت کیں جن کے میانوں کا لٹکنا پکوں کی
طرح ہے''۔۔۔

### المجد البهنسي:

ملک اشرف کاوزیر' پھراس نے اسے معزول کر دیا اور اس سے اصرار کے ساتھ مطالبہ کیا اور جب وہ فوت ہوا تو اسے اس قبر میں دفن کیا گیا جواس نے قاسیون کے دامن میں بنا کی تھی۔اور اس کی جو کتابیں وہاں تھیں اس نے انہیں وقف کر دیا اور ان پر چلنے والے اچھے اوقاف جاری کیے۔

#### جمال الدولية :

ملیل بن زویران رئیس قطر حجات میہ بڑا تفکند اور جوانمر و تھا جس کے بہت سے صدقات تھے اور قبر متان صوفیہ میں قبلہ کی با' جاس کی زیارے باورمسبرفکوں کے پاس ہپ کو آپ کی قبر میں ڈن کیا گیا۔

#### ملك امجد

مدرسدا مجدید کووقف کرنے والا۔

#### بهرام شاه بن فروخشاه بن شهنشاه:

ابن الیوب عاکم بعلبک کی وفات اس سال میں ہوئی' یہ ہمیشہ وہیں رہا' حتیٰ کہ اشرف موئی بن عادل نے دمشق آکر ۲۲۲ھ میں اس کے باپ کے گھر میں تھہرایا میں اس پر قبضہ کرلیا اور ۲۲۷ھ میں اس کے باپ کے گھر میں تھہرایا اور جب اس سال کا ماہ شوال آیا تو اس کے غلاموں میں سے ایک ترکی غلام نے اس پر تملہ کر کے اسے رات کوقل کر دیا اور اس نے اس پر تملہ کر کے اسے رات کوقل کر دیا اور اس کی بیوی کے بارے میں اس پر تہمت لگائی تھی' اور اسے قید کر دیا تھا' اور ایک رات اس نے اس پر متغلب ہو کر اسے قبل کر دیا اور اس کے بعد غلام کو بھی قبل کر دیا گئی تھی' اور اسے قبر کر دیا گئی تھی ہو کر اسے قبل کر دیا اور اس کے اس کی قبر کے ثبال مشرق میں ہے اور یہ ایک فاضل شاعر تھا' اس کے اشعار کا ایک دیوان بھی ہے۔

اورا بن الساعی نے اس کے پچھ عمدہ اُور شاندارا شعار کو بیان کیا ہے اور ابن الساعی نے اس کے وہ اشعار بیان کیے ہیں 'جو
اس نے ایک نوجوان کے بارے میں فی البدیہ کہے ہیں اس نوجوان کو اس نے بید مجنون کی شاخیں قطع کرتے دیکھا تو کہنے لگا۔
'' اس بتلی کمروالے نوجوان کے بارے میں میرا کون ضامن ہے 'جب میں بید مجنون کی عمدہ شاخیں قطع کرنے پر اسے
ناراض ہوا' جب وہ نالیوں اور باغیچوں کے درمیان سیر اب ہوکر مڑتا ہے تو ہرن کا بچے اس کی عادات کی نقالی کرتا ہے 'بید
مجنون کی شاخوں نے میری عادات کو سرقہ کرلیا ہے' اور میں نے انہیں قطع کرلیا ہے اور قطع چور کی حدہے''۔

#### چھروہ کہتاہے \_

'' مجھے رونے کی آ واز اور یاد بے خواب رکھتی ہے' حالا نکہ حویلیاں اور گھر خالی ہو چکے ہیں' سفر کرنے والوں نے ایک دوسرے کو آ واز دی تو جب وہ روانہ ہوئے تو میرادل بھی ہود جوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا'اس نے جس قد ردوری چاہی اس قد ررونے کی آ واز بھی اور جوں جوں زیارت گاہ دور ہور ہوتی ھی 'شوق بھی اسی قدر برور ہور ہاتھا'ان کی جدائی کے بعد را تیں طویل ہوگئیں' معلوم نہیں چھوٹی را تیں کہاں چلی گئی تھیں' اور بے خوابی نے میری آ نکھوں کے متعلق فیصلہ دیا' اور میرے نزد یک رات دن برابر تھے'ان کی جدائی کے بعد میں بہت بے خواب رہنے لگا'اور ان کے سفر کر جانے کے بعد میری نیندا یک جھیگی رہ گئی' ہمارے لیے کون سونے والی آ تکھوں کو عاریۃ کے گا اور کیا تو نے آ تکھوں کو عاریۃ و یتے میری نیندا یک جھیگی رہ گئی' ہمارے لیے کون سونے والی آ تکھوں کو عاریۃ کے گا اور کیا تو نے آ تکھوں کو عاریۃ و تیے مفرکر نے کے مرک نیندا یک جھی رہ ان کی جدائی کے ہودج کواڈتے ہوئے غیار نے چھیا دیا ہے' زندہ ہونے کی حالت میں تیرا موقع پر کتنے ہی کہنے والوں نے کہا اس کے ہودج کواڈتے ہوئے غیار نے چھیا دیا ہے' زندہ ہونے کی حالت میں تیرا

گھر وں میں کھڑا ہونا جبکہ ساتھی کو چی کر ٹیا ہوا تیرے لیے عار کی بات ہے'۔

اوراس کے دوشعر ہیں ۔

۔ '' یو کس قرر فرار کے بیس جاری ہے اس نے جھے کس قدر عافل بنا دیا ہے اور کس قدر بھلا دیا ہے ہیں نے اپنا تمام زیان کھیل کودیس ضائح کر دیا ہے اُسے تمرائ کیا تیرے بعد دوسرق تمریجی ہے''۔

آیک شخص نے اسے خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھااللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا سلوک لیا ہے؟ اس نے کہا۔ '' میں اپنے دین کے بارے میں خائف تھا اور بیخوف مجھ سے دور ہو گیا ہے میرے دل ُلواس کی ہلاکتوں سے سکون حاصل ہوگیا ہے۔ جب تک میں مرد ہوں میں زندہ ہوں میں نہیں مروں گا''۔رحمہ اللہ وعفاعنہ

. . ب الدين تكش:

ان کا دادا تھا۔ جس نے سلحوقی حکومت کا خاتمہ کیا تھا'تا تا رہوں نے اس کے باپ کومغلوب کرلیا اورا سے شہوں میں بھا ویا۔ اوروہ الکہ بحری جزیرے میں فوت ہوگیا' پھروہ اس جلال الدین کے پیچھی گئے جتی کہ انہوں نے اس کی فوج کوتتر بتر کردیا اور سبا کے ہاتھ اسے چھوڑ گئے' اوروہ اکیلا بی رہ گیا اورمیا فارقین کے علاقے میں ایک کسان اسے ملااس نے اس کی فوج کوتتر بتر کردیا اور سبا کے ہاتھ اسے چھوڑ گئے' اوروہ اکیلا بی رہ گیا اورمیا فارقین کے علاقے میں ایک کسان اسے ملااس نے اس پراور اس کے گھوڑ ہے پر سنہری جواہرات دیکھ کرا ہے اجنبی خیال کیا اور اس سے پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا میں خوارزمیوں کا بادشاہ ہوں انہوں نے اس کسان کے بھائی کوتل کیا تھا' اس نے اسے اتارا اور اس کے اگرام کا اظہار کیا اور جب وہ سوگیا تو اسے اپنی کلہاڑی سے قل کر دیا اور جو پھھ اس کے اور بھی تھا' اس نے اس کے اور بھی اور جب وہ ہوگیا تو اسے اپنی کلہاڑی سے قل کر دیا اور جس قدر میان ایک بند تھا' اس کے اور بھی لے لیا ورجس قدر میان ایک بند تھا' کہارے اور یا جوج کے درمیان ایک بند تھا' کہارے اور یا جوج کی جو بھی کے درمیان ایک بند تھا' کہارے اور یا جوج کی جو کی کے درمیان ایک بند تھا' کہارے اور یا جوج کی جو بھی کے درمیان ایک بند تھا' کہارے اور یا جوج کی جو جو کے درمیان ایک بند تھا' کہارے اور یا جوج کی جو بھی کے درمیان ایک بند تھا' کہارے اور یا جوج کی جو جو کی کے درمیان ایک بند تھا' کہارے اور یا جوج کی جو جو کی کے درمیان ایک بند تھا' کہارے اور یا جوج کی جو جو جو کی کورمیان ایک بند تھا' کی جو جو جو کی کورمیان ایک بند تھا کہ جو بھی کہارے اور یا جوج کی جو جو بھی کی درمیان ایک بند تھا کہ دور جو کی کورمیان ایک بند تھا کہ دور جو کی کورمیان ایک کی درمیان ایک بند تھا کہ دور جو بھی کی درمیان ایک بند تھا کہ دور جو کی کورمیان ایک 
والاه

اس سال دمشق کے دوقاضیوں شمس الخوی اور شمس الدین بن شنی الدولة کومعزول کر کے محاد الدین ابن البحرستانی کو قاضی القصناة مقررکیا گیا 'بحرائے بھی اسلا ہے ہیں معزول کر کے دوبار ہشمس الدین بن شی الدولة کوقاضی مقررکیا گیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔ اور اس سال کی کارشوال کوخلیفہ مستنصر نے اپنے وزیر مؤید الدین محمد بن م

اوراس سال تا تاریوں کی ایک فوج آئی اور شہرز ورتک پہنچ گئی' پس خلیفہ نے حاکم اربل مظفر الدین کو کبری بن زین الدین کو بلایا اور اپنے پاس سے بھی اسے فوجیں دیں اور وہ ان کی طرف روانہ ہو گئے' اور تا تاری ان کے خوف سے بھاگ گئے اور انہوں نے مہینوں ان کے مقابلہ میں قیام کیا' پھر مظفر الدین بیار ہو گیا اور اپنے شہرار بل میں واپس آگیا اور تا تاری بھی اپنے شہروں کو واپس ہوگئے۔

## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

### چا فظ <del>ق</del>ر بن صبرانی

ائن انی بکر بغدادی ابوبکر بن نقطه حافظ العدیث فاضل اور فائدہ بخش کتاب 'التقبید'' کامؤلف' یہ کتاب کتب کے رواۃ اور مشاہیر محدثین کے حالات پرمشمل ہے۔ اور آپ کا باپ فقیہ تھا' اور بغداد کی کسی مسجد میں گوشدنشین تھا' اور جو پچھاسے ملتا اس میر اپنے اسحاب کوتر جے دیتا۔ اور اس کا بید بیٹاعلم حدیث اور اس کے ساع کی مشغولیت میں پروان چڑھا اور اس نے حصول علم کے ۔ شرق وغرب کی طرف سفر کیا' حتیٰ کہ اس میں اپنے ساتھیوں سے فوقیت لے گیا۔ اس کی پیدائش ۵۷ ھ میں ہوئی اور و فات اس سال کی ۲۲رصفر کو جمعہ کے روز ہوئی۔

### جمال عبدالله بن حافظ عبدالغني المقدس:

آ پ فاضل کریم اور حیاد ارانسان تھے آپ نے کثیر سے ساع کیا' پھر بادشا ہوں اور دنیا داروں سے میل جول رکھا' تو آپ کے حالات بدل گئے اور آپ نے بستان ابن شکر میں صالح اساعیل بن عادل کے پاس وفات پائی اور اس نے آپ کوکفن دیا اور قاسیون کے دامن کوہ میں دفن کیا۔

### ابوعلى الحسين بن اني بكر المبارك:

ابن ابی عبداللہ محمد بن بیخی بن مسلم الزبیدی ثم البغد ادی ٔ آپ صالح شخ اور خفی فاضل بتھے اور بہت سے فنون کے ماہر تھے'جن میں سے فرائض اور عروض کافن بھی ہے' اور آپ نے اس کے متعلق اچھے اشعار کہے ہیں' جن میں سے ابن الساعی نے ہر بحرکے دو شعر منتخب کیے ہیں اور انہیں اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے۔

### ابوالفتح مسعود بن اساعيل:

ابن علی بن مویٰ انسلماس 'فقیہ'ادیب' شاعز' آپ کی تصانیف بھی ہیں اور آپ نے مقامات اور نحوی جملوں کی شرح کی ہے اور آپ کے اچھے اشعار اور خطبات بھی ہیں۔رحمہ اللہ تعالیٰ

### ابوبكرمحمر بن عبدالو ماب:

این عبداللہ انصاری فخرالدین ابن الشیر جی دشقی' آپ دشق کے ایک معتبر شخص تھے' آپ ۴۹ ۵ ھیں پیدا ہوئے اور حدیث کا ساع کیا' آپ خاتون ست الثام بنتوابوب کے دیوان کے افسر تھے' اوراس نے اپنے اوقاف کا کام آپ کے سپر دکیا تھا۔السبط نے بیان کیا ہے کہ آپ ثقہ' امائندار' سلقہ منداور متواضع شخص تھے' راوی بیان کرتا ہے اور آپ کے بیٹے شرف الدین نے تھوڑی کی مدت ناصر داؤد کی وزارت کی اور فخر الدین کی وفات عیدالاضی کے روز ہوئی اور آپ کو باب الصغیر کے قبرستان میں وفن کیا گیا۔

حسام بن غزي:

ابن پوئس عمادالدین ابوالمنا قب اُحلی اُمصری ثم الدستی آپ تیخ صاح فاصل شافعی ففیداورا پھی انتظونر نے والے تھادر آپ کے اجھے اٹھار بھی ڈیں۔

اوشامه بیان کیا ہے کہ مجم القوص میں آپ کے بہت اچھے حالات بیان ہوئے میں -

نیزآ پنے کہا ہے۔

'' تمہارے شوق کے مقابلہ میں میراشوق کم ہے لیکن اس کی تشریح ضروری ہے اس لیے کہ میں تمہارے دل سے غائب ہوں اورتم دل سے غائب ہوتے ہی نہیں''۔

ابوعبدالله محمر بن على:

ابن محد بن الجارود الماراني 'شافعی فقیداور فاصل آپ اربل کے قاضی ہے۔ اور آپ زیرک اور عیاش تھے اور زمانے کی خوبیوں میں سے ایک خوبی تھے آپ کے اشعار شانداراور مفہوم بہترین ہے آپ کے شعر ہیں۔

'' بڑھا پا آیا در جوانی کوچ کرگئی اور جہاں وہ اتر ااس نے فکر مندی کوا تا رااور تیرے گناہ بہت ہیں' ارے واپس چلی جا' موت کا وقت آگیا ہے اور اللہ نے میراحساب لینا ہے تو کوتا ہی نہ کراور امیدوں کی دارزی تخیجے دھو کہ نہ دئ'۔

ابوالثناءمحمود بن رالي:

ابن علی بن یجیٰ الطائی الرقی 'نزیل اربل' آپ وہاں ملک مظفر الدین کے ناظر مقرر تھے' اور آپ ادیب اور فاضل شخص تھے

آپ کے اشعار میں سے بیاشعار بھی میں

وہ پنگی مروانا ہے اور شنی تیر ہ فی نمبان اس سے ہاور شاخ وہی ہے جے اس کی ترقی موڑ دیتی ہے اور ٹیلدوہ ہے جے اس کی کمرافعاتی ہے اور تیرہ وہ پیلے جنہوں اس کی پیکلیں پر انگاتی میں اور شراب وہ ہے ہیں کے واقعہ مساف کرتے ہیں اور جادوہ وہ ہے خصاص کی آئیمیس چھپاتی ہیں اور سب سن اس سے ہاوروہ کون ہے جواست ویکھے اور اس کے جنون میں رویادہ

### ا بن معطى النحو ي يحيٰ:

ابوشامہ نے گذشتہ سال میں آپ کے حالات بیان کیے ہیں اور بیزیادہ محفوظ قول ہے'اس لیے کہ وہ مصر میں آپ کے جن میں شامل ہوا تھا' اور ابن الساعی نے اس سال میں آپ کا ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ آپ حاکم مصر کامل محمد کے ہاں بردار تبدر کھتے سے اور آپ نے اس سال میں آپ کا ذکر کیا ہے اور آپ نے سام مصر کامل محمد کے بارے میں اشعار نظم کیے ہیں اور المجمر ہ کے الفاظ کو بھی نظم کیا ہے۔ اور آپ نے صحاح المجو ہری کو بھی نظم کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔

#### 0 1 m.

اس سال بغداد کی خطابت اور عباسیوں کی نقابت عدل مجدالدین ابوالقاسم به به الله بن منصوری نے سنجالی اور آپ کوفیتی خلعت دیا گیا۔ آپ ایک فاضل شخص سے جنہوں نے نقراء اور صوفیاء کی صحبت اختیار کی تھی اور پچھ عرصہ درویشی بھی اختیار کی اور جب آپ کواس کام کی دعوت دی گئی تو آپ نے جلاسے جواب دیا اور دنیا اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ آپ کے پاس آگئ اور جب آپ کواس کام کی دعوت دی گئی تو آپ نے سرمایہ داروں کالباس زیب تن کیا 'اور آپ کے ایک شاگر دنے ایک طویل تھیدہ میں آپ کو طامت کی ہے اور جس طریق کو آپ نے اختیار کیا ہے اس پر زجروتو بخ کی ہے' ابن الساعی نے اسے پوری طوالت کے ساتھ اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے۔

اوراس سال خلیفہ کے ایلجیوں کے ساتھ'قاضی مجی الدین یوسف بن شیخ جمال الدین ابوالفرج بھی'شاہ مصر کامل کے پاس گیا اور آپ کے پاس ایک بڑا خط تھا جس میں حکومتی احکام تھے اور اس میں وزیر نفر الدین احمد بن الناقد کی انشاپر دازی میں بہت سے خوبصورت احکام بھی تھے ابن الساعی نے اسے کمل طور پربیان کیا ہے' اور کامل جزیرہ کے مضافات میں آمد کے باہر خیمہ زن تھا'جسے اس نے طویل محاصرہ کے بعد فتح کیا تھا' اور اس کی حکومت کے حاصل کرنے سے خوش تھا۔

اوراس سال حاجیوں کے لیے جج سے واپسی پر بغداد میں ایک دارالفیا فت کھولا گیا اورانہیں اخراجات 'باس اورعطیات دیئے گئے 'ادر اس سال امیر سیف الدین ابوالفطائل اقبال الخاص المستنصری کے ساتھ عسا کر مستنصریہ 'اربل شہر اور اس کے مضافات میں گئے 'کیونکہ ان کا مالک مظفر الدین کو کبری بن زین الدین بیارتھا' اور اس کا کوئی لڑکا نہ تھا' جو اس کے بعد ملک کی مضافات میں گئے 'کیونکہ ان کا مالک مظفر الدین کو کبری بن زین الدین بیارتھا' اور اس کا کوئی لڑکا نہ تھا' جو اس کے بعد ملک کی صوحت کو سنجانی 'اور جب فوج اربل بینجی تو اہل شہرنے اسے روکا اور انہوں نے اس کا محاصرہ کر کے اسے بر ورقوت اس سال کی کا رشوال کو فتح کر لیا اور خوش خبریاں آئیں اور اس کی وجہ سے بغداد میں طبل نے گئے اور بغداد کے باشندے خوش ہو گئے' اور اقبال

ند کورنے اس کے احکام لکھے اور اس نے مناصب کوم تب کیا اور اس میں اچھی روش اختیار کی 'اور ثعراء نے اس فنح کی مدح کی اور ای طرح اس کے فاتح اقبال کی بھی مدح کی 'اورنسی نے اس کے بارے میں کیا خوب کہا ہے ۔

'' اے عار شوال کے دن ' س نے اول و آئر کو معادت ہے جروہ رکیا ہے گئے فتار بٹل کی مبارک کل ایک ہی او جیما کہ کتھے وزیر بین کر جیننے کی مبارک ہوئی ہے '۔

یعنی وزیرنصیرالدین بن معلقمی گذشته سال اسی دن وزیر بناتھا' اوراس سال کے آغاز رمضان میں اس نے دارالحدیث اشرفیہ دمشق کی تعمیر شروع کر دی' اوراس سے قبل وہ امیر قایماز کا گھرتھا' جہال ایک حمام تھا' جسے گرا کراس کے عوض اسے تعمیر کیا گیا۔

اورالسبط نے اس سال میں بیان کیا ہے کہ ۱۵ رشعبان کی شب کواس دارالحدیث اشر فیہ کو کھولا گیا جوقلعہ دمشق کے قریب ہے اور وہاں شیخ تقی الدین بن الصلاح نے حدیث املاء کروائی اور اشرف نے اس پراوقاف وقف کیے ٔ اور وہاں حضرت نبی کریم سُلُشِیْنِا کا جوتا ممارک رکھا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ اس سال اشرف نے زبیدی کوشیح بخاری کا ساع کرایا 'میں کہتا ہوں' اس طرح انہوں نے گھر اور صالحیہ میں بھی آپ کوساع کرایا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس سال کامل نے آ مداور کیفا کے قلعے کوفتح کیا اور اس کے مالک کے پاس پانچ سوآ زادادرشریف عورتیں بستر کے لیے تھیں' پس اشرف نے اسے در دناک عذاب دیا۔ اور اس سال شاہ مار دین اور بلاد روم کی فوج نے جزیرہ کا قصد کیا اور انہوں نے لوگوں کوئل کیا اور قیدی بنایا اور وہ کچھ کیا جوتا تاریوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا تھا۔

## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابوالقاسم على بن شخ ابوالفرج بن الجوزى:

آ پ زم اور زیرک شخ تھے آ پ نے کثیر ہے ساع کیا اور مدت تک فن وعظ کا کام کیا' پھراسے چھوڑ ویا' آپ کو بہت سے واقعات' نوا دراور اشعاریا ویتے آپ ا۵۵ ھو پیدا ہوئے اور آپ کی وفات ۹ سمال کی عمر میں اس سال ہو کی۔

### وز رصفی الدین بن شکر:

السط نے وزیرضی الدین بن شکر کی وفات اس سال میں بیان کی ہے اور آپ کی اور آپ کے محب علم وعلاء ہونے کی بھی تعریف کی بھی تعریف کی بھی تعریف کی ایک تصنیف کا نام' البصائر' ہے' عادل آپ سے ناراض ہوگیا' پھر کامل نے آپ کوراضی کیا اور دوبارہ آپ کو ایک تصنیف کا نام' البصائر' ہے' عادل آپ سے ناراض ہوگیا' پھر کامل نے آپ کوراضی کیا اور دوبارہ آپ کو ایک تاب کہ آپ اصلاً مصر کی بستی آپ کو ایک کیا ہے کہ آپ اصلاً مصر کی بستی دور در میر ہ'' سے تعلق رکھتے ہیں۔

#### ملك ناصرالدين محمود:

ابن عز الدين مسعود بن نورالدين ارسلان شاه بن قطنب الدين مودود بن عما دالدين بن زنگي بن اقسنقر شاه موصل 'اس كي

پیدائش ۱۱۳ ھیمی ہوئی'اور بدرالدین لؤلؤ نے اس کوفرضی طور بر کھڑا کیا حتی کدائی نے قوت وشوکت حاصل کر کی' پھراس نے اے روّے دیا اور پیسی لونڈی اور گھر کی لونڈی تک رسانی حاصل نہ ٹرسکتا تھا کداس کی کوئی اولا دخہ ہواوراس کھائے پینے کی بھی تنگی دی گئی اور بہاں کا نانا' نلخ الدین کو کبری شاہ ارمل فوے اور گیا' تواس نے سواوں تک اس کا کھاٹا دینا بندگر زیا' حتی کہ دوغم اور بھوک پیاس ہے مرگیا' یہ بزاخوبصورت تھا اورا تا کی گھر انے ہے موصل کا آخری مادشاہ تھا۔

### قاضى شرف الدين اساعيل بن ابرا ہيم:

آ پا حناف کے مشائخ میں سے تھے اور فرائض وغیرہ کے بارے میں آپ کی تصانیف بھی ہیں۔ اور آپ شمس الدین ابن الشیر ازی الشافعی کی خالہ کے بیٹے ہیں اور بیدونوں ابن الزکی اور ابن الحرستانی کی نیابت کرتے تھے۔ اور آپ طرخانیہ میں پڑھاتے تھے۔ اور وہیں آپ کی رہائش تھی اور جب معظم نے آپ کو پیغا م بھیجا کہ آپ کھجور کے نبیذ اور انار کے پانی کی اباحت کا فتوکی دیں تو آپ نے اس سے انکار کر دیا۔ اور فر مایا ہیں اس بارے میں حضرت محمد بن صن کے ند بہب پر ہوں 'اور حضرت امام ابو صنیفہ کی روایت شاذ ہے۔ اور اس بارے میں حضرت ابن مسعوّد کی حدیث صبح نہیں اور نہ ہی حضرت عمر بڑی ہؤند کا اثر صبح ہے۔ پس معظم آپ سے ناراض ہوگیا اور اس نے آپ کو تد رئیس سے الگ کر دیا اور آپ کے شاگر دالزین ابن العمال کو تد رئیس کا کام سونپ دیا اور شخ نے اس سے گھر میں اقامت اختیار کر کی تھی میں کہ آپ فوت ہوگئے۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال سلاطین کی ایک جماعت نے وفات پائی' جن میں المغیث بن المغیث بن عاول العزیز عثان بن عاول العزیز عثان بن عاول الدین شاہ اربل شامل میں۔

#### ملك مظفرا بوسعيد كوكبرى:

میں کہتا ہوں شاہ اربل ملک مظفر ابوسعید کو کبری ابن زین الدین علی بن تبکنگین ایک بخی عظیم سردار اور بزرگ بادشاہ تھا جس کے کام بہت اچھے ہیں اور اس نے قاسیون کے دامن میں جامع مظفری تغییر کی ہے اور اس نے زیرہ کے پانی کو اس کی طرف لانے کا ارادہ کیا۔ تو معظم نے اسے اس کام سے روک دیا اوروہ سفوح میں مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گزرے گا' اوروہ رئیج الاقل میں میلا دشریف منا تا تھا' اور اس کا ایک عظیم جلسے کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہا در' دلیر' حملہ آور' جری' عقلنداور عادل بھی تھا۔ رحمہ اللّٰہ واکرم مھواہ

اور شیخ ابوالخطاب ابن وحیہ نے اس کے لیے میلا ونہوی کے بارے میں ایک کتاب کھی ہے اور اس کا نام "التنویو فی مولد البشیس و النذیو" رکھاہے اور اس نے اس تصنیف پراسے ایک ہزار ویتارانعام دیا۔ اور اس کی حکومت کومت صلاحیہ کے زمانے تک دراز رہی اور اس نے عکا کا محاصرہ کیا اور اس سال تک وہ قابل تعریف سیرت وکر داراور قابل تعریف ول کا آ ومی تھا۔

السبط نے بیان کیا ہے کہ مظفر کے دستر خوانِ میلا دیر حاضر ہونے والے ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ وہ اس بارے میں دستر خوان کو پانچ ہزار بھنے ہوئے سروں' دس ہزار مرغیوں' ایک لاکھ ٹی کے بیالوں اور حلوے کی تمیں ہزار پلیٹوں تک بڑھا دیتا تھا۔ را دی بیان کرتا ہے اور میلا دیے موقع پر اس کے پاس بڑے بڑے علاء اور صوفیاء حاضر ہوتے تتھے اور وہ انہیں خلعت دیتا تھا اور انہیں عطیات دیتا تھا اور صوفیا کے لیے ظہر سے عصر تک ساخ کراتا تھا اور خود بھی ان کے ساتھ رقص کرتا تھا اور آئے والول کے لیے اس کا ایک دار الضیافت تھا خواہ وہ آئی جہت سے آئی اور آئی پورٹین سے بول اور وہ برٹین و غیرہ کو لرب و طاعات کے لیے صدقات دیتا تھا اور ہر سال بریت سے قیا بول کو بھول ایک کہتے ہیں کہ اس نے اان کے اِتھ سے ساتھ بڑا اس والے کور ہا لرایا ہے اس کی تیوں رہید خالوان بنت ایوب اس نے ساتھ اس نے بھائی صلاح الدین نے اس کا نکائی کرایا تھا۔ کا بیان ب کہاں کی قیمی پانچ درا بھی نہ ہوتی تھی ۔ پس اس نے اسے اس ہارے میں ملامت کی تو وہ کہنے لگا میرا پانچ درا بھی کہاں کہاں کہ میں قیمی کھڑے کو پہنول اور فقراء اور مساکین کو چھوڑ دول اور وہ ہر سال میلا دنبوی پرتین لا کھو ینار اور دار الضیافت پر ہر سال ایک لا کھو ینار اور حربین اور پانی پرتجاز کے راستے میں خفیہ صدقات کے علاوہ میں ہزار دینار خرج کرتا تھا۔ رحمہ اللہ تعالی

اس کی وفات قلعہ اربل میں ہوئی اور اس نے وصیت کی کہ اسے مکہ لے جایا جائے 'گر ایسا نہ ہوسکا اور اسے مزارعلی میں وفن کیا گیا۔

#### ملك عزيز بن عثمان بن عاول:

یہ معظم کا سگا بھائی اور بانیاس کا حکمران تھا اور وہاں جو قلعے تھاس نے ان پر قبضہ کرلیا اور اس نے المعظمیہ کونتمبر کیا' اور بیہ عقلند' کم گو' اور اپنے بھائی المعظم کامطیع تھا' اس کی وفات • اررمضان کوسوموار کے روز اس کے شاندار باغ میں کھیل کے باعث ہوئی۔

#### ابوالمحاس محمد بن نصر الدين بن نصر:

ابن الحسین بن علی بن محمد بن عالب انصاری جوابی عنیض شاعر کے نام ہے مشہور ہے۔ ابن الساعی نے بیان کیا ہے کہ وہ اصلاً کو فی ہے ' دمشق میں پیدا ہوا اور وہیں پر وان چڑ ھا اور سالوں وہاں ہے سفر پر رہا اور شرق وغرب کے شہروں اور علاقوں کو طے کیا اور جزیرہ ' بلا دروم' عراق' خراسان' ماوراء النہ' ہنڈ کیمن' حجاز اور بغداد آیا' اور اس نے ان علاقوں کے باشندوں کی تعریف کی اور بڑا مال حاصل کیا' اور بیہ بڑا ظریف شاعر' مشہور طاقتور' خوش اخلاق اورا چھے میل ملا پ والاتھا۔ اور بیا پے شہردمشق کی طرف واپس آگیا۔

ابن الساعی کے قول کے مطابق اس سال اس کی وفات ہوگئ اور السط وغیرہ نے اس کی وفات کی تاریخ ۱۳۳ ھربیان کی ہے۔ واللہ اعلم ہے اور بعض نے ۱۳۱ ھربیان کی ہے۔ واللہ اعلم

اور مشہور تول سے ہے کہ اصلاً میہ حوران کے شہر ذرعہ کار ہنے والا ہے اور دمشق میں اس کی رہائش جزیرہ میں جامع کے ساسنے تھی' اورا سے ہجو پر قدرت حاصل تھی اوراس نے ایک کتاب تالیف کی ہے جس کا نام اس نے ''مقراض الاعراض' رکھا ہے' جو تقریباً پانچ سواشعار پر مشتمل ہے' د ماشقہ میں سے کوئی کم ہی ہوگا جو اس کے شرسے بچاہو' ملک صلاح الدین اور اس کا بھائی عاول بھی اس سے نہیں بچ' اس پر فرض نمازوں کے ترک کرنے کا اتہام تھا۔ واللہ اعلم اور ملک ناصر صلاح الدین نے اسے ہندوستان کی طرف جلاوطن کر دیا تھا اوراس نے وہاں کے بادشاہوں کی مدت کرے بہت مال حاصل کیا اور یمن کو چلا آیا ' کہتے ہیں کہ اس نے بہن کے کسی بادشاہ کی وزارت بھی کی پھریہ عادل نے زما ہے میں ذشق والیس آ سیارور بہ معظم بادشاہ بیا قراس نے اے وزیر بنا لیا۔ پس اس نے برکی روش اختیار کی اور نیموری استعفل ۔ ۔ بیا تو اس نے اسے معز ول کردیا اور اس نے ہندوستان ہے دماشتہ کو لکھا ہے۔

'' تم نے ایک قابل اعتاد شخص کو کیوں دور نکال دیا حالانکہ نہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے اور نہ مرقبہ کیا ہے اگر ہر سی ہو لنے والے کوجلا وطن کیا جاسکتا ہے تو مؤ ذن کواینے علاقے سے جلا وطن کردؤ'۔

اوراس نے ملک ناصرصلاح الدین کی جوکرتے ہوئے کہا ہے۔

'' ہمارا با دشاہ کنگڑ ااوراس کا کا تب چندھااوراس کا وزیر کبڑ اہےاورالدولعی خطیب اعتکاف بیٹھاہے جوانڈے کے چھکے پرکو دتا ہے' اور ابن لا قاواعظ ہے اس کے پاس لوگ آتے ہیں اور عبداللطیف محتسب ہے اور حکمر ان تندخو ہے اور فوج کو رو کنے والے کی بیماری عجیب ہے'۔

اوراس نے سلطان ملک عاول سیف الدین رحمہ اللہ کے بارے میں کہا ہے۔

'' ہمارے جس بادشاہ سے تو امید رکھتا ہے وہ پڑا مالدار اور تنگ خرج ہے وہ تلوار ہے جبیبا کہ بیان کیا جاتا ہے کیکن وہ علامات اور ارزاق کاقطع کرنے والا ہے''۔

اورا یک د فعہ خراسان میں بی فخرالدین رازی کی مجلس میں حاضر ہوااور وہ منبر پر بیٹھ کرلوگوں کو وعظ کررہے تھے توایک کبوتری آئی جس کے پیچھے ایک شکاری پر ندہ لگا ہوا تھا'اور وہ فخرالدین رازی پر پناہ لینے والے کی طرح گر پڑی توابن عنیض کہنے لگا۔
''سلیمانِ زمانہ کے پاس کبوتری آئی اور اس کے پھڑ پھڑانے والے پروں سے موت چیکتی ہے وہ سردار ہے جسے بھوک نے دہرا کردیا ہے حتیٰ کہاس نے اس کے بالمقابل اسے دھڑ کتے دل کے ساتھ سامیہ کیا ہے۔ کبوتری کو کس نے بتایا ہے کہتمہارے اترنے کی جگہ حرم ہے اور تو خائف کی پناہ گاہ ہے'۔

### شیخ شهاب الدین سهرور دی:

مؤلف عوارف المعارف عمر بن الدول حفل سهروردی تھا آپ صوفیائے بغداد کے شخ اور آپ کو بہت اموال حاصل ہوئے ، جنہیں آپ نے فقراء اور محتاجین میں تقسیم کردیا۔ اور ایک دفعہ آپ نے جم کیا تو آپ کے ساتھ اس قدر نقراء شے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا اور آپ میں جوانم دی اور غمر دول کی مدداور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا جذبہ پایا جاتا تھا 'اور آپ بھٹے پرانے کیڑوں میں لوگوں کو وعظ کرتے تھے' آپ نے ایک دفعہ بن میعاد کے بارے میں بیشعر کہا اور اسے بار بارد ہرایا۔

'' ساتھیوں میں کوئی غم خواراس کا مقابلہ کرنے والانہیں ہاں اس کا ایک محت ہے جو قافلے میں محبوب ہے''۔

12

ا يك نو جوان نے جوكل ميں موجود تفا كثر ہے ہوكر آپ كويہ شعر سايا.

أَسُّويا ہر اوْلَىٰ يراكيك يوسف ہا اور ہر تُعربين اس كے مقابله ميں أيك يلقوب براب

شخے نے چنی ماری اور منبر سے اٹر آئے 'اور نوجوان ان کے ہاس معذرت کرنے گیا تو اس نے آپ کو نہ پایا 'اور آپ کی حگہ پر اس نے ایک گڑھا و یکھا ' بوشنے کے بیان شعریز ہے وقت آپ نے بکثرت یاؤں مار مار کر بناویا تھا۔

اورا بن خلکان نے آپ کے اشعار کی بہت ی باتیں بیان کی بنیں اور آپ کی اچھی تعریف کی ہے آپ نے اس سال ۹۳ سال کی عمر میں وفات پائی ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ دور میں میں میں میں ہیں ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

''اسدالغابه''اور''الكامل'' كےمصنف ابن اثير:

امام علامہ عزالدین ابوالحن علی بن عبدالکریم بن عبدالواحد شیبانی جزری موصلی جوابن اثیر کے نام ہے مشہور ہیں اور کتاب اسدالغابہ فی اساءالصحابہ اور کتاب الکامل فی التاریخ کے مصنف ہیں 'جوواقعات کے لحاظ ہے بہترین کتاب ہے' جے آپ نے ابتداء سدالغابہ فی اساءالصحابہ اور آپ فی التاریخ کے مصنف ہیں 'جوواقعات کے لحاظ ہے بہترین کتاب ہے' جے آپ نے ابتداء سے ۱۲۸ ھ تک لکھا ہے اور آپ فاص طور پر بغداد میں ملوک موصل کے پاس آ یا کرتے تھے' اور آپ ایک بادشاہ کے داریس سال کے عیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے' اور آپ نے آخری عمر میں وہاں نہایت عزت واحترام کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ اس سال کے شعبان میں ۵ کے سال کی عمر میں وفات پاگئے' اور آپ کا بھائی ابوالسعا دات المبارک کتاب جامع الاصول وغیرہ کا مصنف ہے' اور ان دونوں کا بھائی وزیر ضیاء الدین ابوالفتح نصراللہ' ملک افضل علی بن ناصر فاتی بیت المقدس شاہ ومشق کا وزیر تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے' اور جن برجی اس کے جو اہل برقعید میں ہے' اور جن برجی اس کہ جو عمر بن اوس کے بیغ ہیں۔ سے تھا' اور بعض کا قول ہے کہ بیغر کے دومیٹوں کی طرف منسوب ہے اور دہ اوس اور کامل ہیں' جوعمر بن اوس کے بیغے ہیں۔ ایس المستو فی اربی بلی:

مبارک بن احمد بن مبارک ابن موہوب بن غنیمة بن غالب علامہ شرف الدین ابوالبر کات مخمی اربلی آپ علوم کثیرہ جیسے حدیث اساء الرجال اوب اور حساب میں امام تھے اور آپ کی بہت می تصانیف ہیں اور آپ کے فضائل بھی بہت سے ہیں اور قاضی سمس الدین بن خلکان نے الوفیات میں آپ کے تفصیلی حالات نہایت شاندار انداز میں لکھے ہیں۔ رحمہم الله

#### الملاط

اس سال بغداد میں مدرسہ مستنصریہ کی تعمیر کھمل ہوئی اوراس سے قبل ایسامدرسہ تعمیر نہیں ہوا' اور مذاہب اربعہ میں سے ہرا یک کے لیے ۱۲ فقہا' چارد ہرائی کرنے والے اور ہر مذہب کامدرس اور شخ الحدیث اور دوقاری اور دس ساع کرنے والے اور شخ طب اور دس سلمان علم طب میں اہتخال کرنے کے لیے وقف کیے گئے' اور تیبہوں کے لیے ایک کمتب اور سب کے لیے گوشت روٹی' طوہ' اور سلمان علم طب میں اہتخال کرنے کے لیے وقف کیے گئے' اور تیبہوں کے لیے ایک کمتب اور سب کے لیے گوشت روٹی' طوہ' اور سب کے لیے گوشت روٹی' طوہ' اور ہوئے کا دون آیا تو وہاں ورس ہوئے اور خلیفہ مستنصر باللہ خود بھی اور اس کی حکومت کے امراء وزراء' قضا ق' فقہا' صوفیا اور شعراء بھی صاضر ہوئے' اور ان میں سے کوئی بھی اور اس نے وہاں عظیم دسترخوان بچھایا جس سے حاضرین نے کھانا کھایا اور وہاں سے بغداد کے دیگر کو چوں کے خواص

وعوام گھر اِنوں میں لے جایا گیا اور اس نے وہاں کے سب مدرسین اور حاضرین اور حکومت کے سب کارندوں فقہا ، اور دہرائی کرنے والوں کوخلعت دیئے اور بیرجمعہ کا دن تھا اور شعرا ، نے خلیفہ کی مدح میں شاندار قصائد پڑھے۔

ا بن اس ق نے اپنی تاریخی کے امام علا مدرشیدالدین ابوطفعی عمر بن حجمه قرعانی کواور حال ہے۔ اس بالم حجم الدین ابوطفعی عمر بن حجمه قرعانی کواور حالیہ نے ہے امام عالم حی الدین ابوطفعی عمر بن حجمه قرعانی کواور حالیہ نے ہے امام عالم حی الدین ابوطفعی عمر بن حجمه قرعانی کواور حالیہ کے بیام عالم حی الدین ابوطفی بن شخ ابوالفرج ابن الجوزی کو مقر رکیا اور اس روز آپ کی طرف ہے آپ کے بیٹے نے آپ کی غیر عاضری میں جو سی بادشاہ کو پیغا میں بنچانے کے سلسلہ میں تھی آپ کی نیابت میں درس دیا ہو ایکن المحمول کو بیغا میں بنچانے کے سلسلہ میں تھی آپ کی نیابت میں درس دیا حق کہ کہ دوسرے کو بیغ مقر رکیا گیا اور اس بر ریوں کو وقف کیا گیا کہ کہ ان کی ما نند بکتر ہو کہ کو الموالوں والی اور میں بنورس دیا کہ مورس کو بیٹ مقر رکیا گیا کہ اور اس مدرس کی گئا اور اس مدرس کی تعمیر کا منتظم مو بدالدین ابوطالب محمد بی معمل کو بعد میں وزیر بنا اس وقت وہ دارالخلافة کا استادتھا اور اس روز اسے اور وزیر نصیر الدین کو اس نے خلعت دیے پھر اس نے معرول کردیا اور قاضی القضا قابوالمعالی عبد الرحمٰن بن تابل کو قضاء کے علاوہ مدرس بھی مقرر کر ویا اور واضی القضا قابوالمعالی عبد الرحمٰن بن تابل کو قضاء کے علاوہ مدرس بھی مقرر کر ویا اور بیٹی الدین بن نضلان کی وفات کے بعد ہوا آپ مدت تک قاضی رہے اور نظامیدوغیرہ میں پڑھایا 'پھراس نے معزول کردیا' کو قت میں بڑھائی کی ہو آپ سے دراضی ہو گیا 'پھراس نے آخروقت میں المستصر ہی میں پڑھایا 'جیسا کہ ہم بیان کر بچے ہیں اور جب آپ فوت ہو گئے تو کے بعد ابن مقبل لیا جی بی اور جب آپ فوت ہو گئے تو کے بعد ابن مقبل لیا کے بعد ابن مقبل لیا کہ میں بیان کر بچے ہیں اور جب آپ فوت ہو گئے تو کے بعد ابن مقبل لیا کہ کو بیا کہ کو کیا کہ کو مسلم الیا گئی کا کام سنجال لیا۔

اوراس سال اشرف نے باب الصغیر کے باہر مسجد حرام کوآ باد کیا اوراس سال فرنگیوں کے بادشاہ انبرود کا اپنی اشرف کے پاس آیا اوراس کے پاس تحا ئف بھی تھے جن میں ایک سفیدر پچھ بھی تھا۔ جس کے بال شیر کے بالوں کی طرح سے تھے مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ وہ سمندر کی طرف چلا جاتا اور محجلیاں باہر کالتیں تو وہ انہیں کھاجاتا 'اوراس طرح ان میں ایک سفید مور بھی تھا۔

اوراس سال القیب رہے کی تقییر بھی تکمل ہوگئی جونے اسین کی جانب تھا' اوراس نے باز ارزرگراں اور موتیوں کا وہ باز ارجس میں لو ہاروں کے پاس پرانے زرگر رہتے تھے اس طرف نعقل کرویا اوراس میں مزیدنی دکا نیس بنائی کئیں' میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں اس جدید باز ارزرگراں کے مشرق میں دو شے قیسار سے بنائے گئے اور وہ ہاں زرگروں اور سونے کے تاجروں نے رہائش اختیار کرلی ہے اور وہ دونوں بڑے خوبصورت ہیں' اور دونوں آ با دجا مع مسجد کے وقف ہیں۔



## اس سال میں وفات یانے والے اعیان

### ابوانحس على بن الي على:

آبن محد بن سالم نتلبی' شخ سیف الدین آمدی ٹم حموی ٹم دشقی اصلین وغیرہ کے بارے میں کتابوں کا مصنف' جن میں کلام کے بارے میں ابکارالا فکاراور حکمت کے بارے میں دقائق الحقائق اوراصول فقد کے بارے میں احکام الاحکام بھی شامل ہیں' آپ حنبلی المذہب منطق کھرشافعی' اصولی' منطق' جدلی اورخلافی بن گئے۔

آ پ ہڑے خوش اخلاق پاک دل بہت گرید کناں اور رقیق القلب سے مؤرضین نے آپ کے بارے میں پچھاعتر اضات بھی کیے ہیں جن کی صحت کو اللہ تعالی ہی بہتر جا نتا ہے اور ظن وغالب یہی ہے کہ ان میں سے اکثر صحح نہیں ہیں اور بنی ایوب کے ملوک جیسے معظم اور کامل آپ کی عزت کرتے سے اگر چہوہ آپ کو زیادہ پہند نہیں کرتے سے اور المعظم نے العزیزیہ کی تدریس آپ کے سپر دکی۔ اور جب اشرف دشق کا امیرینا تو اس نے آپ کو وہاں سے معزول کر دیا اور مدارس میں اعلان کرا دیا کہ کوئی شخص تغییر عدیث اور فقہ کے سوائک کی اور علی میں اشتخال کیا میں استخال نہ کرے اور جس نے اوائل کے علوم میں اشتخال کیا میں اسے جلا وطن کر دول گا سوشخ سیف الدین اپنے گھر کے ہور ہے یہاں تک کہ اس سال کے صفر میں دشق میں وفات یا گئے اور قاسیون کے دامن کوہ میں جو قبرستان ہے اس میں دفن ہوئے۔

اور قاضی ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس نے بغداد میں ابوالفتح نصر بن فتیان بن المنی حنبلی سے اهتعال کیا پھر وہ شافعی مذہب کی طرف چلے گئے تو اس نے ابن فضلان وغیرہ سے علم حاصل کیا اور شریف کا طریق خلا فیات اور اسد المہینی کا طریقہ زوا کہ حفظ کیا 'پھر آ پشام چلے گئے اور علوم معقول میں مصروف ہو گئے 'پھر دیار مصر آئے اور القرافہ اف میں مدرسہ شافعیہ صغرکی کو دوبارہ جاری کیا اور جامع خلافری میں صدر بن گئے اور آ پ کے فضل وفضیات کا چرچا ہو گیا 'اور لوگوں نے آ پ سے حسد کیا اور آ پ کے بارے میں شکایات کیس اور اپنے خطوط میں آ پ پر او اکل کے غرب 'تعطیل اور انحلال کا انتہام لگایا اور انہوں نے ایک شخص سے مطالبہ کیا کہ وہ ان سے موافقت کرے تو اس نے لکھا ہے

''جبوہ اس کی دوڑ کو پاند سکے تو انہوں نے جوان سے حسد کیا پس لوگ اس کے دشمن اوراس سے جھٹڑا کرنے والے ہیں'۔ پس سیف الدین حماق چلے گئے' پھر دمشق منتقل ہو گئے اور العزیز بید میں پڑھایا' پھراس نے آپ کو وہاں ہے معزول کر دیا۔ اور آپ اپنے گھر کے ہور ہے' حتیٰ کہای سال ۴ مسال کی عمر میں وفات پا گئے۔ رحمہ اللہ وعفاعنہ واقف الرکدیۃ امیر رکن الدین منکورس الفلکی:

ملک عا دل کا بھائی غلام فلک الدین' اس لیے کہ اس نے فلکیہ کو وقف کیا تھا اور شخص بہترین امراء میں سے تھا' جو ہرشب کو

سحری کے وقت اکیا ہی جامع متحدے طواف کے لیے امتر نا اور مداومت کے ساتھ کیا جماعت نماز میں شامل ہوتا۔ اور وہ کم گواور بہت صدقات دینے والا تھا اور اس نے قاسیون کے دامن کوہ میں مدرسہ کئی تقییر کیا اور اس پر بہت سے اوقاف کو وقف کیا اور اس کے نر و کیک قبر بنائی اور : ب اس نے حدود کستی میں وفات پائی قو آپ کوا شاکر وہاں نے جایا گیا۔ رمسائلہ تعالیٰ

منتنخ امام عالم رضي الدين:

ابوسلیمان بن المظفر بن غنائم احسنبلی الشافعی آپ بغداد کے ایک فقیداور مفتی تھے آپ نے طویل مدت تک طلبہ سے اہتفال کیا 'ند جب کے بارے میں آپ کی کتاب تقریباً پندرہ جلدوں میں ہے جس میں آپ نے وجوہ غریبہ اورا قوال متغزبہ کو بیان کیا ہے اور آپ نرم مزاج اور زیرک انسان تھے آپ نے اس سال ۱۳ ررزیج الاوّل کو جمعہ کے روز بغداد میں وفات پائی۔ شیخ طی مصری:

آپ نے شام میں اپنے زاویہ دمشق میں مدت تک قیام کیا اور آپ نرم مزاج 'سلیقہ مند اور درویش آ دمی تھے اور اکابر آپ کے پاس آتے تھے' آپ کواسی ندکورہ زاویہ میں دفن کیا گیا۔رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ عبد اللہ ارمنی :

آ پان زباد وعباد میں سے ایک تھے جنہوں نے شہروں کو طے کیا' اور صحراؤں' پہاڑوں اور گڑھوں میں رہائش اختیار کی اور
اقطاب وابدال اور او تا دسے ملاقاتیں کیں اور آپ احوال و مکاشفات ومجاہدات کے حامل تھے اور دیگر نواح و جہات میں سیاحت
کرنے والے تھے اور آپ نے آغاز کار میں قرآن ن شریف پڑھا اور حضرت امام ابو صنیفہ کے مذہب کے مطابق قدوری کو حفظ کیا' پھر
آپ معاملات وریاضات میں مشغول ہو گئے' پھر آپ نے آخری عمر میں دھتی میں اقامت اختیار کی حتی کہ وہیں فوت ہو گئے' اور
قاسیون کے دامن کو ہیں دفن ہوئے۔

اور آپ سے اچھی اچھی ہاتوں کی روایت کی گئے ہے'ان میں سے ایک بیہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں سیاحت کے دوران ایک شہر کے پاس سے گزرااور میر ہے دل نے چاہا کہ میں اس میں داخل ہوں اور میں نے قشم کھائی کہ میں اس سے کھا نائبیں کھاؤں گا' پس میں ایک غسال کے پاس سے گزرااور اس نے ترچھی نظر سے میری طرف دیکھا تو میں اس سے ڈرگیا اور میں بھاگ کر شہر سے نکل گیا پس وہ مجھے آ ملا اور اس کے پاس کھانا بھی تھا' اس نے کہا کھانا کھاؤ میں شہر سے باہرنگل آ یا ہوں۔ میں نے اسے کہا تو اس مقام میں ہے اور تو ہازاروں میں کپڑے دھوتا ہے؟ اس نے کہا اپنا سرندا ٹھا اور اپنے کی عمل کی طرف ند دیکھے اور اللہ کا بندہ بن اور اگروہ تجھے باغ میں عامل مقرر کر ہے تو تو اس سے راضی رہ' پھر آپ نے فرمایا ہے۔

''اوراگر مجھے کہا جائے کہ مرجاتو میں مع وطاعت کروں گا اور میں موت کے داعی کوخوش آید ید کہوں گا''۔

اور آپ نے فر مایا۔ میں ایک دفعہ اپنی سیاحت میں ایک راہب کے پاس سے گز راجو گر جے میں بیٹھا تھا' اس نے مجھے کہا اے مسلم! تمہار سے نز دیک اللہ تک چنچنے کے لیے کون ساطر بق اقر ب ہے میں نے کہا مخالفت فنس' راوی بیان کرتا ہے اس نے اپ سرکو گر جے کی طرف موڑ ااور جب میں جج کے زمانے میں مکہ میں تھا' کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ کے پاس ایک شخص مجھے سلام کہدر ہاہے' میں نے یو تھا لا کون ہے اس نے کہا میں ایک راہب ہول میں نے یو چھا تو یہاں کیسے پہنچاہے؟ اس نے کہا جو بات تو نے کئی تھی اس کے ذریعے پہنچا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے اپنفس پراسلام کو پیش کیا تو اس نے انکار کیا تو جھے معلوم ہو کیا کہ وہ نن ہے اور ڈن سلمان ہو گیا اور ڈن نے فقر کی کا نفت کی اور وہ کامیاب، وگیا۔

اور اس نے بیان کیا کہ آیک روز میں جبل لبنان میں تھا کہ اچھے فرنگیوں کی محافظ فوٹ نے پکڑ کریڑ یاں ڈال دیں اور میرے بندھنوں کو کس دیا اور میں ان کے نزد کی بہت تنگ حالت میں تھا' اور جب دن چڑھا تو انہوں نے شراب پی اور سو گئے' ای اثنا میں کہ میں بندھا ہوا تھا کہ اچا تک مسلمانوں کی محافظ فوج ان کی جانب آئی اور میں نے انہیں آگاہ کردیا تو انہوں نے وہاں ایک عارمیں پناہ لے کی اور ان مسلمانوں سے بچ گئے' اور وہ پوچھنے لگے تو نے یہ کام کسے کیا حالا نکہ تیری رہائی ان کے ہاتھوں میں تھی' میں نے کہا تم نے جھے کھانا کھلایا ہے اور صحبت کاحق ہے ہے کہ میں تم سے دھو کہ نہ کروں اور انہوں نے جھے کچھ دینوی سامان کی پیشکش کی تو میں نے انکار کردیا اور انہوں نے جھے کچھ دینوی سامان کی پیشکش کی تو

اورالبط نے روایت کی ہے اور بیان کیا ہے کہ میں نے ایک بار بیٹ المقدس میں آپ کی زیارت کی اور میں نے تمکیں مجھلی کھائی تھی اور جب میں آپ کے پاس جیٹا تو مجھے خت پیاس لگی اور آپ کے پہلو میں ٹھنڈ ہے پانی کا ایک لوٹا پڑا تھا اور میں آپ سے شرم محسوس کرنے لگا 'تو آپ نے لوٹے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور آپ کا چہرہ مرخ ہوگیا تھا 'اور آپ نے مجھے لوٹا کپڑات ہوئے فرمایا 'لؤ' تم کب تک ٹوٹے نے بوٹے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اور اس نے بیان کیا ہے کہ جب آپ نے بیت المقدس سے کوچ کی تو اس کی فصیل معظم کے تباہ کرنے ہے بی ملک صلاح الدین کی تغییر نوی پر کھڑی تھی 'آپ کھڑ ہے ہوکر اپنے اصحاب کوالوداع کرنے گے اور آپ نے فصیل می طرف و کھے کہا 'مجھے یوں معلوم ہور ہا ہے کہ عنقریب اس فصیل میں کدالیں چلیں گ 'آپ سے دریا فت کیا گیا مسلمانوں کی کدالیں نو آپ نے جینے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔

راوی بیان کرتا ہے آپ کے بہت ہے اچھے احوال بیان کیے گئے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اصلاً ارشی تھے اور آپ نے شخع عبداللہ عبداللہ اللہ اللہ نینی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اور بعض کا قول ہے کہ آپ اصلاً رومی ہیں اور قونیہ کے رہنے والے ہیں 'آپ شخ عبداللہ الیونینی کے پاس راہوں کی سی ٹو پی پہن کر آئے تو آپ نے انہیں فر مایا تابعدار ہوجاؤ' آپ نے کہا میں رب العالمین کا تابعدار ہول وار آپ کی والدہ خلیفہ کی بوری کی دائی ہی ۔ اور آپ کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا' جس کے باعث اللہ نے آپ کو بچالیا اور خلیفہ نے اسے معلوم کر کے آپ کو آ راد کر دیا۔

#### عسر ه

اس سال ملک اشرف بن عادل نے زنجاری کی اس سرائے کو تباہ کر دیا جوعقبیہ میں تھی جس میں خطا نمیں 'شراب اور متعدو ناپسندیدہ امور ہوئے تھے' سواس نے اسے گرادیا' اور اس کی جگہ جامع متجد کی تعمیر کا تھم دیا جس کا نام جامع التوبہر کھا گیا۔اللہ است قبول فرمائے۔

ادرای سال قاضی بہاؤالدین پوسف بن رافع بن تمیم بن شداد حلبی نے وفات پائی جوعلم وسیادت کے گھرانے کے ایک رئیس

بتيخ آل كه تاريخ اورايا مرالناس وغير و كاعلم حاصل بقيا ألب نے كثير ہے۔ ساع أبا اور حديث بيان كي۔

اوراس طرح شیخ شہاب الدین عبدالسلام بن المطهر بن عبدالله بن محمد بن عصرون حلبی نے وفات یا بی آب فقیہ زاہداور مابد تھے اور آپ لی تقریبا میں لونڈیاں تھیں اور پی جہت جماع کرتے تھے ۔س سے آپ و بہت سے امراش لائل ہو گئے جہوں کے آ پ کوتباه کر دیااورآ پ دمشق میں فوت ہو گئے'اور قاسیون میں فن ہوئے اورآ پ قطب الدین اورتا ٹی الدین کے والد تھاور شخ ا مام عالمُ صائن الدين ابومجمد عبدالعزيز الجبلي الثافعيُ مدرسه نظاميه مين كام كرنے والے ايك فقيدا درمفتی تھے اور آپ نے شخ ابواسحاق کی''التنہیے'' کی شرح کی ہے آپ نے رہے الا وّل میں وفات یائی ہے'اورشیخ اہام عالم خطیب ادیب ابومحمد میں حمید بن محمود بن حمید بن ابی الحسن بن ابی الفرج بن مقتاح تمیمی ٔ و نیوری و ہاں پرخطیب اوراس کے باشندوں کے مفتی تھے۔اور آپ شافعی فقیہ تھے ' آپ نے نظامیہ بغداد میں فقد پڑھی' پھرایے شہر میں واپس آ گئے' اور آپ نے کتابیں تصنیف کیس۔اور ابن الساعی نے آپ سے شعرسٰ کرسنائے ہیں ۔۔

''میری سوزش عشق نے احادیث عشق کوان کے اسناد کے ساتھ ایگانہ علم سے روایت کیا ہے اور شیم کے گزرنے نے مجھ ہے'رکھ ہے' درخت ہے' وا دی جنڈ ہے ٹیلہ نجد سے حدیث بیان کی ۔میراعشق اورافسوس دونوں لا زم ہو گئے ہیں' اور بیہ د ونوں ہرگز الگنہیں ہوں گۓ حتیٰ کہ مجھے میری لحد میں رکھودیا جائے''۔

اورابوشامہ نے الذیل میں شہاب الدین سبروروی مؤلف' معوارف المعارف' کی وفات کی تاریخ اس سال میں بیان کی ہے۔ اور بیان کیا ہے کہ آپ کی پیدائش ۵۳۹ھ میں ہوئی اور آپ کی عمر نوے سال سے زیادہ تھی۔ اور السبط نے آپ کی تاریخ وفات ١٣٠ ه ميں بيان كى ہے جيسا كه يبلے بيان مو چكاہے۔

#### حلب كا قاضى القصاة:

ابوالمحاس یوسف بن رافع بن تمیم بن عتبه بن محمر اسدی موسلی شافعی آپ ایک فاضل ادیب عبادت گز اراور ملوک مے ہاں ذی وجاہت آ دمی تھے آپ نے حلب میں قیام کیا اور وہاں کے قاضی بنے آپ کی تصانیف اور اشعار بھی ہیں آپ نے اس سال میں وفات یا کی۔رحمہ اللہ تعالیٰ

#### ابن الفارض:

اتحاد کی طرف منسوب متصوفین کے طریقه سلوک کے ناظم التا ئیدابوحفص عمر بن ابی انحس علی بن المرشد بن علی آپ اصلاً حموی اورمولدأاوروفاة مصرى تنظ اورآپ كے والدعورتوں اورمردوں كے فرائض لكھاكرتے تنظ اور ہمارے كئي مشائخ نے اس تصيدے کے باعث جس کی طرف اشارہ کیا گیاہے آپ پرطعن کیاہے اور ہمارے شیخ ابوعبداللہ ذہبی نے اپنی کتاب میزان میں اس کا ذکر کیا ہاوراس پراعتراض کیا ہے آپ نے اس سال میں قریباً ستر سال کی عمر میں وفات یا گی۔

اس سال اشرف اوراس کے بھائی کامل نے فرات کو پارکیا اور رومی فوج نے جو پچھان کے علاقوں میں خرابی کی تھی' اے درست کیا

اہ، کامل نے قلعہ الرھا کو تباہ و ہر باد کر دیا اور دینس پر شدید جنگ مسلط کی اور شاہ موصل بدرالدین کا خط آیا کہ رومی ایک سو ما تگے ہوئی سے اور ان کا سارا مطالبہ پانچ سوسواروں کا تھا' پس دونوں بادشاہ جلدی ہے واپس آ کئے اور رومی نوخ بھی ایپ شہر برا پر ویاں واپس آگئی اور انہوں نے پہلے کی طرح دوبارہ مین سمرہ کرلیا اور اس مال نا تا رک بھی ایپ ملک کو دالیس جلے گئے۔ واللہ اعلم

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابن عتیق کے حالات قبل ازیں ۲۳۰ ھ میں بیان ہو چکے ہیں۔

#### الحاجري شاعر:

مشہور دیوان کامؤلف عیسی بن نجر بن بہرام بن جریل بن خمارتکیں بن طاشکین اربلی مجھا جانے والاشاع ابن خلکان نے آپ کے حالات بیان کیے ہیں اور آپ کے بہت سے اشعار بیان کیے ہیں اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ ان کا دوست تھا 'اوراس نے اس کے بھائی ضیاءالدین عیسیٰ کواس سے وحشت محسوس کرتے ہوئے خطاکھا۔

''اللہ جانتا ہے کہاس نے زندگی کے آخری سانسوں کے سوا کچھ باقی نہیں چھوڑاا ہے وہ شخص جس کا قرب امید ہے' تو مجھ سے جدا ہو گیا ہے اپنا خط بھیج اور اسے تبلی کے لیے امانت رکھاور تو اس کے پہنچنے سے قبل کئی بار مربے گا''۔

اورخال کے بارے میں اس نے آپ کے بیاشعار بیان کیے ہیں:

'' وہ باریک کمر ہے اور اس کی پیشانی اور بالوں سے مخلوق نور وظلمت میں ہے' جو خال اس کے رخسار میں ہے اسے ملامت نہ کروٴ سارا حصد سیاہ نقطے میں ہے''۔

#### ا بن دحیه:

ابوالخطاب عمر بن الحن بن على بن محمد بن فرج بن خلف بن قوس بن مزلال بن بلال بن بدر بن احمد بن دحيه بن خليفه بن الكلمى الحافظ شخ الحديث ديار مصر آپ پہلے شخص ہيں جنہوں نے وہاں الكامليد كے دارالحديث كي مشخت كوسنجالا السبط نے بيان كيا ہے كه آپ مسلمانوں كوگالياں دينے ميں ابن عنيض كي طرح تقے اوراپنے كلام ميں اضافه كر ليتے تقے اس ليے لوگوں نے آپ سے روايت كرن چھوڑ ديا اور آپ كى تكذيب كى اور كامل آپ كي طرف آنے والا تھا اور جب اسے آپ كا حال معلوم ہواتو اس نے دارالحديث كوآپ سے ليا اور آپ كى تو بين كى۔

آپ نے رہیج الاوّل میں وفات پائی اور مصر کے قبرستان قرافہ میں دُن ہوئے 'اور شخ شہاب الدین ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ شخ سخاوی نے آپ کا نسب بیان کرنے کے بعد کہا ہے 'جیسا کہ شخ سخاوی نے آپ کا نسب بیان کرنے کے بعد کہا ہے 'جیسا کہ آپ کی ماں امتہ الرحمٰن بنت ابی عبداللہ بن البسام موسیٰ بن عبداللہ بن کہ بہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے اسے اپنے قلم سے لکھا کہ آپ کی ماں امتہ الرحمٰن بنت ابی عبداللہ بن البسام موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن البی طالب تھی' اس لیے آپ اپنے قلم سے البسین بن جعفر بن علی بن البی طالب تھی' اس لیے آپ اپنے قلم سے البسین بن جعفر بن علی بن البی طالب تھی' اس لیے آپ اپنے قلم سے البیان بن جعفر بن علی بن البی طالب تھی' اس لیے آپ اپنے قلم سے البیان بن جعفر بن علی بن البی طالب تھی' اس لیے آپ اپنے قلم سے البیان بن جعفر بن علی بن البی طالب تھی' اس لیے آپ اس لیے آپ اس البیان بن جعفر بن علی بن البیان ہو چکا ہے کہ آپ بن البیان ہو چکا ہے کہ اس البیان ہو چکا ہے کہ البیان ہو چکا ہے کہ آپ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن موسیٰ بن عبداللہ بن البیان ہو چکا ہے کہ بن البیان ہو چکا ہے کہ اس البیان ہو چکا ہے کہ کہ بن البیان ہو چکا ہے کہ اس البیان ہو چکا ہے کہ بن کی ہو کہ بن کی ہو کہ بن کی ہو کہ بن کے کہ بن کا بن کے کہ بن کی ہو کہ بن کی ہو کہ بن کی ہو کہ بن کے کہ بن کی ہو کہ بن کی ہو کہ بن کی ہو کہ بن کو کہ بن کی ہو کہ بن کے کہ بن کی ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ بن کی ہو کہ ہ

ة والنسبين والمرور ومن أنحسب وأنحسور أنكوراً من التحديد وأنحسور أنكوراً من التحديد وأنحسور أنكوراً المن التحديد

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ اعیان علم ، اور مشاہیر فضال ، میں سے بیٹے اور علم حدیث اور اس کے متعلقات کے ماہراور نو کو لغت ایا مالع باور ان کے اشعار کے جانے والے تی آپ نے باا دمغرب میں اشتغال کیا 'پہر آپ نے شامی طرف سر کیا 'پہر تو ان کی طرف سر کیا 'پہر تو ان کی طرف سر کیا اور تا دہ میں اربل سے کزر ہے اور آپ کو معلوم ، وا کہ اربل کا باوشاہ مظفر الدین بن زین الدین میا اور نوں کا اہتمام کرنے والا ہے تو اس نے اس کے لیے ' کتاب التو بر فی مولد السرائ الم نیر' تالیف کی اور خود اسے سائی تو اس نے آپ کو ایک بزار دینار دیے ۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے اسے ۱۲۲ ہے میں ملک معظم کی چھمجالس میں سنا میں کہتا ہوں میں اس کتاب سے آگاہ ہوں اور میں نے اس سے اہم اور مفید با تیں کھی ہیں۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ کی پیدائش ۵۳۳ ھیل ہوئی اور بعض نے ۲۳ ھواور ۵۳۹ھ بیان کی ہے اور آپ نے اس سال میں وفات پائی اور آپ کے بعد آپ کے بھائی ابو عمر وعثان نے مصر میں الکا ملیہ کے دارالحدیث کو سنجالا اور آپ کے ایک سال بعد وفات پائی میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے آپ کے بارے میں کی قشم کے اعتر اضات کیے ہیں اور ایک شخص نے آپ کی طرف سیا بات منسوب کی ہے کہ آپ نے نماز مغرب کے قصر کرنے کے بارے میں حدیث وضع کی ہے اور میں اس کے اسا دسے آگاہ ہونا حیا ہوں تا کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کے دجال کیسے ہیں اور جیسا کہ ابن المنذ روغیرہ نے بیان کیا ہے علاء کا اس بات پراجماع ہے کہ نماز مغرب قصر نہیں ہوتی 'اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ہمیں اور اسے معاف فر مائے۔

#### BYPP

اس سال تا تاریوں نے بجائی کے ساتھ اربل کا محاصرہ کرلیا اور فصیلوں میں نقب لگا کرا سے ہزور قوت فتح کرلیا اور اس کے بجوں کو قیدی بنالیا۔ اور ایک مدت تک قلعدان سے فتح ندہو سکا اور اس میں خلیفہ کا نا بر رہتا تھا، موسم سرما آگیا تو وہ اسے چھوڑ کراپنے شہروں کی طرف سے آگے۔ اور بعض کا بیان ہے کہ خلیفہ نے ان کے لیے فوج تیار کی اور تا تاری شکست کھا گئے اور اس سال قلعہ کیفا کے مالک صالح ایوب بن کامل نے ان خوار زمیوں سے جوجلال الدین کی فوج سے فتح گئے تھے اور وی سے الگ ہوگئے تھے کام لیا' اور صالح ایوب کا دل تو کی ہوگیا' اور اس سال اشرف موکی بن عادل نے اپنے بھائی کامل سے اور وی سے الگ جب وہ کہا' کیا اسے مملکت بی افرات کو پار کر جائے' تو وہ اس کے لیے خوراک اور اس کے چوپاؤں سے مرف کا مطالبہ کیا تا کہ جب وہ اپنے بھائی کا مل سے مرف کا اپنے ساتھ ہونا کا فی نہیں' تو اشرف نے اس بارے میں فلک الدین بن المسیری کو' کامل کے چاس بھیجا نواس نے اسے تحق سے جواب دیا اور کہنے لگا' وہ حکومت کو کیا کر جائے گئا اور اشرف نے جاور تو ان کے جنر کو جانتا ہے' کہا اور اس بات سے برافر وختہ ہو گیا اور دونوں کے درمیان نفرت نمایاں ہوگئی اور اشرف نے عمان مور اور کو بیا ہور تو تو ہو عدر کرایا' اور اگر ملک اشرف کی عمان اور بلا دشرق کی طرف پیغا م بھیجا اور ان با دشاہوں نے اس کے بھائی کامل کے بخل اور اس کی سخل اور اس کی حالتہ تو گیا ہور اور کیونی کرایا' اور اگر ملک اشرف کی عمان کامل کے بخل اور اس کی سخل اور اس کی حوالتہ تو گیا ہور کو موت نے آلیا۔ رحمہ اللہ تو اللہ تو کہا کی مال کے بخل اور اس کی سے درمان ہوں کا میان ن اس کی طرف نے یون کو آئی آئی کی مال کے بخل اور اس کی حوالتہ تو گیا ہور کو موت نے آلیا۔ رحمہ اللہ تو اللہ کی کامل کے بخل اور اس کی حوالتہ تو گیا کی تو اس کی موجوں کی موجوں کی حوالتہ تو الے سال کے آغاز میں انٹرف کو موت نے آلیا۔ رحمہ اللہ تو اللہ اس کی بھور کو کو موت نے آلیا۔ رحمہ اللہ تو اللہ تو اللہ کی تو اللہ تو اللہ کی تو اللہ تو الی سے بیا کی موت نے آئیا۔ سے بین موت نے آئیا۔ رحمہ اللہ تو اللہ کی تو اللہ تو اللہ کی تو اللہ تو اللہ تو اللہ کی تو اللہ تو اللہ تو اللہ کیا کی موت نے آئیا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### مكك العزيز الظاهر:

بناہ حلب محمد بن ملطان ملک الظاہر غیاث الدین غازی بن ملک ناصرصلاح الدین فاتح قدی شریف وہ اوراس کا ہا پ اور اس کا بیٹا ناصر ناصر کے زمانے میں شاہ حلب کے اصحاب تھے اور العزیز کی مال ٔ خاتون بنت ملک عادل الی بکر بن ایوب تھی اور وہ خوبصورت 'شریف اور عفیف تھا اور وفات کے وفت اس کی عمر ۲۳ سال تھی اور اس کی حکومت کا منتظم شہاب الدین خصی تھا 'اور یہا مراء میں سے تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا ناصر صلاح الدین یوسف با دشاہ بنا۔

#### شاوِروم:

کیقباد ملک علاءالدین شاہ بلا دروم بیے بڑے اور نیک سیرت بادشا ہوں میں سے تھا' اور عادل نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کیا اور اس نے بیچے پیدا کیے۔اور ایک وقت میں اس نے بلا دجزیرہ پر قبضہ کرلیا اور ان کا اکثر حصہ کامل کے ہاتھ سے چھین لیا اور اشرف موکٰ کے ساتھ خوار زمیوں کوشکست دی۔

## نا صححتبلی:

شیخ ناصح الدین عبدالرمنی بن مجم بن عبدالو ہاب بن شیخ ابوالفرج الشیرازی نے ۱۳ مرحرم کو وفات پائی اور وہ اپنے آپ کو حضرت سعد بن عبادؓ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں' ناصح ۵۵۴ ہیں پیدا ہوئے اور قرآن پڑھا اور حدیث کا ساع کیا اور بعض اوقات آپ وعظ بھی کرتے ہیے' اور قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے حافظ عبدالغنی کی زندگی ہیں وعظ کیا اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جبل کے الصالحیہ ہیں درس دیا۔ آپ کی تصانیف بھی ہیں اور آپ نے ابن المنی بغدا دی سے اختصال کیا اور آپ صالح فاضل ہے' اور آپ کی افتال کیا اور آپ مصالح فاضل ہے' اور آپ کی وفات الصالحیہ ہیں ہوئی اور و ہیں آپ کورٹن کیا گیا۔

## كمال بن مهاجر:

آپ تا جر تھے اور لوگوں سے بہت حسن سلوک کرنے والے تھے اور بہت صدقات دینے والے تھے آپ نے جمادی الا والی میں دمشق میں اچا تک وفات پائی اور قاسیون میں دفن ہوئے 'اور اشرف نے آپ کے اموال پر قبضہ کرلیا اور آپ کا ترکہ تقریباً تین لا کھودینارتھا۔ اور اس میں ایک تبیج بھی تھی 'جس میں ایک سوموتی تھے اور ہرموتی کبوتری کے انڈے کی مائندتھا۔

## صيخ حا فظ ابوعمر وعثمان بن دحيه:

حافظ ابوالخطاب بن دحیہ کے بھائی' آپ اس وقت دارالحدیث الکاملیہ کے منتظم بنے' جب آپ کے بھائی کو وہاں سے معزول کیا گیا۔ حتی کہ آپ نے اس سال وفات پائی اور آپ فن حدیث میں یکتائے روز گار تھے۔رحمہ اللہ تعالیٰ قاضی عبد الرحمٰن النگرینی:

الكرك كے عالم اور مدرسہ الزبدانی كے مدرس اور جب اس كے اوقاف كو لے ليا كيا ، تو آپ قدس چلے كئے ، پھر دمشق چلے

كُنُاوروبان قضاة كَى نبايت كما نُريِّ تَتَحَاوِراً بِ فاصْلُ مَا كَيْرُ وَاعْفِيفِ اورد بندار تتصه

#### ه ۲۳۵

اس سال انترف اور چراس ہے بھائی کا آپ کی وفات ہوئی اوراشرف موٹی بین عادل دا رائدیث اشر فیہ جا مع ابنو بداور جا مع جراح کا ہائی تھا۔اس نے اس سال کی ہم رمخرم کو جمعرات کے روز قلعہ منصورہ میں وفات یائی اور دمیں ذہن ہواحتیٰ کہ و وقبرمکمل ہوگئی جو وس کے لیےالکلا سے کشال میں بنائی گئی تھی' پھراہے جمادی الاولی میں اس کی طرف منتقل کر دیا گیا اور گذشتہ سال کے رجب میں اس کے مرض کا آغاز ہوااورمعالجین نے اس کے پارے میں اختلاف کیا 'حتیٰ کہ سرجن اس کے سرھے بڈیاں نکالتااور وہ اللہ کی شبیح کرر ہا ہوتا' اور جب سال کا آخری حصہ آیا تو اس کے مرض میں اضافیہ ہوگیا اور اسے اسہال مفرط کی شکایت ہوگئی' اوراس کی قوت کمز ورہوگئی' اوراس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی' اور دوسوغلاموں اورلونڈ بیوں کوآ زا دکیا' اورفروخشاہ کے گھر کو جے دارالسعا د قرکہا جاتا تھا' وقف کر دیا' اورالیٹر ب میں اس کا ایک باغ تھا' اسے اپنے بیٹوں پروقف کیا اور بہت سے اموال کا صدقہ د ہا اور اس نے اپنا کفن منگوایا جسے اس نے ان صالح فقراءاورمشائخ کے لباس سے تیار کرایا تھا' جن سے اس نے ملاقات کی تھی' اوروہ مرحوم تیزفنہم' شجاع' کریم اوراہل علم کے لیے ٹی تھا'خصوصاً اہل حدیث اورا پنے صالح قر ابتداروں کے لیے' اوراس نے ان کے لیے دامن کوہ میں دارالحدیث بنایا اور مدینہ میں شافعیہ کے لیے ایک اور دارالحدیث بنایا اور اس میں حضرت نبی کریم مُنافیّنِ کا وہ جوتا مبارک رکھا جسے نظام ابن الی الحدید تا جرسے حاصل کرنے کا اسے ہمیشہ شوق دیااور نظام اس کے بارے میں بخل کرتا تھا' سواشرف نے عزم کرلیا کہ وہ اس ہے اس کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے گا' پھراس نے اس خوف سے اسے ترک کر دیا کہ وہ سارا ہی ضائع ہو جائے گا' پس قضائے الٰہی ہے ابن الی الحدید کو دمشق میں موت آئی تو اس نے اس جوتے کے بارے میں وصیت کی کہ بیملک اشرف کو دیا جائے اوراشرف نے اسے دارالحدیث میں رکھ دیا اورقیتی کتب بھی اس کی طرف منتقل کر دیں' اور عقبیہ میں جامع التو بہ کوتمبر کیا اور بیہ زنجاری کی سرائے تھی جس میں بہت ناپیندیدہ افعال ہوتے تھے اوراس نے معجدالقصب جامع جراح اورمبجد دارالسعا د قا کوتعمیر کیا اور اس کی پیدائش ۲ ۵۷ ھ میں ہوئی اوراس نے قدس شریف میں امیر فخر الدین عثان زنجاری کی کفالت میں پرورش یائی اوراس کا باپ اس سے محبت کرتا تھا' اور ای طرح اس کا بھائی معظم بھی اس ہے محبت کرتا تھا۔

پھراس کے باپ نے جزیرہ کے بہت سے شہروں پراسے نائب مقرر کر دیا جن میں الرھااور حران بھی تھے' پھر جب اس نے خلاط پر قبضہ کیا تو اس کی مملکت میں وسعت پیدا ہوگئی اور بیلوگوں سے زیادہ عفیف اور نیک سیرت اور پاک ضمیر تھا'وہ اپنی ہیویوں اور لونڈیوں کے سواکسی کو نہ جانتا تھا صالانکہ وہ شراب نوشی کرتا تھا'اور بیا یک عجیب تربات ہے۔

السبط نے اس سے روایت کی ہے کہ میں ایک روز خلاط کی اس منظر گاہ میں تھا کہ اچا تک ایک خادم آیا اور اس نے کہا دروازے میں ایک عورت اجازت طلب کر رہی ہے وہ داخل ہوئی تو وہ ایک خوبصورت تھی کہ میں نے اس سے حسین عورت نہیں درکھی اور وہ خلاط کے اس بادشاہ کی بیٹی تھی جو مجھ سے پہلے تھا اور اس نے بیان کیا کہ حاجب علی نے اس کی ایک بستی پر قبضہ کرلیا ہے اور وہ کرائے کے مکانات کی محتاج ہوگئی ہے اور وہ عورتوں کے لیے نقش ونگار کا کام کر کے خوراک حاصل کرتی ہے ہیں میں نے اس

کی جائے واپس کرنے کا حکم دیااوراس کی رہائش کے لیے بھی ایک گھر کا حکم دیااور جب وہ اندر آئی تو میں اس کے لیےاٹھو کھڑا ہوااور میں نے اے اپنے سامنے بھایا اور جب آس نے اپنے چیزے سے نقاب ہٹایا تو میں نے اسے اپنا چیزہ چھیانے کا حکم دیا 'اور ان کے ساتھ ایک برصیا بھی تھی اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوگئ توٹی نے اپنے کہاللہٰ کام نے کرا غیر جا اُروھیا کہنے تگی اپ اخوندیدآن شبآپ کی خدمت سے حصہ لینے آئی ہے میں نے کہامعاذ اللہ یہ بات نہیں ہوگی اور میں نے اپنے ذہن میں اپنی بین کو متحضر کیا' بسااوقات اے بھی ایسی مصیبت پہنچ جاتی تھی جیسی اسے پنچی تھی' پس وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ارمنی زبان میں کہنے لگی' جیسے تو نے میرا حیا کیا ہے'اس طرح اللہ تعالیٰ تیرا حیا کرے'اور میں نے اسے کہا جب بھی کوئی ضرورت ہوا سے مجھ تک پہنچانا' میں اسے پورا کردوں گا'پس اس نے مجھے دعا دی اور واپس چلی گئی اور میرے دل نے مجھے کہا' حلال میں حرام سے کشادگی پائی جاتی ہے اس سے نکاح کرلے میں نے کہا خدا کی قتم یہ بات بھی نہ ہوگی ٔ حیاء ٔ کرم اور مروت کہاں ہے؟ راوی بیان کرتا ہے کہ میرے غلاموں سے ایک غلام فوت ہو گیا اور ایک بچہ چھوڑ گیا اور اس علاقے میں اس سے خوبصورت جوان کوئی نہ تھا' پس میں نے اس سے محبت کی اور ا ہے قریب کیا اور وہ میری جس بات کونہ بھتا اس ہے مجھے مہم کرتا' اتفاق سے اس نے ایک شخص پر جملہ کر کے اسے مارا اور قتل کر دیا اور مقتول کے وارثوں نے اس کے خلاف شکایت کی تو میں نے کہا کہ ثابت کرو کہ اس نے قبل کیا ہے' انہوں نے یہ بات ثابت کر دی اور میں نے اپنے غلاموں کواس سے روکا اور انہوں نے دس دیتوں پر انہیں راضی کرنا جا ہا مگروہ نہ مانے اور راستے میں میرے لیے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہم نے ثابت کردیا ہے کہاں نے قبل کیا ہے میں نے کہاا سے پکڑلؤانہوں نے اسے پکڑ کرقتل کردیا۔اور اگروہ مجھ سے میری حکومت اس کے فدید میں مانگتے تو میں انہیں دے دیتالیکن میں نے اپنے خطافس کے لیے اللہ کی شرع سے معارضه كرنے سے حماكى۔

اور جب ۲۲۲ ھ میں اس نے دمشق پر قبضہ کیا تواس کے منادی نے اس میں اعلان کیا کہ فقہاء میں ہے کو کی شخص تفسیر' حدیث اور فقہ کے سواکسی علم سے اهتفال نہ کرے اور جس نے منطق اور علوم الا وائل میں اهتفال کیا اسے شہر بدر کر دیا جائے گا۔

اورشېرميں بکثر 'ت صدقات وخيرات ہوئے تھے ، روہ نہايت عدل وامن والاتھا' اور سارے رمضان ميں قلعہ رات كو بندنه ہوتا تھا اور حلوے کے بیالے وہاں سے جامع مسجدُ سراؤل ٔ خانقا ہوں ٔ صالحیہ اور صالح فقراءاور رؤساوغیرہ کے یاس جاتے تھے اور اس کی اکثرنشست ابوالدرداء کی مسجد میں ہوتی تھی جے اس نے قلعہ میں از سرنو بنایا اور مزین کیا تھا' اور وہ مبارک خیال تھا' اس کے حجنٹرے کو بھی شکست نہیں ہوئی اور اس نے زبیدی کو بغداد سے بلایاحتیٰ کداس نے اورلوگوں نے آپ کو سیح بخاری وغیرہ کا ساع کرایا اوراس کا میلان حدیث اوراہل حدیث کی طرف تھا' اور جب اس نے وفات پائی تو ایک شخص نے اسے خواب میں سبز کیڑوں میں صالحین کی ایک جماعت کے ساتھ پر داز کرتے دیکھا' اس نے پوچھا یہ کیا تو تو دنیا میں شراب نوشی کیا کرتا تھا؟ اس نے کہاوہ بدن تھا جس کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ وہ افعال کرتے تھے'اوریہ وہ روح ہے جس کے ساتھ ہم ان سے محبت کرتے تھے اور بیان کے ساتھ تھی اور موجوم نے سچ کہاہے۔ رسول اللہ مَالِی ﷺ نے فر مایا ہے۔ آ دمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور اس نے اپنے بعد میں اپنے بھائی صالح اساعیل کے لیے حکومت کی وصیت کی'اور جب اس کا بھائی فوت ہو گیا تو وہ

شامانہ شان وشوکت کے ساتھ سوار ہوااہ رلوگ اس کے آگے آگے چلے اور اس کی ایک جانب شاوجمعس'عز الدین ایبک انعظمی اس کے سر کابر دہ ہر دارسوار ہوا پھراس نے دیا شفہ کی ایک جماعت کؤجس کے متعلق اسے بتایا کیا تھا' کہ وہ کامل کے ساتھ ہے' طلب کیا' جس میں عالم تعاسیف اورا بن مزہر کی اولا دہمی تھی اس نے انہیں بصر کی ٹیل قید کر دیا اور قلعہ مزار سے نریز کی کور ہا کر دیا اور اس پر شرط عابد کی کہ وودمثق میں داخل نہ ہو گھر کامل مصریح آیا اور اس کے ساتھ کرک نابلس اور قدس کا حکمران ناصر داؤ دہھی شامل ہو گیا اورانہوں نے ومثق کا شدید محاصرہ کیااورصالح اساعیل نے اسے خوب مضبوط کیا تھا'اوراس نے یانی کوروک دیااور کامل نے بردی کے بانی کونورا کی طرف بلٹ دیا۔اور عقبیہ اور قصر حجاج کونذر آتش کر دیا گیا اور بہت ہے لوگ مختاج ہو گئے' اور دوسرے جل گئے' اورطویل مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوگیا اور جمادی الاولی کے آخر میں نوبت بایں جارسید کہ صالح اساعیل نے اس شرط پر کہ بعلبک اور بصریٰ اس کے لیے ہوں گے ٔ دمشق کواییے بھائی کامل کے سپر دکر دیا اور حالات پرسکون ہو گئے اور قاضی محی الدین پوسف بن شخ ابوالفرج بن الجوزي کے ہاتھوں دونوں کے درمیان صلح ہوگئی'ا تفاق سے ابھی وہ دشق میں ہی تھا' کہ وہ خلیفہ کی طرف سے ایلچیوں کے ساتھ دمشق آیا' اللہ اسے جزائے خیر دے' اور کامل نے دمشق میں داخل ہوکر فلک بن المسیری کوقلعہ کے قید خانہ جات سے جس میں اشرف نے اسے رکھا تھا' رہا کر دیا اور اشرف کو اس کی قبر میں منتقل کر دیا گیا۔اور کامل نے ۲ برجمادی الآخرة کوسوموار کے روز' جامع مسجد کے ائمہ کو تکم دیا کہ ان میں ہے کوئی شخص امام کہیر کے سوا' مغرب کی نماز نہ پڑھائے' اس لیے کہ ایک وقت میں ان کے استھے ہو جانے ہے گڑ بڑاوراختلاف پیدا ہو جاتا تھااوراس مرحوم نے بیکیا اچھا کام کیا۔اور ہمارے اس زمانے میں بھی نمازتراو تک میں بھی یہی کام ہوا کہ لوگوں نے ایک قاری پراتفاق کر لیا اور وہی منبر کے پاس اگلی محراب میں امام کبیر ہے۔اور آج مزارعلی کے یاس صلبیہ کےامام کےسوا کوئی امام باقی نہیں رہا۔اورا گروہ بھی امامت چھوڑ دیتا تو احیھا ہوتا۔واللہ اعلم

ملک کامل کی و فات کا بیان:

محمد بن العادل رحمه الله تعالیٰ کامل نے دوماہ یا دشاہت کی پھرا ہے مختلف امراض نے آلیا' جن میں کھانسی' اسہال' گلے کا نزلیہ اوراس کے پاؤں میں نقرس شامل ہیں' اتفاق سے اس کی موت دارالقصبہ کے چھوٹے سے گھر میں ہوئی اور یہ وہی گھر ہے جس میں اس کے چیا ملک ناصرصلاح الدین نے وفات یا ٹی تھی اور کامل کی موت کے وقت اس کی شدت ہیپت کی وجہ سے کو ٹی تخص اس کے یاس موجود نه تھا بلکہ انہوں نے اندر آ کردیکھا تو وہ مرایز اتھا۔

اس کی پیدائش ۲ ۵۷ ه پیر ہوئی اورمودود کے بعداس کا سب سے بڑا بیٹا عادل تھا اور عادل نے اس کی منزلت اور کمال عقل ومعرفت کو جانتے ہوئے اس کے بارے میں وصیت کی تھی اور وہ بہت مجھداراورعلاء کامحت تھااوران ہے مشکل سوالات یو چھا کر تا تھا' اور سیج مسلم کے بارے میں اس کا کلام بہت اچھاہے ٔ اوروہ ذبین ُ رعب دار ٔ سخت جنگجؤ عادل منصف تھا' جے بڑی حرمت اور سطوت حاصل تھی' اس نےمصریرتمیں سال حکومت کی اور اس کے زمانے میں راہتے پرائمن اور رعایا ایک دوسرے کے برابرتھی' کوئی سی برظم رئے کی جمارت نہیں کرتا تھا'اس کے پچھسیا ہیوں کوجنہوں نے آمد کے علاقے میں ایک کسان کے جولے لیے تھے' پھانی دے دی اور ایک رکاب دارنے اس کے پاس شکایت کی کہ اس کے استاد نے اس سے چھ ماہ بغیر اجرت کے کام لیا ہے اس نے سیابی کو بلا آرا ہے رکاب دار کے کیڑے پہنا دیے'اور رکابدار کوسیابی کے کیڑے پہنا دیئے'اور سیابی کو تکم دیا کہ وہ ای ہیت میں جھے ماہ اس کی خدمت کرے اور رکابدار سوار دستوں اور خدمت میں حاضر ہوتا' حیّ کہ وہ مدے ختم ہوئی' اور لوگوں نے اس سے بڑی شاہ آس کی خدمت کر وہ مدے ختم ہوئی' اور لوگوں نے اس سے بڑی شائع سیکھی اور فرگیدن کے مرحد دمیاط پر فااب آبائے کے بعد اس کا اے شام نوں کو وہ اس نے کر دیا بہت بڑا کار نامہ ہے'ا س نے چارسال ان کے پاس بڑا ور کھا' حی کہ اسے ان سے چھڑ الیا اور اس کے اسے لینے اور واپس کرنے کا دن جمعہ کا دن تھا' جیسا کہ ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

اوراس کی و فات اس سال کی ۱۲ رر جب کو جمعرات کی رات ہوئی اورائے قلعہ میں دفن کیا گیاحتیٰ کہ اس کی وہ قبر کمل ہوگئ جو کھڑکی والی جامع مبحد کی شالی و یوار کے پاس حجرہ ابن سنان کے نز دیک ہے اور وہ حلبیہ کے نز دیک کندیہ ہے'اسے اس سال کی ام ررمضان کو جمعہ کی شب کواس کی طرف منتقل کیا گیا اور وہ اپنے اشعار میں'اپنے بھائی اشرف کو بلا دجزیرہ سے جبکہ وہ دمیا طاکا محاصرہ کیے ہوئے تھا' برا مجیختہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔

''اے میرے مددگار! اگر تو فی الواقعہ میرا مددگار ہے تو کسی تو قف اور شرط کے بغیر سفر کر اور منازل و دیار کو طے کر اور صرف ملک اشرف کے دروازے پر بیٹے تو ہلاک نہ ہواس کے ہاتھ کو بوسہ دے اور اسے میری طرف سے نہایت ملائمت اور نرمی سے کہۂ اگر تیرا بھائی قریب ہی مراہے تو تو اسے ہندی تکوار کی دھار اور نیزے کے درمیان ملے گا'اور یا تو اس کی ملاقات ہوگ''۔ مدد کرنے میں سستی کرلے گا'تو قیامت کے روز میدان محشر میں اس کی ملاقات ہوگ''۔

#### اس کے بعد ہونے والے واقعات:

اوراس نے اپنے بیٹے عادل ہے جبکہ وہ چھوٹا بچھا' دیار مصراور بلا دمثق کا'اوراپنے بیٹے صالح ابوب سے بلاد جزیرہ کاعہد
کیا تھا' سوامراء نے اس عہد کو پورا کیا اور دمثق میں امراء نے ملک ناصر داؤد بن معظم اور ملک جواد بن مظفر الدین بونس بن مودود بن
ملک عادل کے متعلق اختلاف کیا' عماد الدین ابن اشیخ کا میلان الجواد کی طرف تھا اور دوسروں کا میلان ناصر کی طرف تھا' اور یہ
دار اسامہ میں اتر ابوا تھا' پس الجواد کی حکومت مرتب ہوگئ' اور ناصر کو پیغام آیا کہ شہر سے نگل جاؤ' پس وہ دار اسامہ سے سوار ہوا اور
عوام قلعہ تک اس کے پیچھے گئے' اور اس کی حکومت کے بارے میں شک نہ کرتے تھے' پس بیقلعہ کی طرف روانہ ہوا اور جب العمادیہ
سے آگے گزرگیا تو اس نے باب الفرج کی طرف اپنے گھوڑ ہے کے سرکوموڑ اتو عوام نے شور بچاد یا نہیں' نہیں' نہیں' بیں وہ چل پڑا دی
کہ قالون میں برزہ کی ہموار جگہ براتر ااور بعض اشر فی امراء نے اسے بکڑ نے کا ارادہ کیا ۔ تو اس نے جبل کرام حکیم کے کل میں رات
بسر کی اور دہ بھی اس کے پیچھے بیچھے بیچے بیٹ اور بیگون ن کی طرف بڑھ کروہاں قلعہ بند ہوگیا اور برسکون ہوگیا۔
بسر کی اور دہ بھی اس کے پیچھے بیچھے بیچے بیٹ اور بیگون نی طرف بڑھ کروہاں قلعہ بند ہوگیا اور برسکون ہوگیا۔

اورالجواد شاہانہ شان وشوکت کے ساتھ سوار ہوا' اور اس نے اموال خرچ کیے اور امراء کوخلعت دیئے۔السبط نے بیان کیا ہے ہے کہ اس نے چھ کروڑ دیناراور پانچ ہزار خلعت تقتیم کیے' اور ٹیکس اور شراب بند کر دی اور خطا کاروں کوجلا وطن کیا اور دمشق میں اس کی حکومت مضبوط ہوگئی اور مصری اور شامی امراء نے اس پراتفاق کیا' اور ناصر داؤ د' مجلون سے غز ہ اور بلاد سواحل کی طرف کوچ کر گیا اوران پر قابض ہو گیااورالجواداس کی تلاش میں گیااوران کے ساتھ شامی اور مصری فوجیں بھی تھیں اوراس نے اشر فیدہ کہاات خطائع النہ اللہ ہو گئی ہوائی ہو گئی ہوائی کی خواہش کی اور وہ سات سو خطائعوا ورائے اللہ ہو گئی ہوائی کی خواہش کی اور وہ سات سو سواروں کے ساتھ الفاق نر نے کی خواہش کی اور وہ سات سو سواروں کے ساتھ الفاق نر نے کی خواہش کی اور انہوا تھا ہیں اور انہوا تھا ہیں اور انہوا تھا ہیں اور انہوا ہو انہا ہو گئے اور وہ ان کے اس کے ذیائر واٹھال پر قبضہ کرنیا۔ اور وہ ان اموال سے فنی ہو گئے اور وہ ان کے باعث سخت میں جم ہو گیا اور انہوں نے اس کے ذیائر واٹھال پر قبضہ کرنیا۔ اور وہ ان اموال سے فنی ہو گئے اور وہ ان کے کروشق والی آگیا اور انہوں کے اموال واٹھال چھن چکے تھے اور الجوادہ ظفر ومنصور ہو کروشق والی آگیا۔

اوراس سال خوارزمیوں نے ملک صالح نجم الدین ایوب بن الکامل سے اختلاف کیا جو کیفا اوران کے نواح کا باوشاہ تھا' اور
انہوں نے اسے گرفتار کرنے کا اراوہ کر لیا اور وہ ان سے خوفز دہ ہو کر بھاگ گیا اور انہوں نے اس کے اموال وا ثقال لوٹ لیے اور
اس نے سنجار کی پناہ کی اور شاہ موصل بدر الدین نؤلؤ نے اس کا قصد کیا تا کہ اس کا محاصرہ کرے اور اسے ایک پنجرے میں بند کر کے خلیفہ کے پاس لائے اور ان نواح کے باشندے اس کے تکبر اور اس کی قوت وسطوت کے باعث اس کی ہمسائیگی کو نا پہند کرتے تھے' اور تھوڑ ہے ہوگ ہی اسے بکڑ نے کے لیے باقی رہ گئے' سواس نے خوارزمیوں سے مراسلت کی اور ان سے مدد مانگی اور ان سے مرد مانگی اور ان سے موفز دہ ہو کر بھاگ وہ وہ دستوں کی صورت میں اس کے پاس آئے تا کہ اسے بدر سے بچا ئیس اور جب لؤلؤ نے انہیں دیکھا تو ان سے خوفز دہ ہو کر بھاگ گیا اور انہوں نے اس کے اموال وا ثقال پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے ان میں اس قدر چیزیں پائیس جو بیان وشار میں نہیں آئے سے بیار سے خوفز دہ ہو کر بھاگ گیا اور انہوں نے اس کے اموال وا ثقال پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے ان میں اس قدر چیزیں پائیس جو بیان وشار میں نہیں آئے کا کہ اسے برحت خوفز دہ ہو کر بھاگ گیا اور انہوں نے اس کے اموال وا ثقال پر قبضہ کر لیا اور صالح ایوب جس ختی میں گرفتار تھا' اس سے نے گیا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابن یاسین خطیب جمال الدین الدولعی موصل کی ایک بستی کی طرف منسوب ہے اور ہم نے اس کے چچا عبدالملک بن یاسین خطیب دشت کے حالات میں اس کا ذکر کیا ہے آپ خطابت کے ساتھ الغزالیہ میں مدرس بھی تصاور معظم نے آپ کو ایک وقت فتو کی دینے سے روک دیا تو السبط نے اسے اس بارے میں ملامت کی تو اس نے عذر کیا کہ اس کے شہر کے شیوخ نے اسے یہ مشورہ ویا تھا 'کیونکہ وہ اپنے فتاوی میں بہت غلطیاں کرتے ہیں اور آپ مقررہ ڈیوٹی پر بخت مواظبت کرتے ہیں گور ہوئی پر بخت مواظبت کرتے ہیں قریب تھا کہ آپ بیت الخطابت کو نہ چھوڑیں اور آپ نے بھی جج نہیں کیا 'حالا نکہ آپ کے پاس بہت اموال تھے' آپ نے جیرون میں ایک مدرسہ وقف کیا اور سات جامع ہیں' اور جب آپ نے وفات پائی تو آپ کوا پن جیرون کے مدرسہ میں دفن کیا گیا اور آپ کے بعد آپ کے بھائی نے خطابت سنجالی جوایک جامل خص تھا' اور وہ اس پر قائم نہ رہا' اور اسے کمال بن عمر بن احمد بن ھبة اللہ بن طلح تعیبی نے سنجال لیا اور الغزالیہ کی تدریس کا کام شخ عبدالعزیز بن عبدالسلام نے سنجال لیا ور الغزالیہ کی مدرسہ میں دفت کیا ہے ہوئے کہ اللہ میں عبدالسلام نے سنجال لیا ور الغزالیہ کی میں ایک میں جمدالہ میں عبدالسلام نے سنجال لیا ۔

محرهبة الله بن جميل:

ہو گئے اور فتو ہے وینے اور شامیہ برائیہ میں درس دیا اور کئی سال ٹائب عدالت رہے آپ فقید ُعالم' فاضل' فربین' خوش اخلاق' تاریخ ایام العرب اور انتعارالعرب کے جائے والے کریم ٹینی اور قابل تعریف کام کرنے والے سے اپ کی وفات سم رہمادی الاخرة کو جعمرات کے روز ہوئی اور قاسیون میں فن ہوئے ۔رحمہ اللہ تعالیٰ

## قاضی شمرالدین یکیٰ بن برکات:

ابن بہتہ اللہ بن انحسن الدمشقی' ابن سناالدہ لہ دمشق کے قاضی تھے' آپ عالم عفیف فاضل' عادل' منصف اور پا کدا من تھے' ملک اشرف کہا کرتا تھا' آپ کی مانند دمشق کا کوئی والی نہیں ہوا' اور آپ نے اپنے شہر مقدس کی عدالت بھی سنجالی' اور دمشق میں قضاۃ کی نیابت بھی کی' پھر آپ فیصلے کرنے میں بااختیار ہوگئے اور آپ کی وفات ۲ برذ والقعدہ کو اتوار کے روز ہوئی اور جامع مسجد میں آپ کا جنازہ پڑھا گیااور قاسیون میں وفن ہوئے اور اوگوں نے آپ پڑم کیا۔

## مينخ شمس الدين الحويي:

اور آپ کے بعدﷺ مش الدین بن الحو بی قاضی زین الدین عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن علوان اسدی نے وفات پائی' آپ استاد طلبی کے نام سے مشہور ہیں' آپ بہاؤ الدین بن شداد کے بعد حلب کے قاضی ہے اور آپ رئیس عالم' عارف' فاضل' خوش اخلاق اور نیک ارادہ تھے۔اور آپ کا باپ کہار صالحین میں سے تھا۔

## يثنخ صالحمعمر:

ابو بکرمحمہ بن مسعود بن بہروز بغدادی' ۱۱۵ ھے میں آپ کا ابوالوقت سے ساع کرنا طاہر ہوا' پس لوگ آپ سے ساع کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے آپ نے ۲۹ رشعبان کو ہفتہ کی رات کو وفات یا گیا۔ یا گی۔

#### صارم الدين:

امیر کبیر' پڑاؤ کرنے والا مجاہد صارم الدین خطبا بن عبداللہ شرکس کا غلام اور اس کے بعد اس کے بیٹے کے ساتھ تنین اور ان قلعوں کا نائب' آپ بہت صدقہ کرنے والے تھے' آپ کواپنے استاد قباب شرکس کے ساتھ دفن کیا گیا' آپ نے ہی اسے اپنے استاد کے بعد تغییر کیا' آپ بہت بھلے' کم گؤ بہت جنگ کرنے والے اور کی سالوں تک پڑاؤ کرنے والے تھے۔

#### DYPY

اس سال ملک جواد نے اصنعی بن مرز وق کے خلاف فیصلہ کیا اور اس سے اصرار کے ساتھ جار لا کھ دینار کا مطالبہ کیا اور اسے قلعہ میں قید کر دیا اور وہ تین سال بغیر روشنی و کیھے تھے ہرار ہا' اور ابن مرز وق نے اس سے قبل جواد کے ساتھ بہت احسان کیے تھے اور جواد نے اپنی بیوی کے خادم کو جسے ناصح کہا جاتا تھا' اختیار دے دیا اور اس نے دماشقہ سے برز ورمطالبہ کیا اور ان سے تقریباً چھا کی لا کھ دینار لے لیے۔ اور اس نے امیر مما دالدین بن الشیخ کو جواسے ومشق پر قبضہ دلانے کا سبب سے کستوری لگائی پھر وہ اپنے بھائی لا کھ دینار لے لیے۔ اور اس نے امیر مما دالدین بن الشیخ کو جواسے ومشق پر قبضہ دلانے کا سبب سے کستوری لگائی پھر وہ اپنے بھائی لا کو دینان ہوگیا' اور کہنے لگا' میں حکومت کو کیا کروں گا؟ باز اور کے اللہ بن بن الشیخ سے جودیا رمصر میں تھا' ڈر گیا اور دمشق سے پریشان ہوگیا' اور کہنے لگا' میں حکومت کو کیا کروں گا؟ باز اور

کتے مجھے اس سے زیادہ پیند میں' پھروہ شکار کو چلا گیا۔ اور اس نے صالح تجم اللہ ین ایوب بن کامل سے خط و کتابت کی اور ان دونوں ے ربیا ہے قلعے اور اجارا ورائن نے بیلیے وشل تا فاطلاق یا م تبدیل کر رہیا اور سال نے فائل پر قبلہ کر ایا۔ اور ال سال کے جمادی الا وَل کے آغاز میں اس میں داخل ہوا اور جواد خادموں کے ساتھ اس کے آگے آئے تھا اور جو پچھاک سے ہو چکا تھا 'اس پروہ نا دم ہوا اور اس نے سبقت والے 6 م کی تلافی کرنی جان گراہے اس کا موقع نہ ما اور و ہ ڈیٹق سے نگلا اور لوگ اس کے مندیران وجہ ہے کہاں نے ان کےمطالبات یور نہیں کیے تھے کونت کرنے لگے اور صالح ابوب نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کوان کے مال واپس کر دیۓ مگراس نے اس طرف توجہ نہ کی اور چلا گیا اور وہ اس کے ذمہ باقی رہے۔اور جب مصر میں صالح ابوب کی حکومت مضبوط ہوگئ جیسا کہ ابھی بیان ہوگا'اس نے ناصح خادم کوقید کردیا'اوروہ نہایت بری حالت میں تنگدتی اور جوؤں سے پوری جزایا کرمر گیا۔(اور تیرارب ہندوں پرظلم کرنے والانہیں)

اوراس سال صالح ابوب رمضان میں دمشق ہے دیار مصر گیا تا کداہے اپنے بھائی عادل ہے اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ چھین لے' پس وہ نا ہلس اتر کراس پر قابض ہو گیا اور اسے ناصر داؤ د کے ہاتھ سے نکال دیا' اور اس نے اپنے چیا صالح اساعیل کوجو بعلبک کا تحكمران تھا پیغام بھیجا كہوہ اس كے پاس آئے تا كہوہ اس كے ساتھ ديارمصركو جائے اوروہ اس كے پاس اس كى بيعت كرنے كے لیے دمشق آیا اور و ہ اس سے ٹال مٹول کرنے لگا اور اس بر حاکم بننے لگا اور دمشق کے امراء سے معاہدات کرنے لگا تا کہ وہ ان کا با دشاہ بن جائے اور کوئی شخص صالح ابوب کی عظمت کی وجہ سے جسارت نہیں کرسکتا تھا کہاسے اس بات کی خبر دے اور سال گذر گیا اوروہ نابلس میں مقیم ہوکراس کی طرف دعوت دینے لگا'اوروہ اس سے ٹال مٹول کرتا رہا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

محمود بن احمد علامه اور دمشق کے احناف کا شیخ اور النورید کا مدرس آپ اصلاً حمیر بستی کے ہیں جو بخارا کے مضافات میں ہے آپ نے وہیں نقہ بھی اور کثیر سے حدیث کا ساع کیا اور دمشق چلے آئے اور بیہاں آپ کواحناف کی سرداری مل گئی' خصوصاً معظم کے ایام میں وہ آپ کو جامع کبیر سنایا کرتا تھا' اور آپ نے اس کی شرح بھی کھی ہے اور وہ آپ کا اعز از واکرام کرتا تھا' اور آپ بہت گریہ کناں بہت صدقہ کرنے والے عاقل یا کیزہ اور عفیف تھے۔ آپ نے ۸رصفر کو اتوار کے روز وفات یائی اور صوفیاء کے قبرستان میں دفن ہوئے۔اللہ آپ کواپنی رحمت ہے ڈھانپ لے۔ آپ نے ۹۰ سال کی عمر میں وفات یا کی' اور آپ نے سب سے پہلا درس شرف داز دیے بعد'جو ہر ہان مسعود کے بعد اس کا متولی تھا ۲۱۱ ھیں النوریہ میں دیا اور اس کے پہلے مدرس' امیر عما دالدین عمر بن شخ الثيوخ صدرالدين على بن حمويه بين جودمثق مين جواد كي حكومت كاسبب تنطئ پيرآ ب مصر جلے كئے اوراس كے حكمران عاول بن کامل بن عادل نے آپ کوملامت کی تو آپ نے کہااب میں دمشق واپس جاؤں گا اور جواد کواس شرط پرآپ کے پاس روانگی کا حکم دوں گا کہ دمشق کے عوض اسکندر بیاس کے لیے ہواورا گروہ انکار کرے تو میں اس کو دمشق سے معزول کر دوں گا اور اس میں میں تیرا

نام ، ون گااور آب کے بھائی فخر الدین بن الشیخ نے آب کوالیا کرنے سے روکا مگر آپ نے قبول ناکیا اور مشق کی طرف واپس چلے گئے اور جواد نے عیدگاہ کے پائ آپ کا استقبال کیا اور آپ کواپنے ہال قلعہ میں دارائمسر قامیں اتار ااور آپ کواپنے ہارے میں دھوکہ دیا ، چرتھلم کھلا آپ سے مدد ما یکنے والے کی صورت میں آپ نے آئی کی سازش کی اور آپ کے اسوال وو خاسر پر قبضہ کر ایا اور آپ کا جنازہ تھر بورتھا اور آپ قاسیون میں فن ہوئے۔

## وزير جمال الدين على بن حديد:

آ پاشرف کے وزیر ہے اور صالح ایوب نے کئی روز تک آپ کو وزیر بنایا' پھراس کے بعد آپ فوت ہو گئے' آپ اصلاً رقد کے ہیں اور آپ کی اطلاک معمولی تھیں جن ہے آپ کا گذارا ہوتا تھا' پھرنوبت بایں جارسید کہ آپ دمشق میں اشرف کے وزیر بن گئے' اور ایک شخص نے آپ کی جموکی' اور آپ کی وفات جمادی الآخر ۃ میں جوالیق میں ہوئی' اور آپ کو قبرستان صوفیا میں دفن کیا گیا۔ جعفر بن علی:

ابن آئی البرکات بن جعفر بن کیچیٰ ہمذانی 'سلفی کا راویۂ بینا صر داؤد کے ساتھ دمشق آیا اور اس کے باشندوں کوساع کرایا اور اس کی وفات بھی دمشق میں ہوئی اورا سے قبرستان صوفیا میں دفن کیا گیا' اس کی عمر ۴۰ سال تھی ۔

#### حافظ کبیرز کی الدین:

ابوعبداللہ بن محمد بن یوسف بن محمد البرزالی الا طبیلی آپ فن حدیث کا اہتمام کرنے والوں میں سے ایک ہیں اوراس میں فوقیت لے گئے ہیں آپ نے طلبہ کوفائدہ دیا اورآپ مرازابن عروہ میں شیخ الحدیث سے پھرآپ حلب کی طرف سفر کر گئے۔اورآپ فوقیت لے اس سال کی ممررمضان کو حماۃ میں وفات پائی اورآپ ہمارے شیخ حافظ مم اللہ بن بن القاسم بن محمد البرزالی کے دادا ہیں اوروہ مؤرخ دشق ہیں جس نے شیخ شہاب اللہ بن ابوشامہ پرضیمہ لکھاہے میں نے اس کی تاریخ پراللہ کی مدوسے ضمیمہ لکھاہے۔

#### 275 C

اس سال کا آغاز ہوا تو سلطان ومش تجم الدین صالح ایوب بن کامل نابلس کے پاس خیمہ ذن تھا' اور اپنے پچپا صالح اساعیل کودیار مصری طرف روائی کے لیے بلا رہا تھا' اس وجہ سے کہ اس نے اسے اس کے حکم ان عادل بن کامل سے چھین لیا تھا' اور صالح اساعیل نے اپنے بیٹے اور ابن یغمور کوصالح ایوب کی صحبت اختیار کرنے کا پیغام بھیجا اور بید دنوں امراء میں اموال تقسیم کرتے تھے اور ان سے صالح ایوب کے برخلاف صالح اساعیل سے معاہدہ کرتے' اور جب بیکام مکمل ہوگیا اور صالح اساعیل کو اپنا مقصد حاصل ہوگیا تو اس نے صالح ایوب کو پیغام بھیج کر اس سے اس کا بیٹا طلب کیا تاکہ وہ بعلبک کاعوض ہوا ورخودوہ اس کی خدمت میں چلا آئے' گیا تو اس نے صالح ایوب کو پیغام بھیج کر اس سے اس کا بیٹا طلب کیا تاکہ وہ بعلبک کاعوض ہوا ورخودوہ اس کی خدمت میں چلا آئے' پی اس نے اسے اس کی طرف بھیج دیا اور اسے بچھ پیتہ نہ تھاکہ کیا ہوا ہے اور بیسب پچھ صالح کے وزیر ابوائحی خزالی طبیب کا ترتیب کی اس نے اسے اس کی طرف بھیج دیا اور اسے بچھ پیتہ نہ تھاکہ کیا ہوا ہوائہ اور جب سے معاملے کا دن آیا تو ملک صالح اساعیل نے تملہ دیا اور وہ وہ الی میں اس المام اللہ بین شرکوہ کی صحبت میں ومشق جارہا تھا' بیس دونوں اچا تک باب الفرادیس سے ومشق میں داخل ہو ہے' اور صالح اساعیل درب الشعارین میں ایخ اور اور الی تھی اسے تھر میں اتر اور وہ جارہ تھی درب الشعارین میں ایخ اور وہ الی تھی اسے تھر میں اتر اور وہ جارہ تھی بین میں اتر اور وہ کیا ہوئے کا دین بین سلامہ آیا اور اس نے اور وسالے اساعیل درب الشعارین میں ایخ اور جس کے تعرف میں اتر اور وہ کی اس کیا میں ان اور اس نے بیا میں ان اور اور وہ کیا کہ دیں بین میں اسے تھر میں اتر اور وہ کیا کہ دی تین سلامہ آیا اور اس نے اسے تھر میں اتر اور وہ کیا کہ دی تین سلامہ آیا اور اس

سالح اسائیل کومبار آماد دی اوراس کے نامین رقعی کرنے نگا اور وہ کہ رہاتھا کہ تو است گئے کی طرف آبات اور سج کوانہوں نے قاعد کا محاص و کر لیا اوراس میں مغیث عمر بن صالح بحج الدین بھی تھا اورانہوں نے باب الفریق کی جانب سے تلد کو نقب لگا کی اوراس کی کا محاص و کر لیا اوراس میں دانس بوئے اوراس کی بر دواری نے کا ورم غیث کو وہاں ایک برت میں قید لردیا ۔ ابوشام نے بیان لیا ت کدواراللہ یث اور دباں پقامہ کے ارد آرد جو دکا نیس اور سرکان و غیرہ سے وہ جل گئا اور جب اس واقعہ کی خبر سائے ابو ہا کہ ایوب کے نیواس کے اصحاب اور اسرا ، اپنے اہلی کے بارے میں صائح اسائع کی کوف سے اسے چھوٹر گئے اور صائح ابوب نے اپنے نظاموں اور اپنی لونڈی جو اس کے ابول نے اس کا اور نامر داؤو کے اپنی لونڈی جو اس کے است چھوٹر گئے اور صائح ابوب نے اپنی کا اور نامر داؤو کے حاکم الکرک کواس سے ناملی کی مارتھ کی اور عامل کر کے نچر پر جمیز اور ہراول کے بغیر بھیجا اور اس نے اس کے املی کو کیا ہو رہا کہ اور نامر داؤو کو سات ماہ تک قید کو دیا اور عادل نے مصرے نامر کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس سے اس کے بھائی صائح ابوب کا مطالبہ کرے۔ اور براکر دیا اس موقع پر دشتی اور مصر کے ملوک نے نامر داؤو دے جنگ کی اور عادل دیار مصر سے بلیس کی طرف نامر داؤو دے جنگ کی اور عادل دیار مصر سے بلیس کی طرف نامر داؤو دے جنگ کی اور عادل دیار مراول کو پیڑیاں ڈالوں میں جو ذائر امراء نے اختلاف کیا اور نامر داؤو دنے اس کے چھوٹر نے سے افکار کر میں اور نامر داؤو دنے اس کے چھوٹر نے سے افکار کر دیا ' دیار مراور موجود ہیں ان کا نصف اس کے لیے حاصل کرے۔ دیا ' حق کہ اس نے اس پر شرط عابید کی کہ وہ تھی صلے ' بلا دویار مکر اور مصر کی آدھی حکومت اور خز انوں میں جو ذخائر ' اموال کے بیار میں ناک نصف اس کے لیے حاصل کرے۔ اور دیا دور اور موجود ہیں ان کا نصف اس کے لیے حاصل کرے۔

صالح ابوب کابیان ہے کہ میں نے بادل نخواستہ اس کا جواب دیا' حالا نکہ جواس نے شرط لگائی تھی' اس کی زمین کے سب بادشاہ بھی طاقت نہ رکھتے تھے' اور ہم چل پڑے اور میں نے خوفز دہ ہوکرا ہے ساتھ نے لیا کہ بدواقعہ مصریوں کی چال نہ ہو' حالانکہ بھے اس کی ضرورت نہیں تھی' اور اس نے بیان کیا ہے کہ وہ مہ ہوش ہوجا تا تھا اور امور میں گڑ بڑ کرتا تھا' اور تھی آ راء کی مخالفت کرتا تھا اور جب صالح مصریوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے اپنا بادشاہ بنالیا اور وہ دیار مصر میں مظفر ومنصور اور موید ومسر ور ہوکر داخل ہوا اور اس نے ناصر داو دکی طرف بیس ہزار دینار بھیج جواس نے واپس کردیئے اور انہیں قبول نہ کیا اور امہوسی ساس کی حکومت مضبوط ہو اور اس نے ناصر داو دکی طرف بیس ہزار دینار بھیج جواس نے واپس کردیئے اور انہیں قبول نہ کیا اور انہوں نے شاہ موصل بدر الدین لؤلؤ سے خط و کتابت کی تو وہ ان کے پاس گیا۔ اور جواد شرکار کو گیا ہوا تھا۔ اور اس نے کسی مزاحمت کے بغیر شہر پر قبضہ کر لیا۔ اور جواد غانہ کی طرف چلا گیا' بھر بعد از اں اس نے اسے خلیفہ کے پاس فروخت کردیا۔

اورر پیج الا وّل میں قاضی رفیع عبدالعزیز بن عبدالواحد الجیلی نے شامیہ برانیہ میں درس دیا اور ۱۳ برزیج الا وّل کو بدھ کے روز شخ عز الدین عبدالعزیز بن السلام بن افی القاسم اسلمی نے جامع دمشق کی خطابت سنجالی اور صالح اساعیل نے شہر دمشق وغیرہ میں شاہ روم کا خطبہ دیا کیونکہ اس نے صالح ایوب کے خلاف معاہدہ کیا تھا' ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ جون میں زرد آ لو کے موسم میں بڑی بارش ہوئی جس نے بہت می دیواروں کوگرا دیا اور میں اس وقت المز و میں تھا۔

# اس سال میں وفات یائے دالے اعیان

#### شاوتمص :

ملک مجاہد اسدالدین شیر کوہ بن ناصرالدین محمد بن اسدالدین شیر کوہ بن شادی ملک صلاح الدین نے اسے اس کے باپ کے مرنے کے بعدا ۵۸ ہے بیس اس کا والی بنایا 'اوروہ ۵۵ سال اس کا والی بنار ہااور سے بادشاہوں میں سیرت کے لحاظ ہے بہترین آدمی تھا' اور تھا' اس نے اپنے ملک کوشر اب فیکس اور ناپندیدہ افعال ہے پاک کر دیا اور سے ملک نہایت پرسکون اور عدل کی حالت میں تھا' اور فرنگیوں اور عربوں میں ہے جوشخص اس کے ملک میں داخل ہونے کی جسارت کرتا ہیاں کی شخت اہانت کرتا اور بنی ایوب کے بادشاہ اس سے ڈرتے تھا' اس لیے کہ اس کے خیال میں بیان سے حکومت کا زیادہ سرز اوار تھا' کیونکہ اس کے دادانے مصرفتح کیا تھا' اوروہ پہلاشخص تھا جوان میں ہے بادشاہ بنا اور اس کی قوت جس میں ہوئی' اور اس کی تعزیت جامع دشق میں ہوئی۔ قاضی الحولی شمس الدین احمد بن فیل :

ابن سعاد ۃ بن جعفر الحوبی اس وقت دمشق کے قاضی القصاۃ تھے اوراصول وفروع وغیرہ کے بہت سے فنون کے عالم تھے اور آپ کی وفات کر شعبان کو ہفتہ کے روز ظہر کے بعد ۵۵ سال کی عمر میں مدرسہ عاد لیہ میں ہوئی آپ خوش اخلاق اور خوش معاملہ شخص تھے 'اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں مناصب کواس کے ستحقین تک پہنچانے کی سکت نہیں رکھتا 'اور آپ کی تصانیف میں سے عروض مجھی ہے 'جس کے بارے میں ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ہے

احمد بن خلیل کی اللہ نے خلیل بن احمد کی طرح راہنمائی کی ہے آپ نے عروض کا انتخر اج کیا ہے۔اور یہ بات آپ کے راز کا مظہر ہے اورا چھا کام کرنامحمود ہے اوراس کا دوبار ہ کرنا زیادہ محمود ہے۔

آپ نے رفیع الدین عبدالعزیز بن عبدالواحد بن اساعیل بن عبدالها دی عنبلی کے بعد تدریس عادید کے ساتھ ساتھ قضاء کو بھی سنجالا اور آپ بعلبک کے قاضی ہے آپ کو وزیر امین الدین سامری جو مسلمان ہوگیا تھا' نے دمشق بلایا اور آپ صالح اساعیل کے وزیر ہے' اس نے اور اس قاضی نے ناجا ئز طریق پرلوگوں کے اموال کھانے پراتفاق کرلیا۔ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس نے بدسیرتی اختیار کی اور ظلم وجور اور فسق اور اموال کے بارے میں اصرار کے ساتھ مطالبات کیے۔

میں کہتا ہوں دوسروں نے بیان کیا ہے کہ بسا اوقات وہ مشہد کمالی میں جعد کے روز کھڑ کی میں نشے کی حالت میں آ جا تا اور شراب کی بوتلیں ہفتہ کے روز عا دلیہ کے تالاب پر پڑ کی ہوتیں' اوراس نے ترکوں کے بارے میں نہایت بری روش اختیار کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقصد کو پورانہ ہونے دیا اور اسے اس کے ہاتھ سے مروا دیا' جواس کی سعادت کا سب تھا' جیسا کہ ابھی اس کا بیان آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

#### D TEM

اس مال حاکم ومثق صالح اساعیل نے سیف اربون کا قلع صیدا کے فرنگی حاکم کے ہیر دکر دیا جس پرشخ عزالدین عبدالسلام حطیب شہر اور شخ اوعم و بن الحاجب شخ ماللیہ نے اسے محت ملامت کی تواس نے ان دولوں کو آیک مدت تک قید کر دیا جران کو رہا کہ انہیں اپنے آپ گیر ون میں رہنے کا پابند کر دیا 'اور اس نے خطابت اور الغزالیہ کی قدریس کا کام محا دالدین داؤد بن عمر بن یوسف المقدی خطیب بیت الابار کے ہیر دکر دیا 'چر دونوں شخ ومثق سے باہر چلے گئے 'اور ابوعمر و ناصر داؤد کے پاس الکرک چلاگیا '
اور شخ عزالدین دیار مصر میں آگیا اور اس کے حکمران ابوب نے احترام واکرام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کو قاہرہ کی خطابت اور مصر کی قضا سونپ دی اور مصر کے باشندوں نے آپ سے علم سیکھا 'اور آپ سے علم سیکھنے دائوں میں شخ تھی الدین ابن وقتی العید بھی شامل سے الله دونوں پر دحم فر مائے۔

اوراس سال تا تاریوں کے بادشاہ تولی بن چنگیز خان کی طرف سے ملوک اسلام کے پاس ایلجی آیا' جس نے انہیں چنگیز خان کی اطاعت کرنے کی دعوت دی اور انہیں اینے شہروں کی فصیلیں گرانے کا تھم دیا' اور خط کاعنوان تھا۔

آ سان کے رب کے نائب اور روئے زمین کے ہموار کرنے والے شرق وغرب کے بادشاہ قان قان کی طرف ہے اور بیخط اصبان کے ایک فیصل اور میں کے ہاتھ بھیجا گیا 'سب سے پہلے وہ شہاب الدین غازی بن عاول کے پاس میا فارقین آیا اور اس نے اپنے علاقے کے عجیب وغریب واقعات بیان کیے۔

ان میں سے ایک واقعہ بیتھا' کہ سد کے المحقہ علاقوں میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی آ تکھیں ان کے کندھوں پر اوران کے مندان کے سینوں پر ہیں' وہ مجھلی کھاتے ہیں اور جب کسی آ دمی کود کھتے ہیں' تو بھاگ جاتے ہیں اور اس نے بتایا کہ ان کے پاس ایک نتے ہے جو بکریاں پیدا کرتا ہے اور اس کا بکر و ٹیرو و تین ماہ زندہ رہتا ہے اور اس کی نسل نہیں ہوتی ۔

اور دوسراوا قعہ یہ ہے کہ مازندران میں ایک چشمہ ہے جس میں ہڑ میں سال کے اندر مینار کی طرح ایک عظیم لکڑی نمودار ہوتی ہے ، جودن بحر کھڑی رہتی ہے اور جب سورج غروب ہوجا تا ہے تو وہ چشمے میں غائب ہوجاتی ہے اور تو اس وقت اس کی مثل نہیں دیکھے گا۔ اور یہ کہ بعض با دشاہوں نے اسے زنجریں باندھ کر پکڑنے کی تدبیر کی گروہ چشمے میں جنس گئی۔ اور ان زنجیروں کوتو ڑدیا 'پھر جب وہ نمودار ہوگی تو تو ان زنجیروں کواس میں دیکھے گا اور وہ اب بھی اس طرح ہیں۔ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال زمین و آسان کے پانیوں کی قلت ہوگئ اور بہت سی کھیتیاں اور پھل خراب ہو گئے۔ واللہ اعلم



# اس سال میں وفات یانے والےاعیان ومشاہیر

## حضرت محی الدین ابن عربی:

مؤلف الفصوص وغیرہ مجمہ بن علی بن مجمد ابن عربی ابوعبد اللہ طائی اندلی آپ نے شہروں کے چکر لگائے اور مدت تک مکہ میں قیام کیا اور و ہیں اپنی کتاب فتو حات مکیہ کوتقر یا بیس جلدوں میں تصنیف کیا' اس میں ایس بی بی جو مجھ آتی ہیں اور ایس بھی ہیں جو سمجھ نہیں آتیں ' اور ایس بھی ہیں جو معروف ہیں اور ایس بھی ہیں آتیں ' اور ایس بھی ہیں جو عام روایس بھی ہیں جو غیر معروف ہیں اور آپ کی کتاب ہو غیر معروف ہیں اور آپ کی کتاب فصوص الحکم میں ایس بہت می ایس جو ظاہری طور پرصری کفر ہیں اور آپ کی کتاب العباد لداور شاند اراشعار کا ایک دیوان بھی ہے' اور آپ کی اور بھی بہت می تصانیف ہیں' آپ نے اپنی وفات سے قبل طویل مدت تک وشق میں قیام کیا' اور بنوالز کی آپ کو گھیرے رہے ہے اور آپ کا خیال رکھتے تھے' اور جو کھی آپ کہتے تھے اس کو ہر واشت کرتے تھے' ابو شامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ پر تصنیف کرتا ہمل تھا اور تصوف کے طریق پر آپ نے طویل کلام کیا ہے اور آپ کے اشعار بھی اچھے ابوش میں قاضی می الدین بن الز کی کے قبرستان میں وفن کیا گیا۔

اوراس سال کی ۴۲ رزیج الآخرکوآپ کا جنازه ہوا۔این السط نے بیان کیا ہے کہ آپ فر مایا کرتے تھے کہ آپ کواسم اعظم یاد ہے اور یہ کہ آپ کیمیا کو بطریق منازلہ جانتے ہیں نہ کہ بطریق کسب آپ علم تصوف میں فاضل تھے اور آپ کی بہت می تصانیف ہیں۔

# قاضى بحم الدين ابوالعباس:

احد بن محد بن خلف بن رائح المقدى عنبى شافعى جوابن عنبى كنام سے مشہور ہیں آپ شخ 'فاضل دینداراورعلم خلافیات بیں مہارت رکھتے تنے اور محدی نے درمیان جوتوافق کیا ہے اسے حفظ کرتے تنے اور آپ متواضع اور خوش اخلاق تنے اور آپ مسول علم کے لیے شہروں میں گھو ہے پھر دشق میں تھہر گئے اور فداد یہ صارمیہ شامیہ جوانیہ اورام الصالح میں درس دیا۔ اور قاضع ل کی ایک جماعت کی فیصلے کرنے میں نیابت کی بہال تک کدآپ نے دشق ہی میں وفات پائی آپ رفع جبلی کے نائب تنے اور آپ کی وفات آپ رشوال کو جعد کے روز ہوئی اور قاسیون میں وفن ہوئے۔

#### يا قوت بن عبدالله امين الدين الرولي:

آ پ اتا کی گرانے کی طرف منسوب ہیں آ پ شاہ موصل اؤلؤ کے ایکی کے ساتھ بغداد آئے۔ ابن السائی نے بیان کیا ہے کہ میں نے آپ سے ملاقات کی ہے آپ ایک ادیب اور فاضل نوجوان تھے آپ کی تحریز نہایت عمدہ تھی اور آپ اچھے اشعار نظم کرتے تھے۔ پھر اس نے آپ کے پچھاشعار بیان کیے ہیں 'راوی بیان کرتا ہے آپ نے محبوس ہونے کی حالت میں جمادی الآخر ق

میں وفات یا کی۔

#### 0119

اں سال ملک بواد نے صالح ایوب کی حدست میں حاضر ،ونے کے لیے مرب نے کا تعدیماند رہب دوالی پہنیا تو سالح الیوب کواس کے متعلق بدگمانی ہو گئی اوراس نے کمال الدین این الشیخ کواس کے پاس کر فار کرنے کے لیے بھیجا پس جواد نے واپس آکر ناصر داؤ دکی پناہ لے بی اور وہ اس وقت قدس شریف میں تھا اور اس نے قدس سے ایک فوج بھیجی جس نے ابن الشیخ کے ساتھ فرجھیئر کی اوراسے شکست دی اور اسے قیدی بنالیا' اور ناصر نے اسے زجروتو پیخ کر کے آزاد کردیا اور جواد ناصر کی خدمت میں تھہر گیا' میں کہا کہ اسے بھی اس کے متعلق بدگمانی ہوگئی اوراس نے اسے بیڑی ڈال کرزیر شرانی بغداد بھیج دیا اور عرب کے ایک قبیلے نے اسے رہا کرا دیا اور اس نے شاہ دمشق کی مدت تک پناہ لیے رکھی پھروہ فرنگیوں کے پاس چلا گیا' پھردمشق واپس آگیا۔ تو صالح اساعیل نے اسے عز قامیں قید کردیا جی کہ دوہ ۱۲ میں فوت ہوگیا۔

اوراس سال صالح ایوب نے مصر میں مدارس کی تغییر شروع کی اور جزیرہ میں ایک قلعہ تغییر کیا جس پر بیت المال سے بہت کچھ قرض لے کرخرچ کیا اور لوگوں کی املاک چھین لیس اور تمیں سے زیادہ مساجد کوگرا دیا اور ایک ہزار تھجور کے درختوں کو کاٹا' پھرا ۲۵ ھ میں تر کوں نے اس قلعے کو ہر یا دکر دیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

اور اس سال شاہ خمص ملک منصور بن ابراہیم بن ملک مجاہد حلیوں کے ساتھ گیا اور انہوں نے حران کے علاقے میں خوارزمیوں سے جنگ کر کے انہیں شکست دی اور انہیں ککمل طور پر تباہ کر دیا' اور کامیاب ہو کرا پنے ملک کو واپس آئے اور میا فارقین کے حکمران شہاب الدین غازی نے خوارزمیوں کے ساتھ صلح کر لی اور انہیں اپنے ملک میں پناہ دی تا کہ وہ اس کی پارٹی میں شامل ہوجا کیں۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال شیخ عز الدین دیار مصر میں آیا اور اس کے حاکم نے اس کی عزت کی اور اسے قاہرہ کی خطابت سپر دکی ٔ اور قاضی شرف الدین المرفع کے بعد اسے مصر کا قاضی القصاۃ بنادیا 'پھر آپ نے دود فعہ ملیحد گی اختیار کی اور اپنے گھر میں گوشنشین ہو گئے۔رحمہ اللہ تعالیٰ

راوی بیان کرتا ہے کہاس سال مٹس بن البخاز نابیخانحوی نے سرر جب کووفات پائی اور فقیہ کمال بن یوسف نے ۱۵ر شعبان کووفات پائی ادر بید دنوں اپنے شہر میں اپنے اپنے فن کے فاصل تھے۔

#### منتمس بن الخياز:

میں کہتا ہوں کہ شمس بن الخباز ابوعبداللہ احمد بن الحسین بن احمد بن معالی بن منصور بن علی نابینانحوی موسلی جوابن الخباز کے بام ہے مشہور ہے اس نے عربی زبان کے علم کوسیکھااور المفصل 'الا بیضاح 'الٹملہ' عروض اور حساب کو حفظ کیا' اور آپ لغت کی کتاب المجمل کو حفظ کرتے تھے اور شافعی المذہب تھے اور بہت می نا دراور ظریفانہ با تیں آپ کو یا دخمیں اور آپ کے اشعار عمدہ ہیں' اور آپ کی وفات ۱۰ ارد جب کو ۰۵ سال کی عربیں ہوئی۔

## كمال بن يونس:

آوی بن یون بن گربن منعقد بن ما لک سینی ابوائق موسلی آپ موسل میں ش انشافعیہ تھے اور وہاں کے متعدد مداری کے مدری تھے آپ کو اللہ علم آپ کی طرف سفر مدری تھے آپ کو اصولی تھی اور شور اللہ کے طالب علم آپ کی طرف سفر کرنے تھے آپ کو اصولی تھی اور اللہ میں اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور اللہ میں اللہ م

''اگرد نیا کوزینت دی گئی ہے تو تخجے اس سے کیا واسط' دنیا کی حکومت تجھ سے شرف حاصل کرتی ہے' تو ہمیشہ زندہ رہے اور تیراامرنا فذر ہے اور تیری کوشش کا تخجے بدلہ ملے اور تیرا فیصلہ منصفانہ ہو'۔

آپ کی پیدائش ۵۵ ھیں ہوئی اور وفات اس سال کی ۵۱ رشعبان کو ہوئی' ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اس سال دمشق میں وفات پائی ہے۔

#### صوفی عبدالواحد:

آپ ستر سال سے مریم کے گر ہے میں راہب پادری تھے اور اپنی وفات سے پچھ عرصة بل مسلمان ہو گئے' پھر آپ نے پچھ عرصہ خانقاہ سمیسا طیبہ میں قیام کرنے کے بعد وفات پائی اور قبرستان صوفیا میں ہوئے آپ کا جنازہ بھر پورتھا' میں بھی آپ کے دفن اور نماز جنازہ میں شامل تھا۔

## ابوالفضل احمد بن اسفنديار:

ابن الموفق بن البي على البوشجى واعظ اور خانقاه ارجوانيه كاشيخ 'ابن الساعى نے بيان كيا ہے كه آپ خوبصورت 'خوش اخلاق بہت محبت كرنے والے متواضع' عمدہ متكلم' منطقی' خوش بيان' عمدہ واعظ' خوش آ واز اور شيريں بيان تھے' آپ كی نظم اچھی تھی' پھراس نے خليفه مستنصر كى مدح ميں آپ كا تصيدہ بيان كيا ہے۔

## ابوبكرمجر بن يحيٰ:

ابن المظفر بن علم بن نعیم جوابن الحسرااسلامی کے نام ہے مشہور ہیں' آپ شخ عالم' فاضل تھے' آپ پہلے ضبلی تھے۔ پھر شافعی

بن گئے' اور بغداد کے متعدد مدارس شافعیہ میں پڑھایا اور آپ وہاں معتبر آدمیوں میں سے تھے' آپ بہت سے کاموں کے نشظم تھے
اور اصولی نقیہ اور خلافیات کے عالم تھے' آپ اپنے شہر آئے تو بہت بڑے بن گئے' پھر ابن فضلان نے دار الحریم میں آپ کونائب
مقررکیا' پھر آپ نے نظامیہ میں درس دیا اور اس نے آپ کو ٹیجر دیا اور اعیان آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ ہمیشہ وہیں رہے۔
حتی کہ ۱۸سال کی عمر میں فوت ہوگئے' اور باب حرب میں دفن ہوئے۔

## بغداد کے قاضی القصاة:

ابوالمعالی عبدالرحمٰن بن تقبل بن علی واسطی' شافعی آپ نے بغداد میں علم حاصل کیا اور بعض مدارس میں اس کی دہرائی کی' پھر خلیفہ الظاہر بن الناصر کے زمانے میں قاضی القصاۃ عماد الدین ابوصالح نصر بن عبدالرزاق بن عبدالقا درنے آپ کونا ئب مقرر کیا' پھر آپ یا اختیار قاضی القضاۃ بن گئے پھر آپ نے مستنصریہ میں اس کے پہلے مدرس مجی الدین محمد بن فصلان کی وفات کے بعد يَد ريس كا كام سنجالاً چرآپ ان سب كامون اورائك خانقاه في شخت سے الك ، وسطے أوراپ كى دفات اس سال يس وفي اور آب فاصل ديندارادر متواضع آدي تنصير حرالله وعفاعن

اس سال خلیفه مستنصر بالله نے وفات پائی اوراس کا بیٹامستعصم بالته خلیفه بنا اور امیرالمونین خلیفه کی وفات ۱۰ جمادی الآخرة کو جعه کی صبح کوہوئی اوراس کی عمرا۵ سال ماہ ہے دن تھی اوراس کی موت کو پوشیدہ رکھا گیا' حتیٰ کہاس روز منابر پراس کے لیے دعائیں کی گئیں اور اس کی مدت حکومت ۱۲ سال ۱۰ ماہ ۲۷ دن تھی اور اسے دار الخلافت میں دفن کیا گیا' پھر الرصاف ہے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا' و ہ خوبصورت' خوب سیرت' نیک نیت' بہت صدقات خیرات اور عطیات دینے والا ادر مقد ور بھررعیت سے حسن سلوک کرنے والا تھا' اور اس کے داداناصر سے جو پچھسونا حاصل کیا تھا اسے دارالخلافت کے تالاب میں جمع کردیا تھا' اور وہ اس کے کنارے پر کھڑے ہوکر کہتا تھا کیا تیرے خیال میں میں اسے بھرنے تک زندہ رہوں گا؟ اورمستنصراس کے کنارے پر کھڑے ہوکر کہا' کیا تیرے خیال میں میں اس سارے مال کے خرچ کرنے تک زندہ رہوں گا' اور وہ بقیہ جہات کے راستوں میں خانقا ہیں سرائیں اور بل بنا تا تھااوراس نے بغدا د کے ہرمحلّہ میں فقراء کے لیے مہمان خانے بنائے ٔ خاص طور پر رمضان شریف میں اور و وان لونڈیوں کا جو مہم سال کی عمر کوئینچ چکی ہوتی تھیں قصد کرتا اورانہیں خرید کر آ زاد کر دیتااورانہیں جہیز دیتااوران کا نکاح کر دیتااوروہ ہر وفت سونے کے ہزاروںعطیات کو لے کر باہر نکلیّا اور بغداد کے محلّہ جات میں ضرور تمندوں' بیوگان اوریتا کی وغیرہ میں تقسیم کرویتا۔ تقبل الله منه و جزاء ٥ خيراً.

اوراس نے مذاہب اربعہ کے لیے بغداد میں مدرسہ مستنصر بیر بنایا اور اس میں دارالحدیث حمام اور شفاخانہ بھی بنایا اور اس ے ستحقین کے لیے نخواہیں' کھانے' مٹھائیاں اور پھل مقرر کیے ۔جن کے وہ اپنے اوقات میں حاجت مند ہوتے تھے۔اوراس نے ان پر بڑے بڑے اوقات وقف کیے حتی کہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اس کے پیداواری غلوں کی تو ڑی کی قیمت مدرسداور اہل مدرسہ کے لیے کافی ہوتی تھی' اوراس نے اس میں ایس کما ہیں وقف کیس جن کی دنیا میں نظیر نتھی۔اور پیرمدرسہ بغدا داور بقیہ بلا و کی زینت تھا۔

اور اس سال کے آغاز میں سامرا کا وہ مزار جل گیا جو ہادی اور حسن عسکری کی طرف منسوب ہے۔ اور اسے ارسلان البساسيري نے ان نواح پر متخلب ہونے کے زمانے میں ۴۵۰ ھی حدود میں تغییر کیا تھا اور خلیفہ مستنصر نے اسے پہلے کی طرح دوبارہ تعمیر کرنے کا تھم دیا۔اورروافض نے اس مزار کے جلنے کے عذر کے بارے میں طویل پھیسے اعتراضات کیے ہیں'جو بے فائدہ ہیں اورانہوں نے اس بارے میں تاریخ لکھی ہےاور بہت اشعار سنائے ہیں جن کا کوئی مفہوم نہیں 'اور بیوہ مزار ہے جس کے متعلق ان کا خیال ہے کہ اس سے مہدی منتظر نکلے گا'جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی عین واثر ہے اور اگر وہ نہ بنایا جاتا تو زیا دہ مناسب ہوتا' اور وہ حسن بن علی بن مجمد الجواد بن علی رضا بن مویٰ الکاظم بن جعفر صادق بن علی ابن مجمد بن الباقر بن علی زین العابدین

بن الحسین شہید کر بابین علی بن افی طالب ہے اللہ ان سب سے راضی ہے اور جوان کے بارے میں غلو کرے اور ان کی وجہ سے ان فضائل میں اور کے نظر رکے کو شائل کے اللہ ان کے اللہ ان کے بارک کرے۔

اور مستنصر علیم' کریم' رئیس اورلوگوں ہے محبت کرنے والاتھا' اورخوبصورت' خوش اخلاق اورخوش منظرتھا' اس پر جیت اللبو قاکا نوبی تھا۔ رضی انتہ عنہ وار شاہ

بیان آیا جاتا ہے کہ وہ خروب آفت ہے جالی بعداد کے ایک محفے میں سے سوار ہوکر گزرا۔ تواس نے ایک بڑے فیخ کودیکھا جس کے پاس ایک برتن تھا جس میں کھانا تھا'جے وہ ایک محلّہ سے دو هرے محلّہ میں اٹھا کر لے جارہا تھا'اس نے کہا اے شخ تو نے اپنے محلے سے کھانا کیوں نہیں لیا؟ یا تو محتاج ہے کہ تو محل سے کھانا لیتا ہے؟ اس نے کہا اے میرے آقاتم بخدا الی بات نہیں ہوں کہ میں کھانے کہ میں ایک بوڑھا شخ ہوں اور مجھ سے بغض رکھتا ہے جمھ پہلی کرے اور میں اپنے محلّہ سے شرم محسوں کرتا ہوں کہ میں کھانے کہ وقت ان سے مزاحمت کروں اور ہروہ شخص جو جمھ سے بغض رکھتا ہے جمھ پہلی کرے اور میں اس دو تر آتا ہوں جب لوگ نما زمخر ہیں مصروف ہوتے ہیں اور میں کھانا لے کرا پنے گھر میں داخل ہو جاتا ہوں کہ جمھے کوئی شخص ندد کھے بہن خلیف کی سات کے ایک ہزار دینار دینا کو دینا کو دینا کہ وہ کہ کہ دینا اور جس میں نے اسے دینا رو سے کہ توثی ہوئی میں گئے دینا رو جب میں نے اسے دینا رو سے کہ توثی کو بہت خوثی ہوئی محتی کہ اور وہ اس کے بعد صرف ہیں دن زندہ درہا' کھروہ مراگیا اور اس نے ظیفہ سے لیان کیا گیا ہے کہ خوثی کی شدت سے اس کا دل جو سے گیا اور وہ اس نے بعد صرف ہیں دن ایک دینار خرچ کیا تھا ہوں کر دینا ہو گئے ہیں فوہ امار سے بیان کیا گیا ہے کہ خوثی کی شدت سے اس کا دل وہ دو اس کے بعد صرف ہیں دن اسے صرف نہیں ہیں خلی ہوں گئے ہیں خلی ہوں گئے ہیں خلی ہوں اور کیا تھا۔ اور اس نے ظیفہ اس بات سے متبھ ہوا اور کہنے لگا جس جیز سے ہم دست بردار ہو گئے ہیں وہ ہمارے پاس والیس نہیں ہی کہتے ہیں گئے ہیں خلی ہوں گئے ہیں خواد کی اس کر کھر اس کر کھر اور کیار میں کہتے ہیں کہتے ہیں خلی ہوں کہتے گئے ہیں خواد کہتے گئے ہیں خواد کردو۔ رحمہ اللہ تو اللہ ت

اوراس نے تین اڑکے پیچیے چھوڑے ان میں دو سکے بھائی تنے امیر المونین مستعصم باللہ جس نے اس کے بعد خلافت سنجالی اور ابواحر عبداللہ اور امیر ابوالقاسم عبدالعزیز اور ان دونوں کی بہن ایک اور ماں سے تھی اللہ اس کے بردہ کی حفاظت کرے۔ اور لوگوں نے بہت سے اشعار میں اس کے مرجے کے بین جن میں ابن الساعی نے اچھے اشعار بیان کیے بیں اور اس نے کسی کو وزیر نہیں بنایا بلکہ ابوالحن بن محمد بن محمد الناقد کو نائب وزیر مقرر کیا 'پھر اس کے بعد نصر اللہ بین ابوالا زہراحمد بن محمد الناقد کو نائب وزیر مقرر کیا 'جدور ارالخلافت کا استاد تھا۔ واللہ المسواب

# مستعصم بالله كي خلافت:

سیر بن عباس کا بغداد میں آخری خلیفہ تھا'اور میدہ شہید خلیفہ ہے جسے تا تار ہوں نے شاہ تا تار ہلا کو ابن تولی بن چنگیز خان کے علم ہے ۲۵۲ ھ میں قبل کر دیا' اللہ ان پرلعنت کرے اور ابھی اس کی تفصیل بیان ہوگ' امیر المونین مستحصم باللہ ابواحمہ عبداللہ بن امیر المونین مستنصر باللہ ابوجعفر منصور بن امیر المونین الظاہر باللہ ابونصر محمد بن امیر المونین تاصر لدین اللہ ابوالعباس احمد بن امیر المونین المستضی باللہ ابومحمد سن بن امیر المونین مستخد باللہ ابوالمقلق بوسف بن امیر المونین المقتصی لامر اللہ ابوعبداللہ محمد بن امیر المونین مستظیم باللہ ابوالعباس احمد بن خلیفہ المقتدی بامر اللہ ابوالقاسم عبداللہ اور اس کے بقیہ نسب کو حضر سے عباس بی افتاد تک اس

ے دادانا صرکے حالات میں بیان کیا گیائے اور جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان سب نے یکے بعد دیگرے فلافت حاصل کی ہ اور ستعصم سے ہی کی فلا بعد کے لیے اتفاق کُنٹ ہوا کہ اس کے آب نس ہائٹر میب آ نفرآ مایوں نے خلافت عاصل کی جواوران میں کوئی شخص نہ گھسا ہوا وروہ نواں خلیفہ تھا اللہ اس پررحم فرمائے۔

اور بب اس کا باب استان کی اقترہ استادی اقترہ استان کی کر جس اس کے کہ باقت اور اس نے اپنی جوائی میں قرآن کر بم طافت ہوئی اور اس نے اپنی جوائی میں قرآن کر بم طافت ہوئی اور اس نے اپنی جوائی میں قرآن کر بم کے حفظ و تجوید میں مہارت حاصل کر کی تھی ۔ اور عربی زبان اور خوبصورت تحریر وغیرہ و فضائل میں بھی شخ شمس الدین ابوالمظفر علی بن محمد النبار سے مہارت حاصل کر کی تھی جواج نرائے کے شافعیہ کے ایک امام تھے اور اس نے اپنی خلافت میں شخ مشس الدین کی عزت کی اور اس سے جن سلوک کیا اور جوبیہا کہ بیان کیا گیا ہے مستعصم بہت تلاوت کرنے والاحسن اوا والا اور خوش آواز تھا اس پر خشوع اور انابت طاری ہوجاتی اور اس نے تغییر اور مشکلات کے طلع میں بھی غور کیا تھا اور و نیکی میں مشہور قابل تعریف اور مقد ور بھر خشوع اور انابت طاری ہوجاتی اور اس نے اور التھ کے فضل سے اس کے زمانے میں سب امور سداد واستقامت سے چلتے رہے اور اس بعت مستعصم کی پیروی کرنے والا تھا 'اور التھ کے فضل سے اس کے زمانے میں سب امور سداد واستقامت سے چلتے رہے اور اس بعت مستعصم کی نام خطر مشرف الدین ابوالفھا کل اقبال مستنصری تھا 'سب سے پہلے اس کے عرادوں اور اس کے اہل نے جو بنی عباس سے بھا اس کے عرادوں اور اس کے اہل نے جو بنی عباس سے بھا اس کے مقد اور عوام وغیرہ نے اور ان کے بعد ارباب حل و عقد اور عوام وغیرہ نے اور ان کی اور وہ بعد کا دن تھا اور قابل تعربی اس کا خطبہ ہوا جیسا کہ اس کے آباؤا جداد کے لیے ہوتا تھا۔ واقط راور میں اللہ کی حوادث بھی پیش آئے اور وہ یہ کہ مستنصر کے آخری ایام میں 'عراق میں شدید وبا پڑی اور شکر اور اور وہ یہ گری ایام میں 'عراق میں شدید وبا پڑی اور شکر اور اور وہ یہ کہ مستنصر کے آخری ایام میں 'عراق میں شدید وبا پڑی اور شکر اور اور وہ یہ کہ مستنصر کے آخری ایام میں 'عراق میں شدید وبا پڑی اور شکر اور وہ یہ کہ مستنصر کے آخری ایام میں 'عراق میں شدید وبا پڑی اور شکر اور اور وہ یہ کہ مستنصر کے آخری اللہ مند

اور ۱۳ ارشعبان کو جمعہ کے روز خلیفہ مستعصم باللہ نے ابوالفرج عبدالرحن بن کی الدین یوسف ابن الشیخ ابوالفرج بن الجوزی کو جوایک دانا اور فاضل جوان تھا۔ باب البدریہ میں وعظ کرنے کی اجازت دی اوراس نے بہت اچھا وعظ کیا اورایک فصیح وطویل تھے۔ میں خلیفہ مستعصم کی تعریف کی جے ابن الساعی نے کمل طور پر بیان کیا ہے۔ اور جس نے اپنے باپ کی مشابہت کی اس نے ظلم نہیں کیا اور شیر کا بچہ تجر بہ میں شیر کی ما نند ہوتا ہے۔ اور اس سال صلبوں اور خوار زمیوں کے درمیان عظیم معرکہ ہوا اور خوار زمیوں کے ساتھ شہاب الدین غازی حاکم میا فارقین بھی تھا 'پس صلبوں نے انہیں نہایت بری طرح شکست وی اور ان کے بہت سے اموال کو حاصل کیا اور تصنیبین ووبارہ لٹ گیا اور ان سالوں میں اس کے لئنے کی یہ ستر تھویں و فعد تھی 'انا للہ وانا الیہ راجعون . اور غازی میا فارقین کی طرف داپس آ گیا اور ان سالوں میں اس کے لئنے کی یہ ستر تھویں و فعد تھی 'اور شہاب غازی میا اس کے النے کی میں خداد کرتے ہوئے منتشر ہو گئے 'اور شہاب غازی میا صفح نے میں فعد کرتے ہوئے منتشر ہو گئے 'اور شہاب غازی کے سامنے شہرخلاط کا سرکلر پیش کیا گیا اور اس نے اس کی اور اس کے فائر کی سپر دواری لے لی۔

ادراس سال حاکم مصرصالح ابوب نے شام میں داخل ہونے کاعزم کیا تواسے بتایا گیا کہ فوجیں آرہی ہیں' سواس نے ایک فوج مصر کی طرف روانہ کی اورخودمصر میں قیام کر کے اینی مملکت کا انتظام کرنے لگا۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

خاتون بنت مزالدين مسعود:

آستنصر باللہ امیر المومنین کے حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں' ابن مودود بن زنگی بن آقسنقر اتا بکیہ اور الصالحیہ کے مدرسہ اتا بکیہ کووقف کرنے والی' پیسلطان ملک اشرف کی بیوی تھی اورا پنی وفات کی شب اس نے اپنے مدرسہ کووقف کیا اور اس کی قبر جبل میں ہے' بیابوشامہ کا تول ہے اور وہیں اسے دفن کیا گیا اللہ اس پررحم فرمائے اور اس کے وقف کوقبول کرے۔

#### MMI

اس سال شاہ مصرصالح ابوب اور شاہ دمشق صالح اساعیل کے درمیان جوصالح ابوب کا پچا بھی تھا۔ کے درمیان اپلجی آتے جاتے جاتے رہے کہ وہ اس کے بیٹے مغیث عمر بن صالح ابوب کو جو قلعہ دمشق میں قید تھا۔ واپس کر دے اور دمشق صالح اساعیل کے ہاتھ میں رہے 'پس اس شرط پرصلح ہوگئی اور اس نے دمشق میں صالح ابوب کا خطبہ دیا اور وزیرا مین الدولہ ابوالحسن غزالی السلمانی جوصالح اساعیل کا وزیر تھا' اس امرکی مصیبت سے خوفز دہ ہوگیا اور اس نے اپنے مخدوم سے کہا اس نوجوان کو اس کے باپ کے پاس واپس نہ کر شہر تیرے ہاتھوں سے نکل جا کیں گئی ہو جوان شہروں کے لیے تیرے ہاتھ میں خاتم سلیمان ہے اور اس موقع پر اس نے صلح کو توڑ ڈالا اور نوجوان کو قلعے کی طرف واپس بھیج دیا اور صالح ابوب کا خطبہ بھی بند کر دیا اور دونوں با دشا ہوں کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی اور صالح ابوب نے خوار زمیوں کو پیغا م بھیج کر آنہیں حصار دمشق کے لیے بلایا۔ اناللہ دا جعون

اورخوارزمیوں نے اس سال بلا دروم کو فتح کیا اور انہیں ان کے بادشاہ ابن علاؤالدین سے چھین لیا اوروہ کم عقل تھا جوکتوں اور درندوں کے ساتھ کھیلتا تھا' اور انہیں لوگوں پر مسلط کر دیتا تھا۔ا تفاق سے اسے ایک درندے نے کاٹ لیا اور وہ مرگیا اور اس وقت وہ ان پر معغلب ہوگئے۔

اوراس سال قاضی رفیع الجمیلی کے مددگاروں کی گرانی کی گئی اور بعض کوکوڑوں سے مارا گیا'اورواپس کیا گیا اور قاضی رفیع کو اس نے باب الفرادیس کے اندر مدرسہ مقدمید لکھ دیا' پھراس نے اسے رات کو نکالا اورا سے لیے جا کرنوا حی علاقے کی فقہ غارمیں قید کر دیا' پھراس کا کچھ پیتے نہیں چلا۔ اور ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ وہ فوت ہوگیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اسے بلند چوٹی سے نیچے پھینک دیا گیا تھا' اور ابعض نے کہا ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا اور بیسب پچھاس سال کے ذوی الحجہ میں ہوا۔

اور ۲۵ رزوی الحجہ کو جمعہ کے روز ومثق کی قضا کے سنجالنے کا سرکار محی الدین بن محمد بن علی بن محمد بن یکی قرشی کے لیے جامع مسجد کی کمال کھڑ کی میں پڑھا گیا۔ اور یہی بات شخ شہاب الدین ابوشامہ نے بیان کی ہے۔ اور السبط کا خیال ہے کہ اس کی معزولی آئندہ سال ہوئی ہے۔ اور اس نے اس کی ہلاکت کے سبب کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس نے ملک صالح کو خط کھا کہ وہ اس کے خزانے میں لوگوں کے اموال سے ایک کروڑ دینار کے اموال لایا ہے کہ اس بات سے انکار کیا اور اسے جواب دیا کہ وہ

صرف آیک کروڑ دراہم لایا ہے اوراس نے قاضی کو بھیجا کہ وہ کیے کہ جس وزیر کوئی پر جھتا ہوں اور صالح وزیر کی مخالفت نہیں کرتا تھا۔

پس اس ہے ای وقت صاح کو صورہ ویا تو اس نے اسے معزو فی کر دیا تا کہ سلطان کا چوک ہے بنیا ونہروں ہے پاک ہو جائے جس اس نے اس کے ہارس کے معل ملے کہ شیخ تقی اللہ میں اہم اس میں اس نے اس کے ہارس کے معل ملے کہ شیخ تقی اللہ میں اہم اس سے اس سے اس نے اس کے بعد قصا کو سنجال تھا اورام پہنیا کو این عبد الکافی اور شامیہ برانیے کوئی کی لیے بخصوص کر دیا اور قاضی رفیع کو غائب کر دیا۔ اور اس کے گواہوں کی عدالت کو ساقط کو دیا البط نے بیان کیا ہے کہ اجمان نے اسے ایک جیسائی کے پالان دار خچر پر افقہ غار کی طرف بھیجا جو جبل لبنان میں ساحل کی جانب ہے کہ اجمان نے اسے ایک جیسائی کے پالان دار خچر پر افقہ غار کی طرف بھیجا جو جبل لبنان میں ساحل کی جانب ہے اور اس نے ایمن الدولہ کی اطلاک کو فرو حقت کیا ہے اور ان دونوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اسے دیکھا نے کو طلب کیا اور اس نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اسے دیکھا نے کو طلب کیا اور اس نے بیان کیا کہ اس نے تین دن سے ہے اور اس کے پاس آ کر کہا اٹھی کھڑا ہو ہو ہو ہو ان کے ذاو سے کہا گھڑا اور اس نے بیان کیا کہ اس نے تین دن سے کہا چھڑ و و بھے دور کوت کہا تھے کہ اور اس نے اسے نے اسے کہا تھی کھڑا ہوں موہ اٹھ کر نماز پڑھے تھی گوا اور اس نے نماز کو کہا کر دیا اور تھرائی میں چھینک دیا اور اس نے نماز کو کہا کہ دیا اور تھرائی میں چھینک دیا در اور و تھے دور کوت کہا گھڑ تھی ہور و بھے دور کوت کہا گھڑ کہا ہور و و قت اسے دیا گیا اور اس نے نماز کو کہا کہ دیا اور تھرائی میں کھینک دیا در رواقہ نے کہا کہ دیا وادر مین چھٹ کہ دیا ہور کیا ور دور ان کے اس کا دامس بھاڑ کی تو گئی میں اسام کی کہا تھا کہ دیا در اور دو تھر نے تو کہا کہ دیا در دیا در اقد خبر ایر انہم کے قوم بھی چھیت کے پاس ہوں۔

السط نے بیان کیا ہے وہ خراب عقیدہ وہر بیاورشری امور سے صلحا کرنے والا تھا اور وہ مجلس میں مدہوش آتا تھا۔اوراسی طرح جمعہ میں حاضر ہوتا تھا اوراس کا گھر شراب فروش کی دوکان کی طرح تھا۔لاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلی العظیم

راوی بیان کرتا ہے کہ موفق واسطی نے اس کے ایک امین۔جوسب سے بڑی مصیبت تھا۔کو پکڑلیا ،جس نے اپنے لیے لوگوں کے اموال سے چھولا کھ درہم لیے تھے اسے سخت سزادی گئی اوراس کی دونوں پنڈلیاں تو ڈ دی گئیں اور وہ مارکھاتے ہی مزگیا اورا سے یہود ونصاری کے قبرستان میں بھینک دیا گیا اورا سے کتے کھا گئے۔

# اسسال میں وفات پانے والے اعیان

يشخ شمس الدين ابوالفتوح:

اسعد بن المنجى التنوخی المعری الحسلیلی ، جو پہلے حران کے قاضی تھے 'پھر دشق گئے 'اور آپ نے مساریہ میں درس دیا 'اور عکومت معظمیہ میں آپ نے بہت کام کیے اور آپ نے ابن صابراور قاضی شہرز دری اور ابن ابی عصرون سے روایت کی ہے اور آپ کی وفات اس سال مررجے الله تول کو ہوئی ۔ رحمہ الله تعالی

شخ عافظ صالح:

تقى الدين ابواسحاق ابرا بيم بن محمد بن الاز برالصريفيني أب حديث كوجائة تصاور آپ كواس كى بزى الجھى معرفت تھے؛ ابوشامەئے آپ كى تعريف كى ہے اور جامع دشق ميں آپ كاجناز وپڑھا أيا اور قاسيون ميں دنن ہوئے۔رحمه القد تعالى واقف الكروسيہ:

محمہ بن عقیل بن کروں' جمال الدین مختسب دمش' آپ ذہین اور متواضع نتے' آپ نے شوال میں دمشق میں وفات پائی اور اپنے اس گھر میں فن ہوئے' جسے آپ نے مدرسہ بنادیا تھا۔اور آپ کا دارالحدیث بھی تھا۔رحمہ اللّدوعفا عنہ ملک جواد یونس بن محمود:

ائن العاول الی بکر بن ابوب ملک جواد اس کا باپ عادل کا بڑا بیٹا تھااس کے احوال دگرگوں ہوگئے اوروہ اپنے بچپا کا مل محمہ بن عادل کے بعد دشق کا باوشاہ بنا 'اوروہ طبقۂ بہت اچھااور صالحین سے مجت کرنے والا تھا لیکن اس کے درواز سے بیس ایک شخص تھا جولوگوں برظلم کرتا تھا' اور بیظلم اس کی طرف منسوب ہوجاتا تھا' پس عوام نے اس سے نفرت کی اور اسے گالیاں دیں اور اسے بہاں تک مجبور کردیا کہ اس نے دشق کے بدلے ملک صالح ابوب بن کامل سے سنجار اور کیفا کا قلعہ لے لیا' پھروہ ان دونوں کی حفاظت نہ کرسکا اوروہ دونوں اس کے ہاتھ سے نکل گئے' اور پھر نوبت ہایں جارسید کہ صالح اساعیل نے اسے قلعہ عز قامیں قید کردیا حتی کہ اس سال اس کی وفات ہوگئی اور شوال میں اسے قاسیون کے دامن میں معظم کے قبرستان میں شقل کردیا گیا۔ اور ابن یا ممری طرف میں مالے اساعیل نے اسے قلعہ دشق میں شقل کردیا اور جب صالح ابوب نے اس پر قبضہ کیا تو اس نے اسے دیار مصر کی طرف منتقل کردیا تھا۔ اور اسے صالح ابوب مرحوم کے منتقل کردیا تھا۔ تو اسے مالے ابوب مرحوم کے ساتھ کیا تھا۔ تعد قاہرہ میں بھانی دے دی۔

اورابن یغموراس کا حاکم بن گیا' حتیٰ کہاں نے دمشق کی بادشاہت کوصالح اساعیل کی طرف نتقل کردیا۔اورامین الدولہ نے صالح کو اس کے بیٹے عمر کواس کے باپ کے حوالے کرنے سے روکا تھا' پس اس نے ان دونوں سے اس کا بدلہ لیا اور وہ اس بارے میں معذور تھا۔

#### مسعود بن احمه بن مسعود:

ابن مازہ المحاربی جواحناف کے فاضل فقہاء میں سے تصاور آپ کے پاس علم تفسیر اور علم حدیث بھی تھا' اور آپ بہت خوبیوں کے حامل تھے آپ تا تاریوں کے اپلی کے ساتھ جج کے لیے بغداد آئے اور کئی سال محبوس رہے' پھررہا ہوئے تو آپ نے جج کیا' پھرواپس آئے اور اس سال میں بغداد میں وفات پائی۔رحمہ اللہ تعالیٰ ابوالحس علی بن یجیٰ بن الحسن:

ابن الحسین بن علی بن مجمد البطر این بن نفر بن حمدون بن ثابت الاسدی الحلی ثم الواسطی ثم البغد ادی ' کا تب اورشیعه شاعراور شیعه کا نقیهٔ اس نے مدت تک دمشق میں قیام کیا اور بہت سے امراء اور ملوک کی مدح کی 'جن میں کامل شاہ مصر بھی شامل ہے' پھر بیہ

بغیرده داری ترکیزاده میشیده کوان کے ندسب میں مشغول رکھتا تھا' اور بدفاضل فیبین اور بہت انجیمی نظم ونیژ کیصنے والا تھا کیکن مخذ ول اور حق ہے ، ورتھا' اورائن السامی نے اس کے کچھاشعار بیان کیے میں' جواس کے تلم و ذبات کی کیژن پردلالت کرتے ہیں۔

#### אין ש

اس سال نایفه مستعصم بالقدنے مؤیدالدین ابوطالب محمد بن علی بن محمد العظمی کوه زیر بنایا جوا پے لیے اور اہل بغداد

کے لیے نوس تھا۔ جس نے اپنی وزارت میں مستعصم کوئیں ، پایا' بلاشبہ وہ اچھا وزیر اور پہندیدہ طریق نہ تھا'اس نے مسلمانوں کے خلاف بلاکواوراس کی فوجوں کی مدد کی' اللہ اسے اور انہیں بلاک کرے اور ابن العلقی اس وزارت سے قبل دار الخلاف کا استاد تھا۔ اور جب نصر الدین محمد بن الناقد نے وفات پائی تو اس نے ابن العقمی کووزیر بنایا اور شیخ محمی الدین یوسف بن ابی الفرج ابن الجوزی کو استاد اربیہ میں اس کی جگہ مقرر کیا اور آپ بہترین لوگوں میں سے تھے اور آپ دمشق میں نشابین مقام پر الجوزیہ کے وقف کرنے والے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے۔

اوراس سال شخ مش الدین نے علی بن مجر بن الحسین بن النیار مؤدب الخلیفہ کو پخداد کا شخ الشیوخ مقرر کیا اوراسے ضلعت دیا۔ اوراس سال ان خوارز میول کے درمیان عظیم معرکہ ہوائد دیا اور خلیفہ عبدالو ہاب ابن المطہر کو وکالت مطلقہ پر دکی اوراسے خلعت دیا۔ اوراس سال ان خوارز میول کے درمیان عظیم معرکہ ہوائد جنہیں شاہ مصرصالح ایوب الایا تھا تا کہ شاہ دشن صالح اساعیل اور شاہ الکرک ناصر داؤ داور شاہ محص منصور نے ابیوب نے ان کی طرف خلعتیں 'اموال فرنیچر اورا ثواج بھیجیں' اور صالح اساعیل اور شاہ الکرک ناصر داؤ داور شاہ محص منصور نے فرنگیوں کے ساتھ اتفاق کر لیا اور انہوں نے خوارز میول کے ساتھ شدید جنگ کی اورخوارز میوں نے ان کو نہایت بر کی طرح شکست دی اور فراق کی اورخوارز میوں نے ان کو نہایت بر کی طرح شکست منظم انوں کے طالبین کے سرول پر شے اور جام ہائے شراب فوجوں کے درمیان گرد وار کر ورمیان گرد ورمیان کر دور ہوں نے اور عام نے باد شاہوں کی دن تھا۔ اور قابل تعریف کا م تھا اور کے تاہم محلیان امر نے کہا مجمع معلوم ہے کہ جم جب بھی فرنگی صلیوں تلے گھڑ ہے ہوں گے ہم کا میاب نہیں ہوں گے اور ذمیوں نے فرنگیوں نے فرنگیوں نے اور جولوگ ان کے ساتھ تھے ان ہے بہت کی چیز میں خاص کی اور اس نے صالح ایوب کو وشت کی ایک میں اور اس نے صالح ایوب کو وشت کی طرف بھیجا کہ وہ اس کا محاصرہ کر ساتھ سے اس کے بیاکہ میں اور اس نے صالح ایوب کو وشت کی طرف بھیجا کہ وہ اس کا محاصرہ کر ساور دریا دواں ہوگیا اور بان آگیا محتی کہ باب تو ما اور باب السلامۃ کا ایک بھیرہ بی کر اور اس اور ان کی درمیان جو آبی وہ کر وہ اس کو کہی تو درمیان جو آبی دور اس کو درمیان جو آبی دور اس کو دیوں اور اس السلامۃ کا ایک بھیرہ بی سے سالے دور ان کی درمیان جو آبی دی تھی وہ کر تھی اور دریا دواں ہوگیا اور بات سے لوگ بختا کہ ہوگئے ۔ انا تلد وانا الید داخل وہ دور اس کے درمیان جو آبی دور ہوں جو کر درمیان جو آبی دیا وہ دریا دریا دروں ہوگئی اور بہت سے لوگ بختا کی ہوگئے ۔ انا تلد وانا الید داخل وہ دور اس کی درمیان جو آبی درمیان جو آبی درمیان جو آبی درور ہوں کو میاں ہوگئی اور بہت سے لوگ بختا کے دانا تھدوانا الید دور اس کو سے میں کو کھیوں کو میاں کو میاں کو میکوں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو میاں کو کھیوں کو کھی کو میاں کو میاں ک



# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

## ملك مغيث عمرين صالح الوب

صائح اساعیل نے اسے قیدی بنایا تھا اور اسے قلعہ دمش کے برخ میں قید کردیا 'یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اس نے صائح الیوب کی غیر حاضری میں اس پر قبضہ کرلیا تھا اور اس کے باپ نے ہرممکن طریق پر اس کی رہائی کی کوشش کی مگر وہ اس کی سکت نہ پاسکا اور اس بارے میں امین الدولہ غز ال السلمانی نے اس کا مقابلہ کیا 'جو بعلبک کے مدرسہ امینیہ کا وقف کرنے والا ہے اور وہ نوجوان میں مرگیا۔

188 ھے لے کر اس سال کی ۱۲ ارزیج الآخر کی جمعہ کی رات تک مسلسل قلعہ میں محبوس رہا اور وہ غم واندوہ سے قید خانے میں مرگیا۔ اور یہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ اسے قل کردیا گیا۔ واللہ اعلم

اوروہ با دشاموں کے بیٹوں میں ہے بہترین بیٹااوران ہے خوش شکل اوران سے کامل عقل والا تھااورا سے اس کے دا دا کامل کی قبر کے نز دیک جامع مسجد کے ثال میں دفن کیا گیااور شاہ دمشق پراس کے باپ صالح ایوب کا غصہ بڑھ گیا۔

## تاج الدين ابوعبدالله بن عمر بن حمويية

شیخ الثیوخ تاج الدین نے دمشق میں وفات پائی آپ ایک فاضل مؤرخ مصنف سے آپ کی کتاب آٹھ جلدوں میں ہے جس میں آپ نے اصول کو بیان کیا ہے اور آپ کی ایک کتاب السیاسة الملو کیہ بھی ہے جے آپ نے کامل محمد وغیرہ کے لیے تصنیف کیا تھا' اور آپ نے حدیث کا ساع کیا' اور قر آن حفظ کیا اور آپ کی عمر \* ۸سال تھی' اور بعض کا قول ہے کہ آپ \* ۸سال تک نہیں کیا تھا' اور آپ نے حدیث کا ساع کیا' اور قر آن حفظ کیا اور مراکش میں اس کے بادشاہ منصور لیقوب بن یوسف بن عبد المومن کینچے تھے' اور آپ نے بعد شیو نے مدر اللہ بن بن حمویہ کے بعد شیوخ کی مشیخت سنجالی۔

#### وزير نصرالدين ابوالا زهر:

احمد بن محمد بن علی بن احمد الناقد البغدادی 'مستنصر کاوزیر تھا' پھراس کے بیٹے مستعصم کاوزیرینا' بیایک تاجر کا بیٹا تھا' پھروہ ان دونوں خلیفوں کا وزیر بنا۔ بیریکنا فاضل ٔ حافظ قر آن اور بہت تلاوت کرنے والا تھا۔ اور اس نے بلند شان قر ابتداروں میں پرورش پائی' پھرا سے بڑی د جاہت حاصل ہوگئی اور وہ آخر میں اپانچ ہوگیا' اس کے باوجود اس کا بہت اکرام واحتر ام تھا اور اس کے اشعار بہت اچھے ہیں جن میں سے ابن الساعی نے پچھا شعار بیان کیے ہیں اور اس کی عمر پچاس سال سے زیادہ تھی۔

#### نقيب النقباء خطيب الخطباء:

وکیل الخلفاء ابوطالب آمحسین بن احمد بن علی بن احمد بن معین بن مبة الله بن محمد بن علی ابن الخلیفه المهجدی بالله العباس آپ عباسیوں کے سردار' مسلمانوں کے امام اور مومنین کے خطیب تھے۔ آپ کے احوال مسلسل رو براہ رہے آپ خطابت سے بھی الگ

نہیں ہوئے اور یہ کی بیار ہوں ان کیاں مال کی ۴۹ مار یا گو ہائیکن دیت آگن آپ دے گائی کیا ہے گئے گئے اور سے اور آ کے ہل گر پڑے اور آپ کے منہ سے بہت ساخون بہہ گیااور آپ خاموش ہو گئے اور اس روز رات تک ایک لفظ بھی نہ بول سکے اور فوت ہو گئے اور آپ کا جناز ہ بہت بمر پورتھا۔ رامداللہ

#### BYAT

پیخوارزمیوں کا سال ہے اور بیاس طرح کہ شاہِ مصرصائے ایوب بن کا مل نے خوارزمیوں اوان نے بادشاہ برکات خان کی معیت میں معین الدین ابن اشیخ کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے اس کے پچا صالح ابوالحیش 'شاہ دشق کا محاصرہ کرتے ہوئے دمشق کا گھیراؤ کرلیا' اور قصر جہاج' ذخیرہ ساق اور باب الصغیر کے باہر جامع جراح اور بہت می مساجد کونذر آتش کر دیا اور باب الصغیر کے باہر جامع جراح اور بہت میں مساجد کونذر آتش کر دیا اور باب الصغیر اور بی باب الجابیہ کے پاس بخیرہ کے این ایک دوسرے کے سامنے مہو گئے اور صالح اساعیل نے امیر معین الدین ابن الشخ کی طرف ہور ہا دہ پہتر ہے' اور معین نے اس کی طرف بانسری' با جا اور زر اور اور سرخ چیز وں کے ساتھ اہتکا کہ کہ کہ بیجا کہ ہجا دہ تو ہیں ہے بہتر ہے' اور معین نے اس کی طرف بانسری' با جا اور زر اور اور سرخ ریشم کا شلو کہ بھیجا ۔ اور یہ پیغا م بھی بھیجا کہ ہجا دہ تو ہیں ہے بہتر ہے' اور تعیر نے اس کی طرف بانسری' با جا اور زر اور اور اس خور پر جلا دیا اور نہریں بند کر دی گئیں اور نرخ گراں ہو گئے' اور راسے خوفن ک ہوئی جو بھی وہاں نہ ہوئی تھی۔

اوراس نے قبا عمامہ تحمیص اور رو مال اس کے پاس بھتے دیا اور اعین الدولہ نے پیغا م بھتے کر ابن الشخ ہے اس کے پہم کپڑے طلب کیے اور اس نے قبا عمامہ تحمیص اور رو مال اس کے پاس بھتے دیا اور اعین الس اس کو بہن کر معین الدین کے پاس چلا گیا اور اس نے عشاء کے بعد اس سے طویل ملاقات کی کھروا لیس آگیا کھر دوبارہ گیا اور اس بات پر اتفاق ہوگیا کہ صالح اساعیل بعلبک کی طرف چلا جائے اور دشتی کوصالح اساعیل بعلبک کی طرف چلا گیا اور معین جائے اور دشتی کوصالح اساعیل بعلبک کی طرف چلا گیا اور معین الدین این اشیخ وافل ہوکر دار اسامہ میں اتر ااور نصب وعزل اور قطع ووصل کیا 'اور صدر الدین بن نی الدولہ کو قاضی القصافی تا بنا وار معین الدین این الزکی کو معزول کر دیا اور این نی الدولہ التفلیدی کو نائب مقرر کیا جو این الزکی اور الغرز استجاری کا نائب تھا اور قاضی کی الدین این الزکی کو معزول کر دیا اور این نی الدولہ التفلیدی کو نائب مقرر کیا جو این الزکی اور الغرز استجاری کا نائب تھا اور معین الدین این الزکی کو معزول کی زائب تھا اور اور خوارزی صلح کے وقت موجود نہ تھا ور جب انہیں صلح کے طے ہوجانے کا علم ہواتو وہ ناراض ہوگئے اور داریا کی طرف ردانہ ہوگئے اور انہوں نے صالح اساعیل سے خط و کتابت کی اور داریا کی طرف کے خلاف حلیف بنالیا جس سے وہ خوش ہوگیا اور جوسلے اس نے کی تھی اسے توڑ دیا اور خوارز میوں نے واپس آگروش کا محاصرہ کرایا کی خلاف حلیف بنالیا جس سے وہ خوش ہوگیا اور دو اشقہ کی حالت تھی ہوگی اور اموال ختم ہوگئے اور زرخ نہایت گرانی تجب سے این کے پاس آیا اور دواشقہ کی حالت تھی ہوگی اور اموال ختم ہوگئے اور زرخ نہایت گرانی تھیت سالے درخور کی تھیت ہم اور گوشت ایک مطل کی قیت سالت سے درخور کی تھیت ہم اور گوشت ایک مطل کی قیت سالت

درہم ہوگئی۔ اور آئے کے عوض میں املاک فروخت کی تنئیں۔اور بلیوں اور کتوں اور مردار کو گھایا گیا اور لوگ راستوں میں مرنے گئے اور وہ مسل وتعین اور تیمروں میں دکن کرنے سے ماجز آئے۔اوروہ اپنے مردوں کو کٹوون میں پھینک دیتے تھے کتی کہ شہر بد بودار ہو گیا اور اگ تگ بڑگے۔انا ابتدرانا الیدرامون

اورا نہی ایا میں شیخ تنی الدین ابن الصلاح فوت ہو گئے جو دارا تحدیث اور دیلم مدارس کے شیخ تنے اور انہیں برن مشقت سے باب الفرح سے باہر فکال کر قبرستان صوفیا میں دفن کیا گیا۔ رسمہ اللہ

ابن السبط نے بیان کیا ہے اس صورت ِ حال کے باوجود شراب کے دور چل رہے تھے اور اعلانیف تق و فجو رہور ہا تھا اور ٹیکس اینے حال پر تھے۔

اورشخ شہاب الدین نے بیان کیا ہے کہ اس سال نرخ نہایت گراں ہو گئے اور مختاج اور ففیرلوگ رستوں میں مرگئے 'وہ ایک لقمہ کا سوال کرتے تھے' کچر وہ تھوڑی می چیز کا سوال کرنے لگے' کچراس سے نیچے اتر کرایک پیسے کا سوال کرنے لگے۔جس سے وہ بھوی خریدتے اور اسے بھگو کر مرغ کی طرح کھاتے۔

راوی بیان کرتا ہے میں نے بیہ منظرد یکھا ہے اوراس نے نرخوں کی تفصیل اور کھانوں وغیرہ میں اس کی گرانی کو بیان کیا ہے' پھر بیر کیفیت سال کے آخر میں عیدالاضیٰ کے بعد دور ہوگئی۔

اور جب صالح ایوب کوا طلاع ملی کم خوارزمیوں نے اس کے خلاف مدودی ہے اور اس کے پچا صالح اساعیل سے مصالحت
کر لی ہے تو اس نے شاہ محص ملک منصور ایر اہیم بن اسدالدین شیر کوہ کے ساتھ خط و گنا بت کی اور اسے اپنی طرف ماکل کیا اور وشق
کے نائب معین الدین حسین ابن الشیخ کا پہلومضبوط ہوگیا۔ لیکن وہ اس سال کے رمضان میں فوت ہوگیا جیسا کہ ابھی الوفیات میں
اس کا ذکر ہوگا اور جب شاہ محص منصور نے صالح اساعیل کی ووق کو ترک کر دیا تو اس نے وشق کوخوارزمیوں سے چھڑا نے اور و ہیں
پران کا محاصر و کرنے کے لیے صلیع بن ترکمانوں اور اعراب کی فوجوں کوا کھا کرنا شروع کر دیا خوارزمیوں کو بیا طلاع ملی تو وہ اس کی
پران کا محاصر و کرنے کے لیے صلیع بن ترکمانوں اور اعراب کی فوجوں کوا کھا کرنا شروع کر دیا خوارزمیوں کو بیا طلاع ملی تو وہ اس کی
ہولیں وہ بحیر و تمص کی طرف روا ند ہو گئے اور ناصر نے اپنی فوج کے تیز رفتار آ دی خوارزمیوں کے ماتھ صالح اساعیل کے پاس بھیج
ہولیں وہ بحیر و تمص کی طرف روا ند ہو گئے اور ناصر نے اپنی فوج کے تیز رفتار آ دی خوارزمیوں سے ملہ بھیل کے پاس بھیج
اور دمشق کی فوج آ آ کرشاہ محص کے ساتھ شامل ہوگئی اور انہوں نے بحیر و محمص کے پاس خوارزمیوں سے ملہ بھیل کے پاس بھیج
جس میں اکثر خوارزی فتی ہوئے اور ان کا با دشاہ برکات خاں بھی مارا گیا۔ اور اس کے سرکموں تو اور اس کی بر دواری لے لی اور وہ وہ مشق آ
جس میں اکثر خوارزی فتی ہوگئ اور ان کا با دشاہ برکات خاں بھی مارا گیا۔ اور اس کے سرجھی تو اتفاق سے وہ بیار ہوگیا اور آئیدہ
کر بیتان ہوگئ اور وہ تر تیم ہو گئے اور اس کی خومت کی مدت دی سال تھی اور اس کے بعد اس کی جو سال میں فوت ہوگیا اور اس کے باس بناہ لین ہوگئ اور صالح ایوب کے نائیوں نے بعلی اور میل کی میر دواری لے لی اور صالح اساعیل کے باس بناہ لین ہوگئ اور صالح ایوب کے نائیوں نے بعلی اور سالے اس میل ہوگیا کی میں بناہ کی طرف تر ایان ہوگئ کو میٹ کی مدت دی سال تھی اور اور اداور نہ مال رہا بلکہ اس کے بلکہ اس کے باس کی کی میر دواری لے لی اور وہ داری کی اس بر دواری کی میر دواری کے لیے بھی کی کی میر دواری کے لیے بھی کی کی میر دواری کے لیا بلکہ اس کے بائیوں نے بائیوں کے بائیوں کے بائیوں کی میر دواری کے دور اس کی کی میر دواری کے لیا میکھور کی میر دواری کے لیا جس کی کی میاں مور کیا کور کی کے بائیوں کے بائیوں کی کور کی کور دور کی کی کور کور کیا کور

ے امرال آئیس سے گئے اور اس نے عال یوز رنگر افی و مارمصر کی طرف منتقل کر دیا گیا اور خوداس نے جا کر ملک ناصر بن العزیز بین الظام بنازي "بادحاب سے بناویا تکی تو اس نے اسے بناوری اور اس کا مزاز وائر امران کیل اواباطی نے اپنے استاد ناصر ٹ ہے ہا دروہ پیوٹی مرکا تو جوان میں تلام ہے اپنا مکرود کیھواور توارز فی انگرے کی جانب ہیں تھے آباد رساوا انگرے ماہ رواو دینے اان ی عزے کی اور اس ہے جسن سلوک آیا اور ان سے رشتہ واری کی اور اُنہیں الصات علی اتا، الدہ انہوں نے اس کے ساتھر ناہلن کوجھی لے نہاور میں کے ابوے نے فخر الدین ابن انتیج کے ساتھ ان کے مقابلے میں ایک فوج کتیجی اوراس نے انہیں الصلت میں شکست وی اور انہیں اس علاقے سے جلاوطن کر دیا اور اس نے الکرک میں ناصر کا مجاصرہ کر لیا اور اس کی حددرجہ ایانت کی اور ملک صالح مجم الدین ایوب دیارمصرہے آیا اور بڑی شان وشوکت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوا اور اس نے دمشق کے باشندوں ہے حسن سلوک کیا اور فقراءاور مساکین کوصد قات دیئے اور بعلبک بصری اور صرخد کی طرف گیا اور انہیں ان کے حکمران عز الدین ایبک المعظمی سے حاصل کرایااوراہےان کامعاوضہ دیا' پھرمظفرومنصور ہوکرمصرواپس آ گیااور بیساراوا قعدآ 'نندہ سال میں بیان ہوگا۔

ا دراس سال خلیفہ کی فوج اور تا تاریوں کے درمیان عظیم معرکہ ہوا' اللّٰہ ان پرلعنت کرے' اورمسلمانوں نے انہیں عظیم شکست دی اوران کی جمعیت کویریثان کردیا اوروہ ان کے آ گے شکست کھا گئے اورانہوں نے ان کے فریب کی ہلاکت کے خوف سے اور ر سول الله سائیل کے فرمان جب تک ترک مہیں چھوڑ ہے رکھیں تم بھی ترکوں کوچھوڑ ہے رکھو۔ برعمل کرتے ہوئے ان کا پیچھا اور تعا قب نه کیا ۔ اوراس سال بلا دخوزستان میں بہاڑ کی درز کے اندرعجیب وغریب عمارات ظاہر ہوئمیں' جنہیں دیکھنے والاحیران رہ جاتا تھا'اور بعض نے بیان کیا ہے کہ بیر جنات کی تعمیرات ہیں۔اورا بن السائی نے اپنی تاریخ میں ان کا حال بیان کیا ہے۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شخ تقى الدين ابوالصلاح:

عثمان بن عبدالرحمٰن بن عثمان امام علامهٔ شام کے مفتی اور محدث شہرزوری ثم الدمشقی آپ نے بلا دمشرق سے ساع حدیث کیا ا در و ہاں موصل اور حرب وغیر ہ میں فقہ تیھی اور آپ کا باپ حلب کے اسدیہ میں مدرس تھا' جسے اسدالدین شیر کوہ نے وقف کیا تھا' آپ شام آئے تو آپ کا شار کبار فضلاء میں ہوتا تھا' اور آپ نے ایک عرصہ تک قدس میں قیام کیا اور الصلاحیہ میں پڑھایا' پھر آپ و ہاں ہے دمثق پنتمل ہو گئے اور الرواحیہ میں پڑھایا' پھر دارالحدیث اشر فیہ میں پڑھایا' اور آپ اس کے پہلے شخ الحدیث ہیں' اورآپ ہی نے اس کے وقف کی کتاب تصنیف کی ہے چھرآپ نے شامیہ جوانیہ میں پڑھایا اورآپ نے علوم صدیث وفقہ میں بہت ہی منید کتب تصنیف کی ہیں۔ نیز آپ نے الوسط اور الفوا کد وغیرہ پر بہت اچھے حاشیے لکھے ہیں جن کی طرف لوگ سفر کر کے

اور آپ سلف کے طریق کے مطابق دیندار' درولیش' متقی اور عابد شخص تھے' جبیبا کداکثر متا خرمحدثین کا طریق ہے۔ نیز اس کے ساتھ آپ کو بہت سے فنون میں کمال حاصل تھااور آپ ہمیشہ اچھے طریق پر قائم رہے جتیٰ کہ دارالحدیث اشر فیہ میں آپ کے گھر

میں آپ و والے برجور وقع الآخر ۱۴۴ مرکو با مرکی والے موفی اور جامع وشیق میں آپ کا حداز ویز سا گیوساور باب الفرق کے اندر علياءً و لا نينة ك مشابيت كي اوران كي ليام الكنامملن شقها أيونك باج كه أوارزميول في محاصره أيا بواتها واوقير مثان سوق التي السيامي و في أب ين المدروك بالعمدة الله موجمته

ا، رونتي أن إن بن ان خارين في آري و تعريف في الجاهرة بيدا من المشيورة مين المناطب السطاف ويون كياب ك شيخ آفل الدين <u>المالية بياشعار مجھے منا</u>كے

'' جيار واوا 🙅 ہے احتياط کرو وموتيں ہيں' وصيت' وربيت' و کالت' وقوف کی واؤ ہے''۔

اورا بن خلان نے آپ ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فر مایا کہ خواب میں مجھے ان کلمات کا الہام ہوا کہ جہاں تک تجھے ہے ہوسکتا ہے سوال سے دوررہ بلاشیہ ہرروز کے لیے نیارزق ہےاورجیتی میں اصرار کرنا جسن کو ہربا دکر دیتا ہے اورغم زدہ سے جسن سلوک کرنا بہت احیاہے اور بسا اوقات تنگی آ واب البی کی ایک نوع ہوتی ہے اور نصیعے مراتب میں اور سی کھل کے یکنے سے قبل اس کی طرف جیدی نہ کر باشبہ تو اس کی وقت پراہے حاصل کرے گا'اورا پنی ضروریات میں جلدی نہ کراس ہے تیراول تنگ پڑ جائے گااور نااميدي تجهيدُ هانب كي-

## حافظ ابن النجارمؤلف تاريخ:

محر بن محمود بن الحن بن بهة الله بن محاس ابن العجار ابوعبد الله بغدادي آپ بهت بڑے حافظ تھے آپ نے کثیر سے ساع کیا اور شرق وخرب میں سفر کیے آپ کی پیدائش ۵۷۳ھ میں ہوئی آپ نے پندرہ سال کی عمر میں اپنی کتاب تاریخ اور قراءت کولکھنا شروع کیاا و رخودہمی بہت ہے مشائخ کو سایاحتی کہ آپ نے تقریباً تین ہزارشیوخ ہے علم حاصل کیااوران میں تقریباً چار سوعورتیں بھی شامل ہیں' آپ ۲۸ سال وطن سے باہر ہے' پھر بغداد آئے اور آپ نے بہت می چیزیں اکٹھی کیں جن میں القمرالمنیر فی المسند الكبير بهي تقيي جس ميں برسحاني كي وه روايت موجود ہے جھےائ نے روايت كيا ہے اور كنز الايام في معرفة السنن والا حكام اورالمختلف والمؤتلف أورانسابق واللاحق اورالمعفق والمفترق أوركتاب الالقاب اورنيج الاصابد في معرفة الصحابه إورالكا في في اساءالرجال ونعیر ہ شامل تنمیں' جن میں اکثر عکمل نتمیں ۔اور آپ نے مدینة السلام کی تاریخ پر کتاب الذیل مکمل سولہ جلدوں میں لکھی ہے'اورا خبار مكه والمديه وبيت المقدس بهي آپ في تصنيف ہے اورغر رالفوائد پانچ جلدول ميں ہے اور بہت مي چيزيں اور بھي ہيں جن كا ذكر ابن السائل نے آپ کے حالات میں کیا ہے اور اس نے بیان کیا ہے کہ آپ جب بغداد واپس آئے تو آپ کو مدارس میں رہائش کی پیشش کی ٹی تو آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا میرے پاس اتنا بھے ہم نے مجھے اس ہے بناز کر دیا ہے بی آپ نے ایک لونڈی خریدی اوراس کے ہاں بچے ہوئے اور آپ ایک مدت تک اپنے آپ پراپنے ہوئے سے خرچ کرتے رہے جُراَ یے متابع ہو گئے یہاں تک کہ جب مدرسے مستنصر پیر کی بنیادر کھی گئ تو آ پاس کی محدثین کی جماعت میں شامل ہو گئے' پھرآ پ دو ماہ بیارر ہے اور

آ ب نے اند بالیا کی نواپ آگ کے بارے پیر روصت کی اور آ پ دروفات اند سال کی ہے شعبان کی منگل نے روز ہے سال کی عم میں ہوئی اور مدر سانظا میدیش آپ کا جناز و پڑھا گیا اور آپ کے جناز ومیں بہت گلوق جمع ہوئی اور آپ کے جناز و کے ارد کرو العلان لیا جانا تھا کہ بیر ول امتد کا تیجا، کی صدیث کا حافظ ہے جو صدیث سے نقرب کی ٹرنا تھا اور آپ نے کو کی وارث نہ مجبوز ا اورآ پاکا ترک نیس دینارادرآ پ کے بدن کے گیڑے تھے آپ نے وجیت کی کدائیس صدقہ کردیا جائے۔اورآ پ نے نظامیہ کی لا ہریری کو کتابوں کی دوالماریاں وقف کین جوالک ہزار دینارے برابرتھیں خلیفہ ستعصم نے اسے مافذ کیا اورلوگوں نے آپ کی تعریف کی اور آپ کے بہت ہے مرشے کئے جنہیں ابن الساعی نے آپ کے حالات کے آخر میں بیان کیا ہے۔

## حافظ ضياء الدين المقدى:

ا بن الحافظ محمد بن عبدالواحد آپ نے کثیر سے حدیث کا ساع کیا اور بہت کچھ لکھا اور سفر کیا اور جمع کیا اور تصنیف کیا' اور کثیر الفوا ئدمفید کتابیں تالیف کیس ان میں ہے ایک کتاب الا حکام بھی ہے جے آپ مکمل نہیں کر سکے اور کتاب المختارة بھی ہے جس میں جدیدعلوم کابیان ہےاوراگریکمل ہوجاتی تو حاکم کےمتدرک ہے بہتر ہوتی 'اورفضائل الاعمال بھی آپ کی تصنیف ہےاوراس کے علاوہ بھی انچھی کتب میں جوآپ کے حفظ واطلاع اورعلوم حدیث میں متنا داستاراً آپ کے بہرہ وافریر ولالت کرتی ہیں'اورآپ بڑے عابد وزام<sup>د</sup> متقی اور نیک آ دمی تھے اور آپ نے مدرسہ ضیائیہ کی لائجر سری کے لیے بہت سی کتب وقف کیں جنہیں آپ نے ایے محدث اور فقیہ اصحاب پر وقف کیا اور اس کے بعد اور بھی بہت سے اوقاف لائبر مری کے لیے وقف ہوئے۔

لينخ علم الدين ابوالحن سخاوي:

على بن محمد بن عبدالصمد بن عبدالا حد بن عبدالغالب بهمذاني مصرى ثم دشقى آپ دمشق ميں شيخ القراء تھے ہزاروں لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا اور آپ نے الشاطبی کوسنایا اور اس کے قصیدہ کی شرح کی اور شرح المفصل آپ کی تصنیف ہے اور آپ کی تفاسیراورتصانیف بہت ہیں اور رسول الله منافیاتیم کی مدائے بھی ہیں اور جامع دشق میں آپ کا ایک حلقہ تھا' اور آپ ام الصالح کے قبرستان میں مشیخة الاقراء کے نتنظم تھے اور وہیں آپ کامسکن تھا اور وہیں آپ نے ۱۲ جمادی الآخرۃ کو ہفتہ کے روز وفات پائی اور قاسیون میں دفن ہوئے۔

اور قاضی ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ کی پیدائش ۵۵۸ھ میں ہوئی تھی اور اس نے آپ کے بیاشعار بھی بیان کیے

''لوگوں نے کہا تو کل دیارتمیٰ میں آئے گا اور قافلہان کے گھروں میں اتر ہے گا اور ہروہ څخص جوان کامطیع ہوگا ان کی ملا قات سے شاد کام ہوگا' میں نے کہا میں گنہگار ہوں' میراحیلہ کیا ہوگا' میں کس طرح ان سے ال سکوں گا' انہوں نے کہا کیاعفوکرناان کا کامنہیں ہے خصوصاً سے جوان سے امیدرکھتا ہو''۔

## ربيعه خاتون بنت ايوب:

سلطان صلاح الدین کی ہمشیرہ و کے بھائی نے سب سے پہلے آپ کی شادی امیر سعد الدین مسعود بن معین الدین سے

کی اور نودائ کی جمثیرہ عصمت المدین خاتون سے نکان کیا جو ملک نورالدین کی بیوئ تھی جس نے خاتو میہ جوامیہ اور خانفاہ برامیہ کو والمناي ك أمر دب ويرو حداله إن في عدد أن ياتو الله إلى الله الإلى المادار أن من المندين في رديد اور بيار والمن الن بياليس سال ہے 'گی زباوہ مرصدای نے پاس رہی 'حتیٰ کیوہ قوت ہوگیا' پھروہ دُشق آ گئی اور داراُعقیقی میں رہائش یذیر ہوگئی' حتیٰ کہ اس سال ان لي وقات زوڙڻ اور اپ کي کمره ۴ سال ہے زياد آگئ اور قانيون ٿن ڏي وٺي اوڻ اور څيز نصالح عالمه امية اللهف بت بارج مهل ال کی خدمت میں رہتی تھی۔

اور بیا لیک فاضل عورت تھی اور اس کی تصانیف بھی ہیں' اور اس نے قاسیون کے دامن میں حنابلہ پر مدرسہ وقف کرنے کی طرف اس کی راہنمائی کی تھی' اورامۃ اللطیف نے حنابلہ پرایک اور مدرسہ وقف کیا جواب تک رباط ناصری کےمشرق میں موجود ہے' پھر جب خاتون فوت ہوگئ تو عالمہ مطالبات میں پڑگئ اور مدت تک قیدر ہی' پھراسے رہا کر دیا گیا' اور شاہمص اشرف نے اس سے نکاح کرلیااور دہ اس کے ساتھ الرحبہ اورتل راشد کی طرف چلی گئی ، پھر ۲۵ سے میں وفات یا گئی اور دشق میں اس کے بہت سے ذخائر اورقیتی جواہر یائے گئے'جن کی قیت املاک داد قاف کےعلاوہ چھلا کھ درہم تھی۔ حمہم اللہ تعالیٰ معين الدين الحسن بن يشخ الشيوخ:

،آپ صالح بحم الدین ایوب کے وزیر تھے اس نے آپ کو دشق کی طرف بھیجا اور اس نے خوار زمیوں کے ساتھ مہلی بار اس کا محاصرہ کیاحتیٰ کہاس نے اسے صالح اساعیل کے ہاتھ سے چھین لیا' اوروہاں صالح ابوب کی طرف نائب بن کرا قامت اختیار کرلی' پھرخوارزمیوں نے صالح اساعیل کے ساتھ مل کراس کے خلاف مدودی اورانہوں نے اس کا محاصرہ کرلیا۔ پھراس سال کے رمضان کے آخری عشرہ میں آپ نے ۵۲ سال کی عمر میں وفات پائی' اور آپ نے ساڑھے جار ماہ دمشق پرامارت کی اور جامع دمشق میں آپ کا جنازہ پڑھا گیااور قاسیون میں اپنے بھائی عمادالدین کے پہلومیں دفن ہوئے۔

سيف الدين بن سج:

اوراس سال احناف کے لیے التعلیجید کے وقف کرنے والے امیر سیف الدین بن علی کی وفات ہوئی اور مدرسہ ندکورہ کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ جو دارفلوس میں ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فر مادے۔اورخطیب الجبل شرف الدین عبداللہ بن الشیخ ا بي عمر رحمه الله اورسيف احمد بن عيس بن امام موفق الدين بن قد امه نے بھی وفات يا كي ' اور ابس سال امام الكلاسة شيخ تاج الدين ابوالحسن محمد بن الى جعفر نے بھی و فات پائی جواپنے وقت کے منداوراپنے زمانے کے روایٹا اور صلاعاً پینخ الحدیث بتھے اور دو بڑے محدثين اورمفيد حافظول شرف الدين احمدين الجوهري اورتاج الدين عبدالجليل الابهري نے بھي وفات يائي۔

اس سال منصور نے خوارزمیوں کو بحیرہ محص کے پاس شکست دی اور صالح ابوب کے نائبین کا ہاتھ دمشق بعلبک اور بھریٰ پر مضبوط ہو گیا۔پھر جمادی الآخرۃ میں فخر الدین بن الشخے نے خوارزمیوں کوالصلت پرشکست دی جس نے ان کی ہاقی ماندہ جمعیت کوبھی یریثان کر دیا' پھر ناصر نے الکرک کا محاصرہ کرلیا اور اسے چھوڑ کر دمثق آ گیا اور ذوالقعدہ میں صالح ابوب دمثق آیا اور اس کے ہ اس میں سے اس نوک کہا ور فدکورہ شیروں کی میں ۱۰ رق لے لی اوراس نے ۱۶ الدین ایک کے باتھ ہے مدچھین کرا ہے اس کا معاوضہ دیا اور الصاب نوناصر داؤورین مشم سے اور قلعہ الصبیہ بوسعید بن اسم بڑین العاد اس سے تبتین کیا اور اس ک تناب دہت اسم نو کئی اور دائیں پر ہی ہے ۔ بیب الحشری کی زیارے کی اوراس کیا دوال کا جائزہ لیا اور اس کی فصیلوں وائر باطر رشینا کا تھم و باہسے وہ خلومت ناصر میر شین اور بیر کر قرائ اور بیت امقدی ہے جو خدر بات جائس دوئے ہیں آئیں اس برخری کیا ہوں اورا کرو

اوراس سان نصاریٰ کے بوپ کے پاس ایکی خبر دین آئے کہ اس نے شاہِ فرنگ ابدور کے خون کومہاح کرویا ہے کیونکہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں سبل انگاری سے کام لیا ہے اوراس نے اپنے باس سے ایک جماعت اسے قبل کرنے کے لیے جیجی اور جب وہ اس کے پاس پنچ تو اس نے ان کے لیے تیاری کی اوراس نے اپنے ایک غلام کو تخت پر بھایا اور انہوں نے اس لیے جیجی کر ویا اور اس موقعہ پر ابدور نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں قبل کرنے اور ان کی کھال تھینچے اور ان کے چروں میں تو ژی با دشاہ سمجھ کر قبل کر ویا اور اس موقعہ پر ابدور نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں قبل کرنے اور ان کی کھال تھینچے اور ان کے چروں میں تو ژی جمر نے کے ابعد انہیں اپنے کل کے وروازے پر صلیب دے دیا اور جب پوپ کو میا طلاع ملی تو اس نے اس کے ساتھ جنگ کرنے کے بہت بری فوج روانہ کی اور اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف بیدا کرویا۔

۔ اوراس سال مکہ میں منگل کے روز ۱۰ ارزیج الآخر کوشد بیر آندھی چلی اوراس نے کعبہ مشرفہ کے غلاف کوگرا دیا'جو پرانا ہو چکا تھا'ا سے چالیس سال سے ان سالوں میں خلیفہ کی جانب سے حج نہ ہونے کے باعث نیا غلاف نہیں پہنایا گیا تھا'جو نہی ہواتھی' کعبہ بر ہنہ ہو چکا تھا اوراس سے سیاہ علامت دور ہو چکی تھی'اور یہ بنوعہاس کی حکومت کے زوال کا شگون اوراس کے بعد تا تاریوں کی طرف سے ہونے والے واقعہ کا اختباہ تھا'اللہ ان پرلعنت کرے۔

پس یمن کے نائب عمر بن سول نے شیخ الحرم العقیف بن مععة سے کعب کوغلاف پہنانے کی اجازت طلب کی اس نے کہا یہ کام صرف ظیفہ کے مال سے ہوگا' اور اس کے پاس مال نہیں ہے اور اس نے تین سوو ینار قرض لیے ہیں اور اس نے سوتی کیڑے خریدے ہیں اور انہیں سیاہ رنگ دیا ہے اور اس پر پرانی دھاریاں لگائی ہیں اور اسے کعبہ کو پہنا دیا ہے 'اور کعبہ ۱۲ را تیں بغیر غلاف کے رہا' اور اس سال اس الا بمریری کا افتتاح ہوا جسے وزیر مؤید الدین محمد بن احمد العظمی نے دار الوزارة میں بنایا تھا۔ اور وہ لا بمریری نہایت خوبصورت تھی اور اس نے اس میں بہت می فائدہ مندا ور نفیس کتب رکھیں' اور شعراء نے خوبصورت قصائد واشعار میں اس کی تعریف کی اور اس نے اس میں بہت می فائدہ مندا ور نفیس کتب رکھیں' اور شعراء نے خوبصورت قصائد واشعار میں اس کی تعریف کی اور دو الحجہ کے آخر میں ظیفہ سعصم نے اپنے دومیٹوں' ابوالعباس احمد اور ابوالفضائل عبد الرحمٰن کونسل دیا اور اس میں خوشی کی مجالس منعقد کیں جن کی مثل لمبے زمانوں سے نہیں سنی گئی' اور یہ اس زمانے میں بغداد اور اہل بغداد کی مسرتوں کی الوداعی تقریب تھی۔

اوراس سال شاہ الکرک ناصر داؤ د نے امیر عمادالدین داؤ د بن موسک بن حسکو کی محافظت کی اور سے بہترین نخی امراء میں سے تھااس نے اس کے سب اموال لے لیے اورا سے اپنے پاس الکرک میں قید کر دیا اور فخر الدین ابن اشیخ نے اس کے متعلق سفارش کی کیونکہ وہ الکرک میں اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھا سواس نے اسے رہا کر دیا اوراس کے حلق میں ایک زخم ہو گیا اوراس نے اسے جیر دیا ۔ اور ووم آنیا اور موتدین جعفر اورشہداء کی قبر کے یا ان وثن ہوا۔

اور اس ساں وارز یول ہے بادشاہ نبلہ براہ ت خان ہے اس وفت وفات پائی ہیں اس سا اساب وہتیرہ میں ہے پاس شکست ہو کی حصرا کر سمیلم میان ہو دیجا ہے

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### ملك منصور:

ناصرالدین ابراہیم بن ملک مجاہد اسدالدین شیر کوہ شاہمص نے صالح ابوب کو بعلبک کے سپر دکر دینے کے بعد دمشق میں وفات پائی اور اسے تمص لایا گیا اور سب سے پہلے اس کی آید بستان سامہ میں ہوئی اور جب وہ بھار ہوا تو اسے النیر ب میں بستان اشرف میں الدہشة کی طرف لایا گیا اور وہ اس جگہ فوت ہوگیا۔

#### الصائن محد بن حسان:

این رافع العامری الخطیب نے اس سال وفات پائی آپ مند کا بہت سائے کرتے تھے اور آپ کی وفات قصر حجاج میں ہوئی۔

# فقيه علامه محمد بن محمود بن عبد المنعم:

المرامی الحسنبلی' آپ فاضل اورصاحب فنون تھے ابوشامہ نے آپ کی تعریف کی ہے اور بیان کیا ہے کہ میں نے پہلے آپ کی صحبت اختیار کی اور آپ نے اپنے بعد حنابلہ میں دمشق میں اپنامشل نہیں چھوڑ ااور جامع دمشق میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور قاسیون کے دامن میں آپ کو فن کیا گیا۔

#### ضاء عبدالرحن الغماري:

المالکُ آپ نے شیخ ابوعمر ابن الحاجب کے کاموں کو اس وقت سنجالا جب وہ ۱۳۸ ھیں دمشق سے باہر گئے 'اور آپ ان کے حلقہ میں بیٹھے اور آپ نے زاد ریہ مالکیہ میں ان کی جگہ پڑھایا اور فقیہ تاج الدین اساعیل بن جمیل نے حلب میں پڑھایا اور آپ فاضل ٔ دیندار اور سلیم الصدر آدمی تھے۔

#### 2710

اس سال سلطان صالح مجم الدین ایوب بن کامل شام ہے دیار مصر کو واپس آیا اور رائے میں بیت المقدس کی زیارت کی اور وہاں کے باشندوں میں بہت اموال تقسیم کیے اور اس کی فصیلوں کو دوبارہ اس طرح تمیم کرنے کا تھم دیا 'جیسا کہ اس کے باپ کے پچا ملک ناصر فاتح المقدس کے زمانے میں تقسیم اور فرنگیوں کے محاصرہ کے لیے فوجیس آگئیں اور انہوں نے وارصفر کو طربہ یاور جماد کی ملک ناصر فاتح المحمقلان فتح کر لیا۔ اور رجب میں خطیب عماد الدین داؤ دین خطیب بیت الابار کو جامع اموی کی خطابت اور النزالیہ کی تدریس سے معزول کر دیا گیا اور اس کام پر قاضی عماد الدین بن عبد الکریم بن الحرستانی کو مقرد کیا گیا' جو ابن الصلاح کے النزالیہ کی تدریس سے معزول کر دیا گیا اور اس کام پر قاضی عماد الدین بن عبد الکریم بن الحرستانی کو مقرد کیا گیا' جو ابن الصلاح کے

بعد رفيخ وارافيريث تطري

اور اس سال صالح ابوب نے امیان و ماشقا کی ایک بھاعت توجن پیصائح الاممال کی مدد ار نے کا اتبام بھا تااش ار نے کے کے لیے اوری نہیں ان معلوبہ اشخاص بی فاض کی اللہ ین ادن الرک بعو سرق این الماء ووج ب سالے و میل کا خار ملی اور رال بھری شہاب خاری شوال مضالین جاب و وسطر پہنچ تا انہیں تو تی سراند دی گئی اور ندان کی ابات اولی بلکسائی نے بعض وظامت دیے اور انہیں کی مرضی سے باعز سے طور پرچھوڑ دیا گیا۔

# اسسال میں وفات پانے والے اعیان

حسين بن حسين بن علي:

ابن حمز ۃ العلوی الحسین 'ابوعبداللہ الا فساسی' بیقطب الدین کا نقیب تھا اور اصلاً کوفی تھا' اس نے بغداد میں اقامت اختیار کی اور نقابت سنجالی' پھرکوفہ میں قید ہوگیا' اور بیفاضل اویب اور زبر دست شاعرتھا' ابن الساعی نے آپ کے بہت سے اشعار بیان کیے ہیں۔

## الشلوبين تحوى:

عمر بن محمہ بن عبداللہ از دی ابوعلی اندلسی اللہ بین ہوالشلوبین کے نام سے مشہور ہے اوراندلسی زبان میں الشلوبین سرخ وسفید کو کہتے ہیں ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ آپ پرائمہ کا خاتمہ ہوگیا ہے اور آپ میں غفلت پائی جاتی تھی۔ اور ابن خلکان نے آپ کے اشعار اور تصانیف کا بھی ذکر کیا ہے جن میں شرح الجزولیة اور کتاب التولیة بھی شامل ہے اور اس نے آپ کی وفات اس سال میں بیان کی ہے اور آپ ۸سال سے زیادہ عمر کے تتے۔ رحمہ اللہ وعفاعنہ بیان کی ہے اور آپ ۸سال سے زیادہ عمر کے تتے۔ رحمہ اللہ وعفاعنہ

## شخ على المعروف بالحرري:

اصلاً یہ بسر 'بستی کا ہے جو ذرع کے مشرق میں واقع ہے اور بیدت تک دمثق میں قیام کر کے ریشم بنانے کا کام کرتا رہا پھر
اس نے بیدکام چھوڑ دیا اور شخ علی المغر بل کے ہاتھ پر فقیری کرنے لگا اور اس نے اپنے لیے صافے کی چوٹی پرایک زادیہ بنایا' اور
اس سے ایسے افعال سرز دہوئے جن پر فقہاء نے جیسے شخ عز الدین بن عبدالسلام شخ تقی الدین ابن الصلاح اور شخ مالکیہ ابوعم و بن
الی جب و نیرہ نے اے ملامت کی اور اشرفی حکومت کے زمانے میں اے قلعہ غرقا میں دوسال تک قیدر کھا گیا' پھر صالح اساعیل نے
اسے رہا کیا اور اس پر شرط عائد کی کہ وہ دمشق میں قیام نہ کرے ۔ پس وہ ایک عرصہ تک اپنی بسر میں رہا' حتی کہ اس سال اس کی
وفات ہوگئی۔

میں ہور ہے ' شخ شہاب الدین ابوشامہ نے الذیل میں بیان کیا ہے کہ اس طرح رمضان میں شخ علی نے جوحریری کے نام سے مشہور ہے' بسر بستی میں اپنے زادیہ میں وفات پائی اور وہ دمشق آیا کرتا تھا اور فقراء کی ایک جماعت نے اس کی پیروی کی اور وہ اصحاب الحریری کے نام سے مشہور میں' بیلوگ شریعت کے منافی کام کرتے ہیں اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی برا ہے' ہاں جواللہ کی طرف رجوع کرے اس کی بات انگ ہے نیے حربی امور شریعت ہے استہدا وکرتا تھا اور فاسقول اور عاصول کے شعام کا اظہار کر کے امور شریعت کی حقارت فرتا تھا اور اس فاجہ ہے وشق نے ہوئے جہ ہے وہ بیوں نے بچون ن ایک بزنی ہما مت نراب ہوگی اور انہوں نے بس کے مس ہے کا باس اعتمار کرایا اور اس دیا ہے اس کی ہیں دئی گی کے بید جاہدی اور بید معظ اپنی مجلس میں قص وسروداور امر دوں کو بمع فریع اور کس نے فعل برائے مامت نے فرتا اور نماز نوتر نے فرتا اور نماز مادر ایادہ اخراجات مرتا اس نے بہت ہے تو تول کو مراور کر اور بگاڑ دیا اور ملا عشریعت کی ایک جماعت نے فتی باراس کے ساکھ کی دیا کچراللہ تعالی نے اس سے راحت دی نہا فظ برافظ اس کی عمارت ہے۔

اميرعز الدين ايبك واقف العزبية:

استان دارالمعظم آپ بزرگ تخی عقلاء میں سے تھے معظم نے آپ کو صرخد پرنائب مقررکیا اور آپ سے ترقی کفایت اور راست روی کا ظہور ہوا اور آپ نے العزیتین الجوانیہ اور البرائیہ کو وقف کیا اور جب صالح الیوب نے آپ سے صرخد کو لے لیا تو اس نے آپ کوائی کا طہور ہوا اور آپ نے دمشق میں اقامت اختیار کی گھر آپ کے خلاف چغلی کی گئی کیونکہ آپ صالح اساعیل سے خطو و کتابت کرتے تھے پس آپ کی اور آپ کے اموال و ذخائر کی گرانی کی گئی اور آپ بیار ہوگئے اور زمین پر گر پڑے اور کہنے لگے میری آخری ملاقات ہے اور مرنے تک آپ نے بات نہیں کی اور آپ کو مصر کے باب النصر میں دفن کیا گیا کھر آپ کو آپ کی قبر میں جوالورا قد کے اوپر ہے اس میں منتقل کیا گیا اور السبط نے آپ کی تاریخ وفات سے ۲۵ ھیں بیان کی ہے۔ واللہ اعلم شہاب غازی بن عاول:

میا فارقین ٔ خلاط اور دیگرشہروں کا بادشاہ 'یہ بنی ابوب کے عقلاءاور فضلاء میں سے تھااوران میں سے دیندارتھا۔اوراس نے کہا ہے ۔

''اور زیانے کے عجائبات میں سے ایک بیات بھی ہے کہ تو زمین پر بیٹھا ہے اور چل بھی رہا ہے اور تیرابیہ چلنا کشتی کے لوگوں کو لے کر چلنے کی طرح ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی ناقدا ڈرہی ہوتی ہے''۔

#### D'ALA

اس سال سلطان صالح بنیم الدین دیار مصرے دشق آیا اور اس نے فوجیں اور منجانیق جمع کی طرف بھیجیں اس لیے کہ دمشق کے حکمران یوسف بن کے حکمران ملک اشرف بن موئی بن منصور بن اسدالدین نے تل باشر کے ساتھ اس کا تبادلہ کیا تھا' جو حلب کے حکمران یوسف بن العزیز کی ملکیت تھا' اور جب حلبوں کو د ماشقہ کے خروج کی اطلاع ملی تو وہ بھی بہت بڑے جرار لشکر کے ساتھ محص کوان سے بچانے کے لیعز باہر نکا اتفاق سے شیخ بنجم الدین با دزائی' بغداد کے مدرسہ نظامیہ کے مدرس رسالہ میں موجود تھے انہوں نے فریقین کے درمیان صلح کروادی اور دوئوں یارٹیوں کوایے اسے ٹھکانے کی طرف واپس کردیا۔

اوراس سال ایک ترکی نوجوان غلام نے آپ آقا کے نوجوان بچے کواس لیقل کر دیا کہ اس نے اسے اپنے ساتھ اس برائی کے کرنے ہے روک دیاتھا' جس کا وہ ارادہ کیے ہوئے تھا' پس اس غلام کو پینے شوئک کرصلیب دیا گیا اور وہ نوجوان بڑا حسین تھا' اور اؤُ وا بانے اس کے قصونا ہو ہے مفلوم ہو ہے اور آسین ہوئے کا بہت غم ایااوراس کے بارے میں فضا منظم کیے اور ش شہاب الدین ابوشامه كأن الذيل تن الريائية أو كالعن المحتى ما وراي عاودا الرياع ولا الغول وياسات

الدان سال مشق بيرسوق الدقيق من م الادمى في أركب ه قصرا م تقيم كنديس تقياكم الربي مهر بهربه بيرين بيره كالأبت اور د کا تین منهدم تو گئیں اوراس به منتوط دین و ہوا اور **۳۷**رر جب وانوار کی شب کوشر قی میناریس آگ ک لک گئی اوراس *اندر* سب کھیمل کیا اوراس کی پیر ھیاں تنگی ککڑی کی تھیں اور و ہاں جولوگوں کی بہت ہی امانتین تھیں تاہ ہوگئیں اوراللہ تعالی نے جامع کو بھالیا اور کچے دنوں کے بعد سلطان دمشق آیا اوراس نے اسے دوبارہ اس طرح تغمیر کرنے کا حکم دے دیا۔ میں کہتا ہوں' چھروہ جل گیا اور ۴۰ کے ھے بعد کلیتۂ گر گیا اور اسے دوبارہ پہلے ہے بھی زیادہ خوبصورت طریق پرتقمیر کر دیا گیا۔اور اس وقت سے دمشق میں سفید مشر تی مینار قائم ہے' جبیبا کہ حدیث میں بیان ہواہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول اس پر ہوگا' اس کی تفصیل اور بیان اپنے موقع پر آئے گا۔ان شاءاللہ

پھر سلطان صالح ابوب بیار ہوکر باکلی میں دیارمصر کو واپس آیا اور وہ ہوجسل اور قریب المرگ ہو چکا تھا' اور اسے اسے بھائی عادل ابی بکر بن کامل کے قتل نے جواینے باپ کے بعد دیارمصر کا باوشاہ تھا' اپنے آپ سے غافل کر دیا تھا' اور جس سال وہمصریر غالب آیا اس نے اسے قید کر دیاتھا' اور جب اس سال کاشوال آیا تواس نے اس کا گلا گھونٹ دینے کا تھم دے دیا اور تمس الدولہ کے قبرستان میں اس کا گلا گھونٹ دیا گیا' اور اس کے بعد وہ صرف آئندہ سال کے شعبان کے نصف تک برے حال اور شدید مرض میں زندہ رہا' پس یاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں خلق وامر ہے۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

# فضل الدين الخونجي:

اس سال دیارمصر کے قاضی القصناۃ نصل الدین الخونجی جو یکٹا فلاسفراورمنطقی تھے' نے وفات پائی' اس کے ساتھ ساتھ آ پ این احکام میں نہایت اچھی روش کے جامل تھے ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ کی لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ على بن يجيٰ جمال الدين ابوالحن انحرمي:

آ پانو جوان فاضل ادیب ما ہر شاعر شخ آپ نے ایک مختصر کتاب تصنیف کی ہے جوریاضی عقل اور خواہشات کی مذمت کے بارے میں بہت سے فنون کی جامع ہے اور آپ نے اس کا نام نتائج الافکارر کھا ہے' آپ نے اس میں فلا سفراندا قوال بیان کیے

سلطان' متبوع امام ہے اور دین مشروع ہے اگر وہ ظلم کرے تو حکام اس کے ظلم کی وجہ سے ظلم کرتے ہیں اور اگر وہ عدل کرے تو کوئی اینے فیصلے میں ظلمنہیں کرتا' اوراللہ جھےاپنی زمین اورشہروں میں طاقت بخشے اوراپٹی مخلوق اور بندوں پرامین بنا لےاور اس کے ہاتھ اوراقتد ارکو پھیلائے اور اس کے مقام اور مرتبہ کو بلند کرئے وہ اس بات کا سز اوار ہے کہ وہ امانت کوا دا کرے اور اخلاص کے ساتھ وینداری کوانتیا رکرے اور ہاطن کوخوبصورت بنائے اور سے جا کواچھا بنائے اور عدل کواپٹی معبود عادت بنائے اور المرازي والمرافي والمرقع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع

نيز آپ نے قرمانا طعیات قامعارضه تعذیب کو واجب کرتا ہے گئی جینے تنے زیاد واقع مند ہوت میں آزیاد وافت ب ماند میں ایسے خوش رہ جیسے تو اس کی محبت کا خیال رکھتا ہے؛ تو اسن کے بلندی کی شکار گاہ ہے۔ سسن نفن کیا اچھا ہے اکر اس میں گجو نہ مواور بائنگی کیا بری ہے آبراس میں واشمندی نہ ہواور آپ نے اپنی تفتلو کے دوران فر مایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بی پیما کے ایک خادم کے انام کیا اور دھنرے ابن کوٹ نے اس کے گناہ پراھے سزادیے کا ارادہ کیا تواس نے کہنا ہے میرے آتا! کیا آپ کا کوئی ایسا گناہ ہے جس ك بارك بين آپ الله يه دُرت بون؟ آپ نے فرمایا ہے شك اس نے كہا اس نے آپ كومهلت دى ہے آپ مجھے كيون مہت نہیں دیتے ' پھر غلام نے دوبارہ گناہ کیا تو آپ نے اسے سزادینی جابی تواس نے پھراس فتم کی بات کہی تو آپ نے اس معاف کردیا' پھراس نے تیسری بار گناہ کیا تو آپ نے اسے سزادی اور وہ بات نہیں کرتا تھا' حضرت ابن عمرٌ نے اسے کہا جس طرح تو نے پہلے دو ہار ہات کی تھی اب کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہاا ہے تکرار جرم کے ساتھ آپ کے حکم سے حیا آتی ہے تو حضرت ابن عمر رو یڑے، ارفر میامیں اپنے رب سے حیا کرنے کا زیادہ سزاوار ہوں تو خدا تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر آزاد ہے اور آپ نے خلیفہ کی مدن میں بیاشعار کے ہیں۔

''اے وہ ذات کہ جب بادل اپنے پانی کا بخل کرتے ہیں تو اس سے دونوں ہاتھ مخلوق پرسونا برساتے ہیں'اے حاتم کو بخیل بنادینے والے تونے کسری برظلم کیا ہے اور امیدوار تیری طرف مجدہ کرنے لگے ہیں''۔

اورابن السائی نے آپ کے بہت ہے عمدہ اشعبار کو بیان کیا ہے۔

ينتخ ا بوعمر وبن الحاجب:

المائعي عنهان بن عمر بن ابي كبر بن يونس الروين ثم المصري علامه ابوعمرو شيخ المالكية آپ كا باپ امير عز الدين موسك الصلاحي كاسانتي تفاياس نيعكم ميں اشتغال كيااور قرأت كو پڙهااور نحوكوانتها ئي فضيح وبليغ تحرير ميں لكھا'اور فقه يجھي اوراينے اہل زمانيه ك سردار بن كيز كير ببت سے علوم ميں جيسے اصول وفر وع عربي تصريف عروض اور تفيير وغيرہ ميں سرخيل ہو گئے اور آپ نے ١١٧ ه دمشق كووطن بنايا اور وبين جامع مسجد ميں مالكيہ كے ليے درس ديا ، حتى كه شخ عز الدين بن عبدالسلام كے ساتھ ١٣٨ ه ميں آ پ کا خروج ہوا اور دونوں دیارمصر کو گئے' حتیٰ کہاس سال اسکندر پیر پیش شخ اپوعمر کی وفات ہوگئی' اوراس قبرستان میں فن ہوئے جو میناراورشیرے درمیان ہے۔

ی شیاب الدین ابوشامدنے بیان کیا ہے کہ آپ طبعًا ائمہ سے زیادہ ذہین تھے۔ اور ثقۂ ججت 'متواضع' عفیف' کثیر الحیا ﴿ منصف علم اورا ہل علم کے محت تھے علم کو پھیلانے والے تکلیف کو برداشت کرنے والے مصائب برصبر کرنے والے تھے آپ کئی د فعہ م<sup>ش</sup>ق آئے آخری بار ۱۷ ہمیں آئے اور وہاں آپ نے مالکیہ کے مدرس اور علم قر اُت اور علم عربی کے مستفیدین کے لیے شخ

بن کر قیام کیا اور آپ علم وعمل میں ارکان وین میں ہے ایک رکن 'علوم میں یکٹا اور ما لک بن انس رحمہ ابلدے ن**دوب کے ماہر بتھے۔** المرا ن ملكون شدة بياني بهت أمريب أني جهام بيان أياج كذة بياس كايا ن الاستان بات كالبياء ن المتعادي ب آ ب مصر میں نائب عدالت تضاور انہوں نے آپ سے مسئلہ اعتراض الشرط علی الشرط کے بارے میں دریافت کیا مثلاً جب وہ کے كەڭلىق ئىكىغاڭ ئۆت بىيا تۇنجىچىلىق بۇڭئۇد جىپەت ئەت كىلى بارىيا تۇلغاق ئەدى نەبوك ئادرات يەن ئايان كاپ بەك انہوں نے اس کے منعلق بڑے علون سے جواب دیا۔ میں کہتا ہوں آپ کی مختصر فی الفقہ مختصرات میں سب سے بہتر ہے آپ نے اس میں ابن شاش کے فوائد کو مرتب کیا ہے اور آ یے کی مختصر فی الفقہ سیف الدین آبدی کی فوائد الاحکام کے عام فوائد پوری طرح بیان ہوئے ہیں۔اوراللہ تعالی کے فضل سے میں نے اسے حفظ کیا ہے اور میں نے کلام کے بارے میں پیفلٹ جمع کیے پیں اوراسے میں نے احادیث نبوی کےمطابق لکھا ہے اور آپ نے المفصل کی شرح اور عربی زبان کے بارے میں نوٹس اور نحو کے بارے میں مشہور مقدمہ لکھا ہے' اور اس میں آپ نے زمخشری کی المفصل کا اختصار اور اس کی شرح کی ہے' اور اسی طرح دوسروں نے بھی اس کی ۔ شرح کی ہے ٔ اور آپ کی النصریف اور اس کی شرح بھی کی ہے اور عروض کی کتاب بھی الشاطبیہ کے وزن پر ہے۔رحمہ اللہ ورضی عنہ

. اس سال ملك صالح ابوب كي و فات مو كي اوراس كابيثا توران شاقتل موگيا اورالمعزعز الدين ايب تر كما ني كوحا كم مقرر كيا اور م رمحرم سوموار کو ملک صالح دشق سے پاکلی میں دیا رمصر کیا اور دمشق میں اعلان کیا گیا کہ جس کی ہمارے یاس کوئی چیز ہووہ آ جائے پس قلعہ میں بہت ی مخلوق جمع ہوگئی اوران کے اموال ان کو دیئے گئے 'اور • ارصفر کواس کا نائب امیر جمال الدین بن یغمور جوصالح ابوب کی طرف سے تھا' دمشق آیا اور درب الشعارین میں پاپ الجاہیہ کے اندراتر ااور جمادی الآخرۃ میں نائب نے باپ البرید کے وسط میں نئی دوکا نوں کے گرانے کا تھم دے دیا۔اوراس نے تھم دیا۔ کہان میں سے کوئی دکان باقی نہر ہے سوائے ان دوکانوں کے جو دونوں جانب النیاطین کی قبلی اورشامی جانب ہیں اور جو وسط میں ہیں انہیں گرا دیا جائے' ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ عاول نے انہیں گرا دیا تھا' پھرانہیں دوبارہ بنادیا گیا' پھراین یغمور نے انہیں گرادیا اورامید ہے کہ وہ اس طرح رہیں گی۔

اوراس سال ناصر داؤ دالکرک ہے حلب گیا اور صالح ایوب نے اپنے ومثق کے نائب جمال الدین بن یغمو رکو پیغام بھیجا کہ وہ داراسامہ کو جودمشق میں ناصر کی طرف منسؤب ہے گراد ہے اور اس باغ کو جو قابون میں ہے اور وہ بستان القصر ہے اسے برباد کر دےاوراس کے درختو ل کوا کھاڑ دےاورکل کوگرادے ۔اورصالح ابوب نے امجدحسن بن ناصرے الکرک کی سیر دواری لے لی'اور معظم کے گھر کے جولوگ وہاں موجود تھے انہیں نکال دیا' اور اس کے ذخائر واموال پر قبضہ کرلیا' اس میں ایک کروڑ وینار کا سونا تھا' اورصالح نے اس امجد کواچھی جا گیردی۔اوراس سال بغداد میں یانی چڑھ گیا' حتیٰ کہاس نے بہت سے محلات اورمشہور گھروں کو تباہ کر دیا اوراس کی وجہ سے اکثر جوامع میں سوائے تین جوامع کے اکٹھا ہونامشکل ہو گیا اور خلفاء کی ایک جماعت کے تابوت الرصافیہ كے علاقے كى طرف اس خوف كى وجہ سے منتقل كيے گئے كه ان كے محلات غرق نه ہؤ جائيں' ان ميں المقصد بن امير ابى احمد التوكل بھى تھااور بیاس کے دفن کے تین سو بچاس سال سے زائد عرصہ بعد ہوا' اس طرح اس کے بیٹے اُملقی اور اُمقتصی بن المتقد ریاللہ رحمہم اللہ

الِّي إِنْ يُوجِع مُعْتِمًا إِلِيا أَنِيا .

اوراس سال فرگیوں نے دمیاط پر تملائیا اور اس میں جو سپائی اور ہوام سے وہ بھائٹ گئے اور فرگئی سرحد پر غالب آگئے اور المهوں نے بہت ہے مسلمانوں قبل سرد داور سیاس سال کے رقع الاوّل میں ہوا کہ نہ جمہ زن سلطان تما مون کے ساتھ وہ من کے ساتھ وہ من کے ساتھ وہ من کے ماتھ وہ من کے ماتھ وہ من کے اور اپنیں تبر کر رک سرخان تمام ہوتی یا کہ وہ اللہ سائے گئر ابوائیا اور فرنگیوں میں جولوگ بھائٹ کے تھے آئیس بھائی دے دی اور اپنی تعبر کر کہ رک بر نے پر خلامت کی با اور اس کی لوغری ام خلیل نے جے تیجر ۃ الدر کہا جاتا تھا اس کی موت کو پوشیدہ رکھا اور ظاہر کیا کہ وہ قریب منصورہ میں فوت ہوگیا اور اس کی لوغری ام خلیل نے جے تیجر ۃ الدر کہا جاتا تھا اس کی موت کو پوشیدہ رکھا اور ظاہر کیا کہ وہ قریب المرگ مریض ہے اس تک پہنچا نہیں جاسکتا اور اس کی لوغری امراء کو بتایا اور انہوں نے اس کے بیٹے ملک منظم نور انشاء کو جو المرگ مریض ہے اس تک پہنچا نہیں جا اس کی بیت کر کی اور وہ شاہی کیفا کے قلعہ میں تھا پیغا م بھیجا اور انہوں نے جا اس کی طرف آگے کیا اور بیا کا برام اء کے اشارے ہوا جو ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے ان کی طرف آگے کیا اور بیا کا برام کی بیعت کر کی اور وہ شاہی فوجوں کے ساتھ گیا اور فرگیوں سے جنگ کی اور ان کو خکست دی اور اس نے ان میں سے تیں لاکھ آدمیوں کو تل کر اور وہ اللہ فوجوں کے ساتھ گیا اور فرگیوں سے جنگ کی اور ان کو فکست دی اور اس نے ان میں سے تیں لاکھ آدمیوں کو تل کی اور وہ ایک فرق کی اور وہ ایک قبل کر دیا وہ نے قبل کر طرف بھاگ گیا وہ وہ ایک فری اور وہ ایک جو فیم کی کی بناہ لینے کو اور کر دیا جو نے کا کہ کی بناہ لینے کو کو کی کہ باہر فکلا اور اسے مروار کی طرح وہ کی گیا دور اور ان سے خلیفہ کے اپنچی کی بناہ لینے فکلا گر اور ان کے اس کی بات کو قبول نہ کیا اور وہ فیل کی طرف بھاگ گیا اور ان کی طرف بھاگ گیا اور اس میں ڈوب گیا کی گیا دوران سے سے خلیفہ کے اپنچی کی کی اور ان کی طرف بھاگ گیا اور ان کی طرف بھاگ گیا اور ان کیا دور ان اسے بری طرح قبل کر دیا گیا۔ اور ان کی جو نہ کی کی کی بناہ لین کی کیا دوران سے اس کی بات کو قبول نہ کیا اور ان کی طرف بھاگ گیا دوران کے ان لئد دوران سے حلیفہ کیا کی کیا دوران کے اس کی طرف بھاگ گیا گیا دوران کے ان لئد دوران کے ان کی کی کیا دوران کیا گیا۔ اور ان کیا کیا کیا کیا کیوران کی کیا کیا کیا کیا کی کیا کیا کیا

اور جن لوگوں نے اسے ماراان میں سے بندقداری نے اس کے کند ھے پرتلوار ماری اورتلواراس کی دوسری بغل کے نیچے سے نکل گئی اور وہ فریا دکرر ہاتھا اوراس کی فریا دئن تہیں جار ہی تھی ۔

# اس سال میں قتل ہونے والے اعیان

فخرالدين يوسف بن الشيخ بن حمويه:

آپ فاضل دیندار بارعب باوقار حکومت کے مزاوار تھے اورامراء آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے اوراگر آپ صالح کے بعد اپنی بیعت کی طرف دعوت دیتے تو آپ کے بارے میں دوآ دی بھی اختلاف نہ کرتے لیکن آپ بنی ایوب کی حمایت کی وجہ سے یہ رائے نہر کھتے تھے فرنگیوں میں سے الداویہ نے آپ کو معظم نوران شاہ کے مصر آنے سے قبل ذوالقعدہ میں قبل کر ویا اور آپ کے اموال وذخائرا در گھوڑے لوٹ لیے گئے اور آپ کا گھرگرا دیا گیا اور انہوں نے ہرنا رواکا م کیا 'حالانکہ امراء میں سے جن لوگوں نے یہ کا م کیا ہے آپ کی حددرج تعظیم کرتے تھے 'آپ کے اشعار میں بیا شعار بھی ہیں ہے۔

'' میں نے چھپنے میں اپنفس کی خواہش کی نافر مانی کی اور جب زمانے نے مجھے بڑھا پے کا تیر مارا تو میں نے قضیہ

علا من بها بدائت روزا العظم نوالان عليه في تعليمان ماهم يا يوكن ما حدام طفلت وكي الارال بيان أن في المواه الرآ وفيون ولن ما و پر روز معص نے ایک لا کھیمیان نے میں اور انہوں نے بہت و کنیمت حاصل فی مجرون نے امرو و کی اس بھا محت او ش ایا استہیں قیدی بنایا گیا نظااوراسیروں میں ملک ابنسس اوراس کا بھائی بھی نظا اور ملک انفرسیس کا جبرڈ ثق کی جانب بھیجا گیا ہے اس ک نائب نے جاوی کے روز پہنا اور و دستر لا اے بناتھا، جس کے نیچے شجاب کی پوشین تھی اور اس بارے میں شعراء کی ایک جماعت نے خوشی ہے اشعار بنائے اور فقراءمریم کے کر جامیں داخل ہو گئے اور وہاں انہوں نے خوشی منائی' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ پر فتح دی تھی' اور قریب نقا کہ وہ اسے کرا دیں' اور بعل بک نصاریٰ اس وقت خوش ہوئے تھے' جب نصاریٰ نے دمیاط پر قبضہ کر لیا تھا اور جب انہیں پیشکست ہوئی توان کے چیزے میاہ ہو گئے'اور نائب شہرنے پیغام بھیجا تو وہ دیوانے ہو گئے اوراس نے یہود کو تکم دیا تو انہوں نے انہیں تھیٹر مارے۔ پھرمحرم کامہین تبین گز را کرامراء نے اپنے استاذ کے بیٹے نوران شاہ گوفل کردیا' اوراسے نیل کی دوسری

بني ابوب کے بعد المعزعز الدين ايک تر کماني کامصر کا بادشاہ بننا:

جب بحری امراءاور دیگرصالحیہ نے اپنے معظم استاذ غیاث الدین توران شاہ بن صالح ابوب بن کامل بن عاول الی تکر مجم الدین ابوب کے بینے کوتل کر دیا' اوراپنے باپ کے بعداس کی حکومت دو ماہ رہی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے' اور جب قتل کے ذِيكِ الله وعامله منفصل موركي ' تو انهول نے آپس ميں اعلان كيا كه كوئي حريث نبيں 'اورانہوں نے اپنے ميں سے اميرعز الدين ، يباتر آماني وبلايا وراسة اپنابا دشاه بناليا وراس كي بيعة كرلي اوراسة الملك المعز كالقب ديا اورقا مره كي طرف سيح چريا نج دن ك بعد انهوال في بن ايوب كايك دي ساله بيح ملك اشرف مظفر الدين موى بن ناصر يوسف ابن المسعو وأقسيس بن كامل كواپنا با دش وَ مَرْ أَسْرِيا مِيالِ اورانهول نے المعركواس كا تاليق بناديا كيس سكه اورخطبه دونوں كے درميان درميان تھا 'اورانهول نے اس بارے میں امرائے شام ہے خط و کتابت کی مگرشام میں ان کی حکومت مکمل نہ ہوئی' بلکہ وہ ان کے باتھوں سے نکل گنی' اورصرف دیارمصر پر ن ن حَدومت قائم بونی اور بیسب کچھ خاتون شجرة الدرام خلیل کے تھم ہے ہوا 'جوصاتْ ایوب کی چیتی لونڈی تھی 'سواس نے المعز ے نکاح کرایا اور سکہ اور خطبہ تجرق الدر کا ہوتا تھا' اور مصراور اس کے مضافات میں جمعہ کے ایام میں منابریراس کے لیے دعا ہوتی تھی' وی شرح شداس کے نام امکیل پرڈھالا جاتا تھا۔

اورالمعز ہے تین ماہ قبل شاہی فرامین اورمہروں براس کے خطاوراس کے نام کی علامت لگائی جاتی تھی' پھرنوبت یا یں جارسید کہ وہ ذلت اور قل تک پیٹی جیسا کہ ہم اہمی بیان کریں گے۔

شاه حلب ناصر بن العزيز بن الظاهر كا دمشق يرقبضه كرنا:

جب، یا مصرمین معظم تو ران شاہ بن سالح ابوب کے امراء کے تل کا واقعہ ہوا تو حلب کے باشندے اپنے استاد کے بیٹے

''اساعیل نے ہمارے اموال کوضائع کردیا ہے اور گھر کوئسی مطلب کے بغیر گرادیا ہے اور وہ جلق سے چلا گیا ہے اور بیہ اس شخص کی جزا ہے جس نے لوگوں کومختاج کیا ہے ٔ اورخو دبھی غنی نہیں ہوا''۔ لیمیں ترین سے مصرف کے سعود

قبرستان صالح كاوقف كرنے والا صالح اساعيل:

صالح رحماللہ ایک عاقل اور وانا بادشاہ تھااس کے حالات نے بڑے پلٹے کھائے اور اشرف نے اپنے بعد دمشق کے بارے میں اس کے لیے وصیت کی تھی اور وہ کئی ماہ تک اس پر قابض رہا 'پھر اس کے بھائی کامل نے اسے اس سے چھین لیا 'پھر اس نے مکر و فریب سے صالح ایوب نے ہاتھ سے اس پر قبضہ کر لیا اور وہ چارسال سے زیادہ عرصہ اس پر قابض رہا 'پھر صالح ایوب نے خوارزمیوں کے سال ۱۸۳۳ ہیں اس سے اسے دوبارہ حاصل کرلیا 'اور اس کے ہاتھ میں اس کے دوشہر بعلبک اور بھر کی قائم رہے 'پھر اس سے چھن گئے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور اس کے پاس پناہ لینے کے لیے بھی کوئی شہر نہ رہا اور وہ مملکت صلبیہ میں اس کے مکر ان ناصر یوسف کی پناہ لینے پرمجبور ہوا اور جب بیسال آیا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اس نے معرکہ میں دیا رمصر کو بھی کھو دیا۔ اور معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا 'والند اعلم' اور وہ دمشق میں قبرستان' مدر سہ' دار الحدیث اور جمن کا کہ دون کا وقف کرنے والا ہے۔



## ال سال من وفات بإن والماميان

## مك معظم قرران ثاه بن سالح الوب

ابن الکامل ابن العادل بہلے بدائب ہوں زندنی میں کیفا قلعے کا مالک تھا اور اس کا باب اسے اپنے زمائے میں بلاتا تھا اور بیا ہے اس کے اس کے انہیں کہ ہم نے بیان کیا ہے تو امراء نے اسے بلایا اور اس نے انہیں جواب دیا اور ان کے باس آیا اور انہوں نے اسے اپنا باور انہوں نے بیان کر بھے ہیں اور میں کے باپ کواس کے مراحم موموار کے دن کا واقعہ ہے اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ متحلف تھا اور حکومت کے مناسب نہ تھا اور اس کے باپ کواس کے بیٹے کے آل کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور وہ کہ رہا تھا ہے

''انہوں نے اسے بری طرح قتل کیا ہے اور وہ دنیا کے لیے عبرت بن گیا اور انہوں نے اس بارے میں کسی عہد کی رعایت نہیں کی اور خداس سے پہلے کسی کی دوتی کی رعایت کی اور عنقریب تو انہیں دیکھے گا کہ وہ کم تر لوگوں کا کھا جابن جائیں گئے۔ جائیں گئے'۔

اورجیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے 'میر معریوں اور شامیوں کے اپنے آپ کوئل کے لیے پیش کرنے سے ہوااور دونوں صفوں کے درمیان جواعیان امراء لا پنتہ ہو گئے ان میں شم لؤ لؤ حلیم وں کے ممالک کا منتظم بھی تھا' اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھا' جوامر بالمعروف اور نہی عن الممکر کرتے ہیں۔

#### خاتون ارغوانيه:

اس سال خاتون ارخوانیہ حافظہ کی وفات ہوئی اس کا نام حافظیہ اس لیے رکھا گیا کہ اس نے قلعہ جعبر کے مالک حافظ کی خدمت اور تربیت کی تھی پیتھلنداور نیتظم عورت تھی جس نے لمبی عمر پائی اور اس کے اموال بہت سے بیٹے اور یہی مغیث عمر بین صالح ایوب کے لیے کھانوں کو درست کرتی تھی سوصالح اساعیل نے اس سے مطالبہ کیا اور اس سے مال کے چار سوصندوق لے لیے اور اس نے دمشق میں اپنے گھر کو اپنے خدام پروقف کردیا' اور اس نے نجیب یا قوت کے باغ کوخرید لیا' جو شخ تاج الدین کندی کا خادم تھا' اور اس نے اس میں قبرستان اور مجد بنا دی اور اس نے اس میں اس پر بہت سے اوقاف وقف کیے۔

### امين الدوله ابوالحن غز ال طبيب:

بعلبک کے امینیہ کا دقف کرنے والا 'صالح اساعیل' ابوانجیش کا وزیر جواپنے اور اپنے سلطان کے بارے میں منحوس اور اس کی نعمت اور اس کے مخدوم کی نعمت کے زوال کا سبب تھا' اور یہی وہ اس کا ہوا اوزیر ہے جس پر السبط نے تہمت لگائی ہے' کہ وہ دین کی ہتک کرنے والا تھا' اور حقیقت میں اس کا کوئی دین ہی نہیں تھا' پس اللہ تعالی نے عوام مسلمانوں کو اس سے راحت دی اور جب صالح اساعیل دیار مصرمیں گم ہوگیا تو وہ اس سال قتل ہوگیا' کچھا مراء نے اس کا اور ابن یغمور کا قصد کیا اور انہوں نے ان دونوں کو بھانسی دے کر قلعہ مصر پر آسنے سامنے صلیب دے دیا' اور اس امین الدولہ غزال کے اموال' تھا نف' جو اہر اور اثاث پائے گئے' جو تین کروڑ دینار کے برابر تنجے۔اور دس بنراز کتابیں خطومنسوب میں تھیں اور دیگرنٹیس خطوط بھی تھے۔

#### D 164

اس بال مائی یاصا شاہ حاب مشق والی آیا و مصریوں کی فرجیں آئیں اور انہوں نے باد وساعل یو وہ یا کی کا است خلامت کی اور ملک ناصر نے انہیں دیار مصر تک حلومت کی اور انہوں نے انہیں دیار مصر تک والیس کر دیا۔ اور اس سال ام خلیل شجر قالدرنے ملک المعزعز الدین ایبک ترکمانی سے نکاح کیا 'جواس کے خاوند صالح ایوب کا غلام تھا۔

اوراس سال صنالح ابوب کا تابوت اس کے مدرسہ کی قبر میں منتقل کیا گیا' اورتر کوں نے تعزیقی لباس پہنا اورام خلیل نے اس کی طرف سے بہت سے اموال صدقہ ویئے۔اور اس سال تر کوں نے دمیاط کو ویران کر دیا اور باشندوں کومصر لے گئے' اور انہوں نے فرنگیوں کی واپسی کے خوف سے جزیرہ کو خالی کر دیا۔

اوراس سال کتاب نیج البلاغہ کی شرح ہیں جلدوں میں کمل ہوئی 'جے عبدالحمید بن داؤد بن ہہ اللہ بن الجادید المدائن نے تالیف کیا 'جووز ریمو یدالدین بن العظمی کا کا تب تھا' پس وزیر نے اسے ایک سود یتار خلعت اور گھوڑا دیا 'اورعبدالحمید نے ایک قصیدہ میں اس کی مدح کی اس لیے کہ وہ شیعہ معتز کی تھا' اور رمضان میں شخ نم ساج اللہ بن نے عمر بن برکۃ النہر قلی کو بلایا جو بغداد کے مدرسہ نظامیہ کا مدرس تھا اور اسے تدریس فہ کور کے ساتھ بغداد کا قاضی القصاق مقرر کر دیا ۔ اور اسے خلعت دیا ۔ اور شعبان میں اس نے تاج اللہ بن عبدالکر یم بن شخ محی اللہ بن یوسف بن اشخ ابوالفرج بن الجوزی کو آپ کے بھائی عبداللہ کے بعد' جس نے بے رغبتی سے احتساب کو چھوڑ دیا تھا' بغداد کا محتسب مقرر کیا اور اسے جا در بطور خلعت دی اور اس کے سر پر ٹو پی رکھی اور اس کی خدمت میں پر دہ لگایا ۔ اور اس سال نماز عبدالفطر عصر کے بعد پڑھی گئ 'اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے۔

اوراس سال شاہ یمن صلاح الدین بن بوسف بن عمر بن رسول کی طرف سے خلیفہ کوخط پہنچا 'جس میں اس نے بیان کیا کہ میں میں اس نے بیان کیا کہ میں میں اس نے بیان کیا کہ میں میں ایک شخص نے خروج کر کے خلافت کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے اس کی طرف فوج روانہ کی ہے 'جس نے اسے شکست دی ہے اور اس کے بہت سے اصحاب کو آئے کے اور ان سے صنعاء کو چھین لیا ہے اور وہ اپنے باقی ماندہ اصحاب کی ایک چھوٹی میں جماعت کے ساتھ بھاگیا۔ اور اس سال خلیفہ نے اس کی طرف خلعت اور احکام بھیجے۔

### بهاؤالدين على بن مبة الله بن سلامة حميرى:

اس سال خطیب قاہرہ بہا وَالدین علی بن مبۃ اللّہ نے وفات پائی آپ نے چھٹینے میں عراق کی طرف سفر کیا 'اور وہاں اور دوسرے مقامات پر سام کیا 'اور آپ فاضل آ دمی تھے' آپ نے شافعی مذہب میں مہارت حاصل کی' آپ دیندار' خوش اخلاق' وسیع دل اور بہت نیک آ دمی تھے' جو خص آپ کے پاس آتا آپ اسے کچھ نہ کچھ کھلاتے اور آپ نے کثیر سے سلفی وغیرہ کے طریق پر سام کیا اور آپ نے اپنی مرویات سے لوگوں کو بہت کچھ سنایا' اور آپ کی وفات اس سال کے ذمی الحجہ میں ہوئی' آپ کی عمر ۴۰ سال تھی' اور آپ القرافہ میں دفن ہوئے۔

### قاضى ابوالفضل عبدالرحمٰن بن عبدالسلام:

ابن اسامیل بن عبد الرمن بن ابراتیم اللمعانی احتی آپنم وفضائے اور اسے سامنی رفتے تھے اپ نے مزار ابوطنیفہ میں القامناة ابوسالی اختی الشاہ ابوسالی نیارت کی بھرقاضی القامناة ابوسالی اختی کی بیارت کی بھرقاضی القامناة عبد الرحمن بن میرالیزاق صنبی کی بیارت کی بھران کی وفات کے بعد ۱۳۳۳ ہیں قاضی عبد الرحمن اللمعانی بغداد کے با اختیار قاضی بن گئے اور آپ کو قضی القصاۃ کی القامی کی القامی کی القامی مستنصر میں مستنصر میں صنبی کیا گیا دور کی دیا آپ این المراق کی میں مستنصر میں میں حفیہ کے لیے درس دیا آپ این النم قلی بغداد کے قاضی القصاۃ ہے۔

میں حفیہ کے لیے درس دیا آپ این النم قلی بغداد کے قاضی القصاۃ ہے۔

آپ عدی بعدی خاط اللہ میں النم قلی بغداد کے قاضی القصاۃ ہے۔

#### 0 70·

اس سال تا تاری' جزیرہ 'سروج' راس انعین اوران شہروں کے مضافاتی علاقوں میں پہنچ گئے اورانہوں نے لوگوں کوتل کیا' قیدی بنایا' لوٹا اور برباد کیا۔اناللّٰہ واناالیہ راجعون

اور حران اور راس العین کے درمیان چلتے چلتے سنجار پرحملہ کیا' اور ان سے چھسو بوجھ شکراور دیار مصر کی ساختہ چیزیں اور چھ لا کھودینارچھین لیے۔اور اس سال انہوں نے تقریباً دس ہزارا ہل جزیرہ کوتل کر دیا۔اور استے ہی عورتوں اور بچوں کوقیدی بنایا۔اناللہ و انا الیدرا جعون

السبط نے بیان کیا ہے کہ اس سال لوگوں نے بغداد سے جج کیا اور انہوں نے مستنصر کے ذمانے سے دس سال ہوئے جج نہیں کیا تھا' اور اس سال صلب میں آگ گی جس کی وجہ سے چھ سوگھر جل گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فرنگیوں نے ارادۃ اس میں آگ گی بیکی تھی' اللہ ان پر لعنت کرے اور اس سال قاضی القصاۃ عمر بین علی النہ قلی نے مدرسہ تا جیہ کے معاملہ کولوٹا یا جس پر عوام کے الگ گروہ نے قبضہ کر لیا تھا' اور اس سال قاضی القصاۃ عمر بین علی النہ قلی مدت تک خرید وفروخت کرتے رہے' اور بیا یک بہت اچھا مدرسہ ہے جو نظامیہ کی مانند ہے' اور اس کے بانی کوتاج الملک کہا جاتا تھا' جو ملک شاہ بلجو تی کا وزیر تھا اور سب سے پہلے شخ ابو بحر الشاشی نے اس میں درس دیا۔

## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### جمال الدين مطروح:

آپ فاضل رئیس فرجین شاعراور بڑے آسودہ حال لوگوں میں شامل نے پھر ملک صالح ابوب نے آپ کوایک وقت وشق کا نائب مقرر کیا اور آپ نے ناصر داؤ دشاہ الکرک کا نائب مقرر کیا اور آپ نے ناصر داؤ دشاہ الکرک کے نائب مقرر کیا اور آپ نے ناصر داؤ دشاہ الکرک کے متعلق اس وقت اشعار کے جب اس نے فرنگیوں سے القبس کو واپس لیا 'جبکہ ۱۳۳۳ ھیں حکومت کا ملیہ میں اسے ان کے بیر دکر دیا گیا تھا 'اور ابن مطروح نے اس بارے میں کہا ہے

'' مسجد اقصلی کا ایک دستور ہے جوا یک مشہور مثال بن گیا ہے کہ جب و و کفر کا وطن بن جاتی ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے '' ن یا سر کو نیچ و بتا ہے سوسب سے پہلے ناسرنے اسے پاک میاا در آ کریں جس ما سرنے بی اسے پاک نیا''۔ '' د حب صالح نے نے آپ کو نیاست سے معز وال کیا تہ آپ گھا م جو گئے' آپ فقرا واور مسائیین کے ساتھ بہت نیکی کرتے تھے' آپ بی و فات مصر میں ہوئی۔

### تثمس الدين محمد بن سعد المقدى:

آپ خوش خط کا تب اور بہت ثما کئے تھے آپ نے حدیث کا بہت ساع کیا اور سلطان صالح اساعیل اور ناصر داؤ دکی خدمت ک'آپ دیندار فاضل اور شاعر تھے آپ کا ایک قصیدہ بھی ہے جس میں آپ نے سلطان صالح اساعیل اور اس کے وزیر اور قاضی اور دیگرخواص وغیرہ سے لوگوں کو جو تکالیف پہنچی تھیں'اس کے متعلق نصیحت کی ہے۔

### عبدالعزيز بن على:

ابن عبدالجبار المغربي آپ کا باپ بغداد میں پیدا ہوا اور و بیں صدیث کا ساع کیا' اور حصول علم کے لیے مشقت اٹھا کی اور حدیث میں حروف مجم کے متعلق کئی جلدوں میں کتاب تصنیف کی اور اس میں حضرت امام مالک کے مذہب کی حکایت لکھی۔ شیخ ابوعبداللہ محمد بن عائم بن کریم :

اصبانی آپ بغداد آپ تو آپ فاضل نو جوان تھے آپ نے شخ شہاب الدین سبروردی کی شاگردی اختیار کی آپ کا طریق اچھا تھا اور آنسیر میں آپ کومہارت حاصل تھا 'اور آپ میں لطافت پائی جاتی تھی اور آپ نے وعظ میں فر مایا: اس کی عظمت کی فضا میں عالم ایک ذرہ کی مانند ہے اور درہ اس کی کتاب بحکت میں عالم کی مانند ہے جب اس کی اولیت کا جمال روش ہوتو اصول فروع بن جاتے ہیں رات کے پردے لئے ہوئے ہیں اور ستاروں کی شمعیں روش ہیں 'اور وقیبوں کی آ تحصیں عشاق سے عافل ہیں اور ابواب وصل سے پردوں کا پردہ الگ ہو چکا ہے ہیم حرکہ کیا ہے حالانکہ حبیب نے دروازہ کھولا ہوا ہے 'یہ کمزوری کیسی ہے جبکہ مجبوب نے پردے کا کنارہ پھاڑ دیا ہے میر ابلا ارادہ عقیق کے اکناف میں قیام کرنا 'نافر مانی ہے' جبکہ اس میں آ نسو ہی عقیق ہیں' اور جب میں الحمی کے رہنے والے کے عشق میں مرنہ جاؤں تو میں اپنے دعویٰ میں سچانہ ہوں گا' اے لیکل کی حو یکی اسب عاشق' عشق میں ہرا برئیس ہوتے' اور نہ ہر شراب خالص ہوتی ہے اور نہ ہرو شخص جو تیرا مشتاق ہوگا وہ عاش ہوگا' اور نہ ہرو شخص جو تیرا مشتاق ہوگا وہ عاش ہوگا' اور نہ ہرو شخص جو تیرا مشتاق ہوگا وہ عاش ہوگا' اور نہ ہرو شخص جو تیرا مشتاق ہوگا وہ عاش ہوگا' اور نہ ہرو شخص جو تیرا مشتاق ہوگا وہ عاش ہوگا' میت کے دعوے دار بہت ہیں اور محبت کی فریفتگی کا اسپر اور آز ادر برا ہر ہوگئے ہیں۔

ا ہے برسکون لوگو! کیاتم میں کوئی شخص آسان کی طرف پڑھ سکتا ہے؟ اے اپنے ناموں کے زمین دوز قید خانوں کے اسیرو!
کیاتم میں کوئی شجیح سمجھ والاشخص ہے جو وحشی جانوروں اور پرندوں کے رموز کو سمجھتا ہو؟ کیاتم میں کوئی موسوی الشوق شخص ہے جو اپنی رندوں کے رموز کو سمجھتا ہو؟ کیاتم میں کوئی موسوی الشوق شخص ہے جو اپنی رندوں نے رمائے استسقاء زبانِ شوق سے کیے جمجھے دکھا میں تیری طرف دیکھوں' انتظار طویل ہو گیا ہے اور جب لوگوں نے پانی ما نگا تو آپ نے دعائے استسقاء کے بعد فر مایا' جب عاشق کا دل اللہ کی طرف صعود کرتا ہے تو آفاق کی آئی کھیں روتی ہیں اور بادل کی مرضعہ موتی برساتی ہے اور مٹی کا شیر خوار رحمت کا دودھ چوستا ہے اور بادلوں کے اخلاف سے صاف پانی کے قطر سے نگلتے ہیں' جس سے ہے آب و گیا ہ زمین لہلہا اٹھتی

ے اور مٹی کی آئھیں ضندی ہوجاتی ہیں۔ اور باغات ہزریشم ہے آ راستہ ہوجاتے ہیں اور رنگ اس کی خوبصورتی کو انجھی طرح آ راستاگر دیتا ہے اور صبائی انگلیوں سے کلیوں کے شکوفے کھل جاتے ہیں اور اس کی سائس کی لیٹوں سے پھولوں کے کر ببان پھٹ جاتے ہیں اور کا کنات کے ابز اواس کی صفات کی زبانوں ہے والے ہیں اُ اے ویے والو : بیدار ہوجاؤ ! اے دور بائے والو کر (آ فار رحمت الٰہی کی طرف دیکھوکہ وہ زمین کو اس کے مردہ ہوجائے کے بعد نہیے زندہ کرتا ہے بلا شہدہ مردوں کوزندہ کرنے والا سے اور وہ ہرچیز پر قادر ہے )۔

### ابوالفتح نصرالله بن مبة الله:

ابن عبدالباقی بن مبة الله بن الحسین بن یجیٰ بن صاقعة الغفاری الکنانی ٔ المصری ثم الدشقی ٔ آپ ملک معظم اوراس کے بیٹے ناصر داؤد کے خاص آ دمیوں میں سے تھے اور آپ نے ۱۳۳ ھ میں اس کے ساتھ بغداد کی طرف سفر کیا اور آپ خوش گفتارا دیب تھے ٔ آپ کے اشعار ہیں ۔

''اے میرے سردارو! جبتم نے میری ملاقات سے انکار کیا اور تم نے مجھے قرب کے بدلے دوری دی اور تم نے حالت بیداری میں مجھے وصل کی اجازت نددی اور میرا دل رفت کی وجہ سے تم سے صبر نہ کرسکا تو میری آتھوں نے خیال کے شکار کے لیے جال نصب کیا اور میں نے نینداور راگ میں زندگی کی آسودگی کو پالیا''۔

#### 210

اس سال خلیفہ کے اپلی بھی البادرائی نے شاہ مصراور شاہ شام کے درمیان ہوکر دونوں فوجوں کے درمیان سلح کروادی' حالا نکہ ان کے درمیان سلح کروادی' حالا نکہ ان کے درمیان ہوگر تھی اور مصری فوج نے فرگیوں کی مدد کی اوران سے وعدہ کیا کہ اگروہ انہیں شامیوں پر فتح دلا دیں تو وہ بیت المقدس کوان کے سپر دکر دیں گے اور بہت مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوگیا' پس اس نے ان کے درمیان سلح کروادی اور دیار مصرکے شاہی گھر انوں کی ایک جماعت کواس نے بچادیا۔ جس میں صالح اساعیل کے بیٹے اوراشرف کی بیٹی اور شاہ محص وغیرہ کے بیٹے بھی بھی ہے۔ جزاہ اللہ خیراً

اورابن المبائ کے بیان کے مطابق این سال بغداد میں ایک شخص تھا'جس کے سرپر خوبصورت پیالہ تھا' وہ شخص بھسلاتو پیالہ توٹ کیا اور وہ کھڑا ہوکررو نے لگا'لوگوں کواس کے فقر وحاجت کی وجہ سے تکلیف محسوس ہوئی اور وہ اس کے سواکسی اور چیز کا مالک نہ تھا' سوحاضرین میں سے ایک شخص نے اسے ایک ویٹار دیا۔ اور جب اس نے اسے لیا تو اسے دیر تک دیکھتا رہا' بھر کہنے لگا خدا کی قشم میں اس دینار کو پہچا نتا ہوں اور بید پہلے سال جملہ دنا نیر میں میرے پاس سے چلا گیا تھا' تو حاضرین میں سے ایک شخص نے اسے گالی دی اور اس شخص نے اسے گالی دی اور اس کے بواس کی نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا اتنا اتنا وزن ہے اور اس کے پاس ۳۲ دینار نکال کر اسے وے دیئے اور اسے وہ اس وقت ملے تھے جب وہ اس سے گریڑے تھے بہن لوگ اس بات سے جیران رہ گئے راوی بیان کرتا ہے اور اس کے قریب قریب ایک بیوا قعہ بھی ہے کہ ایک شخص نے مکہ میں زمزم کے پائی سے قسل کرنے کے لیے اپنے کیڑوں کے ساتھ کیڑے اتارے اور اس نے اسے نی ٹروں کے ساتھ کیڑے اتارے اور اس نے اسے نی ٹروں کے ساتھ کی پیس مشقال تھا اور اس نے اسے نی ٹروں کے ساتھ کی ٹرے اتارے اور اس نے اپنے کیڑوں کے ساتھ

رکھ دہاور جب وہ اپنے مسل سے فارغ ہوا تواس نے اپنے کیڑے پہنے اور ہاز و بند کو بھول گیا اور جلا گیا اور بغداد آگیا اور اس کے بیاس تھوڑ اسامال رہ آیا جس سے اس نے شیشہ اور برین حرید سے تا کہ انہیں فرد نست کرے کافی کر دران میں کہ دہ ال کو لے کہ چکر لگار ہاتھا کہ وہ بھسل گیا اور برت گرا گرا دوہ کھڑا ہوگر دو نست کرے کافی کر دو بھی ہوکر افسوس کرنے گئے اور اس نے اپنی جملہ کفتگو میں کہا ہے جماعت میں بخدا دوسال کی مدت سے مجھ سے سونے کا باز و بند کم ہوگیا ہے جس کا وزن بچاس وینار تھا میں نے اس کے گم ہوجانے کی اس طرح پرواہ بیس کی جیسے میں نے اس برتنوں کے ٹوشنے کی پرواہ بیس کی اور یہ پرواہ بیس نے اس وجہ سے نہیں کی کہ میں صرف انہی چیز دں کا مالک تھا۔ تو جماعت میں سے ایک شخص نے اسے کہا خدا کی شم مجھے وہ باز و بند ملا ہے اور اس نے اسے اپنے باز و سے نکالا کی لوگ اور حاضرین متجب ہو گئے۔ واللہ اعلم بالصواب

الذہبی نے بیان کیا ہے کہ اس سال محرم میں ابوالبقاء صالح بن شجاع بن محمد بن سیدہم المدلجی الخیاط نے وفات پائی' اور سبط السلفی ابوالقاسم عبدالرحلٰ بن ابی الحرم المکی بن عبدالرحلٰ طرابلسی اسکندرانی نے شوال میں ۸سال کی عمر میں وفات پائی' اور ابومجمہ بن جمیل البدنیجی البواب نے بھی وفات پائی' بیآخری شخص ہے جس نے عبدالحق یوسفی سے روایت کی ہے۔

#### 2101

سبط ابن الجوزی نے اپنی کتاب مرآ ۃ الز مان میں بیان کیا ہے اس میں مکہ کے متعلق خبریں بیان ہوئی ہیں کہ ارض عدن کے ایک پہاڑ میں آ گنمودار ہوئی کہ اس کے شرارے شب کو سمندر تک اڑ کر جاتے تھے اور دن کے دوران اس سے بہت دھواں اٹھتا تھا'اور انہیں یقین ہوگیا کہ بیوہ آ گ ہے جس کے متعلق حضرت نبی کریم مَلَّا لَیْمِ اللّٰ اللّٰ ہم کہ کا موں اور صدقات دینے میں مصروف ہوگئے۔
لوگوں نے تو ہی اور مظالم اور فسادی روش کوچھوڑ دیا اور نیکی کے کا موں اور صدقات دینے میں مصروف ہوگئے۔

اوراس سال فارس اقطائی صعید ہے آیا اوراس نے مسلمانوں کے اموال کولوٹا اور بعض کوقیدی بنایا اوراس کے ساتھ البحریہ
کی ایک جماعت بھی تھی جوز مین میں فساوکر تے تھے انہوں نے بغاوت سرکٹی اور تکبر اختیار کیا 'اوروہ ملک المعز ایب تر کمانی اوراس
کی بیوی شجر ۃ الدرکی طرف التفات کرتے تھے اور المعز نے اپنی بیوی شجر ۃ الدر کے ساتھ اقطائی کے قل کے بارے میں مشورہ کیا تو
اس نے اسے اجازت وے دی تو اس نے اس کے متعلق کوشش کی اور اسے اس سال مصر کے قلعہ منصورہ میں قتل کر دیا اور مسلمانوں
نے اس کے شرے راحت یائی۔

اوراس سال شخ عز الدین بن عبدالسلام نے دومحلات کے درمیان مدرسہ صالح ابوب میں درس دیا۔اوراس سال شاہ روم کی بیٹی' جودشق کے حکمران ناصر بن العزیز بن الظاہر بن الناصر کی بیوی تھی' بڑی زیب وزینت اور بڑے ساز وسامان کے ساتھ دمشق آئی اوراس کے باعث دمشق میں رونق ہوگئی۔



## اس سال میں وفات یائے والے مشاہیر

### ىبدالىمىدىن ئىسى:

سی اختمال کیا ہے کچرآ پشام آ گے اور ملک ناصر داؤ دین معظم کے ساتھ رہنے گے اور اس کے کا دراس کے ہاں مرتبہ حاصل کیا۔ میں اختمال کیا ہے کچرآ پشام آ گے اور ملک ناصر داؤ دین معظم کے ساتھ رہنے گے اور اس کے ہاں مرتبہ حاصل کیا۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے'آپ بارعب فاضل' متواضع اور خوبصورت شخ سے السبط نے بیان کیا ہے کہ آپ متواضع' ذین اور نیک کام کرنے والے سے'آپ کے متعلق بیروایت منقول نہیں کہ آپ نے کسی کوایڈ ادی ہوا اگر کسی کو فائدہ پہنچا سکتے تو پہنچا دیے' ورنہ خاموش رہتے آپ نے دمشق میں وفات پائی اور قاسیون میں ملک معظم کی قبر کے دروازے پر ڈن ہوئے -رحمہ اللہ شخ مجد الدین بن تیمید مؤلف الاحکام:

عبدالسلام بن عبدالله بن عبدالله بن الجالقاسم الخضر ابن محمد بن على بن تيميه الحراني الحسنبلي تقى الدين ابن تيميه كه دادا آپ ۹۰ هدى حدود ميس پيدا ہوئے اور چھوٹی عمر ميں اپنے پچپا خطيب فخر الدين سے فقه کيمي اور کثیر سے ساع کيا اور شهروں کی طرف سفر کيا اور فقه و حديث وغيره ميں مہارت حاصل کی اور درس اور فتو کی ديا اور طلبہ نے آپ سے فائدہ اٹھايا اور عيد الفطر کے روز آپ نے حران ميں وفات مائی۔

### يشخ كمال الدين بن طلحه:

آپ نے الدولعی کے بعد دمشق کی خطابت سنجالی پھرمعزول ہو کرجزیرہ کی طرف چلے گئے اورنصیبین کی قضاسنجالی پھر آپ حلب گئے اور اس سال وہیں وفات پا گئے ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ عالم ٔ فاضل تھے آپ کووزارت سنجا لئے کے لیے طلب کیا گیا تو آپ نے اس سے انکار کردیا اور بیتا ئیدالہی کی بات ہے۔

#### السيدين علان:

آپ آخری شخص ہیں جنہوں نے دمشق میں ساع کر کے حافظ ابن عسا کرسے روایت کی ہے۔

## ناصح فرج بن عبدالله مبثى:

آ پ مند کا بہت ساخ کرنے والے صالح اور مواظبت کے ساتھ صدیث کا ساع کرنے اور کروانے والے متھ آپ کی وفات دارالحدیث نورید دمشق میں ہوئی۔رحمہ اللہ

### نفرت بن صلاح الدين يوسف بن ايوب:

#### DYOT

السبط نے بیان کیا ہے کہ اس سال ناصر داؤ دانبارے دمشق واپس آیا کھر داپس آ کرعراق سے حج کیا اور عراقیوں اور اہل مکہ کے

درمیان صلح کروائی' پھروہ ان کے ساتھ محلّہ کی طرف واپس آ گیا۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال ۸ارصفر سوموار کی شب کوشنے افقیہ حذب میں فوت ہو گئے۔

### نبيا والدين معقر بن يجي بن سالم.

آ ب دیندار فاضل آ دمی شخر آ پ کے اشعار میں سے بیا شعار بھی ہیں

'' جو شخص بیاد عاکرے کداس کی انہی حالت ہے جواسے شرع کے طریق سے باہر نکال دیتی ہے تو اس کانہ بن وہ ضرر ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں''۔

### ابوالمعز • اساعيل بن حامه:

ابن عبدالرحمٰن الانصاری القوص آپ نے اہل حدیث کے لیے اپنا وہ گھر وقف کر دیا جوالرحبہ کے قریب ہے اور وہیں آپ کی قبر ہے اور آپ جمال اور سلام کے حلقہ ہیں 'جوالبدارہ گھر کے سامنے ہے مدرس تتے اور وہ آپ کے نام سے مشہور ہے آپ فطر ہُ فرجین اور خوش گفتار تنے اور آپ نے ایک عجم تالیف کیا ہے جس ہیں اپنے مشاکخ سے بہت می مفید با تیں بیان کی ہیں۔ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے آپ کی تحریر میں اسے پڑھا ہے اور میں نے اس میں اساء الرجال کے بارے میں غلط اور وہمی با تیں ویکھی ہیں اور ان میں سے ایک غلطی ہے ہے کہ آپ نے سعد بن عبادہ ابن دلم کی طرف اپنا انتساب کیا ہے۔

اورسعد بن عبادہ بن الصامت ؓ نے بیان کیا ہے کہ پیفلط ہے اورخرقہ تصوف کی شدت کے بارے میں بیان کیا ہے اور غلطی کی ہے۔ اور جی ابو محمد سین کو لکھنے میں غلطی کی ہے ابوشامہ نے بیان کیا ہے میں نے آپ کی تحریر میں سے بات ویکھی ہے آپ نے اس سال کا رربیج الاقراف کو سوموار کے روز وفات پائی اور حلب کے نقیب الاشراف شریف المرتضی نے بھی حلب میں وفات پائی اور حلب کے نقیب الاشراف شریف المرتضی نے بھی حلب میں وفات پائی اور حلب کے نقیب الاشراف شریف المرتضی نے بھی حلب میں وفات پائی اور حمد اللہ

#### DYAM

اسسال ارض ججاز میں وہ آگ طاہر ہوئی جس نے بھریٰ کے اونٹوں کی گردنیں روثن کردیں جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں بیان ہوا ہے اور اس بارے میں شخ امام علامہ حافظ شہاب الدین ابوشامہ مقدی نے اپنی کتاب الذیل اور اس کی شرح میں مفصل طور پر بیان کیا ہے اور اسے بہت کی کتب سے بیان کیا ہے جو ججاز سے دمشق تک متواتر آئی جین جس میں اس آگ کا بیان ہے جے آتھوں سے دیکھا گیا اور اس کے خروج کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے اور بیہ بات السیر قالنہ بیکی کتاب دلائل النہ ق میں کھی گئی ہے جواس کتاب کے آغاز میں ہے۔

ادر جو کچھ ابوشامہ نے بیان کیا ہے اس کا مخص ہہ ہے کہ مدینہ نبویہ ہے دمثق خطوط آئے جن میں ان کے ہاں اس سال کی ۵رجما دی الآخر ہ کو آگ کے ظاہر ہونے کا بیان تھا' اور خطوط ۵رر جب کو لکھے گئے اور آگ اپنی حالت پر قائم تھی اور • ارشعبان کو خطوط ہمارے یہاں بہنچ پھراس نے بیان کیا ہے:

<sup>0</sup> ایک نیخ میں ابوالمعزے۔ ﴿ ایک نیخ میں البرارة ہے۔

### أم الذالرتمن الرحيم

''اہ آئل شعبان ۲۵۴ ھا کو مدینة الرسول سُن ﷺ عشر دشق میں خطوط آئے جن میں ایک خطیم واقعہ کی شرح کی آئی ہے جو وہان للبور پذریہ واہ رہ اس میں حصیت کی اس حدیث کی تصدیق بیان جائے ہے جو مصرت ابو ہریر ہواہ رہ اس میں حصیت کی اس حدیث کی تصدیق بیان ہوئی جو بھر تی کے اونوں کی گردنوں کو روشن کرد ہے کی اور مجھے فر مایا ہے قیام میں اس آگ کو ویکھا ہے' بتایا ہے کہ اس نے قیماء میں اس آگ کی روشن میں خطوط کھے اس نے ایک قابل اعتبار شخص نے' جس نے اس آگ کو ویکھا ہے' بتایا ہے کہ اس نے قیماء میں اس آگ کی روشن میں خطوط کھے اس نے بیان کیا ہے کہ ہم ان راتوں میں اپنے گھروں میں شخے اور ہمارے ہر گھر میں چراغ تھا اور اس کی بڑائی کے با وجود اس کی گرمی اور لیٹ نہیں تھی' اور وہ اللہ کے نشانات میں سے ایک نشان تھی' ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس بارے میں جوخطوط آئے ہیں' ان کے مطابق اس کی صورت بھی۔

جب ٣ رجمادی الآخرة ٣ ٢٥ ه کو بده کاروز آیا تو بدیند بوید میں ایک عظیم گونئی پیدا ہونی 'پیرعظیم زلزلد آیا 'جس سے زمین نا دیا ہوتی ہوتا کے بالا ہولی 'پیرعظیم زلزلد آیا 'جس سے زمین میں جو قریظہ دیا ہوتی نکڑیاں اور دروازے ہاہ نہ کورکی پانچ تاریخ تک جمعہ تک کھے بلحد لرزتے رہے 'پیراسیاہ سنگ زمین میں جو قریظہ کے قریب سے بوری آگ فا ہر ہوئی 'جے ہم شہر کے اندر سے اپنے گھروں سے بوں دیکھتے تھے' کہ گویا وہ ہمارے پاس ہے' اور وہ بہت بوری آگ تھی 'جس کا شعلہ تین میناروں سے بھی زیادہ تھا اور وادی وظا تک وادیاں آگ سے پانی کی طرح بہہ براس اور وظا کی پانی کی گر رگاہ پھیل گئی اور وہ دو بارہ نہیں بہے گئی اور قسم بخدا ہم ایک جماعت اسے دیکھنے کو چڑھی کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ آگ سے بہدر سے ہیں اور اس نے سیاہ سنگ زمین کو جو اتی حاجیوں کا راستہ ہے' بند کر دیا اور وہ چا کر سیاہ سنگ زمین تک بھی گئی اور جب ہم فرر گئی کوراس نے سیاہ سنگ زمین تک بھی گئی اور اس کے وسط سے آگ کے پہاڑ نکلے جو پھر وں کو کھاتی تھی اور اس میں اس آگ کا نمونہ تھا جس کی انٹد تعالی نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے (وہ محلات کی ما نشر ار سے پسیکتی ہوئی کہ ور اور وہ کا اور وہ کی اور اس میں اس آگ کا نمونہ تھا جوں کی انٹد تعالی نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے (وہ محلات کی ما نشر ار سے پسیکتی کور سے بیاں نہوں کی مساری کی ساری آگ سے ہوئی رہ ور بیا ور انڈری اور انڈراک کی اصل آگ کی مساری آگ کے سرخ پہاڑ سے تھے اور بڑی اصل سے قریظہ کے پاس آگئیں بہد پڑیں اور ان میں اضا فیہوتا گیا اور لوگوں کو دو بارہ معلوم نہ ہوا کہ اس کے بعد کون سے چر کمل ہوگئی اور انڈراک کا انجام بخیر کر کے اور میں اس آگئی بہد پڑیں اور ان میں اضا فیہوتا گیا اور لوگوں کو دو بارہ معلوم نہ ہوا کہ اس کے بعد کون کی جر کمل ہوگئی اور انڈراک کا اس کے اس آگئیں بہد پڑیں اور ان میں اضا فیہوتا گیا اور لوگوں کو دو بارہ معلوم نہ ہوا کہ اس کے بعد کون کی جر کمل ہوگئی اور انڈراک کا انجام بخیر کر کے اور میں اس آگئی بہد پڑیں اور ان میں اضا فیہوتا گیا اور لوگوں کو دو بارہ معلوم نہ ہوا کہ اس کے بعد کون

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دوسرے خط میں ہے کہ جمادی الآخرۃ ۱۵۳ھ کے پہلے جعد میں مدینہ کے مشرق میں ایک عظیم آگ طاہر ہوئی جس کے درمیان اور مدینہ کے درمیان نصف دن کی مسافت تھی 'وہ زمین سے چھوٹ پڑی اور اس سے آگ کی ایک وادی بہد پڑی ختی کہ وہ جبل احد کے برابر ہوگئ 'چروہ تھم گئ اور الساعت کی طرف واپس آگئ اور ہمیں معلوم نہ تھا 'کہ ہم کی ایک وادی بہد پڑی ختی کہ وقت اہل مدینہ اپنے نبی کے پاس اللہ کے حضور تو بہ واستغفار کرتے ہوئے گئے اور بہ قیامت کے دلائل ہیں۔

راوی بیان کرتا ہے کہ ایک اور خط میں ہے کہ جب جہادی الآحرۃ ۱۵۴ ھے کے آغاز میں سوموار کا دن آیا تو مدینہ میں بھی بھی اس نزل کی یا نند جو دور ہوا واز آئی بیرحانت دود ن رہ الاور جب ماہ نہ دور ل نین مار ن و بدھ کا روز ایا جا ان اواز ہے جد ہے اس نزل کی یا نند جو دور ہوا واز آئی بیرحانت دود ن رہ الا سال اور جب ماہ نئی اور دور نول کے جو کیا دان آیا تو سیاہ سنگ نامین کے تعظیم آگ بیجوٹ بر زی۔ جو رسول الله سائٹیزیم کی مجد کے برابر تھی اور دور در بیر بیرے کا تھے کے دیکھنے کے فاصلہ پہتی آم اے دیکھ رہے ہے اور دور تول الله کے مطابق کل ماند شرارے پھینک رہی تھی اور دور اس جگہ برتی کہا جاتا ہے اور اس آگ سے آئی وادی بہہ پڑی جس کی مقدار جار فراسخ تھی اور اس کی چوڑ ائی چارمیل تھی اور اس کی گہرائی ڈیرٹے قامت تھی اور دور شرع کی مانند ہوگئ اور جب وہ جم جاتا تو سیاہ جو جاتا اور جم جانے ہے قبل اس کا رنگ سرخ تھا' اور اس آگ کے باعث لوگ گنا ہوں سے ٹر کے اور طاعات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا اور امیر مدینہ نے ائی مدینہ نے اہل مدینہ سے بہت می نا انسافیاں چھوڑ دیں۔

<sup>•</sup> مصری نسخه میں الراجلین' اورنجوم الزاہرہ میں احیلین اوراس کے حاشیے پرتاریخ مکدوالمسجدالحرام والمدینة الشریفه میں احیلین ہے۔

کے پاس سے اور سب نے جمعہ کی شب آپ کے پاس تو بہ کرتے گزاری اور اس کا پچھ حصہ جو ہمارے پاس تھا وہ قدرت البی سے بچھ

الیا اور وہ اس بھے تک اس طرح ہے اور اس میں کی تہیں ہوئی اور لو او ہوئی کی مائند پھروں کو دیکھے گا اور ان کی ٹوئی نہ جس سولے دین ہا ور کھانے پینے دین ہے اور میں اس کی بزائی اور اس کے احوال کو بیان کرنے کی سے نہیں رکھتا تھا اور سے اور انہوں نے اپنے قاضی ابن سعد کو متوجہ کیا تو وہ اس کی طرف آیا اور وہ بھی اس فی بڑائی کو بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا اور میں اس فی بڑائی کو بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا اور کے مر جب کو خط کھا گیا اور آگ اس حالت پہلی اور لوگ اس سے خوفر دہ تھے اور سوری اور چاند کہنا کر طلوع ہوتے تھے ہم اللہ سے عافیت کے دعا گوہیں۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاں دمشق میں اس کے نور کی کی وجہ سے دیواروں پر کسوف کا نشان تھا اور ہم اس بات سے جیران تھے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہاں تک کہ ہمارے یا س اس آگ کی اطلاع آگئی۔

میں کہتا ہوں ابوشامہ نے خطوط کے آنے سے قبل اس آگ کے بارے میں تاریخ بیان کی تھی اور کہا تھا کہ ۱۷ ہر جمادی الآخر ق کو سوموار کی شب کو رات کے پہلے حصہ میں چاند کو گر ہمن لگا اور وہ بہت سرخ تھا 'پھر وہ روش ہو گیا اور سورج کو کسوف ہو گیا اور وہ روش فالا ور کمزوروشنی والا دو مرح روز وہ اپنے طلوع وغروب کے وقت سرخ ہو گیا اور باقی ایا م میں بھی وہ اس طرح بدلے ہوئے رنگ والا اور کمزوروشنی والا رہا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس نے بیان کیا ہے کہ اس سے وہ تصور واضح ہو گیا جو امام شافع ٹی نے کسوف اور عید کے اجتماع کے بارے میں بیان کیا ہے اور اہل نجوم نے اسے مستبعد خیال کیا ہے۔

پھرابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ایک اور خط میں جومد پنہ کے بنی الفاشانی میں سے ایک شخص نے لکھا ہے اس میں بیان کیا ہے کہ جمادی الآخرۃ میں عراق سے ہمارے پاس کچھشرفا پہنچ اور انہوں نے بغداد کے بارے میں بتایا کہ وہاں بڑی غرقا لی ہوئی ہے حتی کہ پانی بغداد کی فصیلوں کے او پر تیر گیا ہے اور اس کے بہت سے لوگ غرق ہو گئے اور پانی شہر کے اندر دار الخلافت میں واخل ہو گیا ہے اور وزیر ہاؤس اور تین سواسی گھر منہدم ہو گئے ہیں اور خلیفہ کاخز انہ بھی منہدم ہو گیا ہے اور ہتھیاروں کے خز انے میں سے بھی بہت سی چیزیں تباہ ہوگئ ہیں اور لوگ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے ہیں اور کشتیاں شہر کے وسط تک آتی ہیں اور بغداد کی گلیوں کو چیرتی جاتی ہیں۔

راوی بیان کرتا ہے اب رہے ہم تو ہمارے ہاں ایک عظیم واقعہ ہوا وہ یہ کہ جب سرجہادی الآخرۃ کو بدھ کی رات آئی اوراس
ہے دور دز قبل بھی لوگ رعد کی ما نند آ داز سننے لگے اور سب لوگ اس سے گھبرا گئے اور اپنی خواب گا ہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور
لوگوں نے اللہ کے حضور استغفار کرتے ہوئے شور ڈال دیا اور مبحد کی بناہ کی اور اس میں نماز پڑھی اور شبح کی گفتے بعد لوگوں پر زلزلہ
آتار ہا اور یہ کیفیت بدھ کا پورا دن اور جعمرات کی پوری رات اور جمعہ کی رات تک رہی اور جمعہ کی شبح کو زمین پر بخت لرزہ آیا حتی کہ
مجد کے مینار کے حصا ایک دوسر سے شکرانے لگے اور مبحد کی جھت سے ایک عظیم آواز من گئی اور لوگ اپنے گنا ہوں سے ڈر گئے
اور جمعہ کی منح کے بعد ظہر سے قبل زلز لہ تھم گیا 'پھر ہمار سے ہاں سیاہ سنگ زمین میں قریظہ کے پیچھے سوار قبہ کے راستے پر المقاعد میں جو
صبح سے ظہر تک کا سفر ہے 'بڑی آگ فیا ہر ہوئی جوز مین سے پھوٹی تھی' پس لوگ اس سے خت خوفر دہ ہو گئے' پھر آسان میں اس کا

بہت وصواں نمایاں ہوا' حتیٰ کہوہ سنید باول کی طرح باقی رہ کمیا اور وہ جمعہ کے روز غروب آفتاب ہے قبل تک رہا' پیر آگ ظام ہولی جس کے سرخ شعطے آسابوں کی طرف قلعوں نی طرف بلند ہوتے اور نوٹوں نے مجد نبوئی اور بزرہ تریفہ سے فریار جا ہی اور و ہاں پناہ ل۔اور جمرہ کو گھیرا یا درائیے ہوں کو مٹھا کہ یاہ، اپینے گناموں کا اعتراف کیا اوران کے حضور عاجزی کی کی اوراس کے ٹی عَلَيْتِيلًم كَيْ بِنَاهِ فِي اوراوك مِررات ہے اور مِرتعجور كے درخت ہے مسجد كی ظرف آے اور مورتيل اور بيچ گھرون ہے أكل آے اور سب نے جع ہوکر اللہ کے حضور اظہار اخلاص کیا اور آگ کی سرخی نے سارے آ سان کوؤ ھانپ لیا اور لوگ یول باقی رہ طعے معویا وہ جاند کی روشنی میں ہیں اور آسان لوتھڑ ہے کی طرح رہ گیا اورلوگوں کو ہلاکت یا عذاب کا یقین ہو گیا' اورلوگوں نے بیرات نماز پڑھتے' قرآن پڑھتے' رکوع وجود کرتے اور اللہ کے حضور دعا کرتے اور اپنے گناہوں سے دشکش ہوتے اور تو ہواستغفار کرتے گذاری' اور آگ اپنی جگہ پر قائم رہی اور اس کا زور اور شعلے کم ہو گئے' اور فقیہ اور قاضی امیر کونصیحت کرنے گئے اور اس نے ٹیکس ساقط کر دیا اوراس نے اپنے سب غلاموں کوآ زاد کر دیا اوراس کے قبضے میں ہمارا جو مال تھا'اس نے سب ہمیں اور دوسرے لوگوں کو واپس کر دیا۔ اور بیآ گ اپنی حالت پرشعلہ زن رہی' اور وہ بلندی میں پہاڑ اور چوڑ ائی میں شہر کی طرح تھی' اور اس سے سنگریزے نکل کر آسان کی طرف بلند ہوتے اور اس میں گرتے تھے اور اس سے عظیم پہاڑ کی طرح آگ نگلتی اور رعد کی طرح سیسیکتی' اور وہ کئی دن تک ایسے ہی رہی' پھر وادی اجلین کی طرف رواں ہوگئ' جووادی کے ساتھ الشظا کی طرف ڈھل گئی' حتیٰ کہ اس کی روانی بحرۃ الحاج تک جائینچی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی حرکت کرتے اور چلتے حتیٰ کہ دہ حرۃ العریض کے قریب پہنچ گئی' پھروہ تھمر گئی اور کئی روز تک تھمری رہی' پھر دوبارہ اپنے آگے چیچے پھر چھنکنے گئی' حتیٰ کہ پھروں کے دو پہاڑ بن گئے' اور دونوں پہاڑوں کے درمیان سے جوجگہ باقی رہ گئی اس سے کئی روز تک شعلہ نگلتا رہا' پھروہ شعلہ بڑا ہو گیا اور اس کی چیک اب تک موجود ہے اوروہ جس قدر زیادہ سے زیادہ بھڑک سمتی ہے بھڑک رہی ہے اور ہرروز رات کے آخری حصے میں عیاشت تک اس کی بڑی آ واز ہوتی ہے اور اس کے ایسے عجائبات ہیں جن کی میں پوری تشریح کرنے کی سکت نہیں رکھتا' بیتو صرف ان عجائبات با کفایت کا حصہ ہے۔ اور آ فآب و ماہتاب اب تک یوں ہیں گویا انہیں گر بن لگا ہوا ہے' اور پیخط لکھا گیا اور آ گ اپنی جگہ ہے آ گے پیچھے نہیں ہوئی اور اسے ایک مہینہ ہو گیا ہے۔

اورا یکشخص نے اس کے متعلق اشعار بھی کہے ہیں۔

"اے تکالیف کے دورکرنے والے ہمارے جرائم سے درگذرفر ما'اے ہمارے ربہ ہمیں مصائب نے گھر لیا ہے ہم تیرے پاس ان مصائب کی شکایت کرتے ہیں' جن کے اٹھانے کی ہم سکت نہیں رکھتے' طالانگہ ہم ان کے حقدار ہیں'ایسے زلازل ہیں جن کے سامنے ٹھوں پہاڑ سر جھکاتے ہیں' بس بلند پہاڑ زلازل کے مقابلے ہیں کیسے قوت پاسکتے ہیں' وہ سات روز تک زمین کو ہلاتا رہا اور وہ پھٹ گئی' اور اس کے منظر سے سورج کی آئکھ چندھی ہوگئ' آگ کے سمندر کے اوپر پہاڑوں کی کشتیاں چلتی ہیں' جوز مین میں استوار ہیں' یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ تیررہے ہیں'اس کے اوپر موجیں خوبصورتی کے باعث ٹوٹی پڑتی ہیں' وہ کل کی مانند استوار ہیں' یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ تیررہے ہیں'اس کے اوپر موجیں خوبصورتی کے باعث ٹوٹی پڑتی ہیں' وہ کل کی مانند اسے شراروں کو ادھرادھر تھیکتی ہے' گویا وہ بارش ہے جوموسلادھار برسارہی ہے اور اگر وہ آواز دے تو خوف سے چٹانوں کے دل

ہوت جائے ہیں اور کھجور کی شاخ کی مانند روشنیاں کا نیتی ہیں اس سے فضا میں اس قدر دھواں اکتھا ہوگیا ہے کہ اس سے سورج سیاہ ہو سیا ہوگئی ہے اور آئیل اپنی نیان اور کے بعد سیاہ ہوگئی ہے ساتوں زمین اپنی زبانوں سیا ہوا ہوگئی ہے ساتوں زمین اپنی زبانوں سیا ہوا ہوگئی ہے کہ اور اس کی شعلوں نے موج کا احاظ کر لیا ہے اور آئیس ہیں ہوگئی ہے کہ سیار اور اس کی شعلوں نے موج کا حاظ کر لیا ہے اور آئیس ہیں ہوگئی ہے کہ سیار ہوگئی ہے تا ہوں کو سیار ہوگئی ہے تو تو در گذر کر بخش دے مہر بانی فرما 'گنا ہوں کو مناوے معاف کر نم خطا فرط جہالت سے ہوئی ہے۔

جب حضرت یونس علائل کی قوم ایمان لے آئی تو تو نے ان سے عذاب کو دور کر دیا 'اورلوگوں کو نعمتوں سے ڈھانپ دیا۔ اور ہم امت ِ مصطفیٰ ہیں' ہم جھے سے اس عفو کی دعا کرتے ہیں جس کی ہمیں امید ہے 'اورا گریدرسول نہ ہوتا تو خدا کی طرف کوئی روشن راہ نہ جاتی 'پس تو اس وقت تک اینے رسول مختار پر درود پڑھتارہ جب تک اوراق کے منبر پر کبوتری بولتی ہے۔ مُثاثِیْمُ

میں کہتا ہوں' اس آگ کے بارے میں بیان ہونے والی حدیث صحیحین میں زہری کے طریق سے سعید بن المسیب ہے بحوالہ حضرت ابو ہریرہ ہیان ہوئی ہے کہ درسول اللہ سَلَّ الْتَّا اللهُ سَلَّ اللّٰهِ اللهُ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰه

اوریہ واقعہ اسسال یعن ۲۵ ہے ہیں ہوا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور قاضی القضاۃ 'صدرالدین علی بن ابی القاسم تمیمی حنی حاکم دشق نے گفتگو میں ایک روز جھے بتایا اور اس آگ والی حدیث کا ذکر چل پڑا اور جو پچھاس سال میں اس آگ کا واقعہ ہوا۔ آپ نے فرمایا 'میں نے ایک بدوکو سنا وہ میرے والد کو بتار ہاتھا کہ انہوں نے ان راتوں میں بھری میں ججاز میں ظاہر ہونے والی آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا۔

میں کہتا ہوں آب ۲۴۲ ہے میں پیدا ہوئے آپ کا والد بھرٹی میں حنیہ کا مدرس تھا' اور اسی طرح آپ کا دادا بھی وہاں مدرس تھا' پھرآپ دار مشق آگے اور الصاور بیاور المعد میہ میں پڑھایا' پھر حنیہ کے قاضی القصاق بن گئے' آپ احکام میں قابل تعریف کر دار کے مالک تھے' اور جس وقت ججاز میں بیآگ طاہر ہوئی اس وقت آپ کی عمر بارہ سال کی تھی اور اس عمر کے بچے جو بات سنتے ہیں اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ کہ ایک بدونے انہی راتوں میں آپ کے والد کوخبر دی۔

وصلوت الله و سلامه على نبيه سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً كثيرا.

اورایک شاعرنے اس جازی آگ اور غرق بغداد کے متعلق اشعار کیے ہیں۔

'' پاک ہے وہ ذات جس کی مشیت مخلوقات میں ایک اندازے کے مطابق جاری ہے اس نے بغداد کو پانیوں ہے اس طرح غرق کیا جس طرح اس نے ارض حجاز کو آگ سے جلایا''۔

ابوشامه نے بیان کیا ہے صحیح قول پہ ہے کہ

"اس نے ایک سال میں عراق کوغرق کیا اور اس نے ارض تجاز کو آگ ہے جلا دیا ہے"۔

اورابن الساعی نے ۱۵۳ ھی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ اس سال کی ۱۸ر جب کو جمدے روز میں وزیرے سامنے بیٹا تھا۔

کہ الیہ قاصد مدینة افرسول علی فی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ اس سال کی ۱۸ر جب کو جمد کے روز میں وزیرے سامنے بیٹا تھا۔

پر ماتو اس کے امر لکس می کہ جو جہاری ان خرج کومنگل کے وزیدین السول میں بازیا ہے اچھا کے تعرف سے معروف تھا اس نے خطابو نے اور اس کے امر لکس میں اور مدینہ سے چارفر کے نے فاصلے پر آ ک طابر ہوئی اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی مانند اور ہی نہوئی قرورہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی مانند آگے گئی گئی اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی مانند کہ آگے تا سامنے پر آ ک طابر ہوئی اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی مانند کو اور وہ پندرہ روز ربی واصد نے بیان کیا ہے کہ میں آ یا تو وہ اس وقت تک ختم نہ ہوئی قرورہ کی طاحت پر قائم تھی اس سے گزر رہے اس سے پوچھا کہ وہ کس طرف آگے گئی تو اس نے کہا مشرق کی طرف اور میں اور یکھلاتی تھی اور تیماز فدکور نے ایک جلا ہوا پھر اور ہم نے اس میں تھیورکی شاخ بھینگی تو اس نے اسے نہ جلا یا بلکہ وہ پھروں کو جلاتی اور بگھلاتی تھی اور تیماز فدکور نے ایک جلا ہوا پھر نکالا'جورنگ اور بلکا ہونے کے لئا ظرے کے کہا طرح تھا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے خط میں بیان کیا اور وہ قاضی مدینہ کی تحریر میں تھا کہ جب ان پرزلزلہ آیا تو وہ حرم میں داخل ہو گئے'اورانہوں نے اپنے سروں کو ہر ہنہ کردیا اوراستغفار کیا اور یہ کہ نائب مدینہ نے اپنے تمام غلاموں کوآ زاد کردیا' اوراس نے تمام بے انصافیوں کوچھوڑ دیا اوروہ مسلسل استغفار کرتے رہے حتیٰ کہزلز کھم گیا 'گر جوآ گ ظاہر ہوئی تھی وہ ختم نہ ہوئی اور قاصد کوآ ہے ہوئے پندرہ دن ہو چکے تھے ابن الساعی نے بیان کیا ہے کہ میں نے العدل محمود بن بوسف بن الامعانی شیخ حرم مدینہ نبویہ کی تحریر میں یڑھا' آ پفر ماتے ہیں کہ بیآ گ جو حجاز میں طاہر ہوئی بیا ایک عظیم نشان ہے اور قرب قیامت کے متعلق ایک صحیح اشارہ ہے خوش بخت وہ ہے جوموت ہے قبل موقع سے فائدہ اٹھائے اور موت سے پہلے اپنے اللہ سے اپنا معاملہ درست کرلے اور بيرآ گ ايك پھریلی زمین میں تھی جس میں درخت اور روئیدگی نہ تھی' اگراہے کھانے کو پچھ نہ ملے تو اس کا ایک حصہ دوسرے کو کھا جاتا ہے اور وہ پھروں کوجلاتی اور انہیں پکھلاتی تھی' حتیٰ کہ وہ گیلی ٹی ما نند ہو جاتی تھی' پھرا سے ہوالگتی تھی اور وہ دھوکنی سے نکلنے والے لو ہے کے میل کی طرح ہوجاتی تھی اے اللہ اسے محمدًا ورآپ کی آل طاہرہ کے طفیل مسلمانوں کے لیے عبرت اور عالمین کے لیے رحمت بنا دے۔ ابوشامدنے بیان کیا ہے کہ اس سال رمضان کے آغاز میں جعدی شب کومجدمدینہ جل گئ اس کی آگ کی ابتداء شال سے اس کے غربی کونے سے ہوئی' اور ایک آ دمی خزانہ کے پاس آ یا اور اس کے پاس آ گئھی' جوو ہیں دروازوں سے لیٹ گئی اور جلد ہی حیت کو جا بینی کھر چھتوں میں آ ہتہ آ ہتہ بڑھتی چلی گئ اور قبلے کولگ گئ اور لوگوں نے اسے ختم کرنے میں سرعت سے کام لیا اور ایک ہی کہتے میں مسجد کے تمام چھت جل گئے اور اس کے بعض ستون گر گئے اور ان کا سکد پھل گیا اور پیسب پچھلوگوں کے سونے سے پہلے پہلے ہوگیا اور حجرہ نبوی کا حیت بھی جل گیا اور جو پچھاس ہے ہونا تھا ہوا اور وہ اپنے حال پر قائم رہا' حتیٰ کہاس کی اورمبحد نبوی کی جیست کی تعمیر شروع ہوئی اور صبح کولوگوں نے نماز کے لیے الگ جگہ بنالی اور اس باہر نکلنے والی آ گ اور مجد کے جلے ہوئے حصے میں جو واقعات ہوئے اس نے انہیں نشانات میں شار کیا ہے گویا ہے آگ اس مدہ سال میں ہونے والے واقعات کے متعلق انتباہ کرنے والی تھی' جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے' یہ بیان شخ شہاب الدین ابوشامہ کا ہے۔اور ابوشامہ نے اس سال اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کے بارے میں اشعار کیے ہیں \_

سا ۱۵ ہو کے سال میں جاز میں آگئی جس سے متجد جل کی اور وارالسلام غرق ہوگیا پھراس کے بعد والے سال میں تا تاریوں نے بغداد پر قابو پالیااوران کے اہل نے مدونہ کی اوران کے خلاف نفر کے مدد گار تھے ہائے اسلام کی ہر ہادی اوراس سے حلاوت کی سکومت تم جو گئی اور مستعصم بے نفاظت ہوگیا۔ تباز و سر پر تہر پانی ، واور بلاد شام پر ملام ، و۔ اسدر نوالجانال جو شہر ہاتی رو کئے ہیں ان کو بیچا اور معاف فریا۔

آوراس سال باب القرادیس کے اندر مدرسہ ناصریہ جوانیہ کمل ہوا اور اس کے درس میں اس کا وقف کرنے والا ملک ناصر صلاح الدین یوسف بن عزیز محمد بن ملک الظاہر غیاث الدین غازی ابن ناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب شادی فاتح بیت المقدس بھی حاضر ہوا اور اس میں شہر کے قاضی صدر الدین ابن سناء الدولہ نے بھی پڑھایا اور اس کے پاس حکومت کے امراء اور علاء اور دشق کے جمہور اہل حل وعقد حاضر ہوئے اور اس سال اس نے قاسیون کے دامن میں رباط ناصری کی تقمیر کا حکم دیا۔

## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ي عادالدين عبدالله بن الحن بن النحاس:

آپ نے مخلوق سے تعلق ترک کر دیا اور درولیٹی' تلاوت' عبادت مسلسل روزے رکھنے کی طرف متوجہ ہوگئے' اور تقریباً تمیں سال تک قاسیون کے دامن میں اپنی معجد میں گوشہ نشین رہے۔ آپ نیک لوگوں میں سے تتے اور جب آپ فوت ہوئے تو اپنی معجد کے نزدیک وفن ہوئے اور آپ کی طرف منسوب ہے اور کے نزدیک دفن ہوئے اور آپ کی طرف منسوب ہے اور السبط نے آپ کی تعریف کی ہے اور انہوں نے آپ کی وفات کی تاریخ بیان کی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔

#### يوسف بن امير حمام الدين:

قر اُدغلی بن عبداللہ عنیق الوز ریحون الدین بن یجیٰ بن مبیر ہ الحسنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ شخصش الدین ابوالمظفر الحقی البغد اوی مقر اُدغلی بن عبداللہ عنیق الوز ریحون الدین بن یجیٰ بن مبیر ہ الحسنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ شخصش الدین ابوالفرج بن الجوزی الواعظ کی بیٹی ہے آپ کو بصورت خوش ثم الدشقی سبط ابن الجوزی الواعظ کی بیٹی ہے آپ کی ماں رابعہ ہے جو شخ جمال الدین ابوالفرج بن الجوزی الواعظ کی بیٹی ہے آپ کی کتاب مرآ ۃ الزمان میں جلدوں میں ہے جو بہترین تو ارت خوارت میں ہے جو بہترین تو ارت خواروں میں ہے ہو بہترین تو ارت خواروں میں ہے ہو بہترین تو ارت خواروں میں ہے ہو بہترین تو اور وہ میں اللہ بن المنظم کوظم کیا ہے اور اس پراضا فہ بھی کیا ہے اور زمانے تک اس پرضمیمہ بھی لکھا ہے اور وہ شاندار تو ارت خوار بیٹ سے ہے۔

آپ ۱۰۰ ھی حدود میں دشق آئے اور ملوک بنی ایوب کے ہاں مرتبہ حاصل کیا اور انہوں نے آپ کو مقدم کیا اور آپ سے حسن سلوک کیا' اور آپ ہر ہفتے کو صبح سویرے اس ستون کے پاس وعظ کیا کرتے تھے' جس کے نزدیک آج کل واعظین کھڑے ہوتے ہیں' جوعلی بن حسین زین العابدین کے مزار کے پاس ہے' اور لوگ ہفتے کی رات جامع میں گذارتے اور گرمیوں میں باغات کو چھوڑ دیتے تھے تا کہ وہ آپ کی مقرر تقاریر کوسنین' پھر وہ جلدی سے اپنے باغات کی طرف چلے جاتے' اور آپ نے اپنے دادا کے طریق پر جواچھی باتیں اور فوائد بیان کے ہوتے' ان کا باہم تذکرہ کرتے' اور شخ تاج الدین کندی اور دیگر مشائخ باب المشہد کے طریق پر جواچھی باتیں اور فوائد بیان کے ہوتے' ان کا باہم تذکرہ کرتے' اور شخ تاج الدین کندی اور دیگر مشائخ باب المشہد کے

اور شاہِ حلب ملک ناصر کے زمانے میں عاشورہ کے روز آپ سے استدعا کی گئی کہ آپ قل حسین ؒ کے بارے میں لوگوں کو کچھ بتا کیں تو آپ منبر پر چڑھے اور بغیر بات کیے کافی دیر بیٹھے رہے پھر آپ نے اپنے چہرے پر رومال رکھا اور سخت روئ بھر روتے ہوئے کہنے لگھے۔

''اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس کے سفارشی اس سے جھٹرا کرنے والے ہوں اور مخلوق کو اٹھانے کے بارے میں صور پھوٹکا گیا ہو ضروری ہے کہ قیامت کے روز حضرت فاطمہ رہی ہؤئا آئیں اور آپ کی قیص خون حسین سے است بت ہو'۔ پھر آپ منبر سے اتر آئے اور آپ رور ہے تھے' پھر آپ اس حالت میں الصالحیہ کی طرف چلے گئے۔ رحمہ اللہ الصالحیہ کے ہیں تال کا وقف کرنے والا:

امیر کبیرسیف الدین ابوالحن یوسف ابن افی النوارس بن موسک القمیری ٔ الکردی ٔ آپ القمیریہ کے سب سے بڑے امیر سے ٔ اور وہ بادشاہوں کے دستور کے مطابق آپ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے 'اور آپ کی سب سے بڑی نیکی اس ہبیتال کا وقف ہے 'جو قاسیون کے دامن میں ہے اور آپ کی وفات اور تدفین دامن کوہ میں اس گنبد میں ہوئی جو فذکورہ ہبیتال کے سامنے ہے اور آپ بہت مال وثر وت والے تھے۔

> مجیرالدین بعقوب بن ملک عادل ابو بکر بن ابوب: آپ کواپ باپ کے پاس قبرستان عادلید میں دفن کیا گیا۔

اببرمظفرالدين ابراجيم:

یٹاہ صرخد عز الدین ایک استاہ دارالمعظم اور حنفیائے لیے المعزیمین (البرانیا اورالجوانیہ) کے وقف کرنے والے کا جیا اے این کے دائر قبر منان میں اور اقد کے زر کیک قن کیا گیا۔

ينيخ منمس الدين عبدالرحمن بن نوح:

المفدى شافعی نفیه اور شیخ تنی الدین ابن الصلاح کے بعد الرواحیه کا مدرس ٔ آپ کوقبرستان الصوفیه میں دفن کیا گیا اور آپ کا جناز ہ بڑا کھریورتھا۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے'اس سال اچا تک موتیں بہت ہوئیں اوراس کے باعث بہت می مخلوق مرگئی۔اوراس سال مرنے والوں میں دشق کے معتبر شخص زکی الدین ابوالغور کی اور دمشق کے رئیس بدرالدین ابن السنی' عز الدین عبدالعزیز بن ابی طالب بن عبدالغفار التعلیم البی المحسین شامل ہیں جوقاضی جمال الدین الحرستانی کے نواسے ہیں۔ رحمہم اللہ تعالیٰ وعفاعنہم اجمعین

#### DYDD

اس سال شاہ مصر ملک معظم عزالدین ایک اپ گھر جی مردہ پایا گیا اوراس کے بعداس کے استاذ صالح مجم الدین ایوب نے چند ماہ محکومت سنجالی اوراس میں توران شاہ المعظم بن الصالح با دشاہ بنا کچر جم الدرام ظیل نے اسے تین ماہ پیچھے کر دیا۔ پھر اسے بادشاہ مقرر کر دیا گیا' اور ملک اشرف موئی بن الناصر یوسف بن اقسیس ابن الکامل مدت تک اس کے ساتھ رہا' پھر وہ بلا منازعت باختیار بادشاہ بن گیا اور جب ناصر نے ویار مصر کو حاصل کرنے کا ادادہ کیا تو اس نے ناصر کو شکست دی اور فارس اقطای منازعت باختیار بادشاہ بن گیا اور جب ناصر نے ویار مصر کو حاصل کرنے کا ادادہ کیا تو اس نے ناصر کو شکست دی اور فارس اقطای منازعت باختیار ویشاہ بن گیا اور جب ناصر نے ویار مصر کھی معزول کردیا گیا اورا کیا خود مختار بادشاہ بن گیا کھر اوران کے فارد اس خلیل سے ناصر کیا کھر اور اس کی وفات ہوگئ اوروہ مصر میں مدرستہ المعزبیکا وقف کرنے والا ہواوراس کا داستہ بہترین چیزوں میں سے ہاور جب بیقل ہوگیا تو اس کے خلاموں نے اس کی بیوی المعزبیکا وراس کی تبحد کا گئ اوراس نے شاہ موصل بدر الدین لؤلؤ کی بیش سے نکاح کرنے کا عزم کیا اوراس نے ای اوراس نے شاہ موصل بدر الدین لؤلؤ کی بیش سے نات وہ اس کے خلام سیف الدین قلز کے متا کہ لونڈ یوں کھم دیا کہ وہ اس کے خلام سیف الدین قلز کے ماتھ کورگر تی رہین می اوراس کے نام کی خوری کیا ہوگیا تو اس کے ناورہ بیش سے ناتو وہ اس کے بڑے جب نیاں کا سکد و حالا کیا اور وہ مرس کیا اور اس کے نطب دیے اوراس کے نام سیف الدین قلز کے ساتھ اس نیا دورہ میں بھان کیا اور وہ میں بھان کی ہو بہتا ہے بادشاہت کا مالک ہے تو جہتا ہے بادشاہت و بتا ہے بادشاہت و بتا ہے بادشاہت و بتا ہے بادشاہت و باتا ہو باتا ہے بادشاہت و باتا ہو باتا ہو باتا ہے بادشاہت و باتا ہو باتا ہو باتا ہو بیا ہو باتا ہ

<sup>🛭</sup> ایک نسخه میں ابن القویرة بیان ہوا ہے۔

توہر چیز کی قدرت رکھتا ہے )۔

اور تر ٹوں نے اپنے استاذ عزالدین تر کمانی کے بعداس کے بڑے غلام امیر سیف الدین قطن کے مشورے ہے اس کے بیٹے ٹورانلدین ملی کو کنٹر اگر دیا اور نے ملک منعور کا لقب دیا۔ اور سایر پراس کے خطبات دیے گئے اور اس کے نام کا کندڈ سالا گیا اور اس کے مشورے اور ظم نے مطابق معاملات چلنے گئے۔

اورا سال بغدادیں رافضہ اور اہل سنت کے درمیان ہوئی جنگ ہوئی اور الکرک اور رافضہ کے گھر وں کولوٹ لیا گیا جنگ کے درمیان ہوئی جنگ ہوئی اور الکرک اور رافضہ کے گھر وں کوبھی لوٹ لیا گیا' اور بیتا تاریوں کواس کے مدد دینے کاسب سے بڑا سبب تھا اور اس کے موزیرا بن العقمی کے قرابتداروں کے گھر وں کوبھی لوٹ لیا گیا' اور بیتا تاریوں کواس کے مدد دینے کاسب سے بڑا سبب تھا اور اس کی سال فقرائے حیدر بیشا تھا' وہ اپنی داڑھیوں کومنڈ اتے تھے' اور می علامت کھلالباس اور کمبی نو کدارٹو لی پہننا تھا' وہ اپنی داڑھیوں کومنڈ اتے تھے' اور می خلاف سنت ہے' انہوں نے اپنے شیخ حیدر کی متابعت میں آئیں اس وقت چیوڑ اجب ملاحدہ نے اسے قیدی بنا کر اس کی داڑھی مونڈ دی اور اس کی مونچھیں چھوڑ دیں اور انہوں نے اس بارے میں اس کی افتد اء کی اور وہ معذور ما جور ہے اور رسول اللہ منا پہلے کے اس بارے میں شیخ کا نمونہ اختیار نہیں کرنا جا ہے' اور دمش کے باہر العونیہ کے اللہ منا پہلے کے دارو انہیں اس بارے میں شیخ کا نمونہ اختیار نہیں کرنا جا ہے' اور دمش کے باہر العونیہ کے قریب ان کا زاد یہ بنا ہوا ہے۔

اوراس سال کی ۱۸رزی المجرکو بدھ کے روز البادرائیہ کے وقف کرنے والے شیخ نجم الدین عبداللہ بن مجمد البادرائی البغدادی مدرس النظامیہ اورامورمہمہ میں آفاق کے بادشاہوں کے پاس خلافت کے ایکی اور سخت احوال کی اصلاح والے کی تعزیت کی وہ فاضل یگانہ رئیس باوقا راور متواضع شخص تھے اور انہوں نے امیر اسامہ کے گھر کی جگہ پردشت میں ایک شاندار مدرسہ تجمیر کیا۔ اور وہاں پر قیام کرنے والے کے لیے مجر در ہے کی شرط لگائی اور یہ کہوہ کسی دوسرے مدرسے میں فقیہ نہ ہواور آپ کا مقصداس سے میتھا 'کہ فقیہ کا دل اور توجیع کی طرف زیادہ ہو کیکن اس سے بعض لوگوں کو بڑی خرابی اور شرحاصل ہوا۔

اور ہمارے شخ علامہ امام جوشام وغیرہ میں شخ اشافعیہ سے بینی پر ہان الدین ابواسحاق ابراہیم بن شخ تا ج الدین فزاری جو
اس مدرسہ کے مدرس اور اس کے مدرس کے بیٹے سے بیان کرتے ہیں کہ جب وقف کرنے والا پہلے دن حاضر ہوا تو اس نے وہاں درس دیا۔ اور سلطان ناصری بھی اس کے پاس حاضر ہوا اور اس نے وقف کی تحریر پڑھی جس ہیں بیذ کرتھا کہ اس میں کوئی عورت داخل نہ ہو سلطان نے کہا کوئی پچ بھی واخل نہ ہو وقف کرنے والے نے کہا اے مولا ناسلطان! ہمار ارب وولا تھیوں سے نہیں مارتا اور جب آپ نے بیوا تعد بیان کیا تو مسکر اپڑے۔ آپ نے سب سے پہلے وہاں درس دیا 'پھر آپ کے بعد آپ کے بعد آپ کے بید کہا الدین نے درس دیا اور اس کی گرانی وجیدالدین بن سوید کے بیر دکر دی 'پھر وہ گرانی اب تک ان کی اولا دہیں چلی آتی ہے۔ اور الیہ وقت قاضی مشمل الدین ابن الصائع نے بھی اس کی گرانی کی 'پھر اس سے گرانی لیے لی گئی' کیونکہ گرانی ان کے لیے تابت تھی۔ اور البا در ائی نے اس مدرسہ پر بہت اجھے اوقاف وقف کیے اور اس میں آپ نے مفید کتابوں کی ایک لائبریری بنائی۔ اور اس سال آپ بغدادوا پس میں آپ نے مفید کتابوں کی ایک لائبریری بنائی۔ اور اس سال آپ بغدادوا پس آپ بغدادوا پس الشونیز نہ میں دفن ہوئے۔

اور ذی الحبید ہی میں البادرائی کی موت کے تھوڑے ونواں بعد تا تاری اپنے بادشاہ بلاکو بن تو لی بن چنگیز خان کے ساتھ بغداد آئے ان پر اللہ کی بعد تیں بیوں اور انہوں نے آئندہ سال نے آٹا نازئیں اسے ٹ کیا اور اس پرزیاد تیاں میں اس کی نسیس آئی بیاب زوگی یہ

## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

البادرائيك وتف كرنے والے البادرائى نے اس سال دمشق میں وفات پائی اس كاذ كر پہلے ہو چكا ہے۔ شيخ تقی الدین عبدالرحمٰن بن الی الفہم:

البلدانی 'آپ نے ۸ررئیج الا وّل کودشش میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے 'آپ صالح 'شیخ اور حدیث کے ساع واساع اور کتابت میں مشغول رہتے تھے آپ نے سوسال کی عمر میں وفات پائی۔

میں کہتا ہوں آپ کی اکثر کتب اور جموعات الکلاسہ کے مدرسہ فاضلیہ کی لا بحریری کے لیے وقف ہیں اور آپ نے رسول اللہ مثالی اللہ و اکرم مثورہ مثورہ

### ينخ شرف الدين:

محرین آبی الفضل المرسی' آپ فاضل شخ' یگائهٔ تحقیق کے ماہر اور بہت جج کرنے والے تھے' اکابر کے ہاں آپ کا مقام تھا' آپ نے بہت سی کتب اکٹھی کیس' آپ کا اکثر قیام حجاز میں تھا' اور جہاں بھی اترے اس شہر کے رؤسانے آپ کی عزت کی اور آپ اپنے امور میں میانہ روضے ۔ آپ کی وفات اس سال کی ۱۵ ار تھے الاق ل کوالعریش اور الداردم کے درمیان الذعقہ مقام پرہوئی۔ المشد الشاع امیر سیف الدین:

علی بن عمر بن قزل' دمشق میں کونسل کومضبوط کرنے والا' پیربزا شاعرتھا اوراس کا دیوان بھی مشہور ہے' اورا کیشخص نے اسے اس کی موت کی بعد دیکھا تو اس سے اس کا حال یو چھا تو وہ کہنے لگا۔

'' مجھے قبر کی مٹی اوراس کی تنگی میں اٹھا کر لایا گیا اور مجھے اپنے گنا ہوں کے باعث خیال تھا کہ وہ مجھ سمیت لرز جائے گ اور میں نے رحلنُ روُ ف اور نعتوں سے ملااوراس نے مجھے میرے ڈرنے کی وجہ سے حوض دیا' اور جو شخص موت کے وقت عفوالہی کے متعلق حسن طن کرے گا' وہ محفو کے زیادہ لائق ہوگا''۔

### بشاره بن عبدالله:

اصلاً ارمنی ہے بدرالدین کا تب جوشبل الدولہ کا غلام تھا' اس نے الکندی دغیرہ سے ساع کیا ہے اور یہ بہت اچھا لکھتا تھا۔ اس کے آتا نے اپنے اوقاف کی ٹکرانی اسے سپر دکی تھی اوراسے اپنی اولا دبیس شامل کیا اور وہی اب تک الشیکتین کے نگران ہیں اور اس کی وفات اس سال ۱۵ ررمضان کو ہوئی۔

### قاضي تاج الدين.

ابو مبراند خمد بن قاش العطاة عمال العدين مفرن و پ ساسية باپ کن تيابت کن اور التا سيد من دران ديا اور و پ ك ا اشعار بهن جن مين رشعر جمي بين .

'' بیرامندا ل کے مند کے لیے بوسد بینے کی وجہ ہے نقاب بن گیا ہے اور ٹیس نے حمد آنان کے دانوں ہے شراب کو پوسا ہے'اس نے ترکیجی نظر سے دیکھااور کہنے لگا تو فقہ میں امام ہے اور میرالعاب وہن شراب ہے اور نیر ہے بزو کیک شراب حرام ہے''۔

#### ملک ناصر:

داؤر بن المعظم عیسی بن العادل بیا ہے بعد دمشق کا بادشاہ بنا کھر دمشق اس کے ہاتھوں سے چھن گیا اوراس کے پچا اشرف نے اس پر قبضہ کرلیا 'اور اس نے انکرک اور نابلس پراکتفاء کیا۔ پھراحوال اسے لیے پھرے اور اس کے مصائب کا لمبا سلمہ شروع ہوگیا 'حتیٰ کہ محلات بیس سے پچھ بھی اس کے پاس ندر ہا 'اور اس نے خلیفہ مستنصر کے ہاں تقریباً ایک لا کھو بنارا مانت رکھے اور اس نے خلیفہ مستنصر کے ہاں تقریباً ایک لا کھو بنارا مانت رکھے اور اس نے ان سے انکار کر دیا اور اسے والیس نہ کیے اور یہ بڑافسی اور اچھے اشعار کہنے والا تھا 'اور اس کے فضائل بہت سے ہیں 'اور اس نے فضائل بہت سے ہیں 'اور اس نے شاگر وشا بی سے ملم کلام پڑھا اور وہ علوم الا وائل کو بہت جانتا تھا 'اور انہوں نے اس سے الیم باتیں روایت کی ہیں آگر وہ چھ ہیں تو وہ اس کی برعقیدگی پر دلالت کرتی ہیں۔ واللہ اعلم

بیان کیا گیا ہے کہ وہ مستنصر ریہ کے پہلے درس میں شامل تھا' جو ۱۳۳۶ ھاکودیا گیا اور شعراء نے مستنصر کی بہت مدح کی اورایک نے اپنے قصیدہ میں کہا۔

"ا اگرتو سقیفه میں حاضر ہوتا تو تو ہی مقدم اور امام اعظم ہوتا"۔

ناصرداؤد نے شاعر سے کہا خاموش رہ تو نے غلط بات کہی ہے امیرالمونین کے دادا حضرت عباس اس روز موجود بتھے اور وہ مقدم نہیں سے اور امام اعظم صرف حضرت ابو بمرصد ایق شی افراد سے حلیفہ نے کہا آپ نے درست فر مایا ہے اس سے جو با تیں روایت کی گئی ہیں ان میں سے میہ بات سب سے اچھی ہے اور اس کا معاملہ یہاں تک کوتاہ ہوگیا کہ ناصر بن العزیز نے اس کے چچا مجد الدین بحقوب کو البویفانا م بہتی لکھ دی اور وہ اس سال وہیں برفوت ہوگیا۔ اور لوگ اس کے جنازہ میں جع ہوئے اور اسے وہاں سے اٹھا کر اس کا جنازہ پڑھا گیا اور قاسیون کے دامن میں اس کے والد کے پاس اسے دفن کر دیا گیا۔

### ملك المعز:

عزالدین ایک تر کمانی 'ترکوں کا پہلا بادشاہ 'بیصالے نجم الدین ابوب بن کامل کے غلاموں میں سب سے بڑا تھا 'اور ویندار' پاکدامن' عفیف اور کریم تھا' اس نے سات سال حکومت کی' پھراس کی بیوی شجر ۃ الدرام خلیل نے اسے قبل کر دیا۔اوراس کے بعد اس کا بیٹا نورالدین علی بادشاہ بنا اور ملک منصور کا لقب اختیار کیا۔اوراس کی مملکت کا ختظم اس کے باپ کا غلام سیف الدین قطر تھا' پھراس نے اسے معز دل کر دیا۔ اور اس کے بعد قریباً ایک سال تک خود مختار بادشاہ بنار ہا اور مظفر لقب اختیار کیا' اللہ تعالیٰ نے عین جااوت برای کے ماتھوں تا تاریوں کی شک نے مقدر کی تھی اور قبل ازیں حاوث میں ہم اے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں اور آئند وہمی کچھ بیان ہوگا۔

> . تجرة الدرينت *عبد*الله:

ار خلیل ترکیۂ پیدلک صالح بخم الدین ایوب کی چیتی لونڈ یوں میں سے تھی اوراس سے اس کا بینا خلیل بہت نوبھورت تھا 'جو
چیوٹی عمر میں فوت ہو گیااور بیاس کی شدت مجبت کی وجہ سے سفر وحصر میں اس سے جدانہیں ہوتی تھی اوراس کی خدمت میں حاضر رہتی
تھی اوراس نے اپنے خاوند کے بیٹے معظم تو ران شاہ کے قل کے بعد دیا رمصر پر قابض ہوگئ اوراس کا خطبد دیا جاتا اوراس کے نام کا
سکہ ڈو ھالا جاتا اوراس نے تین ماہ تک شاہی فرامین پرنشان لگائ 'چرجیسا کہ ہم بیان کر چیے ہیں المعز باوشاہ بن گیا چراس نے دیار
مصر کا بادشاہ بنے کے چند سال بعد اس سے نکاح کرلیا 'چرجب اسے بیخبر کی کہ وہ شاہ موصل بدر الدین لؤلؤ کی بیٹی سے نکاح کرنا
چاہتا ہے تو اس اس پر غیرت آئی اوراس نے اس کے خلاف تدبیر کرکے اسے قبل کر دیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے' پس المعز کے
غلاموں نے اس کے خلاف ایک دوسر سے کی مدد کی اورانہوں نے اسے قبل کر دیا 'اوراسے تین دن تک کوڑی پر پھینک دیا چراسے اس
کی قبر میں منتقل کر دیا گیا جوسیدہ نفیسہ کی قبر کے قریب ہے اور یہ بڑی مضبوط دل عورت تھی 'جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا گھیراؤ ہو گیا
اور نہ کی دوسر سے کے کام آئی میں اوراس کی حکومت میں اس کا وزیر الصاحب بہاؤ الدین علی بن محمد بن سلیمان تھا 'جو ابن حنا کے نام
سے شہور ہے اوروہ اس کا پہلامنصب دارتھا۔

### يتنخ الاسعد بهبة الله بن صاعد:

شرف الدین الفائزی قدیم سے ملک الفائز سابق الدین ابراہیم بن الملک العادل کی خدمت میں تھا 'اور بی نھرانی تھا 'پھر
مسلمان ہوگیا اور بہت صدقہ و خیرات اور نیک کام کرنے والا تھا 'المعز نے اسے وزیر بنالیا اوراس کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ تھا اور وہ
اس کی نظر ٹانی اور مشورہ کے بعد کوئی کام کرتا تھا 'اوراس سے پہلے قاضی تاج الدین 'ابن بنت المعز وزیر تھا اوراس سے پہلے بدر
الدین سنجاری تھا 'پھر اس کے بعد بیسب پھٹے ٹا الاسعد السلمانی کے پاس آگیا 'اور الفائزی سے المعز ایک غلام کے ذریعے خط و
کتابت کرتا تھا 'پھر جب المعز قتل ہوگیا تو الاسعد کی تو ہیں گائی 'حتی کہ وہ بد بخت بن گیا اور امیر سیف الدین القطر نے اس کی خطو
کتابت کرتا تھا 'پھر جب المعزقی ہوگیا تو اللاسعد کی تو ہیں کا گئی 'حتی کہ وہ بد بخت بن گیا اور امیر سیف الدین القطر نے اس کی خطو

اللہ اس پر زیادہ لعنت کر ہے اور اس کے باپ پر اس ہے بھی زیادہ کرے اور پھر کیے بعد دیگرے اس کے بیٹوں پر کرے' پھران باتوں کے بعد وہ قتل ہو گیا اور القرافہ میں فن ہوا اور قاضی ناصر الدین ابن المنیر نے اس کا مرثیہ ککھا ہے اور اس کے اس کے متعلق نہایت شاندار اور فضیح اشعار ہیں۔

<sup>🛭</sup> ایک نسخه میں جمال لکھاہے۔

### ابن ا بي الحديد الشاعر العراقي:

بدائمید بن مبتہ اللہ بن تم بن تم بن البین البوطالہ بن البی الحدید مزالہ میں المدائی کا جب زیر دست شاعراور غالی شیعہ اللہ اس المدائی کا جب زیر دست شاعراور غالی شیعہ اللہ اس میں بھی البائے کی شرح کی ہے ۵۸۹ میں المدائل میں پیدا بور کی بافداد آ سیا اور فسیلت میں مناسبت کا تب اور شام تھا اور وزیرا بن العلقی کے ہاں اس کا ہوا مرتبہ تھا ' کیونکہ ان دونوں کے در میان تشیع 'ادب اور فسیلت میں مناسبت کا تب اور مشابہت پائی جاتی تھی 'اور ابن الساعی نے اس کی بہت میں مدائح اور شاندار اشعار کو بیان کیا ہے اور بیا ہی المعالی موفق اللہ بن بن بہت اللہ سے ادب و فضیلت میں زیادہ تھا 'اگر چہدوسرا بھی یکا فاضل تھا 'اور دونوں نے اس مال میں وفات پائی۔

#### DY0

## بغداد برتا تاریوں کا قبضه اور اس کے اکثر باشندوں کا خلیفہ سمیت قبل ہونا اور بنوعباس کی حکومت کا خاتمہ:

اس سال کا آغاز ہوا اور تا تاریوں کی فوجوں نے ان دوامیروں کی صحبت میں 'جوتا تاریوں کے بادشاہ ہلا کوخان کی ہراول فوجوں کے امیر سے 'بغداد سے جنگ کی اور شاہ موصل کی افواج بھی بغدادیوں کے خلاف ان کی مدد کے لیے آگئیں اور شاہ موصل نے انہیں 'غلہ 'ہدایا اور تحا نف سے بھی مدد دی اور بیسب پچھاس نے اپنے بارے میں تا تاریوں کے خوف اور انہیں رشوت دینے کے نے انبیان 'غلہ ہدایا اور تحا نف سے بھی مدد دی اور بیسب پچھاس نے اپنے بارے میں تا تاریوں کے خوف اور انہیں رشوت دینے کے لیے کیا' اللہ ان کا برا کرے ۔ اور بغداد کو چھپا دیا گیا اور اس میں مجانیق اور دیگر دفاعی آلات نصب کردیے گئے' جو اللہ کی تقدیر کو ٹال نہیں سکتے' جیسا کہ حدیث میں ہے کہ احتیاط قضا وقد رہے مقابلہ میں پچھکام نددے گی۔ اور جیسے کہ اللہ نے فر مایا ہے کہ'' بلا شبہ جب اللہ کا مقررہ وقت آجا تا ہے تو وہ چھپے نہیں ہوسکتا''۔

اور فرما تا ہے'' محقیق اللہ اس قوم کی حالت کوئییں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں اور جب اللہ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرلیتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والائہیں اور نہ اس کے سواان کا کوئی دوست ہے''۔

اورتا تاریوں نے دارالخلافہ کو گھیرلیا اور ہرطرف سے اسے تیر مار نے گئے حتی کہ دہ ایک لونڈی کو گئے جو خلیفہ کے ساسنے کھیل رہی تھی اور اہ ہندارہی تھی اور وہ مولدہ تھی ، جس کا نام عرفہ تھا 'اسے ایک گھڑی سے کھیل رہی تھی اور اوہ مولدہ تھی ، جس کا نام عرفہ تھا 'اسے ایک گھڑی سے آکر تیرلگا ، جس نے اسے خلیفہ کے سامنے تھی کہ اس کے بھیرا گیا اور تو تی خوفز دہ ہو گیا اور اس کے سامنے وہ تیرلایا گیا ، جو اسے لگا تھا 'کیا دیکھتا ہے کہ اس پر لکھا ہے۔ جب اللہ تعالی اپنی تفنا وقد رکونا فذکر تا چاہتا ہے تو عقلندوں کی عقلوں کو مار دیتا ہے۔ اس موقع پر خلیفہ نے زیادہ بچاؤ اختیار کرنے کا حکم دیا اور دارالخلافت پر زیادہ پر پردے ڈال دیتے گئے 'اور ملکوخان اپنی تمام فوجوں کے ساتھ۔ اور وہ تقریباً دولا کہ جا نبازوں پر مشتمل تھیں۔ اس سال کی ۱۲ ارمح م کو بغداد آیا 'اور وہ اس متعدم ملکوخان اپنی تمام فوجوں کے ساتھ۔ اور وہ تقریباً دولا کہ جا نبازوں پر مشتمل تھیں۔ اس سال کی ۱۲ ارمح م کو بغداد آیا 'اور وہ اس متعدم مام کے باعث جس کا اللہ نے فیصلہ کیا تھا اور اسے جارہا تھا 'تو وزیر مؤید الدین جمہ بن العظمی نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ وہ اس کی طرف قبتی کا بہدان میں ظہور ہوا اور وہ عراق کی جا نب جارہا تھا 'تو وزیر مؤید الدین جمہ بن العظمی نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ وہ اس کی طرف قبتی خلیفہ کو اس بات کے ترک کرنے کی ترغیب دی اور کہنے گئے کہ وزیر اس طرح اموال بھیج کرشاہ تا تارکور شوت دینا چاہتا ہے اور انہوں خلیفہ کو اس بات کے ترک کرنے کی ترغیب دی اور کہنے گئے کہ وزیر اس طرح اموال بھیج کرشاہ تا تارکور شوت دینا چاہتا ہے اور انہوں خلیفہ کو اس بات کے ترک کرنے کی ترغیب دی اور کہنے گئے کہ وزیر اس طرح اموال بھیج کرشاہ تا تارکور شوت دینا چاہتا ہے اور انہ کو خوبوں کو تو اس کے خلیفہ کو اس کورشوت دینا چاہتا ہے اور اس کے خلیفہ کور کی اس کی دور کیا تو کہ کہ دور پر اس طرح اموال بھیج کرشاہ تا تارکور شوت دینا چاہتا ہوں کی ترغیب دی اور کہنے گئے کہ وزیر اس طرح اموال بھیج کرشاہ تا تارکور شوت دینا چاہتا ہوں کے خوبور کی ترغیب دی اور کہنے گئے کہ دور پر اس طرح اس کی اس کی سے کور کی ترغیب دی اور کیا تھا کہ کور کیا تھا کہ کور کیا تھا کہ کور کیا تھا کہ کور کے کور کیا تھا کہ کور کیا تھا کہ کور کیا تھا کہ کور کیا تھا کہ کور کیا تو کر کیا تھا کہ کور کیا تھا کہ کور کیا تو کر کیا تو کی کور

نے اے مشورہ وال وہ وہ کی معمولی کی جیز کتے ویے اپن اس نے مجھ مدایا بھیے جنہیں بلا کوخان نے حقیر سمجما 'اورخلیف کو پیغام بھیج کر اس دویدار ہیڈ کوراورسلیمان شاہ کواس ہے طلب کیا' ٹیس اس نے ان دونوں کواس نے پاس نہ جیجااور نداس کی پرواہ ہی ۔ تنگی کیران ایمان لا فیتھیں اور انہوں نے بغد ادکوائی کی شرقی اورغر کی جانب ہے ٹھیر لیا۔اور بغدا دی فوجیس بہت کم اور کمز ورتھیں جن کی تعداد ویں بزار سواروں تک بھی نے پینچی تھی' انہوں نے اور باتی ماندہ سب فوج نے اپنے دستوں سے مند پھیرلیا' حتیٰ کدان میں سے بہت سوں نے بازاروں اورمساجد کے دروازوں پرعطیات مانگے اورشعراء نے ان کا مرثیہ کہتے ہوئے اور اسلام اور اہل اسلام برغم کرتے ہوئے ان کے بارے میں قصا کد کہے اور پیسب کچھ وزیر ابن اعلقمی رافضی کے مشوروں سے ہوا' کیونکہ گذشتہ سال اہل سنت اور را فضہ کے درمیان عظیم معرکہ آ رائی ہوئی تھی' جس میں الکرج اور را فضہ کا محلّہ لٹ گیا' حتیٰ کہوزیر کے قرابتداروں کے گھر بھی اوٹ لیے گئے جس پراسے تخت غصر آیا اور اس بات نے اسے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازش کرنے پراکسایا 'جس سے وہ تیج واقعہ پیش آیا' جس سے بڑھ کر گھناؤنا واقعہ تعمیر بغداد سے لے کرآج تک پیش نہیں آیا' اس لیے وہ سب سے پہلے تا تاریوں کے یاس گیااوروہ اینے اہل واصحاب اورخدم وشتم کوبھی ساتھ لے گیااوراس نے سلطان ہلا کوخان سے ملا قات کی ٔ اللہ اس پرلعنت کرے ٔ پھراس نے واپس آ کرخلیفہ کواس کے پاس جانے کامشورہ دیا اوراس کے پیش نظریہ بات تھی' کہ مصالحت اس شرط پر ہو کہ عراق کا نصف خراج ان کے لیے اور نصف خلیفہ کے لیے ہوگا' پس خلیفہ بختاج ہو کرسات سوسواروں کے ساتھ روانہ ہوا' جوقضا ق' فقہاء صوفیاء اوراعیان وامراءاورحکومت کے سرکردہ لوگوں پرمشمنل نہے' اور جب وہ ہلا کوخان کی فرودگاہ کے قریب ہوئ تو انہوں نے سترہ آ دمیوں کے سوا' باقی لوگوں کوخلیفہ کے ساتھ جانے ہے روک دیا۔ پس خلیفہ مذکورہ لوگوں کے ساتھ گیا' اور بقیہ کوان کی سواریوں سے ا تار دیا گیاا در انہیں لوٹ لیا گیاا درسب کول کر دیا گیا۔اور خلیفہ کو ہلا کوخان کے سامنے چیش کیا گیا' تو اس نے اس سے بہت می با تو ل ے متعلق دریافت کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ نے اہانت وجبروت کے خوف کو جود یکھا تواس کی گفتگو میں گڑ بڑ ہوگئ ' پھروہ بغداد واپس آ گیااورخواجہ نصیرالدین طوی اوروز برابن اعلقمی وغیرہ بھی اس کے ساتھ تھے اورخلیفہ نگرانی اورمطالبات کے تحت نھا'پس اس نے دارالخلافہ ہے سونے زیورات و طلے ہوئے زیورات جواہراورنفیس اشیاء وغیرہ کثرت کے ساتھ منگوا کیں اور رافضہ کے سر داروں اور دیگر منافقین نے ہلا کوخان کومشورہ ویا کہوہ خلیفہ ہےمصالحت نہ کرے اور وزیر نے کہا' جب نصف نصف پر سلح ہوگئی تو یدایک دوسال تک قائم رہے گی مچر پہلے والی بات ہوجائے گی اورانہوں نے اسے خلیفہ کے تل کوا چھا کر دکھایا' پس جب خلیفہ سلطان ہلا کوخان کے پاس واپس آیا تو اس نے اس کے قل کا تھم وے دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے قبل کامشورہ وزیرا بن عظمی اورنصیر الدین طوی نے دیا تھا' اورنصیرالدین اس وقت ہلا کوخان کی خدمت میں تھا' جب اس نے الموت کے قلعوں کو فتح کیا تھا' اوراس نے انہیں اساعیلیہ کے ہاتھوں سے چھین لیا' اورنصیرالدین شمس الشموس کا وزیرتھا' اوراس سے پہلے اس کے باپ علاؤ الدین بن جلال الدين كا وزيرتها اور وه نزار بن المستنصر العبيدي كي طرف منسوب هوتے تھے اور ہلا كوخان نے نصيرالدين كومنتخب كيا تا كه و ه اس كي خدمت میں مشیر وزیر کی طرح رہے' پس جب ہلا کوخان آیا تو وہ خلیفہ کے لل کرنے سے خوفز دہ ہوا' مگر وزیر نے اسے یہ کام معمولی کر

و کھایا اور انہوں نے اسے لاتیں مار مار کر قبل کر ویا اور ووبورے میں بند تھا تا کہ اس کا خون زمین پرنڈ کرے اور ووڈ رگئے کہ اس کا بدر سند کیا جائے بیس نہ میان نیا جا مائے اور مس نے شیال نیا ہے کہ اس کا کلا عوزت ویا کیا تھا اور بھن کا قول ہے کہ اے ڈبو ویا کیا تھا۔ والتداعم

نیٰ ووا ں کے گناہ اوران کے ساتھ جوعلاء فضاۃ اکابر رؤسا امراء اورای کے ملک نے ارباب عل وعقد تھے ان کے گناہ کے ساتھ او ئے۔خلیفہ کے حالات انجمی الوفیات میں بیان ہون کے ۔اور وہ شہر پر جمپیت پڑے اور انہوں نے مردوں عورتوں' بچوں' بوڑھوں' ادھیڑعمرلوگوں اور جوانوں میں ہے جن پر بھی قابویا یا' ان سب کوتل کر دیا' اور بہت ہے لوگ کنوؤں اور تھجوروں کے حینڈوں اور گڑھوں میں داخل ہو گئے 'اور اسی طرح کئی روز تک باہر نکلے بغیر چھیے رہے اور پچھلوگ سراؤں میں جمع ہو جاتے اور دروازے بند کر لیتے تو تا تاری انہیں توڑ کریا آ گ نگا کر کھول لیتے 'پھرا ندر داخل ہوجاتے اور دہ ان سے خائف ہو کر بلند جگہوں کی طرف بھاگ جاتے'اوروہ انہیں چھتوں برقل کر دیتے 'حتیٰ کہ کلیوں میں خون کے برنا لےرواں ہو جاتے۔اناللہ وانا الیہ راجعون اوریبی حال مساجد'جوامع اور خانقا ہوں کا تھا اوران سے صرف یہود ونصاریٰ کے اہل ذمہ نے اوران لوگوں نے جنہوں نے ان کی پناہ لے لی تھی' نجات یائی اوران لوگوں نے بھی نجات یائی جنہوں نے وزیرِاتعلقمی رافضی کے گھر میں پناہ لی تھی' اور تا جروں کی ایک جماعت نے اپنے لیےامان حاصل کی اور انہوں نے اس پر بہت اموال خرچ کیے 'حتیٰ کہ وہ اور ان کے اموال کچ گئے' اور بغداو تمام شہروں سے قابل دید شہر ہونے کے بعد ویران ہو گیا۔اوراس میں صرف تھوڑے سے لوگ باقی رہ گئے 'اور وہ بھی خوف' بھوک' ذلت' اورقلت کی حالت میں تنے اور اس واقعہ سے پہلے وزیر ابن اعلقمی فوجوں کے ہٹانے اور رجٹر سے ان کا نام ساقط کرنے کے بارے میں بہت کوشش کرتا تھااورمستنصر کے آخری ایام میں فوج تقریباً ایک لا کھ جانباز وں پرمشمل تھی' اوران میں سے بعض امراء وہ بھی تھے جوا کا برا کا سربادشاہوں کی طرح تھے'وہ ہمیشدان کے کم کرنے کی کوشش کرتا رہا' حتیٰ کہوہ صرف دس ہزاررہ گئے' پھراہن ا تعلمی نے تا تاریوں سے خط و کتابت کی اورانہیں ملک پر قبضہ کرنے کالا چکے دیا۔اوراس نے ان کے لیے پیر بات آسان کر دی اور ان کے سامنے حقیقت ِ حال بیان کی اور انہیں مردوں کی کمزوری کے متعلق بتایا اور اس نے بیرسب پچھاس لیے کیا کہ وہ اہل سنت کا کلیتهٔ خاتمه کردے اور بیر که دافضه کی بدعت غالب آجائے' اور وہ فاطمیوں کے خلیفہ کو کھڑ اکرے' اور علاء اور مفتیوں کو تباہ کر دے اور الله اسے امریر غالب ہے اس نے اس کی تدبیر کونا کام کردیا اور اسے یا ئیدار عزت کے بعد ذلیل کردیا۔ اور وہ خلفاء کا وزیر ہونے کے بعد تا تاریوں کا دم چھلا بن گیا' اوراس نے بغداد کے مردوں' عورتوں اور بچوں کے آل کا گناہ کمایا' اور فیصلہ رب السملوت والارض ای کا ہے۔

اور بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے ساتھ بھی تقریباً وہی واقعہ ہوا' جواہل بغداد کو پیش آیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں ہمارے لیے بیان کیا ہے:

''اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو بیہ بات پہنچا دی کہتم دومر تبدز مین میں ضرور فساد کرو گے اور بڑی بلندی حاصل کرو گے' پس جب ان دو دعدوں میں سے بہلا وعدہ آئے گا تو ہم تم پراینے سخت جنگجو بندوں کو بھیجیں گے اور وہ گھروں

میں گئے اوراللہ کاومد وہوکرر ہے والا ہے'۔

اور بی اسرائیل میں سے بہت سے صلحاق تل ہو گئے اور انبیا ، لی اولا دکی ایک جماعت قیدی بن کی اور بیت المقدس عباد وزیاد اور احمار وامبیا ، سے ممور ہوئے کے بعد ویران ہو گیا اور کمرور نبیاد ، وکرزیش جیتوں کے بل کہ پڑا۔

اس معرك ميں بغداد کے جو سلمان فن ہوئے ان كى تعداد کے بارے ميں لو کوں نے اختلاف کيا ہے بعض آنھ لا لھادر بعض ایک کروڑ آئھ لا کھ بیان کرتے میں اور بعض نے بیان کیا ہے کہ مقتولین كى تعداد دو کروڑ تک ہے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون، ولاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلى العظیم.

اور بغداد میں ان کی آ مرمحرم کے آخر میں ہوئی اور تلوامسلسل چالیس روز تک اس کے باشندوں کو تل کرتی رہی۔اور خلیفہ مستعصم باللہ ۱۲ ارصفر کو بدھ کے روز قتل ہوا اور اس کی قبر منادی گئ اس وقت اس کی عمر ۲۴ سال ۲۳ ماہ تھی اور اس کی مدینے خلافت ۱۵ سال ۸ ماہ اور پچھ دن تھی 'اور اس کے ساتھ اس کا بڑا بیٹا ابوالعباس احمد بھی قتل ہو گیا جس کی عمر ۱۵ سال تھی' پھر اس کا منجھلا بیٹا ابوالفضل عبد الرحمٰن بھی قتل ہو گیا اس کی عمر ۱۳ سال تھی 'اور اس کا چھوٹا بیٹا مبارک قیدی بن گیا اور اس کی تینوں بہنوں فاطمہ خد بچہ اور مریم کو بھی قیدی بنایا گیا اور دار الخلافت سے تقریباً ایک ہزار دوشیز گان کوقیدی بنایا گیا' واللہ اعلم' انا للہ وانا الیہ راجعون

اور جب امیر مقدرگذرگیا' اور چالیس دن بھی گزر گئے' تو بغدادا پنی چھتوں کے بل گراپڑا تھا۔ اور وہاں کوئی شاذ آدمی ہی تھا'
اور راستوں میں مقتولین ٹیلوں کی طرح پڑے تھے اور ان پر بارش ہوئی اور ان کی شکلیں بدل کئیں اور شہران کی مردار لاشوں سے
بد بودار ہوگیا' اور ہوابدل گئی جس کے باعث بخت بیاری بیدا ہوگئ' حتیٰ کہوہ متعدی ہوکر ہوا میں سرایت کر کے بلاد شام کو چلی گئ' اور
فضا کے بدل جانے اور ہوا کے خراب ہوجانے سے بہت سے لوگ مر گئے' اور لوگوں پر گرانی' و با' فنا اور طاعون اکٹھی ہوگئ۔ اناللہ وانا

اور جب بغداد میں امان کا اعلان کیا گیا تو وہ لوگ جوزیرز مین زمین دوز قید خانوں گر هوں اور قیم ستانوں میں پوئیدہ سے باہر افس آئے اور جب بغداد میں امان کی قبرین آئے گر اور با اور وہ مردول کی خرب سے ادر انہوں نے آئید دو مرب کو لا بہتا ہو اور با پ با اور وہ انہوں نے ادر انہوں نے آئید مقتولین کے ساتھ جاسلے ا پنے بیائی اور یہ بیان کو اور ایس سخت بھاری نے آلبا اور وہ فتا ہو گئے اور ا بنے سیلے مقتولین کے ساتھ جاسلے اور وہ زمین نے نیجا ان کے تم سے جن ہو پوشیدہ اور خابری باقوں کو جانت ہے۔

### الله لا اله الا هو له الاسماء الحسني.

اورسلطان مسلط ہلا کو خان اس سال کے جمادی الا وئی میں بغداد سے اپنے ملک کے ہیڈ کوارٹر کو کوچ کر گیا اور بغداد کے معاطے کوا میر علی بہا در کے سپر دکر دیا۔ اور اس نے اسے الشعنکیہ اور وزیرا بن العلقمی کے سپر دکر دیا، گراللہ نے اسے مہلت نہ دی۔ اور نہا سے جھوڑا۔ بلکہ اسے جھادی الآخرہ ۱۹۲۳ھ کے آغاز میں مقتدر غالب کی طرح گرفت میں لے لیا اور اسے ان شاء اور ادب میں فضیلت حاصل تھی، لیکن وہ بخت شیعہ اور خبیث رافضی تھا پس وہ غم واندوہ اور ندامت سے مرگیا اور موت نے اس کے کجاوے کو گراویا اور اس کے بعد اس کے جاوے کو گراویا اور اللہ تعالی اور اللہ تعالی نے اسے بھی اس سال کے باتی ماندہ ایا میں اس کے باب کے ساتھ ملادیا۔

اورابوشامہاور ہمارے شخ ابوعبداللہ الذہبی اور قطب الدین الیونینی نے بیان کیا ہے کہ اس سال لوگوں کوشام میں سخت وبا نے آلیا' اورانہوں نے اس کا سبب فضا اور ہوا کی خرابی بیان کی ہے' جو بلادعراق میں مقتولین کی کثرت سے خراب ہوگئ تھی' اور میہ خرابی پھیل کر بلادشام تک پہنچ گئی۔

اوراس سال مصریوں نے شاہ الکرک ملک مغیث عمر بن العادل الکبیر سے جنگ کی اوراس کی قید میں بحری امراء کی ایک جماعت تھی جن میں رکن الدین ہیرس البند قد اری بھی شامل تھا پس مصریوں نے انہیں تکست دے دی اوران کے پاس جواموال و انقال تھے انہیں لوٹ لیا۔ اور انہوں نے سرکر دہ امراء کی ایک جماعت کوقیدی بنالیا اور انہیں با ندھ کر قل کر دیا اور وہ نہایت برے حال میں الکرک کی طرف واپس آگئے اور زمین میں فساد کرنے گئے اور شہروں میں خرابی کرنے گئے سواللہ نے شاہ دمشق ناصر کو بھیج حال میں الکرک کی طرف واپس آگئے اور زمین میں فساد کرنے گئے اور شہروں میں خرابی کرنے گئے سواللہ نے تاہ دو دان کے دیا اس نے انہیں اس بات سے رو کئے کے لیے فوج بھیجی تو بحریہ نے انہیں تکست دی اور انہوں نے مدو طلب کی تو ناصر خود ان کے مقابلہ میں گیا، مگر انہوں نے اس کی طرف النقات نہ کیا اور رکن الدین ہیرس کے مشورہ سے اس کے خیمے کی جس میں وہ موجود تھا، طن ہیں کا نے دس اور جنگوں اور مصائب کا سلسلہ شروع ہوگیا، جن کی تفصیل طویل ہے۔

## اسسال میں وفات پانے والے اعیان

ظيفه وقت<sup>مستعص</sup>م بالله:

عراق ميں بنوعباس كا آخرى خليفه امير المونين ابواحد عبدالله بن المستنصر بالله الى جعفر منصور بن الظاہر بامرالله الى نصر محمد بن ناصر لدين الله الى العباس احمد بن المستضى بامر الله الى محمد الحن بن المستنجد بالله الى الله الى الله الى عبدالله محمد بن الستان المدن الا المدن المتتدى بالله الى القاسم عبدالله في العباس مجمد بن القائم بام الله عبدالله بن القاور بالله الى المهاب المعلم بالله المواقع بن المو

تا تاریوں نے اسے مظلوہ انہ طور پر اس سال ۱۲ رصفر کو بدھ کے روز قبل کر دیا اور اس کی عمر ۲ ۲ سال چار ماہ تھی 'اور اس کی تین مدت خلافت ۱۵ رسال ۸ ماہ کچھ دن تھی' رحمہ اللہ واکرم مھو ہ' اور اس کے بعد اس کے دونوں بیٹے بھی قبل ہو گئے' اور تیسر ابیٹا اس کی تین صلبی بیٹیوں کے ساتھ قیدی بن گیا اور اس کے بعد منصب خلافت زائل ہو گیا اور بنوعباس میں اس کی جگہ پر کرنے والاکوئی نہ رہا' اور پیلوگوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنے والے خلفائے بنوعباس میں سے آخری خلیفہ تھا' اور ان میں سے تھا جن سے بخشش کی امید رکھی جا سکتی ہے اور جن کی جنگ سے خوف کھایا جاتا ہے' وہ جس طرح عبداللہ بن سفاح سے شروع ہوئے تھے اسی طرح عبداللہ مستعصم پرختم ہو گئے' اور سفاح کی بیعت خلافت اور اس کی حکومت کا ظہور بنی امید کی حکومت وخلافت کا اس سال خاتمہ ہو گیا ان کا مجموعی کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے اور مان کا آخری خلیفہ عبداللہ ستعصم تھا' جس کی حکومت وخلافت کا اس سال خاتمہ ہو گیا ان کا مجموعی زمانہ پانچ سو چوہیں سال بندا ہے اور عمراق سے ان کی حکومت کا کلیتۂ خاتمہ چارسو پیچاس سال بعد البساسیری کے زمانے میں ہوا' پھر وہ پہلے کی طرح دوبارہ قائم ہوگئ اور جم نے اسے تفصیل کے ساتھ اپنی جگ ہو ان می میان کیا ہے۔

اور بنوعباس تمام بلاد پراس طرح حکمران نہ تھے' جیسے بنوامیہ تمام بلاد واقطار وامصار پر غالب تھے' بلاشبہ بلا دمغرب بنوعباس کے ہاتھوں سے نکل گئے' شروع شروع میں بنی امیہ کے ایک شخص نے جوان میں سے عبدالرحمٰن بن معاویہ بن ہشام بن عبدالملک کی اولا دمیں سے نیج گہاتھا'اس پر قبضہ کیا' پھر لیے زمانے کے بعداس پر ملوک معقلب ہوگئے جیسا کہ ہم بیان کر بچکے جیس اوراس نے بو عباس کو مرحین کی طومت سے ملایا ہے کہ وہ باا ومصراور بعض بلا دمغرب میں فاظیموں میں سے جیس اور بعض اوقات بلا دشام اور حرجین گیاس کی لویل زمانے تک رہے جیس اور بعض گیا جنمیں با شاہ گلی نوٹر اسان اور ماور النبر کا مان قد چھس گیا' جنمیں با شاہ باری باری لیتے رہے جی کہ خلیفہ کے پاس بغداد اور چند بلا وعراق نے سوا پھھ بافی ندر ما اور سیان کی خلافت کی گمزوری اور شہوات میں اعتقال اور اکثر اوقات اموال جن کرنے کی وجہ سے ہوا' جیسا کہ حوادث اور الوفیات میں سے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

اور بیا شعارا یک فاضل شخص کے ہیں جن میں اس نے سب خلفاء کا ذکر کیا ہے ۔

اس خدائی تعریف ہے جس کاعرش عظیم ہے اور وہ غالب بگا نہ اور اس کی گرفت بخت ہے جوز مانے کو پلٹنے والا اور لوگوں کونشور کے لیے جمع کرنے والا ہے 'چرمجمد مثالیّے آپر جمیشہ صلوٰ ہ وسلام ہوا ور آپ کی آل اصحاب اور ائمہ اعلام پر بھی ہوئیں نے اختصار کے ساتھ یہ اشعار نظم کیے ہیں 'جن میں میں نے حضرت نبی کریم مثالیّے آپ بعد کھڑے ہونے والے خلفائے راشدین کونظم کیا ہے 'چران کے بعد اب تک جو خلفاء ہے ہیں میں نے حضرت اور غور وفکر کے لیے انہیں بیان کیا ہے تا کے تھند کو معلوم ہو جائے کہ واقعات کیسے رونما ہوئے ہیں 'تمام صاحب اقتد اراور با دشاہ ہلاکت وفنا کے سامنے پیش ہونے والے ہیں اور ہر عبرت حاصل کرنے والے کے لیے گردش کیل ونہار میں غور فکر کی با تیں موجود ہیں اور اصلاح کرنے والا با وشاہ جے چاہتا ہے اپنے ملک میں وارث بنا ویتا ہے۔تمام

کاوق اور ما وشاہ فرا ہونے والے میں اور بیدا کر نے والے با وشاہ کے سواکو کی بادشاہ بیشٹنیں رہے گا وہ ملک تبار پاک ہوا وہ کا وہ بیٹ نہیں منفر و ہے اور اس کے سوابا تی ہر پیز شم ہونے والی ہے حضرت ہی کریم سی پیشے این ابی فاف کی بیعت طاوعت ہوئی کی مشر ہے صدی امام باوں ہے پیرا پ کے بعد مار وق ہے آپ نے بادو اسمار کوفتی کیا اور آپ کی تواروں نے فاور کی بین کیا پیرا ہوں ہے کہ اور آپ کی تواروں نے فاور کر گئی کی اور آپ نے بین کیا پھر مسلمین کے ساتھ فوجیں آئیں گئی کیا اور گوئی لیند کیا پھر مسلمین کے اور دور انسر کو بھی پیند کیا پھر حضرت میں گئی کے ساتھ فوجیں آئیں گئی کے مار کو راضی کیا اور کو وہ از سر نو فقتے پیدا کریں گر اللہ نے آپ کے ہاتھ پر اصلاح کر دی جیسا کہ حضرت میں گئی ہے اور آپ نے کیا کر میں ہوا ہوں کی ہوا ہوں نے بیان کیا ہے اور آپ نے اپنی مرضی کے مطابق حکومت کو استوار کیا کچر آپ کے بعد بر بید فیلے بیان پھر اس کے بیٹا جو نیک اور ہوا ہے والا تھا خلیفہ بنا پینی ابولیلی 'جودرویش تھا اس نے امارت کوچھوڑ و یا کسی کے فلیہ سے نہیں فیلے سے نہیں کو ایش میں انہوں نے مروان کی بیعت فلیفہ بنا کے بیا ہو نہوں ہو گئی اور اس کے این کہ بیا ہو بیا تا ہے اور اس نے ایک سال بی حکومت کی اور اس کے ساتھ موت کے تیروں نے شتی کی اور عبد الملک کے لیے حکومت مضبوط ہو گئی اور اس کا سعد ستارہ فلک میں روش ہوا اور جس نے بھی حکومت میں اس سے کشاش کی وہ والور جس نے بھی حکومت میں اس سے کشاش کی وہ المک کی تھواروں ہے تی ہو کر گرا و

اور مصعب عراق میں قبل ہوگئ اور اس نے پھاڑنے والے جاج کو انتقام کی تلواروں کے ساتھ ججاز کی طرف روانہ کیا اور حضرت اہن زہیر جی شن حرم کی پناہ لیے ہوئے سے اور اس نے آپ کو تل کے بعد آپ کو صلیب دے کرظم کیا اور ان کے بارے میں اپنے رب سے ند ڈرااور جب اس کے معاملات صاف ہو گئے تو زمانداس سے بلٹ گیا 'پھر اس کے بعد ولید آیا 'پھر سلیمان آیا ' جو صاحب رشد جوان ہے' پھر مخلوق میں حضرت عرز بن عبد العزیز کا عدل بھیل گیا ' آپ نے تھم الہی کے مطابق اپنے رب کی اطاعت کی اور آپ کو رخی سر والا اور صوم وصلو ق کا پابنداور شقی کہا جاتا تھا۔ آپ نے عدل واحسان کیا اور ظالموں اور سر کشوں کور کا و نسکی اور آپ کی اقتداء کی اور اسلام نے آپ کی موت کا پیالہ گھونٹ کر کے پیا اور لوگوں نے سنت رسول کی اقتداء کی اور اشد مین کی اقتدا کی اور اسلام نے آپ کی موت کا پیالہ گھونٹ کر کے پیا اور لوگوں نے آپ کے بعد آپ کی مثال نہیں دیکھی پھر میں بیٹ میں ہو ایو رسی خوب کی پھٹ گئی اور پھر بیز بید الناقص خلیفہ بنا اور اس کی موت شقی کرتی ہوئی آئی اور ابر اہیم کی مدت در از نہ ہوئی ' اور اس کے ہر معاطے میں تقم تھا ' پھر مروان کو با وشاہت کی اور وہ جہ بھر ہونا تھا ہوا اور راس کی موت تھی ' اور اس کی خوب میں بوا اور سے بھر قور ہوں نے اس پر جملہ کیا اور اس کی موت تھی ' اور اس کی جو ہوں نے اس کی بیعت کلے میں ڈائی ' اور اور مذکی کی اور اس کی جو ہم میں بختہ بنیا دیکھی کی موت تھی ' اور اس کی جو ہم میں بختہ بنیا دیکھی کو میں نے جس نے جس نے جس آگی اور اس میں آئی اور اور مذکی کی اس سے جس نے جس نے ہیں ان کی بیعت کلے میں ڈائی ' اور اور اس میں آئی اور اور مذکی کی اور اس میں آئی اور اور مذکی کی اور اس کی تو میں نے اس کی بیعت کلے میں ڈائی ' اور اور اور مذکی کی قبل ہو گیا اور اور مذکی کی آئی اور اور مذکی کی قبل اور اور مذکی کی دور آئی اور اور مذکی کی کی دور آئی اور اور مذکی کی تو کی گئی کی دور کی اور اور مذکی کی کی دور کی کی دور کی اور اور مذکی کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور

اور میں نے ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے حکومت سنجالی' اس وقت کیا ہے جب متعصم نے حکومت سنجالی ہے' ان کی پہلے کی صفت سفاح بیان کی جاتی ہے اور اس کے بیچیے موئ ہا دی ہوا' اس

کے بعد ہارون الرشید ہوا' کھر جباس نے موت کا مزہ چکھا تو امین خلیفہ بٹا اور اس کے آل کے بعد مامون خلیفہ بنا اور اس کے بعد مع سم خلیفہ بنا اور منتسم کے بعد والی خلیفہ بنا کیمرا ان نے بعد عبد و بنان کا نورا سرے والا بعفر غلیفہ بنا اور خداے مرس نے لیے متوکل کے بات میں نیت ساف کواہ اس نے اپنے زیانے میں بوعت کوغاط ابت کیااہ سنتہ اس کے زمانے میں قائم ہو کی اور اس ئے زیانے میں لوئی مُراہ کن بدعت ندرہی اور اس نے معنز نی نوذات کا اباس زیب ٹن کرا دیا جب تک آتان ٹیں سارے طلوع وغروب ہوتے ہیں اس پر ہمیشہ اللہ کی رحمت ہو'اس کے بعد معتمد خلیفہ بنا اوراس نے حکومت کواستوار کیا اوراس کی شہادت پرانمستنصر کھڑا ہوا' اوراس کے بعد انستعین خلیفہ بنا جیسا کہ بیان کیا جا تا ہے اوراس کی وفات کے بعد المعتز آ گیا۔ جوہدایت کا جویاں اور صاحب عزت ہے اور الملقى كاذكر بلند صحائف ميں لكھا ہے اور اس كے بعد المقتدر نے امور كا انتظام كيا اور القاہر كى عزت سے حکومت مضبوط ہوئی اوراس کے بعد الراضی فخر والا ہوا' اورامتی کے بعد المشکفی ہوا' پھرمطیع خلیفہ بنا' جس کی کوئی اولا زنہیں' پھرالقا در خلیفہ بنا جوز اہدوشا کرتھا' پھر المقتدی اور اس کے بعد المتظیر' پھر المستر شدخلیفہ بنا' پھراس کے بعد الراشد' پھر المقتصی خلیفہ بنا اور جب وہ مرگیا تو انہوں نے پوسف سے مدد طلب کی' جوایئے افعال میں عادل اور اپنے اقوال میں صادق ومصدوق ہے' اور ناصر لوگوں میں جب تک رہاوہ تیزفہم سخت جنگ ہوتھا' پھراس کے بعدالظا ہرآیا جس کے عدل کو ہر جانبے والا جانتا ہے اوراس کی حکومت چند ماه بي ربي اوروه ہلاك ہو گيا اوراس كا زيانه لمستعصر تك رہا جوعاول اورشريف الاصل تفااوروه ستره سال چند ماه تك نيك ارادوں کے ساتھ لوگوں کا انتظام کرتار ہا' پھروہ جمادی الآخرۃ ۱۴۰ء میں فوت ہوگیا اورلوگوں نے مستعصم کی بیعت کر لی' ہمارارب اس پررحم فر ہائے' اس نے اطراف میں ایلجی جیجے جو بیعت اورا تفاق کا فیصلہ کرتے تھے اورانہوں نے اس کے ذکر سے منا بر کوشرف بخشا اور اس کی سخاوت میں اچھے کا موں کی اشاعت کی اور آفاق میں اس کے حسن سیرت اور رعیت میں اس کے بے بناہ عدل کا حرجا ہو گیا۔ شخ عادالدین ابن کثیر رحمداللہ نے بیان کیاہے کہ پھراس کے بعد میں نے بیاشعار کیے ہیں۔

پھراللہ تعالی نے اسے تا تاریوں کے ذریعے آز مایا جوسرکش چنگیز خان کے پیروکار تنے وہ اس کے بوتے ہلا کوخان کے ساتھ رہا مگراس کی حکومت سے اسے رہائی نہ ہوئی 'انہوں نے اس کی افواج اور جمعیت کوئلڑ نے کلڑ نے کر دیا اور اسے اور اس کے اہل کوئل کر دیا اور بغدا داور دیگر شہروں کو ہر باد کر دیا۔ اور پوتوں اور دادوں کوئل کر دیا 'اور عور توں کے ساتھ اموال بھی لوٹ لیے اور وہ خدائے عظیم کی سطوت سے نہ ڈرے اور اس کے حکم اور مہلت نے انہیں دھو کہ دیا اور بیاس کے علم و حکمت کا نقاضا تھا 'اور اس کے بعد خلافت کا خاتمہ ہوگیا اور اس جیسی آفت تاریخ نے بیان نہیں گی۔

پھرانظا ہر نے حکومت قائم کی جوالمستنصر کا خلیفہ تھا' پھراس کے بعد امام عالم بیرس حاکم بنا پھراس کا بیٹا خلیفہ استکفی ہوا' پھر
اس کے بعد ایک جماعت حکمران بنی جس کے پاس نظم تھانہ پونچی تھی پھر ہمارے وقت کا متولی المعتصد ہوا اور زمانہ اس جیسے شخص کے
حسن اخلاق واعتقاداور شیر بنی میں نظیر نہیں پاتا اور اس کی نظیر کیسے نہ ہو جبکہ وہ پہلے لوگوں کی نشانی ہے وہ خدا کے نصل سے بلا دوعباد
کے سردار بنے ادر انہوں نے علاقوں کوعدل اور انصاف سے بھر دیا' وہ محمر مصطفیٰ سکا پینے کے بیٹے ہیں جو بلا شبہ سب مخلوق سے
افضل ہیں' جب تک کہ زمانہ قائم ہے خدائے ذوالجلال ان بررحمت فرمائے۔

ياب:

اور فائنی م تعدادین سے نین ان فی مدت دراز بوتی اوران بی بعدانہوں ۔ دو بونیا تھ مہاں ہے بچھاد پر تومت کی اور برا بال سائے سے اس کی تقدادین تھے المبنی مراز بوتی المعد کی لینی المعربی سے قام و کی بنیاد رکھی تھر العزیز جوکوافر ق کا جا م تھا اور الفاہر المعند میں اور الآمر اور الحافظ اور الظافر اور الفائز اور سب سے آثریں العاشد خلیف بنا اور اس کا کوئی انکار کرنے والائیں کو و پانچ سو سال کے چند سالوں بعد ہلاک ہوگیا اور ان کی اصل میہود ہے اور وہ شریف الاصل خمیں کے مرکز وائمہ نے فتو کی دیا ہے اللائد کے دین کے مدد گاراس امت سے جول گے۔

باب

اسی طرح خلفائے بنوامیہ کا حال ہے ان کی تعدا درافضیہ کی تعدا دکی مانند ہے کیکن ان کی مدت سوسال ہے کم ہے اورا مام عمر متعلق کے سواوہ سب ناصبی تھے پہلے حضرت معاویہ جی افیاد پھر آپ کا بیٹا پزید پھر آپ کا پوتا معاویہ جو راست روتھا، پھر مروان پھر اس کا بیٹا عبد الملک جو ابن زیبر کا ان کی و فات تک مقابلہ کرتا رہا 'پھر وہ آپ کے بعد بقیہ علاقے میں خود مختار ہا دشاہ بن گیا 'پھر شریف بیٹا عبد الملک ولید جو جامع کا بانی ہے جس کی مانند کوئی جامع نہیں 'پھر تنی سلیمان اور عمر پیرید ہشام اور عبد شکن یعنی ولید بن پزید فاست پھر پرید ہن ولید جو جامع کا بانی ہے جس کی مانند کوئی جامع نہیں 'پھر تنی سلیمان اور عمر وان الحمار المجعدی نیون کا آخری خلیفہ ہے اور تحییل پزید بن ولید جس کا لقب ناقص تھا 'حال کا مقار حال کا محمد ہو میں کہ جانوں کی معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کی کریم منافیہ کی جو اور آپ کے مطابق حضرت نبی کریم منافیہ کی جس اور آٹھ مناقب کا تتمہ ہے۔

اور خلیفہ کے ساتھ قتل ہونے والوں میں دمثق میں الجوزیہ کا وقف کرنے والا استاد دارالخلافت محی الدین بوسف بن الشخ جمال الدین ابوالفرج الجوزی' عبدالرحمٰن بن علی بن محمد بن علی بن محمد بن علی بن عبیدالله بن حماد بن احمد بن جعفر بن عبدالله بن القاسم بن النضر بن محمد بن ابی بکرالصدیق القرشی التیمی' البکری' البغد ادی الحسنبلی المعروف با بن الجوزی بھی شامل تھا۔

آپ ذوالقعدہ ۵۸۰ ھیں پیدا ہوئے اور پروان چڑھ کرخوبصورت جوان بنے اور جب آپ کا ہاپ فوت ہوا تو آپ نے اس کی جگہ پر بہت اچھا وعظ کیا' پھر آپ ہمیشہ ہی مناصب دنیا میں متقدم رہے اور آپ اچھے وعظ اور اچھے اشعار کے ساتھ بغداد کے مختب بھی بنے' پھر آپ نے ۱۳۲ ھیں المستصر یہ میں حنابلہ کی قدرلیں کا کام سنجالا اور آپ اور بھی تدارلیں کراتے سے' اور آپ فی مختب بھی نے دار انخلافۃ کے استاد کا کام بھی سنجالا' اور آپ بی ایوب وغیرہ خلفاء کی طرف سے ملوک کے اپلی سے اور آپ کی جگہ آپ کا بیٹا عبدالرحمٰن احتماب اور وعظ کے لیے کھڑ اہوا' پھرا حتساب اس کے تین بیٹوں عبدالرحمٰن عبداللہ اور عبدالکر یم میں منتقل ہو گیا' اور سیجی اس کے ساتھ تل ہوگئے۔ رحمہم اللہ

اور بیکی الدین احمد کے ندہب کا مصنف ہے۔اور ابن السائی نے آپ کے ایٹھے اشعار بیان کیے ہیں'جن میں وہ اجتماعات اور اعیاد میں خلیفہ کومبار کیاد پیش کرتا ہے' جونضیلت وفصاحت پر ولالت کرتے ہیں اور اس نے دمشق میں الجوزیہ کو وقف کیا اور بیہ بہترین مدارس میں سے ہے' اللّٰداسے قبول فرمائے۔

## الصرصري المارح رحمه الله:

یُن بن یوسف بن یک بسور بن احمر میدانسلام یک امام علامہ جوئ تم یے عوم میں بلتا فائس سے جمال الدین ایوز کریا الصرص کی فاضل ماہ ج سنبلی تامیا بغیرہ اور آپ کے اشعار کا بعد احمد دول اللہ مناقیف کی مدت میں ہے اور اللہ مناقیف کی مدت میں ہے اور اللہ مناقیف کی مدت میں ہے اور اللہ مناقیف کی مدت میں اللہ بھر القادر کے شائر ہنٹ من علی بن اور ایس کی صبحت اعتبار کی آپ ہے اور اور سول اللہ مناقیفی اور آپ نے مناقیفی کی مرب القادر کے مناقیف الکافی اور مختصر الحرق کو بھی نظم کیا ہے۔ اور رسول اللہ مناقیفی کے بارے میں آپ کی حجم اللہ میں ان کے معناق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ میں جلدوں تک پہنچتی ہیں اور آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے ملاقات میں سے جو مدائے ہیں ان کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے اس کی بات قبول صرف انہا میں کی مدت کی ہے اور جب تا تاری بغداد آ ہے تو آپ کو کرمون بن ہلاکو کی طرف بلایا گیا تو آپ نے اس کی بات قبول کرنے ہے انکار کر دیا اور آپ نے اس کی بخت ہیں اور جب تا تاری آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو ان پھر وں سے مارا اور ان میں سے ایک جماعت کی ہٹریاں تو کے گئیں اور جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان میں سے ایک جماعت کی ہٹریاں تو کے گئیں ہور ہے کہ پاس آئے تو آپ نے ان میں اور آپ کے ملاوہ بھی بہت سوئے سے کھا چھے اشعار الذیل میں آپ کے طالات میں بیان کیے ہیں جو پورے حروف ابجد پر حاوی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے طویل قصائد بیان کے ہیں۔

# البهاز ہیرصاحب الدیوان:

ز ہمیر بن محمہ بن علی بن کیجی بن الحسین بن جعفر المہلمی العملی العملی المصری آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور قوص میں پر وان چڑ ھے اور قاہرہ میں قیام کیا آپ المصری آپ سلطان صالح ابوب کے پاس آئے قاہرہ میں قیام کیا آپ زبر دست شاعر اور نہایت خوشخط مخص تھے آپ کا دیوان مشہور ہے آپ سلطان صالح ابوب کے پاس آئے اور آپ لوگوں سے بھلائی کرنے اور ان سے شرکو دور کرنے میں بہت مروت کرنے والے تھے اور ابن خلکان نے آپ کی تعریف کی ہے اور بیان کیا ہے کہ آپ نے جھے اپنے دیوان کی روایت کی اجازت دی ہے اور قطب الیو نمنی نے آپ کے حالات تفصیل سے بیان کیے ہیں۔

# حافظ ز كى الدين المنذري:

عبدالعظیم بن عبدالقوی بن عبدالله بن سلامه بن سعد بن سعید امام علامه ثیمه ابوزگی الدین المنذری واشافعی المصری آپ اصلاً شامی ہیں اور مصرمیں پیدا ہوئے اور وہاں طویل مدت تک شیخ الحدیث رہے اور طویل سالوں سے وفارۃ اور رحلت آپ کی طرف ہور بی تھی اور بحض کا قول ہے کہ آپ امراس مقام کے لیے ہور بی تھی اور بحض کا قول ہے کہ آپ المراس مقام میں پیدا ہوئے اور کثیر سے ساع کیا اور سفر کیا اور طلب کیا۔ اور اس مقام کے لیے مشقت برداشت کی متی کہ آپ اہل زمانہ سے اس میں فوقیت لے گئے اور تھنیف کی اور مہارت حاصل کی اور شخص مسلم اور سنن ابی داؤد کا اختصار کیا اور یہ پہلے اختصار سے بہترین ہے اور آپ کو لغت فقد اور تاریخ میں پیطولی حاصل تھا اور آپ ثقہ جمت متلاشی اور زاہد سے اور آپ نے اور آپ کو لغت کہ وز دار الحدیث کا ملیہ مصرمیں وفات یا کی اور القراف میں دفن ہوئے۔

اانورايوبكرين مجمرين محمرين عبدالعزين

ابن مبدالرجیم بن رستم اشعری مشہور بہودہ گوشاع قاضی صدرالدین بن سناؤالدولہ نے اے گواہوں کے ماتھ گھڑیوں کے نیجی بخصایا پیر حائم شہر ناصر نے اے بلایا اور اے اپ منشیوں اور ندیموں میں شائل کر نیا اور اے نوبی ضعف دیے اور آپ اُن ہے کسی دو سر فے ن کی طرف نکل گئے اور آپ نے آیا بھی تصنیف کی ہے جس کا نام آپ نے ''الزرجون فی الخااعة والحون' رکھا ہے اور اس میں نظم ونٹر اور بہووہ گوئی کی بہت تی باتنی بیان کی میں اور آپ کے ناقابی تعریف اشعار میں سے بیا شعار میں سے بیاشا ور آپ کے ناقابی تعریف اشعار میں سے بیاشا ور نیم کی لذت پانچ چیزوں میں ہے اسے تو بے حیافت میں سے حاصل کر تو اویب' فقیہ ہو جائے گا' وہ لذت شراب نوش میا سے اس کو اور دینے میں سے جواس کے بارے میں ملامت کرے'۔

مانتھی' گلوکارہ لونڈی' محبوب' شراب اور اس شخص کوگالی دینے میں سے جواس کے بارے میں ملامت کرے'۔

وزیر ابن العلقمی برافضی:

تحدین احد بن احد بن محد بن احد بن او بالب و زیر مؤید الدین ابوطالب این العظمی و زیر استعصم البغد ادی اوراس نے المستعصم کے زمانے میں طویل مدت تک دارالخلافتہ کا استاد بن کراس کی خدمت کی' گیر مستعصم کا وزیر بنا۔ اپنے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں بزاوزیر بن گیا' حالانکہ وہ ان شاء وادب میں فاضل تھا اور وہ خبیث رافضی اوراسلام اورائل اسلام کے بارے میں بری زبیت رکھتا تھا اورا ہے مستعصم کے زمانے میں اس قد رتعظیم اور وجاہت حاصل تھی جو کسی دوسرے وزیر کو اصلام نہ اس اس قد رتعظیم اور وجاہت حاصل تھی جو کسی دوسرے وزیر کو حاصل نہ تھی' گھراس نے اسلام کے خلاف مدودی اورائل اسلام کے ساتھ حاصل نہ تھی' گھراس نے اسلام کے خلاف مدودی اورائل کے ساتھی کفار ہلاکوخان تھے' حتی کہ اس نے اسلام اورائل اسلام کے ساتھ وہ مجھ کیا جس کا ذکر پہلے بیان ہو چکا ہے' گھراسے ان تا تاریوں کے ہاتھوں جن کی اس نے مدد کی تھی' ذلت اور اہانت کپنی اورائل اسلام کے ساتھ اسے اللہ کا جوا چکھا اور آخرت کا عذاب بڑا خت اور باتی رہنے والا ہے ۔ اور اسے ایک عورت نے دیکھا اور وہ تا تاریوں کے زمانے میں ذلت ورسوائی کی حالت میں ایک ٹو پرسوائی اورائل پرشان لگا ہوا تھیا' اورائل پرشان لگا ہوا تھا' اورائل پرشان لگا ہوا تھا' اورائل کے گھوڑ کے کو مار دبا تھا اور وہ اس کے ایک طرف کھڑ ہو کے گھریں کو شرف کھڑ کی وہوں اپنے گھریں کو شرف کیا گور اسے کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کورٹ کے دونوں کا نوں سے بنا اورائی گا میں میں گور گی اور وہ اس کی ایک طرف کھڑ ہوں کی گھریں کو بائن ہیں میں گیا گورائل کی ہوری کے ہاتھوں مسلمانوں کی الم بانت دیکھی جو بیان نہیں کی جا کتی اورائل کے بعدائل کے دونوں کا نوں سے بنا اورائی گھراللہ تعالی نے فیا نم بستیوں کی طرف کھڑ کے نواز رہے سنجائی گھراللہ تعالی نے فیا نم بستیوں کی طرف کھر تے اسے جو بیان نہیں کی جا تھی اور اس کے بعدائل کے خوار سے میں کہا ہے دونوں کا نوں سے بنا اورائی گھرالہ کو زارت سنجائی گھراللہ تعالی نے فیا نم بستیوں کی طرف کھر تے اسے جو بیان نہیں کی جو کر تے ہوئے اس کی جو کر تے ہوئے اس کے بی خوال ہا کہا ہے۔

۔ ''اے فرقہ ہائے اسلام نوحہ کرواورافسوں کے ساتھ اس مصیبت پر جوستعصم پر نازل ہوئی ہے مذہبر کرو۔ وزارت کا صدرمقام اس کے زمانے سے قبل ابن فرات کے لیے تھا'یس وہ ابن العلقمی کے لیے ہوگیا''۔

محربن عبدالصمد بن عبداللد بن حيدره:

فتح الدين ابوعبدالله العدل محتسب ومثق آپ قابل تعريف الجھے طریق پر تھے اور آپ کا دادا العدل نجیب الدین ابومحمر

عبداللہ بن حیدرہ تھا' اس نے ۹۰ھ ہیں اس مدرسہ کو وقف کیا' جوالزیدانی مقام پر ہے اللہ اسے قبول قرمائے اور اسے نیک حزار

القرطبى مؤلف أمفهم شربآ مسلم.

احمد بن عمر بن ابرا ہیم بن عمر ابوالعباس انصاری قرطبی ٔ ما نکی فقید محدث اورا سکندریے کا مدرس آپ ۵۷۸ ہر میں قرطبہ میں پیدا ہوئے اور و ہال کنٹیر سے ساع کیا اور صحیحین کا اختصار کیا اور صحیح مسلم کی شرح لکھی جس کا نام انمفہم ہے اور اس میں اچھی باتیں لکھی ہو کی ہیں۔

#### كمال اسحاق بن احمد بن عثان:

آپ شافعیہ کے ایک مشائخ ہیں' آپ سے شخ محی الدین النووی وغیرہ نے علم حاصل کیا ہے' آپ الرواحیہ میں مدرس تھے' آپ نے اس سال کے ذِ والقعدہ میں و فات پائی۔

# العما د دا ؤ دبن عمر بن ليجي بن عمر بن كامل:

ابوالمعالی وابوسلیمان الزبیدی المقدی ثم الدمشق خطیب بیت الآبار' آپ نے ابن عبدالسلام کے بعد جامع اموی میں چند سال خطابت کی اورالغزالیہ میں درس دیا پھرآ پ بیت الآبار میں واپس آ گئے' اور وہیں وفات پائی۔

علی بن محر بن الحسین صدر الدین ابوالحن بن النیار شیخ الثیوخ بغداد اُ آپ پہلے امام سنعصم کے مؤدب نتے اور جب تھوڑے وقت کے لیے خلافت اس کے پاس آئی تو اس نے آپ کو بلند کیا اور عظمت دی اور آپ کواس کے ہاں وجاہت حاصل ہوئی اور امور کی باگ ڈور آپ کے پاس آگئ کچر آپ تا تاریوں کے ہاتھوں یوں ذرح ہوئے جیسے بکری ذرح ہوتی ہے۔

### يشخ على عابد خياز:

بغداد میں آپ کے اصحاب دا تباع تھے اور آپ کا زادیہ بھی تھا'جس کی زیارت کی جاتی تھی' تا تاریوں نے آپ کوٹل کر کے آپ کے زادیہ کے دروازے کی کوڑی پر پھینک دیا آپ تین دن وہاں پڑے رہے' حتیٰ کہ کتے آپ کا گوشت کھا گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بی اپنے اس حال کی خبردے دئ تھی۔

## محمر بن اساعيل بن احمد بن ابي الفرج ابوعبد الله المقدى:

آپراد کے خطیب تھے آپ نے کثیرے عاع کیا اورنو ہے سال زندہ رہے اور ۵۵۳ھ میں پیدا ہوئے اور لوگوں نے آپ کوکثیرے ساع کرایا اور آپ نے اس سال اپنے شہر را دامیں وفات یائی۔

#### شاەموصل بدرلۇلۇ:

اس كالقب الملك الرحيم ہے'اس نے سوسال 🗨 كى عمر ميں وفات يائى اوراس نے تقريباً بچاس سال موصل برحكومت كى' ميہ

مصری نسخه مین ۱۰ ۸سال کی عمر مین وفات پانے کا ذکر ہے۔

قطب الدین الیو بخی نے اپنی الذبیل علی المرآ ۃ میں اس سال میں آپ کے حالات لکھے ہیں اور آپ کے حالات کو ہوئی تفصیل کے ساتھ اوّل ہے آخر تک بیان کیا ہے۔ اور ہم نے آپ کے حالات کو حوادث میں بیان کیا ہے اور یہ کہ آپ نے خلیفہ مستعصم کے پاس ۱۳۷۷ ہ میں ایک امانت رکھی جس کی قیمت ایک لا کھو بینارتھی خلیفہ نے اس امانت سے انکار کر دیا 'اور آپ کے وفود بار باراس کے پاس آئے اور اس نے اس کی واپسی کے بارے میں لوگوں سے توسل کیالیکن اس سے پچھ فائدہ نہ ہوا'اور پہلے بیان ہوچکا ہے کہ اس نے اس شاعر ہے جس نے خلیفہ کی مدح میں بیشعر کہا تھا کہ ہے۔

''اگر تو سقیفہ کے روز حاضر ہوتا تو تو ہی مقدم اور حسن و شجاعت کے باعث جیرت میں ڈالنے والا امام ہوتا''

کہا تو نے غلط کہا ہے'امیر المونین کے دادا حضرت عباسؓ ،سقیفہ کے روز حاضر تھے'لیکن وہ مقدم نہیں تھے'اوروہ امیر المونین کے افارہ ہو اللہ اللہ میں اور مقدم صرف حضرت ابو بکرؓ تھے' خلیفہ نے کہا تو نے درست کہا ہے اور اسے خلعت ویا۔اور اس شاعر الوجیدالغز اری کومصر کی طرف جلاوطن کر دیا اور ناصر داؤد کی وفات البویغالیتی میں ہوئی جواس کے نام کھی ہوئی ہے اور اس کے جنازے میں شاہ دمشق بھی شامل ہوا۔

#### 2704

اس سال کا آ یا زبواتو صلمانوں کا کوئی خلیفہ نہ تھا اور دمشق اور صلب کا سلطان ملک ناصر صلاح الدین ہوسف بن العزیز محمد بن ابن العربی ہوں نے درمیان رہے والا تھا اور انہوں نے فرالدین بنی بن بن ابنا ہم اللہ ہوں الدین تھا اور اس منسور کا لقب ویا تھا اور غلاب بادشاہ ہا کو خان نے شاہ دمشق ملک ناصر کو پیغام بھی المعربی ہوا اور اپ بار بازیا ہے اللہ بار ہوں نے شاہ ہا کو خان نے شاہ دمشق ملک ناصر کو پیغام بھی کا راپ پاس بازیا ہے تو اس نے اپ جھوٹ بیٹے العزیز کو بہت سے بدایا کے ساتھواس کے پاس بھیجا مگر ہلاکو خان نے اس کی پرواہ نہ کی بلکہ وہ اس کے باپ پراپ پراپ بیاس ندائے نے کی وجہ سے ناراض ہوا اور اس نے اس کے بیٹے کو پکڑلیا اور کہنے لگا میں خود اس کے ملک کی طرف جاؤں گا کہ انہیں وہاں محفوظ کر کی طرف جاؤں گا کہ انہیں وہاں محفوظ کر دے اور اہل دشتی سخت خوفز دہ ہو گئے خصوصاً اس وقت جب انہیں اطلاع ملی کہتا تاریوں نے فرات کو کا مے دیا ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ موسے سر ماہیں مصر کی طرف شفر کر گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ مر گئے اور لٹ گئے ۔ انا للہ دانا الیہ دانا الیہ دا جعون

اور ہلاکوخان اپنے جنو دوعسا کر کے ساتھ شام آیا اور میافارقین کووہ ڈیڑھ سال سے سرکر سکا تھا سواس نے اپنے بیٹے اشموط
کواس کی طرف روانہ کیا اور اس نے اسے برور قوت فتح کر لیا اور اس کے باوشاہ کا طل بن شہاب غازی بن عاول کواتا رکر اپنے باپ
کے پاس بھیج دیا جوحلب کا محاصرہ کے ہوئے تھا' اس نے اسے اپنے سامنے تل کر دیا اور اشرف کے ایک غلام کو اس پر نائب مقرر کیا
اور کا مل کے سرکوشہروں میں تھمایا گیا اور وہ اس کے سرکو دشق لائے' اور اسے باب الفرادیس البرانی پرنصب کر دیا گیا' پھر اسے باب
الفرادیس الجوانی کے اندر مسجد الراس میں فن کر دیا گیا' اور ابوشامہ نے اس بارے میں ایک قصیدہ نظم کیا ہے' جس میں وہ اس کے
فضل و جہاد کا ذکر کرتا ہے اور اسے مظلوما نہ طور پرقل ہونے میں حضرت حسین کے ساتھ تشہید دیتا ہے اور اس کے سرکو آپ کے سرکے
یاس فن کیا گیا ہے۔

اس سال خواجہ نصیرالدین طوی نے مراغہ شہر میں رصدگاہ بنائی اور بغداد میں اوقاف کی جو بہت کی کتب تھیں انہیں یہاں لے آیا اور اس نے ایک دارالحکمت بھی بنایا' جس میں فلاسفہ کو مقرر کیا اور ہرایک کے لیے دن رات کا تین درہم وظیفہ مقرر کیا اور دارالطب میں طبیب کے لیے ایک دن کا ایک درہم مقرر کیا' اور دارالطب میں طبیب کے لیے ایک دن کا ایک درہم مقرر کیا' اور دارالحدیث میں ہرمحدث کے لیے ایک دن کا ایک درہم مقرر کیا۔

اوراس سال قاضی وزیر کمال الدین عمر بن انی جرادہ جوابین العدیم کے نام ہے شہور ہے شاہ دمشق ناصر بن العزیز کی طرف ہے اپنی بن کرمصریوں سے تا تاریوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے مدد مانگنا ہوا آیا اور وہ شام کے نزدیک آیا بی جا ہے تھے اور وہ بلاد جزیرہ وغیرہ پر قابض ہو پچکے تھے اور اشموط بن ہلا کو خان فرات کو پار کر کے حلب کے قریب آگیا۔ اس موقع پر انہوں نے منصور بن المعز ترکمانی کے سامنے ایک مجلس منعقد کی اور قاضی مصر بدر الدین سنجاری اور شخ عز الدین بن عبد السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے فوج کی امداد کے لیے عوام کے بچھاموال لینے کے بارے میں باہم گفتگو کی اور ابن عبد السلام کی بات قابل اعتاد تھی اور اس کی گفتگو کا حاصل ہے تھا اس نے کہا جب بیت الممال میں بچھ نہ رہے تو پھرتم سنہری حوضوں کے اموال اور دیگر جاندی اور زینت

كرر الأميخ في كرا الديم الدعم الدعوام لبائل على جنكًى يتخول وبن كرموان يطرح مراوا حوافقيا كرمك إيني كرياي صرف ووككها فا یا تی رہے جس پر وہ سوار ہوتا ہے اس وفت حاکم کے لیے جائز ہوگا کہ وہ لوگوں کے اموال میں ہے کچھے مال دشمنوں کوان ہے دور ئرنے کے لیے لئے لئے اس لیے کہ جب دعمن احیا نک ملک برنوٹ پڑتا ہے تو سب لو کوں پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے اموال اور ائنس کے ذریعے اسے دور کریں۔

### ملك مظفر قطر كي حكومت:

اس سال امیر سیف الدین قطر نے اپنے استاد کے بیٹے نورالدین کوجس کالقب منصورتھا، گرفتار کرلیا اور یہ کارروائی اس کے باپ کے غلاموں کے اکثر امراء کی غیر حاضری اور دوسرول کے شکار پر چلا جانے کی وجہ سے ہوئی اور جب اس نے اسے پکڑلیا تو اسے اس کی ماں اور دونوں بیٹوں ادر بہنوں کے ساتھ بلا دالاشکری کی طرف ججوادیا اورخو دسلطان بن گیااورا بنانام ملک مظفرر کھااور بیخص مسلمانوں کے لیے رحمت تھا'بلاشبہاللٰدتعالیٰ نے اس کے ہاتھوں تا تاریوں کوشکست دی جیسا کہاس کی تفصیل ابھی بیان ہوگی۔ان شاءاللہ

اوراس کا وہ عذر جواس نے فقہاء قضا ۃ اور ابن العدیم کے سامنے پیش کیا تھا' واضح ہوگیا' اس نے کہامسلمانوں کے لیے ایک قا ہرسلطان کا ہونا ضروری ہے' جومسلمانوں کی طرف سے ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرے اور یہ ایک جھوٹا بچہ ہے جومملکت کے ا تنظام کوئیس جا نتا۔

ادراس سال شاہ دمشق ملک ناصر فطاء کی طرف گیا' وہ بہت می افواج 'رضا کاروں اور بدوؤں کے ساتھ روانہ ہوا۔ اور جب ات پید چلا کہ دہ مغلوں کے مقابلہ میں کمزور ہے تواس نے اس فوج کوچھوڑ دیا اور نہ وہ چلا اور نہ وہ چلے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

# صدرالدين اسعد بن المنجاة بن بركات بن مؤمل:

التوخى المغربيثم الدمشقى أحسنبلى "آپ ايك معتبر مالدار صاحب مروت اور بهت صدقات كرنے والے تھے آپ نے حنابلہ کے لیے مدرسہ وقف کیا' اور آپ کی قبروہاں پر قاضی مصر کی قبر کے پہلومیں درب الریحان کے سرے پر جامع اموی کی طرف ہے۔آپ نے مدت تک جامع کی گمرانی کی اور بہت ی نئی چیزیں بنائمیں جن میں سے جامع کے سامنے سوق النحاسین بھی ہے اور اب آپ نے سناروں کواس کی جگہ منتقل کر دیا ہے اور اس ہے قبل وہ پرانے سناروں میں سے تتھے اور آپ نے ان دو کا نوں کو جو زیارت کے ستونوں کے درمیان میں از سرنونتمیر کیا اور جامع میں بہت ہے اموال پھیلا دیئے' اور آپ کےصد قات بہت سے تھے۔ اورآپ کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ آپ کیمیا کے فن کو جانتے تھاوراس کے ساتھ آپ نے سیجے جاندی بھی بنائی اور میرے نزویک یہ بیں اور نہ آ یا کے متعلق میر جے ۔ واللہ اعلم

يتنخ يوسف الأميني :

آ پ آمینی کے نام سے مشہور تھے' کیونکہ آ پے تمین حمام نورالدین شہید میں تھم تے تھے اور آ پ لیے کیڑے پہنتے تھے'جو

زمین پرنشان والے جاتے تھے اور آپ کیڑوں میں پیشاب کرویے تھے اور آپ کا مرزگا ہوتا تھا 'لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کے
الاوال وَسُوف بہت ہیں اور بہت سے موام اور دوسر ساوگ آپ نَ بَنی اور ولایت کا حقاد رکھے ہیں اور پر دیاں اس وہد ہے
کہ وہ صلاح و ولایت کی شروط کوئیں جائے 'اور انہیں یہ بھی علم نہیں کہ شوف نبک فاجر موس کا فرار بہان وجال اور ابن صادو غیر ہ
ہے بھی ساور ، و ت ہیں' بواشیہ بہت ہوری ہوری ہنے ہیں اور اسے انسانوں کے کانوں میں ڈال و ہے ہیں' خصوصاً اس شخص کے
کانوں میں' جو مجنون نجاست آلود کیڑوں والا ہو۔

ضروری ہے کہ صاحب حال کا امتحان کتاب وسنت سے کیا جائے اور جس کا حال کتاب وسنت کے مطابق ہوتو وہ صالح شخص ہوگا'خواہ اسے کشف ہویا نہ ہو۔ ہوگا'خواہ اسے کشف ہویا نہ ہو۔ امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ جبتم کسی شخص کو پانی پر چلتے اور ہوا میں اڑتے دیکھوتو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ' حتیٰ کہ اس کے معالمے کو است پر چیش کرو۔

اور جب شیخص فوت ہوا تو اسے قاسیون کے دامن میں جوقبرستان ہے اس میں دفن کیا گیااوروہ الرواحیہ کے مشرق میں ایک مشہور قبرستان ہے اور جب شیخص فوت ہوا تو استہ کیا اور آپ کی مشہور قبرستان ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے اور بعض معتقدعوام نے اس کا اہتمام کیا ہے 'پس آپ نے اسے آراستہ کیا اور آپ کی قبر پر لکھے ہوئے پھر لگائے اور بیرسب بدعتیں ہیں۔

اوراس کی وفات اسسال کا جیان کوہوئی اور شخ اہراہیم بن سعید جیعانہ کا خیال تھا کہ وہ آمینی کی زندگی میں شہر میں واخل ہونے کی جسارت نہیں کر سکے گا۔ اور جس روز آمینی فوت ہواوہ شہر میں داخل ہوگیا اور عوام بھی اس کے ساتھ ہے ، وہ دمشق میں جینے ہوئے داخل ہوئے اور آ واز دے رہے ہے کہ ہمیں شہر میں داخل ہونے کا اذن ال گیا ہے اور وہ ہرکا کیں کا کیں کرنے والے کے پیروکار ہوتے ہیں اور وہ نور علم ہے روشی حاصل نہیں کرتے 'جیعانہ سے دریافت کیا گیا آج سے پہلے تجھے شہر میں داخل ہونے سے پیروکار ہوتے ہیں اور وہ نور علم سے روشی حاصل نہیں کرتے 'جیعانہ سے دریافت کیا گیا آج سے پہلے تجھے شہر میں داخل ہونے سے کس درواز دل میں ہے کسی درواز سے پہلے تجھے شہر میں درند ہے کو اس میں بیٹھے کسی نے اس درند ہے کو اس میں بیٹھے پایا اور میں درخل ہونے کی سکت نہ پاسکا اور اس نے شاغور میں سکونت اختیار کرلی تھی اور یہ جھوٹ 'کرونڈ بیراور شعبدہ ہے اور جیعا نہ کو اس کی قبر کے پاس دامن کوہ میں دفن کیا گیا' اور اللہ بندوں کے احوال کو بہتر جانتا ہے۔

سمس على بن الشعبي محدث:

آ پاطنساب میں صدرالبکری کے نائب تھے آ پ نے کثیر سے پڑھااور ساع کیا اور ساع کروایا اوراپی تحریر میں بہت پچھ لکھا۔

## ابوعبدالله الفاس شارح شاطبيه:

آپ نے کنیت سے شہرت پائی' بعض نے بیان کیا ہے کہ آپ کا نام قاسم ہے آپ نے حلب میں وفات پائی' آپ عربی زبان اور قر اُت وغیرہ کے فاضل تھے اور آپ نے شاطبیہ کی بہت اچھی شرح کی ہے اور شیخ شہاب الدین ابوشامہ نے اس کی تحسین کی ہے اور انہوں نے بھی اس کی شرح کی ہے۔

النجم اخوالبدر مفضل:

آپ الكلد سيديل فاصليد عن تصاور آپ واستى عطيب العقبيد بدر الدين يكي بن الشي الا الدين بن مبدا اسلام سه البازين ما مالته الله الله ين بن مبدا اسلام سه المالية على المالية المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية المالية على المالية المالية على 
ابوشامہ نے آپ کا ذکر کیا ہے اور آپ کی فضیلت اوب اور شعر کی تعریف کی ہے۔ اگر چہ آپ اپنے باپ کے اتماع میں سے نہ سے اور ابوشامہ نے اس سال میں ناصر داؤ د کی وفات کا ذکر کیا ہے۔

#### سيف الدين بن صبره:

دمشق کی پولیس کا منتظم ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو ایک سانپ نے آ کراس کی رانوں کو ڈس لیا۔اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ اس کے تفن میں لپٹ گیا اور لوگ اس کے ہٹانے سے عاجز آ گئے راوی نے بیان کیا ہے کہ بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ نصیری رافضی خبیث اور ہمیشہ شراب پینے والاتھا 'ہم اللہ سے پردہ واری اور عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ النجیب بن شعیشعۃ الدمشقی:

ومش کا ایک گواہ ہے اس نے ساع حدیث کیا اور اپنے درب البانیاسی والے گھر کو وقف کر کے دار الحدیث بنا دیا۔ اور یہی وہ گھر ہے جس میں ہمارے شخ المزی وارالحدیث اشر فید میں نتقل ہونے سے پہلے رہائش رکھتے تھے۔ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ابن شعیعة یعنی النجیب ابوالفتح نصر اللہ بن ابی طالب الشیبانی کذب اور بے دینی میں مشہور ہے اور بیان گواہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں قدح کی گئی ہے اور بیاس لاگن نہیں کہ اس سے علم حاصل کیا جائے 'اور احمد بن یجی الملقب بالصدر ابن سی الدولہ نے قاضی ہونے کی حالت میں اسے بھیایا تو ایک شاعر نے اس کے بارے میں کہا۔

''بد بخت شعیشعة گوائی دینے بیٹھا ہے'تم ہلاک ہو جاؤ جو یکھ ظاہر ہواہے اس میں اس نے تجاوز نہیں کیا' کیا زلزال نے ہلا دیا ہے؟ یا د جال کا خروج ہو گیا ہے'یا ہدایت والے لوگ ناپید ہو گئے ہیں؟ اس کمز ورعقید ہخض پر تعجب ہے جوشریعت سے جاہل ہے اور انہوں نے اسے بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے'۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ۱۵۷ ہے میں ایک زندیق فوت ہو گیا جوفلسفہ اور علوم اوائل میں غور وفکر کرتا تھا' اور وہ مسلمانوں کے مدارس میں رہتا تھا' اور میری اطلاع کے مطابق اس نے نوجوان طالب علموں کے عقاید کو بگاڑ دیا۔ اور اس کے باپ کا خیال تھا کہ وہ ری کے خطیب رازی کا شاگر دیے جوصا حب تصانیف ہیں۔ سانپ کا بچسانپ ہی ہوتا ہے۔

#### 2 70A

اس سال کا آغاز جمعرات کے روز ہوااورلوگوں کا کوئی خلیفہ نہ تھااور عراقین اور خراسان وغیرہ بلا دمشرق پرشاہ تا تار ہلاکو خان کا قتد ارتھا' اور دیار مصر کا سلطان' ملک مظفر سیف الدین قطز تھا' جوالمعز ایبک تر کمانی کا غلام تھا' اور دمشق وصلب کا سلطان ملک ناصر بن العزیز بن الظاہر تھااور بلا دالکرک اور' الشو بک پر ملک مغیث بن عادل بن کامل محمد بن عادل ابی بکر بن ایوب کی حکومت تھی' اور قلعہ ایک ماہ تک ان سے سرنہ ہوسکا 'پھر انہوں نے امان کے ذریعے اس کی سپر دداری لے کی اور شہر کی فسیلیں اور قلعے کی فسیلیں گرا دیں اور حلب ایک خارثی گدھے کی طرح باتی رہ گیا اور اس کا نائب ملک معظم تو ران شاہ بن صلاح الدین وانا اور تقلمند فخص تھا' کیکن فوج نے جنگ کرنے کے بارے میں اس سے اتفاق نہ کیا اور اللہ کا فیصلہ طے شدہ ہوتا ہے' اور ہلا کوخان نے اہل صلب کو پیغام دینے کے لیے آ دمی بھیجا کہ وہ انہیں کہے کہ ہم دمشق کے مالک ناصر سے جنگ کرنے آئے ہیں' تم ہمارے لیے رسالے کا دستہ تیار کرو' اگر ہمیں فتح ہوئی تو تمام شہر ہماری حکومت میں ہوں گے اور اگر ہم نے شکست کھائی تو تم اپنی لیند کے متعلق اگر رسالے کے دستہ کو قبول کرنا ور نہ اسے آزاد کر دینا' انہوں نے اسے جواب دیا کہ ہمارے پاس تلوار کے سوااور کوئی چیز نہیں' پس وہ ان کی کمزوری اور ان کے جواب سے جیران رہ گیا' اور آئی وقت اس نے دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ کر شہر کا میں وہ ان کی کمزوری اور ان کے جواب سے جیران رہ گیا' اور آئی وقت اس نے دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ کر شہر کا جسیج دیں اور اس نے ایک ججی ہوا اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوا' اور جب حلب فتح ہوگیا تو جماہ کے حکمر ان نے اس کی چابیاں ہلا کوخان کے پاس جسیج دیں اور اس نے ایک ججی ہوا اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوا' اور جب حلب فتح ہوگیا تو جماہ کے حکمر ان نے اس کی چابیاں ہلا کوخان کے پاس خصر وشاہ کہا جا تا تھا' اس نے حلب شبر کی طرح اس کی فسیلیں گراد ہیں۔
خسر وشاہ کہا جا تا تھا' اس نے حلب شبر کے مل کے فیلیں گراد ہیں۔

دمثق پر قبضه کرنے اوراس ہے ان کی حکومت کے جلدز وال پذیر ہونے کا بیان:

فتح کر ایا اور جوزر میں اس میں موجود تھیں انہیں پر بادگر دیا اور اس کے بلند پر جوں کو گرا دیا اور بیاس سال کی ۱۵ ابر جمادی الا وائی کا الحقہ ہوا اور اس بیان کے معرفی بدرالدین قراجا اور اس کے نقیب بھان الدین این انھیں نے معرفی بدرالدین قراجا اور اس کے نتیج اس کے معرفی اور اس کے اس کے معرفی اور اس کی عزید کے جاتیا اور اس کی ایس کے معرفی اور اس کی عزید کے تابی اس کی بات کے اس کے ما تقا اور اس نے اس کی بہت عزید کی اور اس کی ایس کی ایس کی اور اس کی ایس کے باس کی اور اس کے باس کی اور اس کی ایس کی بار کی بات ہوئیا اور اس کی ایس کی باس آئے توان کے باس اس کی جانب ہیں تھا اور وہ باب تو ما ہے داخل ہو ہے توان کے ساتھ ایک منصوب صلیب بھی تھی جے وہ لوگوں کے سروں باب تو ما ہے داخل ہو کے توان کے ساتھ ایک منصوب صلیب بھی تھی جے وہ لوگوں کے سروں بر کھتے تھے بھی دیں دین اس کی اس کی باس کے باس اس کی براہ کی بات کے اور وہ اس کے باس کی متحد کے دردازے کے باس ہے گزرتے اس کے زویک میں اس کے باس ہے گزرتا اس تھا ہو ہے اور اس کی صلیب کے لیے کھڑا ہو جاتے اور وہ درب الحجر سے داخل ہو ہے اور ایس کی خانقا ہے باس تھم رہے کا درانہوں نے اس کے باس شراب کا چھڑکاؤ کیا اور انہوں نے اس کے باس شراب کا چھڑکاؤ کیا ور بازارے گزرکر درب الربیان بیا اس کی بات ہی تھڑا ہو گئا اور اس کے بات کی طرف لوٹا دیا اور ان کے خطیب نے ایک دوکان کے بات اور مسلمانوں نے اس پر جملہ با در انہوں نے اس کی میں داخل ہو جو جو آباد تھا اور یہی اس کی ویرانی کا سبب بنا اور شخ قطب الدین نے اپنی دراجوں کی جارا س کی ویرانی کا سبب بنا اور شخ قطب الدین نے اپنی میں داخل میں میں ناقوس بھایا۔

راوی بیان کرتا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شراب لے کر جامع مسجد میں داخل ہو گئے 'اوران کا ارادہ بیتھا کہ اگرتا تاریوں کی مدت دراز ہوتو وہ بہت ہی مساجد وغیرہ کوگرادیں گے اور جب شہر میں بیدواقعہ ہوا تو مسلمانوں کے قضا ق'گواہ اور فقہاء جمع ہوئے اور اس واقعہ کی شکایت کرنے کے لیے قلعہ کی سپر و داری لینے والے اہل سیان کے پاس قلعہ میں گئے 'پس ان کی اہانت کی گئی اور انہیں دھتکارد یا گیا اور نصار کی کی بات کواس نے ان برمقدم کیا۔ اناللہ داناللہ داجھون

یہ واقعہ اس سال کے آغاز میں ہوا اور سلطان شام ناصر بن العزیز و طاق برزہ میں مقیم تھا اور اس کے ساتھ امراء اور شاہزادگان کی بہت می افواج تھیں تا اگر تا تاری ان کے پاس آئیں تو وہ ان سے جنگ کریں اور جونوگ اس کے ساتھ تھان میں امیر پیرس البند قد اری بھی بحریہ کے ایک دستے کے ساتھ موجود تھے کیکن افواج کے درمیان اتفاق نہ تھا' اس لیے کہ منشاء البی بہی تھا اور امراء کی ایک جماعت نے ناصر کومعز ول کرنے اور اسے قید کرنے اور اس کے سلے بھائی ملک الظاہر علی کی بیعت کرنے کاعزم کیا' پس جب ناصر کو اس بات کا بیت چلا تو وہ قلعہ کی طرف بھاگ گیا اور فوجیس ادھر ادھر منتشر ہوگئیں اور امیر رکن الکہ بن بیرس اپنی اور اسے مقدم کیا اور قبیل دیا ۔ اور اسے وزیر ہاؤس میں اتار ااور اس کے ہاں اس کی شان بڑھ گئی اور اس کی موت بھی اس کے ہاتھوں ہوئی۔

#### مين جالوت كامعركه:

اس سال ئے رمضان کے آخری دیے ہیں ان سب باتوں کا وثو یہ دوااور اپنی ٹمین دن بل گزرے ہے۔ سیٹن جا اوے میں تا تا إيل إصلانون كافتح لا يا كان إلى حة أكل أهارية القديون بها يها المحمد ملك مظفر قطر أواطلاع في كدتا تاربول ف شام میں وہ کچھ لیا ہے جے ہم بیان کر تھیے ہیں اور انہوں نے سب شہوں کونوٹ لیا ہے اور فز و کتک بیٹنی کینے ہیں اور و مصر میں داخل ہونے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں اور شاہِ دمشق ملک ناصر نے بھی مصر کی طرف کوچ کرنے کاعز م کرایا۔ کاش وہ ایسا کرتا۔اور ملک ناصر کے ساتھ حماہ کا حکمران اور بہت سے امراءاورشنرادگان بھی تھے اور وہ قطبیہ پہنچ گیا اور ملک مظفر قطیز نے حماہ کے حکمران کی عزت کی اوراس سے وعدہ کیا کہوہ وفاداری کےصلہ میں اسے اس کاشہر دے گا مگر ملک ناصر مصرمیں داخل نہ ہوا بلکہ بنی اسرائیل کے تنہ کی جانب واپس لیٹ گیا اور جوعوام اس کے ساتھ تھے وہ مصر میں داخل ہو گئے اور اگر وہ بھی داخل ہوجاتا تو معاملہ اس کے لیے زیادہ آ سان ہوجا تالیکن وہ عداوت کی وجہ ہےان ہے ڈرگیا اور الکرک کی جانب مڑ گیا اور وہاں قلعہ بند ہو گیا اور کاش وہ وہیں رہتا 'کیکن وہ مضطرب ہو کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ اور کاش وہ اس میں چاتا چلا جاتا۔ اور اس نے اعراب کے ایک امیر سے پناہ مانگی اور تا تاریوں نے اس کا قصد کیااور وہاں جواموال تھے انہیں تلف کر دیااور گھروں کوگرا دیااور چھوٹوں بڑوں کو آل کر دیا 'اوران نواح میں جواعراب تھے انہوں نے ان پرحملہ کر کے ان میں ہے بہت سوں کو آل کر دیا اوران کی اولا داورعورتوں کو قیدی بنالیا۔اوراس کے بعد عر بوں نے ان سے قصاص لیا اور انہوں نے ان کے چرنے والے گھوڑوں پر ۱۵ رشعبان کو غارت گری کی اورسب کو ہا تک کر لے گئے اور تا تاریوں نے بھی ان کا پیچھا کیا لیکن وہ ان کے غبار کو بھی نیل سکے اور ندان سے کوئی گھوڑ ایا گدھا واپس لا سکے اور تا تاری' مسلسل ناصر کے تعاقب میں رہے حتیٰ کہ انہوں نے اسے زیزی کے تالاب پر پکڑلیا اور اسے اس کے چھوٹے بیٹے اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنے باوشاہ ہلا کوخان کے یاس بھیج و یا جوحلب میں اتر اہوا تھا اور وہ اس کے قیدی رہے کتی کہ آئندہ سال اس نے انہیں قل کردیا 'جیبا کہ ہماہے بیان کریں گے۔

حاصل کلام یہ کہ مظفر قطر کو جب ان واقعات کی اطلاع ملی جوتا تا ریوں نے محروسہ شام میں کیے تھے اور یہ کہ وہ شام میں اپنی کومت کے استوار کرنے کے بعد دیار مصر میں واخل ہونے کا عزم کیے ہوئے ہیں تو اس نے ان کے سبقت کرنے ہے قبل ان کی طرف سبقت کی اور اپنی فوجوں کے ساتھ باہر نکلا اور وہ اس پرشق تھیں 'حتیٰ کہ شام پہنچ گیا اور مغل فوج بھی اس کے لیے بیدار ہوئی اس کا سالا رکت بغانوین تھا اور اس وقت وہ بقایل تھا ہیں تھا 'پس اس نے شاہ محص اشرف اور مجیرا بن الزی ہے مشورہ کیا اور انہوں نے است مشورہ دیا کہ وہ ہلا کوسے مدد لیے بغیر مظفر کا سامنانہیں کر سکتا 'گر اس نے اس کے ساتھ جلد جنگ کرنے کے سوا اور کوئی بات نہ مانی ' پس وہ اس کی طرف روانہ ہوگئے اور مظفر ان کی طرف روانہ ہوگیا اور ۲۵ ررمضان بروز جعہ عین جالوت پر ان کا اجتماع ہوا اور انہوں نے زبر دست جنگ کی اور اللہ کے فضل سے اسلام اور اہل اسلام کو فتح حاصل ہوئی اور مسلمانوں نے آئییں زبر وست شکست دی اور مغلوں کا امیر کتبخانوین اور اس کے گھرکی ایک جماعت قتل ہوگئی۔

کتے ہیں کہ کتبغانوین کو امیر جمال الدین آقوششسی نے قتل کیا اور اسلامی فوج نے ہر مقام پر قتل کرتے ہوئے ان کا

تعاقب کیااور حماد کے حکمران ملک نسور نے ملک مظفر کے ساتھ مل کر تخت جنگ کی اورا تی طرح امیر فارس الدین اقطائی المستعرب ے کن بینٹ کی اور وہ ٹون ہامیر نیا اور اس نے کتابغا تو این کی ہما ہت ہے ملک سمیرین اعمر پڑین انعاد کی کوفیدی بنا ایا اور نطفر کے اس بِقِلْ رہے کائکموے ویااورشاؤمیں اشرف نے امان طلب کی میتا تاریوں کے ساتھ فغااور ملا کوخان نے اسے سارے شام کا یا ہے انتراکیا تھا 'سوملک مظفرے اپنے امان ای اور اس کوعمل واپنی کردیا' اور ای طرح اسے منسور کوتیا وواپنی کردیا اور مزید ا ہے المعر وہ غیر وکا علاقے بھی وے دیااوراس نے امیرشرف الدین عیسلی بن مبتاین مانع امیرالعرب کوسلمیہ کاعلاقہ دے دیا۔اورامیر بیبرس البند قد اری اور بها دروں کی ایک جماعت تا تاریوں کا تعاقب کر کے انہیں ہرجگه قبل کرنے لگئے بیہاں تک کہان کے پیچھے پیچھے حلب پہنچ گئے اوران میں ہے جولوگ دمشق میں تھے۔وہ اتوار کے روز ہی مرمضان کو بھاگ گئے' اور دمشق کےمسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اورانہیں قبل کرنے لگے اوران کے ہاتھوں سے قیدیوں کو چھڑانے لگے اوراس کی بشارت بھی آگئی' اوراللہ کاشکر ہے کہ اس نے اپنے لطف سے اسے درست کیاا ورقلعہ سے خشخبریوں کی آ واز نے اسے جواب دیااورموشین نصرت الٰہی سے شا داں وفر حاں ہو گئے' اور اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کی مدد کی اور یہودونصاری اور منافقین کوذلیل کیا اور ان کی ناپسندیدگی کے باوجوداللہ کا دین غالب آ گیااس موقع پرمسلمانوں نے اس کلیسا کی طرف سبقت کی جس سے صلیب نکلی تھی اور جو پچھاس میں موجود تھااسے لوٹ لیا اور اے جلا دیا اور اس کے اردگر د آگ بھینک دی اور نصاریٰ کے بہت سے گھر جل گئے' اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں اور قبروں کوآگ سے پر کردیا اورا یک شخص نے کلیساالیعا قبہ کوجلا دیا' اورا یک گروہ نے یہود کولوٹے کا ارادہ کیا توانہیں بتایا گیا کہان میں وہ پرستارانِ سلیب کی طرح سرکشی نہیں یا گئ اور عوام نے جامع کے ورط میں ایک رافضی شیخ کوقل کر دیا جولوگوں کے اموال یرتا تاریوں کورفیق بنا تاتھا' اے فخرمحد بن یوسف بن محمد انجی کہاجا تاتھا' وہ بدنیت اورمسلمانوں کے اموال یران کی مدد کرنے والاتھا اللّٰدا ہے ہلاک کرے اورانہوں نے اس جیسے منافقین کی ایک جماعت کوآل کر دیا اور ظالموں کی بیخ کنی ہوگئ والحمد للّٰدرب العالمین اور ہلا کوخان نے تمامشہروں مدائن شام' جزیرہ' موصل' ماردین اورا کراد وغیرہ ذا لک کے لیے قاضی کمال الدین عمرین بدار التفليسي كوقاضى بنانے كاحكم بھيجااور آپ دمشق ميں پندر ہ سال سے قاضى صدر الدين احمد بن يحيٰ بن مبة الله ابن سني الدولہ كے نائب عدالت تنے اور ۲۲ ررئیج الا وّل کوتھم پہنچا تو اے میدانِ اخصر میں پڑھا گیا اوروہ دمشق میں بااختیار فیصلہ کرنے والے بن گئے اور آ ب ایک فاضل آ دمی تنهاور دونو ں معزول قاضی صدر الدین بن سی الدوله اور محی الدین ابن الزکی ٔ حلب میں ہلا کوخان کی خدمت میں گئے'اورا بن الز کی نے ابن سنی الدولہ کو دھو کہ دیا اور بہت ہے اموال خرچ کیے اور دمشق کی قضاسنجال کی اور دونوں واپس آ گئے اورابن سی الدولہ نے بعلبک میں وفات یائی' اور ابن الزکی قضا پر راضی ہو گیا اور اس کے پاس اس کا تھم اور سنہر اخلعت بھی تھا اس نے اسے بینااور قبۃ النسر کے نیچے بڑے دروازے کے پاس اہل سنان کی خدمت میں بیٹھااوران دونوں کے درمیان اہل سنان کی ز وجہ خاتون منہ سے نقاب ہٹائے موجود تھی' اور اس حالت میں حکمنامہ پڑھا گیا اور جب ہلاکو کے نام کا ذکر ہوا تو سونا اور جا ندی لوگوں کے سروں پر نچھاور کیا گیا' اناللہ واناالیہ راجعون' اللہ تعالیٰ اس قاضی' امیر' بیوی اور سلطان کا برا کرے۔اورابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ابن الز کی اس تھوڑی می مدت میں بہت ہے مدارس پر قابض ہوگیا' بلاشبداسے سال کے سر پرمعزول کیا گیا اوراس نے

اس مدت میں ابند اور یا انسلطانی الفلکی الرکنی القیم میداورالعزیزیہ پر قبضہ کرلیا اوراس کے ساتھ ساتھ اس کے باتھ میں دومدرے التقویہ اورائس نے ساتھ ساتھ اس کے باتھ میں دومدرے التقویہ اورائس نے انسان کی استفادہ التقویہ اورائس نے اپنے ایک التقویہ اورائس نے ایک اورائس نے ایک التقادہ التقادہ التقادہ التحدیث التقادہ 
ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس کے وقف کرنے والے نے شرط عاکد ٹی ہے کہ اسے اور سی دوسر ہے مدرت کو اکنوا نہ کیا ہے اور جب دمشق اور دوسر ہے شہر سلمانوں کو واپس مطیقواس نے قضا کے بارے بیں کوشش کی ادراموال خرج کیے تا کہ وہ اس پر اور جو مدادس اس کے ہاتھ میں میں ان پر برقر ارر ہے گروہ برقر ار ندر ہا' بلکہ قاضی جھم الدین البی بکر بن صدرالدین بن بن کی الدولہ کے ذریعے معزول کیا گیا۔ اور قضا کے بارے میں شاہی فر مان ۱۲ مردی القعدہ کو نماز جعدے بعد جامع دمشق میں مزارعثان کی کمالی کے ذریعے معزول کیا گیا۔ اور قضا کے بارے میں شاہی فر مان ۱۲ مردی القعدہ کو نماز جعدے بعد جامع دمشق میں مزارعثان کی کمالی کو اور سے بیان پڑھا گیا۔ اور قضا کے بارے میں خالوت پرتا تاریوں کوشک دی تو وہ ان کے پیچھے ہی یا اور بڑی شان و شوکت کے باس پڑھا گیا اور کو کو اس ہے بوی خوشی ہوئی اور انہوں نے اس کے لیے بہت دعا تمیں کیں اور اس نے شاہم میں اشرف کوشمس پر برقر اررکھا اور اس کے بی برقر اررکھا اور اس نے بلاکو کے ہاتھ سے صلب کو واپس لے لیا اور حتی اس نے اس کی نیابت کا وعدہ کیا اور حتی اس نے اس کی نیابت کا وعدہ کیا ور جب اس نے انہیں وہاں سے نکال باہر کرے اور اس کی سپر دداری لے لے اور اس نے اس کی نیابت کا وعدہ کیا اور جب اس نے انہیں وہاں سے نکال باہر کرے اور اس کی سپر دداری لے لی تو اس نے کس اور کو اس کی نیابت کا وعدہ کیا نائر اور وہ شاہ موصل کا بیٹا علاؤ الدین تھا اور یہی ان دونوں کے درمیان نفرت کا سب تھا' جس نے ملک مظفر قطر کے جلد قتی کا نائر اس کیا کو انقاضا کیا وہ لکلہ الا مور میں قبل و میں بعد۔

اور جب مظفر شام سے فارغ ہوا تو اس نے مصر کی طرف واپسی کاعزم کیا اور اس نے امیرعلم الدین شجر انحکسی الکبیراورامیر مجیرالدین ابن الحسین بن آقشتم کومصر پرنائب مقرر کیا' اور قاضی ابن الزکی کو دشق کی قضا سے معزول کر دیا۔ اور ابن سی الدولہ کو قاضی مقرر کیا' پھر وہ دیارمصر کی طرف واپس آگیا اور اسلامی افواج اس کی خدمت میں تھیں اور اعیان کی آگھیں اس کی شدت بہت سے اسے ترجی نظروں سے دیکھر ہی تھیں۔

# ملك الظام بربيرس البند قد ارى كى سلطنت كابيان:

اور بدایک شیر زیاں تھا اور بدواقعہ یوں ہے کہ سلطان ملک مظفر قطز جب مصر جانے کے ارادے ہے واپس لوٹا اور الغزالی اور الغزالی اور الغزالی اور الغزالی اور الغزالی اور الفالیہ کے درمیان پہنچا تو امراء نے اس پر حملہ کر کے اسے وہاں پر قتل کردیا۔ اور بدایک صالح خص تھا جو جماعت کے ساتھ بہت نمازیں پڑھتا تھا اور خشیات کا استعمال نہیں کرتا تھا اور نہ ہی الی باتوں میں مشغول رہتا تھا' جن میں باوشاہ مشغول رہتے ہیں' اور جب سے اس نے اپنے استاد کے بیٹے منصور علی بن المعزیز کمانی کو معزول کیا تھا' اس وقت سے لے کراس وقت تک جوذ والقعدہ کا جب سے اس کی مدینے حکومت تقریباً ایک سال بنتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر دخم فر مائے' اور اسے اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے جزائے

نیر دیے اور امیر رکن الدین بیبریں البند قد اری نے امراء کی ایک جماعت کے ساتھ اس کے آپ کے متعلق اتفاق کیا اور جب وہ اس مقام یک پہنچا و ان ہے این ڈیوڑ کی کو مارااورایک تر گوٹن ہے جیجے لک نیااوروہ امرا و کی اس کے ماتھ کے اورا اس نے رکن العرین میری نے بای کی چیز کے بارے میں سفارش کی تو اس نے اسے قبول کر لیا اور اس نے اس کے ماتھ کو بوسد ہے نے لیے پکڑا تو اس ے ات روک بیا اوران امراء نے تگواروں کے ساتھ اس پر تملیہ کر کے اسے مارا اور اسے اس کے گھوڑے ہے گرا دیا اور اسے تیر مارے متی کہا ہے ٹی کر دیا رحمہ اللہ کھروہ خیمہ گاہ کی طرف ملٹے اور ان کے ہاتھوں میں سونتی ہونی تلواری تھیں اور دہاں جولوگ موجو دیتے'انہوں نے انہیں اطلاع دی تو ان میں سے ایک شخص نے یو چھااسے کس نے قبل کیا ہے؟ انہوں نے کہا' رکن الدین پیمرس نے انہوں نے یو چھا تو نے اسے ل کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں انہوں نے کہا پھر تو تو با دشاہ ہے۔ اور بعض نے بیان کیا ہے کہ جب وہ قتل ہو گیا توامراء آپس میں جیران رہ گئے کہ وہ کسے یا دشاہ بنا نمیں اوران میں سے ہرکوئی اس کےشر سے ڈرتا تھا کہ وہ اسے بھی جلد ہی پہنچے گا جواس کے غیرکو پہنچاہے 'پس انہوں نے اتفاق کر کے بیرس البند قداری کی بیعت کر لی حالانکہ وہ اکا ہر پیشروؤں میں سے نہ تھا' کیکن انہوں نے اس کا تنجر بہ کرنا جا ہا اور اسے ملک الظا ہر کا لقب دیا' پس وہ تخنت حکومت پر ہیٹھا اور بشارتوں کا کھڑاگ ہوا' اور طبل وبگل بج گئے' اورشور ڈ النے والوں نے سٹیاں ہجا کیں اور بھیٹروں بکریوں نے شور ڈ الا اور وہ جمعہ کا دن تھا' اوراس نے اللّٰہ پر تو کل کیا اور اس سے مدد مانگی' پھروہ مصرمیں داخل ہوااور فوجیں اس کی خدمت میں تھیں' پس وہ قلعہ جبل میں داخل ہوااور اس کی کرسی یر بیٹھ گیا اور اس نے تھم وعدل قطع وصل اور نصب وعزل کیا اور وہ تیزفہم اور بہا در آ دی تھا' جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی شاید احتیاح کے وقت کھڑا کیا' سب سے پہلے اس نے ملک قاہر کا لقب اختیار کیا تو وزیر نے اسے کہا پیلقب اس مخص کو کا میاب نہیں کرے گا جو ا سے اختیار کرے گا۔ القاہر بن المعتمد نے بیلقب اختیار کیا تو اس کا زمانہ لمباہواحتیٰ کہوہ معزول ہوا اور اس کی آئھوں میں سلائی بھیری گئ اور شاہ موصل نے قاہر کالقب اختیار کیا تو اسے زہر دیا گیا اور وہ مرگیا ' تو اس نے اس وقت اسے چھوڑ کر ملک الظاہر کالقب اختیار کرلیا' پھراس نے اکابرامراء میں ہےان کو پکڑنا شروع کیا جوایے آپ کوامیر خیال کرتے تھے حتیٰ کہاس نے حکومت کواستوار کرایا'اور جب ہلاکوخان کواس سلوک کی اطلاع ملی جومسلمانوں نے اس کی فوج کے ساتھ عین جالوت پرروار کھاتھا' تواس نے اپنی بہت سی فوج میں سے ایک دیتے کو بھیجا۔ کہوہ شام کومسلمانوں کے ہاتھوں سے واپس لے لیں کیں وہ ان کے اوران کے ارادوں کے درمیان حائل ہو گیا اور وہ خائب و خاسر ہوکر واپس لوٹ آئے' اس لیے کہ طاقتورشیر اورشمشیر براں ملک الظاہر نے سرعت کے ساتھ ان پرحملہ کیا تھا' پس وہ دمشق آیا اور اس نے سرعدوں اور قلعوں کی حفاظت کے لیے ہرطرف مسلح افواج بھیج ویں اور تا تاری اس کے قریب سیکنے کی بھی سکت نہ یا سکے اور انہوں نے دیکھا کہ حکومت بدل چکی ہے اور کلائیاں تیار ہو چکی ہیں اور شام اور اہل شام کوعنا بت الٰہی حاصل ہو چکی ہے اوراس کی رحمت ان برنازل ہو چکی ہے اس موقع بران کے شیاطین اپنی ایز یوں کے بل پھر گئے اور اس خدا کاشکر ہے جس کے فضل سے اچھے کام مکمل ہوتے ہیں۔

اور ملک مظفر قطز رحمہ اللہ نے ایک ترک امیر علم الدین بخرطبی کو دشق پرنائب مقرر کیا اور جب اسے مظفر کے تل کی اطلاع ملی تو اس نے قلع میں داخل ہوکر اپنے لیے دعا کی اور ملک مجاہر کا نام اختیار کیا اور جب ملک الظاہر کی بیعت آئی اور ۲ رو والحجہ کو جمعہ کے

روز این کا قطباقہ خطب نے سب سے میلیم مجاہد کے لیے اور ٹیم الفاج سے کیے دیونا کی اور این دونوں کی عمر کا انتظمی ٹیمراس مجاہد کو درمیان سے اٹھادیا کیا 'جیسا کہ انجمی بیان ہوگا۔

اوران سال جیب امور کا اتفاق ہوا اور وہ یہ کہ ان سال کے آغاز میں شام سلطان ناسر این العزیز کے تصرف ہیں تھا گیر ۵ ارصفر کوشاہ تا تار بلا کو خان کے تشرف میں آگیا 'گیرر مضان کے آخر میں مظفر قطن کے تشرف میں آگیا اور بجر زوالقعد و کے آخر میں الظاہر بھری کے تصرف میں آگیا اور دمشق میں ملک مجاہد شجر بھی اس کا شریک ہوگیا 'ای طرح شام میں اس کے شروع میں قضاء ابن سی الدولہ صدر الدین کے پاس تھی 'گھر ہلا کو خان کی طرف سے کمال عمر التفلیسی کو' پھر ابن الزکی کو' پھر مجم الدین ابن سی الدولہ کوئی گئی۔

اس طرح طویل سالوں سے عمادالدین بن الحرستانی جامع دمشق کا خطیب تھا 'پھرا سے العما دالا سودی کے ذریعے معزول کر دیا گیا۔ اور بیع عبوب سے محفوظ اور اچھا قاری تھا پھراس سال کے ذوالقعدہ کے آغاز میں دوبارہ الحرستانی کو خطیب بنا دیا گیا فسیحان من بیدہ الامور یفعل مایشاء و یحکم مایرید.

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

#### قاضى القصاة صدرالدين ابوالعباس ابن سني الدوله:

احمد بن یخی بن سبة الله بن الحسین بن یخی بن محمد بن علی یخی این صد قد بن الخیاط قاضی القصناة صدر الدین ابوالعباس ابن سی الدوله تغلبی دشتی شافق اور سن الدوله الحسین بن یخی ندکور ۵۰۰ هدی حدود مین دشتی کے ایک بادشاہ کا قاضی تھا 'اور اس نے اس کی اولا دکواوقا ف بھی دینے ہیں اور ابن الخیاط شاعر صاحب و بوان ہاوروہ ابوعبد الله احمد بن محمد بن علی بن یخی بن صدقہ تغلبی ہے جو سنی الدوله ۵۹ ه میں پیدا ہوا اور الخشوعی اور این طبر زداور الکندی وغیرہ سے ساع کیا اور کئی مدارس میں صدیث بیان کی اور پڑھایا اور فتو کی دیا 'اوروہ فدا ہب کا جانے والا قابل تعریف سیرے کا حامل تھا 'لیکن ابوشامہ اسے سب وشتم کرتا ہے اور اس کی فدمت کرتا ہے۔ واللہ اعلم

اوراس نے دمثق میں ۱۳۳۳ ھیں بااختیار ہوکر عدالت سنجالی اور سلسل ایک سال تک قاضی رہااور جب اسے کمال اتفلیسی کے ذریعے معزول کیا گیا تو اس نے اور ابن الزکی نے ہلا کوخان کی طرف اس وقت سفر کیا جب اس نے طلب پر قبضہ کیا پس اس نے ابن الزکی کو قاضی بنادیا۔ اور ابن سنی الدولہ نے بعلبک کو نتخب کیا۔

ادروہ یہاں آیا ادروہ بیارتھا' پس وہ یہبیں مرگیا ادرائے شخ عبداللہ الیو نینی کے پاس دفن کیا گیا اور ملک ناصراس کی اسی طرح تعریف کرتا تھا' اور جب ملک الظاہر بیمرس کی حکومت قائم ہوگئی تو اس نے بیٹے بنم الدین ابن سی الدولہ کو قاضی بنا دیا' اوروہ وہی ہے جس نے زرد آلو کے زمانے میں اس کا ایک باغ تھا' اوروہ وہی ہے جس نے زرد آلو کے زمانے میں اس کا ایک باغ تھا' اور اسے زرد آلو سے مفارقت کرنا اور مدارس کی طرف جانا گراں گزرتا تھا' پس اس نے ان ایام میں لوگوں کو بیکار کردیا اور انہوں نے اور اسے زرد آلو سے مفارقت کرنا اور مدارس کی طرف جانا گراں گزرتا تھا' پس اس نے ان ایام میں لوگوں کو بیکار کردیا اور انہوں نے

و روا ما ما بالا بالماريخ بالمرافعة وكارى الورزاحة أورّ جمع وستة ميل تصوصا ما خالت نظرا لك تجلول كالأم ميل المران المام مين بكثر لينه خوارثها بندجو في مبساه رنصوصا قضاة كوب

شاه مارو نن ملك معيد.

نجم الدين .ن امل مغازي بن المصورا رقق بن إرسلان بن ويل غازي بن السنى بن تمرقاش ابن امل غازي بن اريسش الموسية شجاع عمنی تما' اس نے یو مایر قبضہ کیا اوراس کے قلعے میں نوران شاہ بن ملک صلاح الدین داخل جوااوروہ ملک انظا ہر بن العزیز بن الظاہر بن الناصر شاہ دمشق کا حلب پر نائب تھااوراس نے ایک ماہ تک حلب کومغلوں کے ہاتھوں سے بچایا' پھرشدیدمحاصرہ کے بعد سکح کے ساتھ اس کی سپر د داری دیے دی اور اس کی و فات اس سال ہوئی اور اسے اپنے گھر کی ڈیوڑھی میں دفن کیا گیا۔

ملك سعيد حسن بن عبد العزيز:

ا بن العادل الي بكر بن ابوب بيائي باپ كے بعد الصبيہ اور بانياس كا ما لك تھا' پھر بيد دونوں مقامات اس سے ليے ليے گئے' اورا ہے قلعہ منیرہ میں قید کر دیا گیا اور جب تا تاری آئے توبیان کے ساتھ تھا' اورانہوں نے اس کے شہروں کواسے واپس کر دیا اور جب مین جالوت کامعر کہ ہوا تو اسے قیدی بنا کرمظفر قطمز کے سامنے لایا گیا تو اس نے اسے تل کردیا اس لیے کہ اس نے تا تاریوں کا سرقوج پہنا ہواتھا' اوراس نے مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کی خیرخواہی کی تھی۔

عبدالرحمٰن بن عبدالرحيم بن الحسن بن عبدالرحمٰن بن طاہر: ابن محمد بن الحسين بن على بن ابي طالب شرف الدين بن العجمي الحلبي الثافعيٰ آپ حلب يے علمي اور امار تي گھرانے سے تعلق ر کھتے میں أنب نے الظا ہر سیمیں پڑھایا اور وہاں ایک مدرسہ کو وقف کیا اور وہیں فن ہوئے اور جب تا تاری حلب میں واخل ہوئے تو اس دقت آپ نے صفر میں وفات پائی' سوانہوں نے آپ کوسز ادی اور آپ پرموسم سر مامیں ٹھنڈا پانی ڈ الا'جس سے آپ کوشنج ہو گيا حتى كه آپ وفات يا گئے ـ رحمه الله تعالى

ملك مظفر قطر بن عبدالله:

سیف الدین ترکی المعزیر کمانی کا اخص غلام اور صالح ابوب بن کامل کے غلاموں ہے ایک غلام جب اس کا استاد المعزقل ہو گیا تو یہ اس کے بیٹے نورالدین منصور علی کامتولی بن گیا اور جب اس نے تا تاریوں کے بارے میں سنا تو اپنے استاد کو بیٹے کی صغر شی کی وجہ سے اختلاف سےخوفز دہ ہو گیا اور اس نے اسے معز ول کر کے اپنی طرف دعوت دی اور ذوالقعدہ 104 صیس اس کی بیعت ہوئی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکاہے پھر بیتا تاریوں کے مقابلے میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں اسلام کی نفرت کی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔اور بیرولیر'شجاع' بہت بھلائی کرنے والا اور اسلام اور اہل اسلام کا خیرخواہ تھا اور لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ اوراس کے لیے بہت دعائمیں کرتے تھے اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے عین جالوت کے معرکہ کے روز اپنے گھوڑے کو آ کر دیا' اور اس نازک گھڑی میں اس نے الوشاقیہ میں ہے جن کے پاس کوتل گھوڑے تھے' کسی ایک کوبھی نہ پایا تو وہ پیادہ ہو گیا اور ز مین پر جم کر کھڑ ا ہو گیا اور میدان کارزار میں جنگ جاری تھی اوروہ قلب میں سلطان کی جگہ پرتھا' اور جب ایک امیر نے اسے دیکھا

ال امیر ہے کئے لگا میں مسلمانوں کو تیم ہے فائد ہے ہے حوم کرنے کا نہیں اور وہ ای حافت میں رہائی کے انوش پر عدر اس نے ان اور اس امیر ہے کئے لگا میں مسلمانوں کو تیم ہے فائد ہے ہے حوم کرنے کا نہیں اور وہ ای حافت میں رہائی کے انوش پر عدر اس کے ساتھ اللہ انوند آ ہے فو وہ موار ہو آبیا اور آیک امیر نے اسے ملامت کی اور ہما اسا خوند آ ہے فو وہ موار ہو آبیا اور آب اس میں ہو تیکے جی اور اس نے برت ہے برثابوں کوش رہا ہو تیک جی اور اس نے اسلام کو دو مرول سے بچانے کے لیے آ دمی گھڑ کردیے اور اسلام کو ضافح ہیں کیا اور جب وہ معرسے روا نہ ہوا تو کہ بہت ہے بوٹ امراء وغیرہ اس کی صلحت کی اور اس نے بہت اور اس نے بادر کا کہ کہ سے اور اس کے ساتھ ہماہ کا حکم ان مضور اور شاہزادگان کی ایک جماعت بھی تھی اور اس نے جماعت نہ ان اور جب وہ محمران کو ایک پیغام جیجا کہ وہ ان ایام بیں دسترخوان بچھانے کی مشقت نہ اٹھائے 'بلکہ ہا تی کہ بہت ہے بھی تھی اور اس نے جماعت کہ بلکہ باتی کہ بیان کر چکے جیل دی مشقت نہ اٹھائے 'بلکہ ہا تی کہ بیان کر چکے جیل دی مشقت نہ اٹھائے 'بلکہ ہا تی کہ مشان کی عمرہ کہ بیان کر چکے جیل دی کو اور بیا کے ظلم کی کرو اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے جیل دی کرو اور اس کی ساتھ اس کی ملاقات رمضان کی مشقت نہ اٹھائے 'اور اس میں مشق آ بیا تو اس نے وہ ہاں عدل وانصاف کیا اور معاملات کو مرتب کیا اور جیس کی اور جب وہ شوال میں مشق آ بیا تو اس نے وہ ہاں عدل وانصاف کیا اور جب وہ مصروا پس آ بیا تو امراء نے جیرس کے جیتھے بھیا کہ وہ انہیں صلب سے نکال باہر کر سے اور انہیں بھگا دے اور اس نے اس سے جو محمروا پس آ بیا تو امراء نے جیرس کے حت اس سے جو محمرہ پورانہ کیا جس کی مدد کی اور انہوں نے اسے القر آبی اور الصافح یہ کے درمیان قتل کر دیا اور وہ کل میں مدفون میں میرون کی جاتی ہے۔

اور جب انظا ہرنے حکومت پر قابو پایا تو اس نے اس کی قبر کی طرف آ دمی بھیج کرا ہے لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا اور اس کے بعدا سے پہچانا نہ جاتا تھا۔اور و ۱۹ ارز والقعد ہ کو ہفتہ کے روز قبل ہوا۔

شیخ قطب الدین الیو ثینی نے الذیل علی المرآۃ میں شیخ علاؤ الدین بن غانم ہے بحوالہ المولیٰ تاج الدین احمد بن الا ثیر جو ناصر شاہ دمشق کے زمانے میں پرائیویٹ سیکرٹری تھا' بیان کیا ہے کہ اس نے کہا کہ جب ہم ناصر کے ساتھ وطاہ برزہ میں تھے تو ایلجی خبر لائے کہ قطمز نے مصری حکومت سنجال کی ہے' میں نے سلطان کو می خبر سنائی تو اس نے کہا فلاں فلاں شخص کو جاکر پی خبر بتاؤ۔

راوی بیان کرتا ہے جب میں اس کے ہاں سے ٹکلاتو مجھے ایک سپاہی ملااور اس نے مجھ سے پوچھا' تمہارے پاس مصر سے خبر آئی ہے کہ قطر بادشاہ بن گیا ہے؟ میں نے کہا مجھے اس کے متعلق کوئی علم نہیں' کچھے یہ بات کس نے بتائی ہے؟

اس نے کہا خدا کی قتم وہ عقریب مملکت کا والی بن کرتا تاریوں کوشکست دےگا، میں نے پوچھا بھے اس بات کاعلم کہاں ہے ہوا ہے؟ اس نے کہا وہ چھوٹا تھا اور میں اس کی جو کیں نکال تھا اور اس بہت جو کیں پڑی ہوئی تھیں اور میں اس کی جو کیں نکال تھا اور اس کی اہانت و فدمت کیا کرتا تھا اور اس نے جھے کہا تو ہلاک ہوجائے جب میں دیار مصر کا بادشاہ بنوں گاتو تو جو چیز جا ہے گا میں تجھے دوں گا، میں نے اسے کہا تو مجنون ہے اس نے کہا میں نے رسول اللہ مُنَافِیْنِ کوخواب میں و یکھا ہے اور آ پ نے مجھے فر مایا ہے کہتو دیار مصر کا بادشاہ ہے گا اور تا تاریوں کوشکست دے گا اور رسول اللہ منافینی کا قول حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور

میں نے اپ ای وقت کیا۔ اورود سی تن پیس تھیں ہے بچائی سوارول کی ابارت جا ہتا ہوں آئی نے کہا بہت انبھا ٹوش رو۔

این اشیر نے بیان آبیا ہے کہ جب اس نے مجھے ہیں بات بنائی تو میں نے اسے کہا سیمسر بول کے خطوط بیں اس نے سلطت کو سنجوں ہیں اس نے بہاتی بخداوہ صرورتا تاریوں و تفلست دے کا اور ایسے میں وقوع بیں آیا اور جب باسر ، یارسر کی طرف کو با اور اس نے اس میں داخل ہو تا پہا تو اس نے اسے تھوڑ دیا اور اکثر شامی افواج اس میں داخل ہو کئیں۔ اور یہ حکایت بیان کر نے والا امیر بھی دیار مصر میں داخل ہونے والوں میں شامل تھا' بس مظفر نے اسے پچاس سواروں کی امارت دے دی اور اس سے وعدہ پورا کر دیا۔ اور وہ امیر جمال الدین ترکمانی تھا' ابن اشیر نے بیان کیا ہے کہ وہ امیر بننے کے بعد جمھے مصر میں ملا اور اس نے جمھے وہ بات یا دولائی' جو اس نے جمھے مظفر کے بارے میں بنائی تھی' سومیں نے اسے یا دکیا' اس کے بعد تا تاریوں کے ساتھ معرکم آرائی ہوئی اور اس نے انہیں شکست دی اور انہیں شہروں سے نکال باہر کیا۔

اوراس سے روایت کی گئی ہے کہ جب اس نے تا تاری فوجوں کو دیکھا تو اس نے ان امراءاورا فواج سے جواس کے ساتھ خصیں' کہا' ان سے اس وقت جنگ کرو جب سورج ڈھل جائے اور سائے بلٹ آئیں اور ہوائیں چل پڑیں اور خطباءاورلوگ اپنی نمازوں میں ہمارے لیے دعائیں کریں۔رحمہ اللہ تعالی

اوراس سال بلادشام پر ہلاکو کا نائب کتبغا نوین ہلاک ہوگیا اللہ اس پر لعنت کرے اور نوین کے متن ہیں دس ہزار کا امیر اور
اس خبیث نے اپنے استاذ ہلاکو کے لیے بلاد مجم کے دوروراز علاقوں سے لے کرشام تک کے علاق فتح کے اوراس نے ہلاکو کے دادا
چگیز خان کوتھی ویکھا اور پر کتبغا مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں ایسی باتوں پر اعتاد کرتا تھا ، جن کی طرف کسی نے سبقت نہیں کی جب
کے شہر کوفتح کرتا تو اس تہر کے جانباز وں کو دوسر نے دو کی شہر میں لے جا تا اوراس شہر کے باشندوں سے مطالبہ کرتا کہ وہ ان کواپنے
کے بان پناہ ویں اوراگروہ ایسا کرتے تو اس کا مقصد لیعنی ان پر کھانے پینے کی شکی کرنا حاصل ہوجا تا 'اوراس کے محاصرہ کی ہدت کم ہوجاتی
ہاں پناہ ویں اوراگروہ ایسا کرتے تو اس کا مقصد لیعنی ان پر کھانے پینے کی شکی کرنا حاصل ہوجا تا 'اوراس کے محاصرہ کی ہدت کم ہوجاتی
کے ویک ابال شہر کواپنی خوراک کی شکی ہوجاتی اوراگروہ آئیں اپنے بان پناہ دینے سے انکار کرتے تو وہ ان جانباز واں کے ساتھ ان سے کہا کہ ورکر
جنگ کرتا ہوجاتے نی ہوجاتی اوراگروہ آئیں اپنی تھے گاگر فتے ہوجاتی تو ٹھیک 'بصورت دیگروہ ان کے ذریعے ان کو کرور کر
دیتا حتی کہ یہ جانباز فنا ہوجاتے 'یس اگر فتح حاصل ہوجاتی تو ٹھیک 'ورنہ وہ اپنے ساجی اوراصحاب کے ساتھ ان کو کرور کے ساتھ ان سے جانباز فنا ہوجاتے 'یس اگر فوج ہوجاتی کی کرتا اور ہوجاتی سے کہا ہوگیا ہوجاتی کہاں اور ہوجاتی کہاں اور ہوجاتی ہوگیا کہ بہت تھے کہ ہم تم کو زیروتی کیڑ لیس آلی ہی سے اور ہی کہا کہا اس کی تقد این کے کہ ہم تم کو زیروتی کیڑ لیس اوروہ
اس کہتے ہمارے پاس بہت پافی ہے جم پافی کے تھائی ٹی ہیں آگر پانی ذیادہ ہوا تو میں تہمیں چھوٹر کروائی جا جا وار کی ہو کے اور وہ کہتا ہیں اس کی تقد اور نہ ہو جائی فن میں دول گا دورہ کہتا ہیں اس کی تقد اس بو با جاؤں گا 'اوروہ کہتے کی اس کو کھلے اور زہر سے بھرے ہوئی فوج کے جو انوں کو تھیج دیا جن کے پاس کھو کھلے اور زہر سے بھرے ہوئی میں ہوئی تو کہت کہ دی کہ ہوئی تو دہ بنیز وں کے ساتھ اس پانی میں دوڑتے گویا وہ ہوتے اور جب وہ اس قلع میں داخل ہوجاتی فوجی تے در ماندہ کردیا ہوتا تو وہ بنیز وں کے ساتھ اس پانی میں دوڑتے گویا وہ بوتا تو اور جب وہ اس تھائی کیا ہوئی فوج کے جو انوں کو تھی دور تھی ہوتا تو اس کو کھی کو دی ہوئی تو کو کیا ہوئی تھی دور کے گویا کو کو کو کو کو کو کے دور کو کے دور کو کو کو کو کو کو ک

اس کا انداز ہ کررہے ہیں' پی بیز ہرگھل جا تا اورا ت پائی میں تھہر میا تا اوروہ ان کی ہلا گت کا سبب بن جا تا۔اورانہیں پیہ بھی نہ ہوتا' اس پراللہ کی ایس العنت ہو جوقبر میں اس کے ساتھ داخل ہو جائے اور وہ عمر رسیدہ بوڑ ھا تھا اور نصاری کے دین کی طرف میلان رکھتا تھا' لیکن چنگیر خان کے تھم کے مطابق ن کے لیے الیا ساق میں تھا تھی کھی نہ تھا۔

شیخ قطب الدین الیونینی نے بیان کیا ہے کہ جب اس نے بعلبک کے قلعے کا محاصرہ کیا تو میں نے اسے دیکھا وہ ایک خوبصورت بوڑ ھاتھا اور اس کی داڑھی طویل اورسیدھی تھی' اس نے اسے لاسہ کی طرح گوندھا ہواتھا اور بھی بھی وہ اسے پیچھے سے اپنے کان کے ساتھ بھی لٹکالیتاتھا اوروہ بڑا ہارعب اور سخت حملہ کرنے والاتھا۔

انحسنبی البعلی الحافظ محمہ بن احمہ بن عبداللہ بن عیسیٰ بن ابی الرجال احمہ بن علی ابن محمہ بن محمہ بن الحسین بن اسحاق بن مجمع اللہ علی المحمد بن الحسین بن اسحاق بن مجمع الصادق اس سے میں المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بنایا ہے کہ اس نے اسے بیاب موت کے وقت کبی اس کے والد نے اسے بیابا کہ ہم جعفر صادق کی اولا دمیں سے بین راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے اسے بیابات موت کے وقت کبی تاکہ وہ قبول صدقات سے باہر ہے۔

ابوعبداللہ بن ابی انحسین الیونینی الحسنبلی تقی الدین الفقیہ الحسنبلی الحافظ المفید البارع العابد الناسک آپ کی پیدائش عدم میں ہوئی اور آپ نے معلی الکندی اور حافظ عبدالغنی سے ماع کیا اور آپ اس کی تعریف کرتے تھے اور آپ نے الموفق سے فقہ سیمی اور شیخ عبداللہ آپ کی تعریف کرتے تھے اور آپ کو الموفق سے فقہ سیمی اور شیخ عبداللہ آپ کی تعریف کرتے تھے اور آپ کو

مقد مرکز تے تھے اور آپ نے اندہ اعمار اور شیخ عبداللہ آپ کی تعریف کرتے تھے اور آب کو مقدم کرتے تھے اور فاوی میں آپ کی اقتد الکہ کرتے تھے اور آپ نے ان کے شیخ عبداللہ البطائی سے خرقہ پہنا اور علم حدیث میں مہارت حاصل کی اور سیحین کے ورمیان فاء اور واؤے مطابقت کرنا حفظ نیا اور آپ نے منداحمہ کا ایک احصہ یاد نیا اور آپ عربی زبان لو جائے تھے است آپ نے تاج الکندی سے سیکھا اور بہت خوبصورت لکھا اور اوگ آپ کے فنوں کشیرہ سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اور آپ سے اعتمال کی ایک میں میں میں کہ بال آپ کو بڑی وجا بہت حاصل تھی۔

ایک دفعہ آپ نے ملک اشرف کے پاس قلعہ میں زبیدی کو بخاری کا ساع کرانے کے حال میں وضو کیا اور جب وضو سے فارغ ہوئے تو سلطان نے اپنے چمڑے کامسلی جھاڑا اوراسے زمین پر بچھا دیا تا کہ آپ اے یا مال کریں۔اورسلطان نے آپ کے سامنے حلف اٹھایا کہ وہ پاک ہے اور ضروری ہے آپ اسے اپنے پاؤں سے پامال کریں' تو آپ نے ایسے ہی کیا' اور کامل اپنے بھائی اشرف کے پاس دشق آیا تو اس نے اسے قلعہ میں اتارااوراشرف نے دارالسعادت کا حیلہ کیااور کامل کے سامنے شیخ فقیہ کے محاس بیان کرنے لگا' کامل نے کہا میں اسے دیکھنا جا ہتا ہوں سواس نے بعلبک کی طرف خط بھیجا اور اسے بلایا اور وہ دارالسعا دت تک پہنچ گیااور کامل اس کے پاس گیااور دونوں نے علم کے بارے میں پچھندا کرات کیے تو بھاری چیز کے ساتھ قبل کرنے کا مسئلہ شروع ہو گیا اوراس لونڈی کی حدیث کا ذکر بھی چل پڑا جھے ایک یہودی نے قتل کر دیا تھا' اوراس کے سرکودو پھروں کے درمیان کچل دیا تھا سو رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ في اس كِفْلَ كاحكم دي ويا تها كامل نے كہااس نے اعتراف نبيس كيا تها ، شيخ فقيہ نے كہاصحيح مسلم ميں ہے كهاس نے اعتراف کیا تھا' کامل نے کہا میں نے سیح مسلم کا اختصار کیا ہے اور میں نے اس میں بدلفظ نہیں پایا پس کامل نے پیغام بھیجا تو اس نے صحیح مسلم کا جواخصار کیا تھا'اس کی پانچ جلدیں حاضر کی گئیں ایک جلد کامل نے اور دوسری جلد اشرف نے اور تیسری جلد مما والدین موسک نے اور چوتھی جلد شیخ فقیہ نے بکڑلی اور سب سے پہلے اس نے جواہے کھولا تو شیخ فقیہ کے قول کے مطابق حدیث یائی سوکامل اس کی حاضر جوابی اور سرعت کشف سے حیران رہ گیا اور اس نے آپ کواپنے ساتھ دیار مصر لے جانا حیا ہالیکن اشرف نے جلدی سے آپ کوبعلبک کی طرف بھیج دیااور کامل ہے کہنے لگا'وہ بعلبک پرکسی کوتر جیے نہیں دیتا' پس کامل نے اسے بہت ساسونا بھیجا۔ آپ کے بیٹے قطب الدین نے بیان کیا ہے کہ میرے والد ملوک کے عطیات کو قبول کر لیتے تھے اور کہتے تھے' کہ بیت المال میں میرے اس ہے بھی زیا دہ عطیات ہیں' لیکن امراءاور وزراء ہے کوئی چیز قبول نہیں کرتے تنصرسوائے اس کے کہوہ کوئی کھانے وغیرہ کا کوئی ہدییہ ہواور آ باس میں سے انہیں بھی بھیج تھے اوروہ اسے تیرک اور شفایا بی کے لیے قبول کر لیتے تھے۔

آپ نے بیان کیا ہے کہ آپ کا مال زیادہ ہو گیا' اور آپ صاحب ِثر وت ہو گئے اور آپ کو بہت مالی وسعت حاصل ہو گئی'
اور آپ نے بیان کیا ہے کہ اشرف نے آپ کو یونین بستی سے خط لکھا اور اسے محی الدین بن الجوزی کو دیا کہ وہ خلیفہ کے خط کی گرانی
کرے اور جب میرے والد کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے خط لکھ کر پھاڑ دیا اور کہنے لگے میں اس سے بے نیاز ہوں اور میرے والد
صدقہ کو قبول نہیں کرتے تھے' اور اپنے آپ کو حضرت علی بن ابی طالب ٹی اور یہ سے خیال کرتے تھے۔ یعنی جعفر صادق بن
محمد ماقر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کی سل ہے۔

راون بیان کرتا ہے کہ آب اس سے بل فقیر سے ۔ آب کے یاس کوئی چیز بین تھی اور شخ عبداللہ کی یوی بھی تھی اور اس کی ایک خوبصورت بین بھی تھی اور شن اس دونوں کو ایک ساتھ اس کا نکائ کر دواور و دہتی وہ فقیر ہے اور میں جاہتی ہوں کہ میر ک بین برکت اور بہت رو تے ہوا و بادشاہ اس کی میر کو بیا و ایک تھی میاں دونوں کو ایک تھی بیاں ہوں جس برکت اور بہت رو تی ہوا اور بادشاہ اس کی ملاقات کو ایک اس نے اس لڑکی کا اس سے نکائ کر دیا اور واقعت ایسے ہی ہوا اور بیا گئی بیوی تھی ۔ رحمہ اللہ تعالی اور سب بادشاہ آپ کا احتر ام کرتے تھے اور بنو عاول وغیر د آپ کے شہر میں آتے تھے اور اس طرح فقہا ، کے مشائخ جیسے ابن الصلاح ابن عبد السلام ابن الحاجب المصری مشمس الدین بن سنی الدولہ اور ابن الجوزی وغیرہ آپ کی تعظیم کرتے تھے اور آپ کے علم وکمل اور امانت و دیا نت کی وجہ سے آپ کے قول کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور آپ کے بہت سے احوال و مکا شفات اور کرا مات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ابنا کے عمر سے قطب سے ۔ واللہ اعلم

اور شخ فقیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں نے حران جانے کا عزم کیا اور ججھے اطلاع ملی کہ وہاں ایک شخص علم الفرائض کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور جب وہ رات آئی جس کی ضبح کو میں سفر کرنا چاہتا تھا' تو میر ہے پاس شخ عبداللہ الیونینی کا خط آیا' جس میں آپ نے جھے قدس شریف آنے کی قتم دی اور میں نے اسے پندنہ کیا اور میں نے مصحف کو کھولا تو بیقول الہی سامنے آیا (اس کی بیروی کروجوتم سے اجرنہیں مانگا اور وہ ہدایت پانے والے ہیں) پس میں آپ کے ساتھ قدس کی طرف گیا اور میں نے اس حرانی شخص کوقدس شریف میں دیکھا اور میں نے اس سے ہمی زیادہ ماہر ہوگیا ہوں اور شخ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ شخ فقیہ ایک فربہ آدمی ہے اور آپ کوام اء وغیرہ میں قبولیت حاصل تھی' اور آپ شخ عبداللہ الیونینی کی طرح کھال کی ٹوئی بہتے ہے' جس کی اون باہر کو ہوتی تھی۔

راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے معراج کے بارے میں ایک تصنیف کی ہےاور میں نے ایک کتاب میں اس کار دکیا ہے جس کا نام میں نے الواضح انجلی فی الروعلی انحسنہلی رکھا ہے' اور آپ کے بیٹے قطب الدین نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اس سال کی ۱۹رمضان کو۸۸سال کی عمر میں وفات یائی ہے۔

# محمه بن خليل بن عبدالو باب بن مدر:

ابوعبداللہ البطار الاکال آپ اصلاً جبل بی بلال ہے ہیں آپ کی پیدائش قصر تجائی ہیں ہوئی آپ الثاغور میں مقیم سے اور
آپ میں بھلائی اور دینداری اور فقراء بختاجین اور قید بول کے لیے خاصی توجہ پائی جاتی تھی اور آپ کی حالت عجیب تھی کسی کی چیز
اجرت کے بغیر نہ کھاتے تھے اور اہل شہر آپ کے پاس آتے تھے تاکہ آپ کی اچھی اور طیب چیزوں کو کھا کمیں گر آپ اچھی اجرت
کے بغیر انکار کر دیتے تھے اور جوں جوں آپ اس سے بچتے لوگوں کو بھلے معلوم ہوتے اور وہ آپ کو پند کرتے اور آپ کی طرف مائل
ہوتے 'اور آپ کے پاس بہت کی چیزیں جیسے مٹھائیاں اور بھنے ہوئے گوشت وغیرہ لاتے تو آپ انہیں واپس کر دیتے اور اس کے باوجود انہیں معاوضہ میں اچھی اجرت دیتے اور ہیں بہت بجیب بات ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

#### 2709

وسمبر کے پیچھ دن گزر بچلے تھے کہ سوموار کے روزاس کا آغاز ہوا' اور مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہ تھا اور مکہ کا تحکم ان ابنی بین بین بین ابنی سعید بن بی بن قباد ہ اس میں بن قباد ہ اس بیرس البند قد اری اور بستی با الصدید اور بائیاس میں اس کا شرکید امیر علم اللہ بین "جرجس کا القب عکم ران ساطان ملک انظا بر بیرس البند قد اری اور بشق بعلبک ' الصدید اور بائیاس میں اس کا شرکید امیر علم اللہ بین شجر جس کا القب ملک مجاہدتھا' اور حالب میں اس کا شرکید امیر حسام اللہ بین لاشین الجو کنداری العزیزی 'اور الکرک اور الشوب کے در تیکس منصور کی اللہ بین مجمودتھا' اور جمع کا علمہ اللہ بین عثمان بین ناصر اللہ بین مکورس کے قبضے میں تھے اور جماہ کا حکمر ان منصور بین تقی اللہ بین مجمودتھا' اور جمع کا حکمر ان منصور ابر اہیم بین اسداللہ بین الناصر تھا' اور موصل کا حکمر ان ملک صالح بین بدر لؤلؤ تھا' اور اس کا بھائی ملک مجاہد' جزیرہ ابن اشرف بین منصور ابر اہیم بین اسداللہ بین الناصر تھا' اور موصل کا حکمر ان ملک صالح بین بدر لؤلؤ تھا' اور اس کا بھائی ملک مجاہد' جزیرہ و ابن عمر کا حکمر ان تھا' اور مار دین کا حکمر ان کی اللہ بین المی کیا و سیاحی کی بین ارتق تھا اور بلا دروم کا حکمر ان رکن اللہ بین تھی جو ہلا کو کے ساتھی شخے۔ اور بلا دیمن میں کئی یا دشاہ تھے' اور اس طرح بلا دالمجو کندی المغرب کے ہتاتار ہوں کے قبضے میں تھے۔ جو ہلا کو کے ساتھی شخے۔ اور بلا دیمن میں کئی یا دشاہ شخے' اور اس طرح بلا دالمجو کندی المغرب کے ہتاتار ہوں کے قبضے میں شخصہ جو ہلا کو کے ساتھی شخصے۔ اور بلا دیمن میں کئی یا دشاہ شخط اور اس طرح بلا دالمجو کندی المغرب کے ہو میں ایک بیا دشاہ تھے' اور اس طرح بلا دالمجو کندی المغرب کے ہو میں ایک بیا دشاہ تھے' اور اس طرح بلا دالمجو کندی المغرب کے ہو میں ایک بیا دشاہ تھے' اور اس کی بیا دیں اس کی جو ہلا کو کے ساتھی شخصے۔ اور بلا دیمن میں کئی یا دشاہ تھے' اور اس طرح بلا دالمجو کندی المغرب کے ہو میں ایک بھور کی کی سال کے بیا کی بیا دیا ہو کی دونوں کے درمیان نصف کی بھور کی کی میاں کو دونوں کی بیا دیا ہو کی دونوں کے درمیان نصف کی بیا دیا ہوگئی ہو کی دونوں کے درمیان نصف کی بیا کی دونوں کے درمیان نصف کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں ک

اوراس سال تا تاریوں نے حلب پر غارت گری کی اور حلب کے حکمران حسام الدین العزیزی حماہ کے حکمران منصوراور حمص کے حکمران اشرف نے ان کے ساتھ جنگ کی اور حمص کے شال میں جعزت خالد مین ولید کی قبر کے نزدیک معرک آرائی ہوئی 'تا تاری چھ ہزار تھے اور مسلمانوں کی تعداد چودہ سوتھی 'پس اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی اور مسلمانوں نے ان کی اکثریت کو تل کردیا۔ اور تا تاریوں نے حلب واپس آ کراس کا چار ماہ تک محاصرہ کیے رکھا اور اس کوخوراک کی تنگی دی۔ اور بہت سے مسافروں کو باندھ کرفتل کردیا۔ انالیدوا جعون

اور جن افواج نے انہیں تمص میں شکست دی تھی وہ تمص میں مقیم تھیں' وہ حلب واپس نہیں آئیں' بلکہ وہ مصر کو چلی گئیں' اور ملک الظاہر نے سلطنت کی شان وشوکت کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور ان سے حسن سلوک کیا اور حلب محصور ہوکررہ گیا اور اس مدت میں اس کا کوئی مدد گارنہ تھا' لیکن اللہ نے بچالیا۔

اور کرصفر سوموار کے روز الظاہر شاہانہ شان وشوکت کے ساتھ سوار ہوا اور امراءاور افواج اس کے آگے آگے پیدل چلیں اور بیاس کی پہلی سواری تھی اوراس کے بعدوہ لگا تار سوار ہوکر پولوکھیا تاریا۔

اور کا رصفر کوا مرائے دمشق نے اس کے بادشاہ علم الدین شجر کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کے ساتھ جنگ کر کے اسے شکست دے دی اور وہ قلعہ بعلبک کی طرف بھا گ گیا شکست دے دی اور وہ قلعہ بعلبک کی طرف بھا گ گیا اور قلعہ دمشق کی سپر دداری امیر علم الدین البند قداری نے لے گی جو جمال الدین یغمو راور پھرصالح ابوب بن کامل کا غلام تھا' اور ملک الظاہراس کی طرف منسوب ہے' الظاہر نے اسے بھیجا کہ وہ علم الدین شجر طلبی سے دمشق کی سپر دداری لے لے' سواس نے دمشق

پر قبضہ کر لیا۔ اور الظاہر کی نیابت میں اس کے قلعہ میں رہائش اختیار کر لئ ٹھرانہوں نے بعلبک میں حلبی کا محاصرہ کر لیا' حتیٰ کہاہے پکڑ گراورا بیک ئیر پر مضائر ملک الطاہر فی طرف مسر تھتی ویا اور بیرات واس نے پاس نیا ٹواس نے اے ملامت کی ٹیرا سے پیزیں دیں اور اس کی عزت کی۔

اور ۸رر نے الاول کو وزیر مقرر میا اور دی الظاہر نے بہاو الدین کی بن تھر امع وق بابن احن کو وزیر مقرر میا اور دی الآخریس الظاہر نے المراء کی آئی جماعت کو گرفتار کیا اسے ان کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ وہ اس پر جملہ کرنا جا جتے ہیں۔ اور اس ماہ میں السان نے اللہ فوج الشوب کی طرف پیغام بھیجا اور اسے الکرک کے حکمر ان مغیث کے نائبین کے ہاتھوں سے لے لیا۔ اور اس میں الظاہر نے ایک فوج حلب کی طرف بھیجی تا کہ وہ تا تاریوں کو وہاں سے بھگا دے۔ اور جب فوج غزہ پینچی تو فرنگیوں نے تاریوں کو انتہاہ کا خط لکھ دیا اور وہ جلدی سے وہاں سے کوچ کر گئے اور حلب پر اہل حلب کی ایک جماعت قابض ہوگئی اور انہوں نے مطالبات کیے اور لوٹ مار کی اور اپنے مقاصد کو حاصل کر لیا اور الظاہر کی فوج نے ان کے مقابلے میں آ کر ان سب باتوں کا خاتمہ کر دیا اور اس کے باشندوں سے ایک کروڑ چھلا کھ کا مطالبہ کیا 'پھر الظاہر کی طرف سے امیر شمس الدین آ قوش ترکی نے آ کر شہر کی سپر دواری لے لی اور جوڑ تو ٹر کیا اور فیصلہ اور انصاف کیا۔

' اور • ارجمادی الاقل منگل کے دن' تاج الدین عبد الوہاب بن قاضی الاعز ابی القاسم خلف بن رشید الدین بن ابی الشامحمود بن بدر العلائی نے مصر کی قضاسنجالی اور اس بات کو اس نے الظاہر کے سامنے بخت شروط پیش کرنے کے بعد قبول کیا' پس الظاہر ان شروط کے تحت آگیا اور اس نے بدر الدین ابوالمحاس یوسف بن ملی سنجاری کو معز ول کردیا اور کئی دن تک اے لکھا' پھر اس سے الگ ہوگیا۔ مستنصر باللّذ ابوالقاسم احمد بن امیر المونین الظاہر کی بیعت خلافت:

یہ بغداد میں قیدتھا'اسے رہا کر دیا گیا اور بیا عراب کی ایک جماعت کے ساتھ عراق کے علاقے میں تھا' پھر جب الظاہر کو صحت ملی تواس نے اس کا قصد کیا اور اعراب کے دس امراء کے ساتھ مھرآ یا' جن میں سے امیر نا صرالدین مہنا ۸رر جب کوآ یا' پس سلطان باہر لکلا اور اس کے ساتھ وزیر گواہ اور اطلاع دینے والے بھی تھے اور انہوں نے اس کا استقبال کیا اور یہ جمعہ کا دن تھا' اور اہل تورات اپنی تورات کے ساتھ وزیر گئے اور وہ باب النصر سے بڑی شان وشوکت کے ساتھ واخل ہوا اور جب الرار جب کو سوموار کا دن آیا تو سلطان اور خلیف ، قلعہ جبل کے ایوان میں بیٹھے اور وزیر قاضی اور امراء اپنے اپنے طبقات کے مطابق بیٹھے اور خلیف ندکور کے نب کو حاکم تاج الدین بن الاعز نے تابت کیا اور بی خلیف' مستنصر یہ کے بانی المستنصر کا بھائی اور مستعصم کا بچا ہے اس کی بیعت خلافت مصر میں ہوئی اور ملک الظاہر اور قاضی اور امراء نے اس کی بیعت کی اور وہ مجلس خلافت کے ساتھ دیار مصر گیا اور امراء اس کی بیعت کی اور وہ مجلس خلافت کے ساتھ دیار مصر گیا اور امراء اس کی بیعت کی اور وہ مجلس خلافت کے ساتھ دیار مصر گیا اور امراء اس کی بیعت کی اور وہ مجلس خلافت کے سرتھ دیار مصر گیا اور امراء اس کی بیعت کی اور وہ مجلس خلافت کے بیوعباس میں سے اڑ تیسواں خلیف تھا' اس کے اور دھڑ ہے کیا گئے کے درمیان چوہیں آ باء ہیں اور سب سے پہلے قاضی تاج الدین نے اس کی بیعت کی اور وہ محافظ کے بیوعباس بیعت کی کونکہ اس نے اس کی خطبہ دیا گیا اور اس کے نام کا سکہ ڈھالا گیا اور منصب خلافت ساڑ ھے تین سال سے بغیر محافظ کے تھا' اس لیے کہ اور وہ تین سال سے بغیر محافظ کے تھا' اس لیے کہ اور وہ تین سال سے بغیر محافظ کے تھا' اس لیے کہ اور وہ تین سال سے بغیر محافظ کے تھا' اس لیے کہ اور وہ تین سال سے بغیر محافظ کے تھا' اس لیے کھا اس کے اور وہ تھا اس لیے کھا وہ کونکہ اس کے تام کا سکہ ڈھالا گیا اور منصب خلافت ساڑ ھے تین سال سے بغیر محافظ کے تھا' اس لیے کھا اس کے کھا' اس لیے کھا وہ کونکہ کیا محمد خلافت ساڑ ھے تین سال سے بغیر محافظ کے تھا' اس لیے کھا اس کے لیے کھا کہ کونکہ اس کے تھا کہ اس کے تام کا سکہ ڈھالا گیا اور منصب خلافت ساڑ ھوں تھا دیا گیا کہ کونکہ اس کے کھا کونک کے کھا کی سکھ کے کھا کونک کے تھا کیا کہ کونکہ کیا کہ کونکہ کیا کہ کونکہ کے کونک کے کھا کونک کے کہ کونک کونک کے کونک کے کھا کی کونک کے کہ کونک کے کہ کونک ک

مستعصم ۱۵۷ ہے کے شروع میں قبل ہوا تھا اور اس کی بیت اس سال کی ۱۵ سر جب اوسوموار کے روز ہو گی ۔ بینی ۱۵۹ ہے ۱۵۹ ہے اور وہ اندم کول نام بھورت شدید انتوی عالی ہمت ولیہ اور جمی تھا اور انہوں نے اسٹنصرا کا لفب ویا مبیسا کہ اس کے بھائی ہائی مدر سے کا نتا اور میں کا ان اس میں نیاز ہوں کے بھائی ہائی مدر سے کا نتا اور میر بیات اس سے پہلے نہیں ہوئی کی وظیفے جو بھائی ہوں ایک وہ سے کا اقتصاد اختیار کو این ان وہ بھائیوں کی طرح سفات اور اس نے بھائی منصور نے بھی خاد دہ سنجائی اور اس طرح محمد بن میں بن عبد اللہ بن العباس اور بادی اور رشید نے بھی اور اس نے بھی جوالمستقلم کے بیٹے تھے۔

اور خلافت سنجالنے والے تین بھائی المین مامون اور معتصم ہیں جورشید کے بیٹے ہیں اور المنتھر اور المطیح بھی ہیں جو المقتدر کے بیٹے ہیں اور خلافت سنجالنے والے چار بھائی عبد الملک بن مروان کے بیٹے ہیں یعنی ولید سلیمان پر بیداور ہشام اور اس کی مدت خلافت جیسا کہ ابھی بیان ہوگا ، پانچ ماہ ہیں دن ہیں بنوعباس کے خلفاء سے اس کی مدت کم ہے اور بنوا میہ ہیں سے معاویہ بن بر بید بن معاویہ کی مدت کم ہے اور بنوا میہ ہیں سے معاویہ بن معاویہ کی مدت خلافت چالیس روز ہے اور ابر اہم بن بر بیدالناقص کی ستر روز اور اس کے بھائی بر بید بن ولید کی پانچ کی اور ہے اور ابر اہم بن بر بیدالناقص کی ست بوری نہیں کی ان میں المخصر بن التوکل کی مدت چے ماہ اور المہتد کی بن الواثق کی مدت گیارہ ہاہ اور چھون ہیں اور اس طاف اور کھودن ہیں اور اس طاف اور کھودن ہیں اور اس طاف کی مدت بیر معاویہ کی طرف آیا اور اس نے منبر بر بر درود پر ھا بھر سے جا بھر محالہ بن بھر سے بن میں بنوعباس کے شرف کا ذرکہا کھر اس نے آغاز خطبہ میں سورہ انعام کا ابتدائی حصد پڑھا کھر رسول کر یم سکھی تھا اور بیا بیک اور سطان الظا ہر کے لیے دعا کی بھر اس نے از کر لوگوں کو نماز پڑھائی کو اور سطان الظا ہر کے لیے دعا کی بھر اس نے از کر لوگوں کو نماز پڑھائی کو لوگوں کے اس کا م کو بنظر استحسان دیکھا اور بیا بیک اور جعما وقت اور جمعہا دن تھا۔

اس کے اس کا م کو بنظر استحسان دیکھا اور بیا بیک اور سطان الظا ہر کے لیے دعا کی بھر اس نے از کر لوگوں کو نماز پڑھائی کو گوں نے اس کا م کو بنظر استحسان دیکھا اور بیا بیک اور سطان الظا ہر کے لیے دعا کی بھر اس نے از کر لوگوں کو نماز پڑھائی کو گوں اس کے اس کا م کو بنظر استحسان دیکھا اور بیا بیک اور جھا وقت اور جمعہا دن تھا۔

مستنصر بالله كي خلافت ملك الظاهر كيبر وكرنا:

جب ۴ رشعبان کوسوموار کا دن آیا تو خلیفہ سلطان وزیر نضا ق امراءاورار باب حل وعقدا یک عظیم خیمہ کی طرف گئے جو قاہرہ کے باہرلگایا گیا تھا اور وہ اس میں بیٹے گئے اور خلیفہ نے اپنے ہاتھ سے سلطان کو سیاہ خلعت پہنا یا اور اس کی گردن میں طوق ڈالا اور اس کے پاور اس میں بیڑی ڈائی اور بیدونوں چیزیں سونے کی تھیں اور ہیڈ کا تب فخر اللہ بن ابراہیم بن لقمان منبر پر چڑ ھا اور اس نے لوگوں کو سلطان کا عکم سنایا اور وہ اس کا پناوضع کر دہ اور اس کی اپنی تحریمیں تھا 'چرسلطان اس شان کے ساتھ گیا کہ بیڑی اس کے لوگوں کو سلطان کا عکم سنایا اور وہ اس کا پناوضع کر دہ اور اس کی آئے آئے تھا اور اس کے سر پر حکمنا مہ تھا 'اور امراء اور حکومت 'وزیر کے بیاؤں میں تھی اور طوق اس کی گردن میں تھا 'اور وزیر اس کے آئے تھا اور اس کے سر پر حکمنا مہ تھا 'اور امراء اور حکومت 'وزیر کے سوا اس کی خدمت میں پیدل چل رہے تھے' اس نے قاہرہ کو پار کیا اور اسے اس کی خاطر سجایا گیا اور وہ جمعہ کا ون تھا 'اور شخ قطب اللہ ین نے اس مکمل حکمنا ہے کو بیان کیا ہے اور وہ لمباہے۔ واللہ اعلم خلیفہ کی بخدا د کی طرف روا گی :

بھرخلیفہ نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے بغدا دبھجوادے سوسلطان نے اس کے لیے ایک عظیم فوج منظم کی اوراس کے

افرشاہ جمع ملک اشرف اس کے پاس آیا تو اس نے اسے ضلعت دیا اور مال دیا اور مزیدا سے قل باشر بھی دے دیا۔ اور جماہ کا تحکمران منصور آیا تو اس نے اسے ضلعت دیا اور اسے مال دیا اور اس کے ملک کا حکمنا مداسے لکھ دیا۔ پھراس نے امیر علاؤالدین البند قداری کے ساتھ حلب کی طرف فوج بھیجی تا کہ وہ اس ترکی ہے جنگ کرے جواس پر متخلب ہوکر اس میں فساد کر رہا ہے اور اس سال کے معرکوں کے متعلق ہمیں جو معلومات بیٹی میں 'بیان کا مخص ہے۔

#### ولاله

اسسال کے آغاز میں ۳ رمحرم کوخلیفہ مستنصر باللہ قتل ہوگیا 'جس کی گذشتہ سال رجب میں بیعت ہوئی تھی اوراس کے ساتھ جوافواج تھیں ان کی شکست کے بعد وہ ارض عراق میں قتل ہوگیا (اناللہ واناالیہ داجعون) اور سارے مصروشام پرالظا ہرخو ومخار ہا دشاہ بن گیا اوراس کے حالات ٹھیک ہو گئے 'اور ترکی کے سوااس سے کشاکش کرنے والا اور کوئی ندر ہا 'اس نے الممیر ہ جا کراس پر قبضہ کرلیا اوراس کی نافر مانی شروع کر دی اور اس سال ۳ رمحرم کوسلطان ملک الظا ہرنے بلا دمصر کے تمام امراء 'خواص 'وزیر' قاضی تاج الدین اور پسر دختر اعز کو خلعت دیئے اور وہاں سے بر ہان الدین سخاری کو معزول کر دیا' اور محرم کے آخر میں امیر بدر الدین بعلبک الظا ہرنے براز بردست انتظام کیا۔

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ اس سال الظاہر کے ایک امیر نے جماۃ کی صدود میں ایک جنگلی گدھے کوشکار کیا اور اسے پکایا' مگروہ نہ پکا اور نہ ہی ایندھن کی کثر ت اس پر اثر انداز ہوئی پھر انہوں نے اس کے چیڑے کو تلاش کیا تو کیاد کچھے ہیں کہ اس کے کان پر بہرام جور لکھا ہوا ہے رادی بیان کرتا ہے کہ وہ اسے میرے پاس لائے تو میں نے بھی اسے اس طرح پڑھا' یہ بات اس امرکی مقتضی ہے کہ وہ گدھا تقریباً آٹھ سوسال کا تھا' بلاشبہ بہرام جور بعثت نبویؓ سے طویل مدت پہلے ہوا ہے اور جنگلی گدھے لمباعر صدز ندہ رہتے نین میں کتا اول ہوسکتا ہے یہ بہرام ثناہ ملک امجہ ہو کیونکہ اس تتم کی چیز کا بیکار کے بغیراتنی طویل مدت زندہ رہنامستجد ہے اور کا تب نے تنظی کی ہے اور اس نے بہرام شاہ فی بجائے بہرام جور نلود یاہے جس سے بیاشتباہ پیدا ہو کیا ہے۔ والنداہم الحاکم یا مرا اللہ عباسی کی بیعت کا بیان '

اور ۹ رر جب منگل کے روز' سلطان الظاہر ایک کنوئیں کے محاکمہ میں دارالعدل میں قاضی تاج الدین عبدالوہا ب ابن بنت الاعز کے گھر حاضر ہوا تو قاضی کے سواسب لوگ کھڑے ہو گئے' اس نے اسے حکم دیا کہ وہ کھڑانہ ہواور دونوں نے دعویٰ کیا' اور حق' سلطان کے ساتھ تھااور اس کے پاس عادلانہ گواہی تھی' پس قرض خواہ کے ہاتھ سے کنواں چھین لیا گیا۔اور قرض خواہ ایک امیر تھا۔

اور شوال میں الظاہر نے امیر علاؤ الدین اید کین الشہائی کو حلب پرنائب مقرر کیا اور اس وقت سیس کی فوج 'ارض حلب سے قلعہ پرسمٹ آئی اور الشہائی ان کے مقابلہ میں ڈٹ گیا اور اس نے انہیں شکست دی اور ان میں سے ہرا یک جماعت کو قیدی بنایا اور اس نے انہیں مصر بھیج دیا۔ اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور اس سال سلطان نے امیر جمال الدین آقوش انتجہی کو دمشق پرنائب مقرر کیا اور وہ اکا برامراء میں سے تھا اور اس نے علاؤ الدین طبیرس الوزیری کو وہاں سے معزول کر دیا۔ اور اسے قاہرہ لے گیا۔

اور ذوالقعدہ میں قاضی تاج الدین ابن بنت الاعز کوسلطان کا شاہی فرمان پہنچا کہ وہ نتیوں مذاہب سے نائب مقرر کر یے پس اس نے حفیہ سے صدرالدین سلیمان انحفی اور حنابلہ ہے شمس الدین حجہ بن الشیخ العمادُ اور مالکیہ ہے شرف الدین السبکی المالکی کو نائب مقرر کیا۔

اور ذوالحجہ میں تا تاریوں کے بہت ہے وفود ملک الظاہر کے پاس امان طلب کرتے ہوئے آئے سواس نے ان کا اگرام کیا اور ان سے حسن سلوک کیا اور ان کواچھی جاگیریں دیں اور یہی سلوک اس نے شاہ موصل کے لڑکوں سے کیا اور ان کے کافی وظا کف مقرر کر دیئے۔

اوراس سال ہلاکونے اپنی فوج ایک ٹکڑی کؤجودی ہزار جوانوں پرمشمنل تھی' بھیجااورانہوں نے موصل کا محاصرہ کرلیااوراس پر۲۴ مجانیق نصب کردیں اوروہاں خوراک کی تنگی ہوگئی۔

اور اس سال ملک صالح نے اساعیل بن لؤلؤ کوتر کی کے پاس مدوطلب کرتے ہوئے بھیجا' بس وہ اس کے پاس آیا اور تا تاری شکست کھا گئے' پھروہ کھڑے ہوگئے' اور انہوں نے اس کے ساتھ جنگ کی' اور اس کے پاس سات سوجا نباز تھے' سوانہوں نے ات فکت دی اور وہ البیرہ کی طرف واپس آگیا' اور اس کے اکثر اصحاب اسے تجھوڑ گئے' اور وہ دیار مصر میں داخل ہو گئے' چروہ ملک الظاہر کے پاس آیا اور اس نے اس پر انعام نیا اور اس کے 'ن سوک نیا اور اسے سنز سوار دیئے 'اور ما ماری موسل کی طرف واپس آگئے' اور ، میں ہے جتی کے انہوں نے اس کے حکم ان ملک صالح کو اپنی طرف اتار لیا اور انہوں نے شہر میں امان کا اعلان کر ویا حتی کہ اور مطلف صالح اسالح اسالح اسالح اسالے اسامیل اور اس کے بیٹے علاو اللہ بن کو بھی قبل کر دیا۔ اور شہر کی فصیلوں کو گرادیا اور اس کے جیٹے علاو اللہ بن کو بھی قبل کر دیا۔ اور شہر کی فصیلوں کو گرادیا اور اسے ویران کر کے چھوڑ دیا' چھروہ واپس بیٹ گئے' اللہ ان کو ہلاک کرے۔

اوراس سال ہلا کوخان اوراس کے عمر ادسلطان بر کہ خان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا' اور بر کہنے اس کی طرف مفتوحہ بلا د کا حصہ طلب کرتے ہوئے پیغام بھیجا اوراس سے اموال اوراسرار حاصل کیے جیسا کہ ان کے ملوک کا دستور ہے' پس اس نے اس کے ایلچیوں کوئل کر دیا اور بر کہ کا غصہ شدت اختیار کر گیا اور اس نے الظاہر سے خط و کتابت کی تا کہ وہ دونوں بلا کو کے خلاف اتفاق کرلیں۔

اوراس سال شام میں شدیدگرانی ہوگئ اورگندم کا ایک بورا چارسواور جو کا ایک بورا دوسو پچاس میں فروخت ہوااور ایک طل
گوشت چھ یا سات درہم میں فروخت ہوااور ۱۵ رشعبان کوتا تاریوں کا شدیدخوف پیدا ہوگیا اور بہت سے لوگوں نے مصر کی تیاری
کر لی اورغلہ جات کوفروخت کیا گیا 'حتی کہ قلعہ اور امراء کے ذخائر بھی فروخت کردیئے گئے اور والیانِ امرنے تھم دیا کہ جسے طاقت
حاصل ہووہ دشت سے بلا دم صر کی طرف سفر کر جائے۔ اور شام اور بلا دروم میں عظیم زلزلہ آیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ تا تاری بلا دکو بھی
ایسے ہی شدیدخوف لاحق ہوا 'پس یاک ہے وہ ذات 'جو جا ہتی ہے کرتی ہے اور اس کے ہاتھ میں حکومت ہے۔

اوراہل دمش کو دمش سے مصر نتقل ہونے کا حکم وینے والا' مصر کا نائب امیر علاؤ الدین طبیرس الوزیری تھا' اور سلطان نے ذوالقعدہ میں اس کی طرف آ دمی بھیجااورا سے پکڑ لیا' اور بہاؤ الدین التجبی کواس پرنائب مقرر کیا اور دمشق میں عز الدین بن دواعہ کو وزیر بنایا۔

اوراس سال ابن خلکان ابوشامہ کے لیے'' الرکنیہ' کی تدریس سے دستبر دار ہوگیا اور جب اس نے درس دیا تو وہ اس کے پاس حاضر ہوئے اور مختصر المزنی کے آغاز سے شروع کیا۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

خليفه مستنصر بن الظاهر بامرالله العباس:

جس کی مصرمیں الظاہر نے بیعت کی تھی 'جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں' اوراس سال کی سامرمحرم کواس کا قتل ہوااوروہ تیزفہم' شجاع'
بہا دراور دلیرتھا' اور الظاہر نے اس برخرج کیا' حتیٰ کہ اس نے اس کے لیے ایک کروڑ دیناریا اس سے زیاوہ کی فوج کھڑی کی اوروہ
اس کی خدمت میں مشہور ہوگیا' اوراس کے ساتھ بہت سے اکا برامراء اور شاہ موصل کے بیٹے بھی تھے اور ملک صالح اساعیل اس وفد
کے لوگوں میں تھا' جوالظاہر کے پاس آئے تھے' اوراس نے اسے خلیفہ کی صحبت میں بھیج دیا اور جب معرکہ ہوا تو مستنصر مرگیا اور صالح

ا پنے ملک کی طرف واپس آئیا اور تا تاری اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس کا محاصر ہ کرنیا' جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور انہوں ہے اے آپ کردیا اور اس نے ملف ووریان کردیا اور اس نے اہل وگل کردیا۔ اٹائقدوا ٹا ائیدرا بھون العز الفر برالنجو کی اللغوی:

آپ ہ نام آس بن تحدین الدین جا تھا آپ المی تصینین میں ہے آپ نے اربل میں پرورٹ پائی اور مقوم الاوائل کے بہت سے علوم ہے اشتخال کیا اور المی فرم میں اور المی فرم اس سے اشتخال کرتے تھے اور آپ کی طرف اُخلال کے فہیث تھے اور آپ کے اشعار بھی گیا ہے اور آپ فرم نے المی اللہ اور المی میں بیان کیا ہے اور آپ ابوالعلا والمصری کی ما نند تھے اللہ ان میں بیان کیا ہے اور آپ ابوالعلا والمصری کی ما نند تھے اللہ ان دونوں کا براکر ہے۔

#### ا بن عبدالسلام:

عبدالعزيز بن عبدالسلام بن القاسم بن الحن بن محمد المهذب الشيخ عز الدين بن عبدالسلام ابومحمد السلمي الدمشقي الشافعي شيخ المهذ ب الشيخ عز الدين بن عبدالسلام ابومحمد السلمي الدمشقي الشافعي شيخ المهذ بب اورابل مذبب كوفائده دينے والا اور آپ كي تصنيفات خوبصورت بيں جن ميں النفسير اختصار النهايية القواعد الكبرى كتاب الصلاق الفتاوي الموصلية وغيره شامل بيں \_

آپ کے کہ ہوگا اور اس میں پیدا ہوئے اور آپ نے بہت ساع کیا اور فخر الدین بن عساکر وغیرہ سے اختفال کیا اور غرب میں ماہر ہوگئے اور بہت سے علوم کو جمع کیا اور طلبہ کو علم عطاکیا اور دشق کے نی مدار س میں پڑھایا اور اس کی خطابت سنجا کی گھر ممرکی طرف سفر کر گئے اور وہاں پڑھایا اور خطبہ دیا اور فیصلہ کیا اور شافعیہ کی سردار کی آپ کو ملی اور آفاق سے آپ کے پاس فناوئ آگے اور آپ مہر بان اور دانا تھے اور اشعار سے استشہاد کرتے تھے اور شام سے آپ کے خروج کا سبب بیتھا کہ آپ نے صالح اساعیل کو صفد اور تقیف کے فریکے کی مدار س نے اس کی عزید کی اور اس نے اس عیل کو صفد اور تقیف کے فریک کو بر ملامت کی اور شیخ ابوعم و بن الحاجب المائلی نے آپ سے موافقت کی اور اس نے اس کی عزید کی اور ابن عبد المائل مور کے عکم ان ملک صالح ابوب بن کامل کے پاس چلا گئے اور اس سے آپ کومم کا قاضی اور پر انی جامع کا خطیب مقرر کر دیا ۔ بور جب آپ کوموت آئی تو کر دیا 'کھراس نے آپ سے یہ دونوں عبد ہے جس کی اور آپ کے جنازہ میں سلطان الفا ہر اور بہت سے لوگ آپ نے قاضی تاج الدین ابن بنت الاعز کو الصالح یہ کے بار سے میں وصیت کی اور آپ کے جنازہ میں سلطان الفا ہر اور بہت سے لوگ شامل ہوئے۔

كمال الدين بن العديم الحفى :

عمر بن احمد بن مبية الله بن محمد بن مبية الله بن احمد بن يحيل بن زمير بن مارون بن مویل بن عيسل بن عبدالله بن محمد بن الى جراد ة عامر بن رمبيعه بن خويلد بن عوف بن عامر بن على الحلمي الحقى الوالقاسم بن العديم الامير الوزير الرئيس الكبير - آپ ۵۸۲ ه ميس پيدا بڑے آپ نے حدیث کا ساع ایااور حدیث بیان کی اور فقہ کی فتوی دیا 'درس دیااور تصنیف کی آپ فنون کثیر ہیں امام تھے آپ نے متعدد بار خلفاء اور ملوئ سے خط و تنابت فی آپ بہت اچھا کہتے تھے اور آپ نے تفریبا جیا لیس جدد ں میں صلب کی مفید تا رہ ن کسی آآپ حدیث کی بہت اچھا معرفت رکھتے تھے اور ان سے بہت مسن سلوک کرتے تھے اور آپ نے حدیث کی بہت اچھی معرفت رکھتے تھے اور ان سے بہت مسن سلوک کرتے تھے اور آپ نے حکومت ناصر میرمتا خرہ میں وشق میں قیام کیا اور مصرمی وفات پائی اور ابن حبد انسلام کے در دن بعد المعظم کے دامن میں فن ہوئے اور قطب الدین نے آپ کے الجھے اشعار کو بیان کیا ہے۔

#### بوسف بن بوسف بن سلامه:

ابن ابرائیم بن الحن بن ابرائیم بن موئی بن جعفر بن سلیمان بن محمد القاقانی الزینبی بن ابرائیم ابن محمد بن علی بن عبدالله بن عبدالمطلب محی الدین ابوالمعز اور آپ کوابوالمحاس الباشی العباسی الموصلی المعروف بابن زبلاق الشاعر بھی کہا جاتا ہے جب تاتاریوں نے اس سال موصل پر قبضہ کیا تو آپ کو 20 سال کی عمر میں قبل کر دیا 'آپ اپنے اشعار میں کہتے ہیں:

''تونے اپنی آنکھوں کے سحر سے ہمارے لیے اونگر جیمجی ہے بے خوانی نیندکو دور کر دیتی ہے کہ وہ آنکھوں سے مالوف نہ ہؤاور میرے جسم نے تیری باریک کمر کے حسن کو دیکھا تو اس کے مشابہ ہو گیالیکن وہ مفہوم کی باریکی میں بڑھ گئ اور تو نے ایسے چہرے کونمایاں کیا'جس نے طلوع ہوتی صبح کو مجل کر دیا' اور تو باریک کمرقد کے ساتھ کچکدار شاخ پر فوقیت لے گئی ہے۔

تو جاند کی تکمیل کی رات کواپنے بھائی ماہ تمام سے مشابہ ہوگئی ہے اور تم دونوں کی روشنی ایک جیسی ہوگئی ہے''۔ اوراسی طرح آپ کوایک جگہ بلایا گیا تو آپ نے ان دواشعار کے ذریعے معذرت کی ہے

'' میں اپنے گھر میں ہوں اور اللہ نے مجھے شراب نوش رفیق' گلوکارہ لونڈی اور جا گیر بخشی ہے عذر کو پھیلا و کہ میں تم سے پیچھے رہ گیا ہوں' عشق سے خالی مخص اس بات کا اہل ہے کہ اس پرعیب لگایا جائے''۔

### البدرالمراغي الخلاني:

المعروف بالطّويل 'يہ ہے دین تارک الصلوٰ ۃ اور متاخرین کی اصطلاح کے مطابق جدل وخلاف کا دلدا دہ اور بے فائدہ ہاتوں کو پیند کرنے والاتھا' ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال ۱۲ برجما دی الآخرۃ کواس نے وفات پائی ۔

## محربن داوُ دبن یا قوت الصارمی:

المحدث آپ نے طبقات وغیرہ کولکھا' آپ بہت اچھے دیندار تھے'اور آپی کتابوں کوعاریۃ دیتے تھے'اور مداومت کے ساتھ ساع حدیث میں مشغول رہتے تھے۔رحمہ اللہ تعالی

#### PLA

اس سال کا آغاز ہوااور شامی اورمصری علاقے کا سلطان الظاہر پیرس تھااور شام پراس کا نائب آقوش التحییی تھااور دمشق قاضی ابن خلکان اور وہاں کاوز برعز الدین بن دواعہ تھا' اورلوگوں کا کوئی خلیفہ نہ تھا' اورمقتول مستنصر کے نام کا سکہ ڈو ھالا جاتا تھا۔

# الحاكم بامرالله الى العباس كي خلافت كابيان:

احمد بن الأمير ابي في أنتهي ابن الامير في بن الامير إلي جرين الإمام الأمسم شد باللدامير المؤتين ابي نسور الفصل بن الإمام المتظهر بالقداحد العباي الباشي جب٢ رمح م جمع ات كاون آياتو سلطان الظام اورام إء قلعه جبل كے ١٠ يه ايوان ميں جيڪه اور خليفه الحائم ہامرالند سوار ہوکر آیا اور ایوان کے یا سالر گیا اور سعطان نے پینومیں اس کے لیے فرش بھیایا گیا اور یہ کام اس نے ثبوت نب کے بعد ہوا' پھراس کانسب نوگوں کو شایا گیا' پھرالظا ہر پیرس اس کے پاس آیا اوراس نے اُس کی بیعت کی اوراس کے بعد لوگوں نے اس کی سیعت کی اور پیر جمعد کا دن تھا' اور جب دوسرا جمعد آیا تو خلیفہ نے لوگوں سے خطاب کیا اوراس نے اپنے خطبہ میں کہا۔اس خدا کا شکر ہے جس نے آل عباس کو کھڑا کیا اور ہم مدد گار تھے اور اپنی جناب سے ان کے لیے مدد گار سلطان بنایا۔ میں خوشحالی اور تنگی میں اس کاشکر کرتا ہوں اور جواس نے کمل نعتیں دی ہیں میں شکرا دا کر کے اس سے مدد مانگتا ہوں اور اس سے دشمنوں کے دورکرنے کے لیے مدد مانگنا ہوں' میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ واحدہ' لاشریک ہے اور محمد منگاتین اس کے بندے اور رسول ہیں' الله تعالیٰ آپ پراور آپ کے آل واصحاب پر جو ہدایت کے ستارے اور فدا کاری کے امام ہیں 'خصوصاً جار خلفاء پر'اور حضرت عباس ' پر جوآ پ کے ٹم کو دور کرنے والے اور سادات خلفاء کے باپ ہیں اور تمام بقیہ صحابہ پر اور قیامت کے دن تک ان کی احسان کے ساتھ پیروی کرنے والوں پررحم کرئے اے لوگو! یا در کھوا مامت فرائض اسلام میں سے ایک فرض ہے اور جہا دتمام بندوں پر واجب ہے اور جہاد کاعلم بندوں کے اتحاد سے کھڑ اہوتا ہے اور حرم کومحارم کی بےحرمتی ہے آ رام پہنچایا جاسکتا ہے اور ارتکاب جرائم سےخون ریزی ہوتی ہےاوراگرتم دشمنانِ اسلام کودیکھتے تو وہ دارالسلام میں داخل نہ ہوتے' انہوں نے خون اوراموال کومباح کیا اور رجال واطفال گفتل کیا اور بچوں اور بچیوں کوقیدی بنایا اور انہیں آباء وامہات سے پتیم کر دیا اور حرم خلافت اور حریم کی بعز تی کی اور اس طویل دن کے خوف سے چینیں بلند ہوئیں ' کتنے ہی بوڑ ھے ہیں جن کے بالوں کی سفیدی کوان کے خون سے رنگ دیا گیا اور کتنے ہی نیچے ہیں جورویٹے اوران کے رونے پررحم نہ کیا گیا'اے بندگان خدا' فرض جہاد کے احیاء کے لیے تیار ہوجاؤاورحتی المقدور اللہ کا تقوی اختیار کرو( اور مع واطاعت کرواور خرج کرویہ تمہارے لیے بہتر ہےاور جواپنے نفس کے بخل سے بیجائے جائیں گےوہی لوگ فلاں یانے والے ہوں گے )اور دشمنان دین ہے رکنے اور مسلمانوں کی حمایت کرنے ہے کوئی عذریا قی نہیں ریااور پیسلطان ملک الظا ہر عظیم سردار' عالم' عادل' مجاہد' مؤید دین و دنیا کاستون ہے اور انصار کی قلت کے وقت وہ امامت کی مدد کے لیے کھڑ اہوا ہے اور اس نے جیوش کفار کو گھروں کے درمیان گھس جانے کے بعد بھگا دیا ہے اور اس کی ہمت ہے بیعت مرتب ہوگئ ہے اور اس کی وجہ حکومت عبای کی افواج بکثرت ہوگئ ہیں'اے بندگانِ خدااس نعمت کے شکرادا کرنے میں سبقت کرواور اپنی نیتوں کوصاف کرو تمہاری مُدد کی جائے گی اور شیطان کے مدد گاروں ہے جنگ کرو'تم کامیاب ہو گے اور جو کچھ ہو چکا ہے وہ تمہیں خوفز دہ نہ کر پے' جنگ کا یا نسه پلتتار ہتا ہے اور انجام متقین کے لیے ہے اور ز مانہ دودن ہے اور اجرموشین کے لیے ہے اللہ تعالیٰ تمہارے امر کو ہدایت پر جمع کرے اورا بمان سے تمہاری مد د کوقوت دے اور میں اللہ سے اپنے لیے اور بقیہ مسلمانوں کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں اور تم بھی اس ہے بخشش طلب کر وہلاشبہ وہ غفوررجیم ہے پھراس نے دوسرا خطبہ دیا اوراتر کرنماز پڑھی۔

اورای نے اطراف کوایی بیعت کے لیے لکھا کہ اس کا خطبہ ویا جائے اور اس کے نام کا سکہ ڈ ھالا گیا۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال کی ۱ ارمحرم کو جعد کے دن جامع دمثق اور بقیہ جوامع میں اس کا خطبہ دیا گیا' اور بیہ طفعات نی میاں کی خطبہ دیا گیا' اور بیہ طفعات نی میاں کی سے اسالیہ وال طفیقہ تھا اور سعان اور منسور کے بعد 'بوعباں ٹیل' اس کے سواکس نے خلافت نہیں سنجالی' سس کا باپ اور اوا خلیفہ نہ ہواور جن کا والد خلیفہ نہیں تھا' وہ بہت ہیں' اور ان میں سے استعمین احمد بن محمد ابن المعتصد بن طلحہ بن المتوقع بن المقتدر اور المقتدی بن الذخیرہ ابن القائم بامر اللہ شامل ہیں۔

# الظا ہر کا الکرک پر قبضه کرنا اور اس کے حکمر ان کو پھانسی دینا:

الظاہر مصرے فتح مندافواج کے ساتھ بلادالکرک کی جانب گیااوراس نے اس کے حکران ملک مغیث عمر بن عادل ابی بکر بن کامل کو بلایا اور جب وہ بڑی مشقت کے بعداس کے پاس آیا تو اس نے اسے قید کر کے مصر کی طرف بھیج دیا اور بیاس کی آخری ملا قات تھی اور بیواقعہ یوں ہے کہ اس نے ہلاکو خان سے خط و کتابت کی اوراسے دوبارہ شام آنے کی ترغیب دی اور نیابت بلاداور شات کے متعلق تا تاریوں کے خطوط بھی اس کے پاس آئے اور یہ کہ وہ دیار مصر کی فتح کے لیے بیس ہزار کی تعداد میں اس کے پاس آرے ور بی کہ وہ دیار مصر کی فتح کے لیے بیس ہزار کی تعداد میں اس کے پاس آرے میں اور سلطان نے اس کے قبل کے بارے میں فقہاء کے فقاو کی نکال اور انہیں ابن خلکان کے سامنے پیش کر دیا اور اس نے آپ کو دشق سے بلایا تھا اور امراء کی ایک جماعت کے سامنے بھی وہ فقاو کی چیش کیے پھر اس نے چل کر سامر جمادی الاولی کو جمعہ کے روز الکرک کی سپر دداری لے کی اور اس روز اس میں شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوا 'پھر مظفر و منصور ہو کر مصروا پس آگیا۔

اوراس سال بر کہ خان کے اپنی الظاہر کے پاس آئے اوراسے کہنے لگے تو میری محبت اسلام کوجا نتا ہے اور جو پچھ ہلا کوخان نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اسے بھی جانتا ہے' پس تو بھی ایک طرف سے سوار ہواور میں بھی ایک طرف سے آتا ہوں تا کہ ہم اس کے بارے میں صلح کریں یا اسے ملک سے زکال دیں اور میں وہ تمام شہر کھنے دے دوں گا جواس کے قبضے میں ہیں' پس الظاہر نے اس رائے کو درست خیال کیا اور اس کا شکریہا واکیا اور اس کے ایلچیوں کوخلعت دیئے اور ان کی عزت کی۔

اوراس سال موصل میں زبر دست زلزلد آیا اوراس کے اکثر گھر گر گئے اور رمضان میں الظاہر نے رسول اللہ منگاللیّن کی معجد کے جل جانے کے بعداس کی تغییر کے لیے کاریگر' لکڑیاں اور آلات بھیجے اوران لکڑیوں اور آلات کوخوشی اوران کی شان کی عظمت کے لیے مصر میں پھرایا گیا بھروہ انہیں مدینہ نبویہ لے گئے' اور شوال میں الظاہر' اسکندر یہ کی طرف گیا اوراس نے اس کے احوال وامور میں غور وَفَکر کیا اور اس کے قاضی اور خطیب ناصر الدین احمد بن الحمیز کومعزول کردیا اور کسی اور کومقر رکردیا۔

اوراس سال بر کہ خان اور ہلا کوخان کی ٹر بھیٹر ہوئی اور ہرا یک کے ساتھ بڑی افواج تھیں' پس انہوں نے باہم جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے ہلا کو خان کو بری طرح شکست دی اوراس کے اکثر اصحاب قتل ہو گئے' اور باقی نیج رہنے والوں سے زیا وہ ڈوب گئے' اور وہ ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ بھاگ گیا۔ولٹد الحمد

اور جب برکہ خان نے مقتولین کی کثرت کو دیکھا تو کہنے لگا' مجھے یہ بات گرال گزرتی ہے کہ خل' ایک دوسرے کوتل کریں' لیکن اس شخص کے بارے میں کیا حیلہ ہوسکتا ہے جو چنگیز خال کی سنت کو بدل دے' پھر برکہ خان نے بلا دفسطنطنیہ پر غارت گری کی اور

اس کے علم ان نے اسے رشوت دی اورالظاہر نے براکہ خان کی طرف بڑے تحا نُف بھیجے اور ترکی نے حلب میں ایک اور خلیفہ کھڑا کر و یااورا ہےالحاکم کالقب دیااور جب مستنصرات کے باتن ہے گزرا تو وہ اس کے ساتھ عراق روانہ ہو گیااور دونوں نے مصلحت اور مسندهمرًوها مَ بنائي بِإِنظَانَ مِنها جِوَندو داس يه بزانها أيسَن تا تاريون كي أيك جماعت ف ان دونون كوخلاف بعاوت مردي اورانہوں نے ان دونوں کی جمعیت کوریریثان کرویا۔ اور جولوگ ان کے ساتھ بیٹے انہیں قبل کردیا اور مستنصر ہارا کیا اورالحا کم ہدوؤں ے ساتھ بھاگ گیا'اوراس مستنصر نے شام ہے عراق جاتے ہوئے بہت ہے شیروں کو فتح کیا'اور جب بغداد کے کوتوال بہادرعلی نے اس سے جنگ کی تومستنصر نے اسے شکست دی اور اس کے اکثر اصحاب کوتل کر دیا 'لیکن تا تاریوں کی گھاتی فوج مدد کے لیے نکل آئی اورالعربان اورا کراد جو مستنصر کے ساتھی تھے بھاگ گئے اوروہ اپنے ترک ساتھیوں کے ساتھ ثابت قدم رہااوران کی اکثریت قتل ہوگئی اور وہ ان کے درمیان سے کھو گیا' اورالحا کم ایک جماعت کے ساتھ نیچ گیا۔

اور بیمعر کہ کیم محرم ۲۲۰ ھ کو ہوا۔اور بیہ کثر ت افواج کے ساتھ ارض عراق میں گھنے کے لحاظ سے حضرت حسین بن علیٰ کے مشابہ تھا' اور اس کے لیے مناسب بیتھا' کہ وہ بلا دشام میں تھہرتا' حتیٰ کہ اس کے حالات روبراہ ہوجاتے' کیکن بیراللہ کا فیصلہ تھا اور اس نے جو جا ہا کیا اور سلطان نے ایک اور فوج دمشق سے بلا وفرنگ کوجیجی اور انہوں نے قتل و غارت کی اور قیدی بنائے اور صحیح سالم واپس آ گئے اور فرنگیوں نے اس سے مصالحت کرنے کا مطالبہ کیا اور اس نے حلب اور اس کے مضافات میں اشتغال کی وجہ سے ایک مدت تک ان سےمصالحت کر لی۔

اوراس نے شوال میں قاضی مصرتاج الدین ابن بنت الاعز کومعز ول کر دیا اور بربان الدین الخضر بن الحسین سنجاری کواس کا قاضی مقرر کر دیا اوراس نے دمشق کے قاضی مجم الدین ابو بکر بن صدرالدین احرابن شس الدین بن ہبۃ اللہ بن سی الدولہ کومعز ول کر ديا' اورشس الدين احمد بن محمد بن ابرا ہيم بن ابي بكر بن خلكان كواس كا قاضي مقرر كر ديا' اور بية قاہر ہ ميں طويل مدت تك بدر الدين سنجاری کا نائب عدالت رہا' اور اس نے اس کے ساتھ اسے اوقاف ٔ جامع' ہیتال اور سات مدارس' العادلیہ الناصریۃ' الندرادیۃ' الفلكية 'الركينة 'الا قبالية اورالبہنسية كي تدريس كي نگراني بھي سپر دكر دي 'اوراس كا تھم عرف كے دن 'جمعہ كي نماز كے بعد 'جامع دمشق كي کمال کھڑ کی ہے سنایا گیا اور نہتے قاضی نے نشان مند ہوکرسفر کیا' اور شیخ ابوشامہ نے اس کی متعلق اعتراض کیا اور بیان کیا ہے کہ اس نے سونے کی امانت میں خیانت کی ہے اس نے اسے میسے بنالیا تھا۔واللّٰہ اعلم

اوراس کی مدت ِحکومت ایک سال چند ماہتی ٔ اورعید کے روز ہفتہ کوسلطان نے مصر کی طرف سفر کیاا ورا ساعیلیہ کے ایکی ومثق میں سلطان کے پاس اسے ڈراتے اور دھمکاتے 'اوراس سے بہت ی جاگیریں طلب کرتے ہوئے آئے اور سلطان مسلسل ان سے جنگ کرتار ہا' حتیٰ کہ اس نے ان کی بخ کنی کر دی اور ان کے شہروں پر قابض ہو گیا۔

اور ۲ ۲ رربیج الا وّل کو ٔ سلطان الناصر صلاح الدین پوسف ابن العزیز محمد بن الظاہر غازی بن الناصر صلاح الدین پوسف بن ابیب بن شادی فاتح بیت المقدس کی تعزیت کا اہتمام ہوا' اور اس تعزیت کا اہتمام سلطان الظا ہر رکن الدین بیرس کے حکم سے مصر میں قلعہ جبل پر ہوا اور پیکام اس وقت ہوا' جب انہیں اطلاع ملی کہ شاہ تا تار ہلا کوخان نے اسے قبل کر دیا ہے۔اوروہ مدت سے اس کے قبضے میں نقا'اور جب بلاکوکواطلائ ملی کہ اس کے اعتجاب میں جانوت پر شکست کھا گئے ہیں نواس نے اسے اپنے ماسنے بلایا اور ات کہنے لگا تو نے مصر میں فوجوں کو پیغام بھیجا ہے اور انہوں نے آ کر مغلوں سے جنگ کرے آئییں فکست دنی ہے' پھر اس نے ان کے آل ہ تکم دے دیا۔

اور یہ بھی بیان ٹیاجاتا ہے کہ اس نے اس نے پاس عذر کیا اور اسے بتایا کہ مصری اس کے بشمن دیں اور اس کے اور ان کے در میان وشمنی ہے تو اس نے اسے معاف کر دیا، لیکن اس کا مقام اس کے بال گر گیا، حالا تکہ وہ اس کی خدمت میں مکرم تی اور اس نے اس سے دعدہ کیا تھا کہ جب وہ مصر کا باوشاہ ہے گا تو اسے شام میں نائب مقرر کرے گا۔

اور جب اس سال جمع کا معرکہ ہوا اور اس میں ہلا کو کے ساتھی اپنے پیشر و بیدرہ کے ساتھ قبل ہوگئے تو وہ ناراض ہوکرا سے کھنے لگا'العزیز بید میں تیرے اصحاب وقبل کیا ہے' پھر اس نے اس کے تین کا تعرف کا حکوم ہے کہ اس نے اسے تیر مارے اور مو زخین نے اس کے قبل کی کیفیت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس نے اسے تیر مارے اور وہ اس نے اس کے تیم کا حکم دے دیا۔ اور مو زخین نے اس کے قبل کی کیفیت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس نے اسے تیر مارے اور وہ اس کے سامنے کھڑ اہوکر اس سے معافی ما نگ رہا تھا' مگر اس نے اسے معاف نہ کیا' حتی کہ اسے قبل کر دیا گیا اور اس کے بھائی علی کو اس کے سطے بھائی الظا ہر نے قبل کر دیا' اور اس نے ان دونوں کے بیٹوں العزیز حجمہ بن الناصر اور زبالہ بن الظا ہر کور ہا کر دیا' جودونوں جھوٹے بچے تھے' اور بہت خوبصورت تھا' العزیز تو ویوں کے بیٹوں کی قید میں فوت ہوگیا اور زبالہ مصر چلا گیا اور وہ بھی خوبصورت تھا اور اس کی ماں ام ولد تھی' جھے ماہ روکہا جا تا تھا' اور اس کے استاد کے بعد ایک امیر نے اس سے نکاح کرلیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب ہلاکونے ناصر کے قبل کا ارادہ کیا تو اس نے چاردرختوں کے متعلق تھم دیا 'جوایک دوسرے سے دور
سے اور ان کی چوٹیوں کورسیوں سے اکٹھا کر دیا گیا' پھر ناصر کے ہاتھ پاؤں کوان چاروں درختوں کی چوٹیوں سے باندھ دیا گیا' پھر
رسیوں کو کھول دیا گیا' تو ہر درخت اس کے ایک عضو کو لے کراپنے مرکز کی طرف داپس آیا' اور بعض کا قول ہے کہ یہ ۲۵۸ درخوال
سلطنت کی بیعت ہوئی اور اس کی پیدائش ۲۹۲ ھیں صلب میں ہوئی تھی' اور جب۲۳ ھیں اس کا باپ فوت ہوا تو صلب میں اس کی سلطنت کی بیعت ہوئی اور اس وقت اس کی عمر سات سال تھی اور اس کی مملکت کا انظام اس کے باپ کے غلاموں کی ایک جماعت
سلطنت کی بیعت ہوئی اور اس وقت اس کی عمر سات سال تھی اور اس کی مملکت کا انظام اس کے باپ کے غلاموں کی ایک جماعت
نے کیا اور سب معاملات اس کی دادی ام خاتون بنت العادل ابی مکر بن ابیوب کے مشورے سے طے ہوتے تھا اور جب ۱۳۳۰ ھیں
وہ فوت ہوئی تو ناصر با اختیار با دشاہ بن گیا اور رعیت کے ساتھ اس کی روش اچھی تھی' اور وہ انہیں محبوب تھا اور بہت اخراجات کرنے
والا تھا' خصوصاً اس وقت جب وہ صلب اور اس کے مضافات' بعلیک' حمان اور بلاد جزیرہ کے بہت سے جھے کے ساتھ ساتھ وشق کا
مروں پر مشتل ہوتا تھا' جس میں بھتے ہوئے اور کڑ ابی میں بلے ہوئے گوشت کے علاوہ گوٹتم کے کھانے کیا تھا' کہ گویا اس سے بچھ بھی
روز انہ مجموعی طور پر میس ہزار در بھم خرج اٹھتا تھا' اور اس کے دونوں ہاتھوں سے اس کا اکثر حصہ یوں ڈکٹا تھا' کہ گویا اس سے بچھ بھی
روز انہ مجموعی طور پر میس ہزار در بھم خرج اٹھتا تھا' اور اس کے دونوں ہاتھوں سے اس کا اکثر حصہ یوں ڈکٹا تھا' کہ گویا اس سے بچھ بھی
کوئی کھانا نہ بچائے تھے' بلکہ سستی قیت پر اس کھانے گوٹ کر دیا جانا تھا' حتی کہ بہت سے گھرانے اپنے گھروں میں
کوئی کھانا نہ بچائے تھا بلکہ سستی قیت پر اس کھانے گور وخت کر دیا جانا تھا' حتی کہ بہت سے گھرانے اپنے گھروں میں
کوئی کھانا نہ بچائے تھا بلکہ سستی قیت پر اس کھانا کہ کوئی اور اس جیا تھا کھانا کہ کوئی کوئی اور تکلیف کے بیار نہ بچائے۔ کوئی کھانا نہ پہلے سے خرج اور تکلیف کے بیار نہ بچائے۔

تھے اوران میں سے ایک تخص نصف درہم یا ایک درہم میں وہ چیزخر بد لیتنا جس کی وہ بہت نقصان کے بغیر سکت ندر کھتا تھا' اور شایدو ہ اس کی مانند کھانا پکانے کی طاقت ہی نہ رکھتا تھا۔اوراس کے زمانے میں رزق بہت تھااوروہ ہے حیا' ذہبین' خوش شکل'ادیب اورمتوسط

اور شیخ قطب الدین نے الذیل ٹی اس کے بچھا چھے اشعار کو بیان کیا ہے جو تعجب میں ڈالنے والے اور مناسب ہیں۔ ا ہے بلا دمشرق میں قتل کیا گیااور و ہیں دفن ہوا'اوراس نے قاسیون کے دامن میں اپنی تقمیر کر د ، خانقاہ میں اپنی قبرتیار کی تھی' کیکن و ہ وہاں دفن نہ ہوسکااور دامن کوہ میں الناصر بیاورالبرانیہ' جامع اخرم کےسامنے بہت عجیب دغریب خوبصورت عمارات ہیں اور اس نے اس خانقاہ کوان کے بہت عرصہ بعدینایا۔

اوراسی طرح بابالفرادیس کے اندراس نے جوالناصریہالجوانیقمیر کیاوہ بھی خوبصورت ترین مدارس میں سے ہے۔ اوراس نے الزنجاری کے سامنے ایک بہت بڑی سرائے بنوائی اور باور چی خانہ بھی ادھر بی منتقل کردیا گیا۔اوراس سے پہلے وه قلعه کےمغرب میں تھا' جہاں آج کل سلطان کا اصطبل ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

#### احمد بن محمر بن عبدالله:

ابن محمد بن یجی سیدالناس آبو برالیمر ی الاندلسی الحافظ آپ ۵۹۷ ه میں پیدا ہوئے اور کثیر سے ساع کیا اور بہت کتابیں حاصل کیں اوراچھی چیزوں کوتصنیف کیا۔اوراس علاقے میں آپ خاتم الحفاظ تھے۔آپ نے اس سال کی ۲۷ رر جب کوتونس شہر۔ میں وفات یا گئے۔

## عبدالرزاق بنعبدالله:

ابن ابی بکرین خلف عز الدین ابومحمه الرسعنی المحدث المفسر ' آپ نے کثیر سے ساع کیا اور حدیث بیان کی' آپ اوباء فضلاء میں سے تھے اور شاہ موصل بدر لؤ لؤ کے ہاں آ ہو ہوا مرتبہ حاصل تھا' اور اس طرح شاہ سنجار کے ہاں بھی آ پ کومقام حاصل تھا' اور آپ نے ۱۲ رابیج الآ خرکو جعد کی شب کو سنجار میں وفات یا کی اور آپ کی عمر • سمال سے زیادہ تھی۔

آ ب کے اشعار میں سے بداشعار بھی ہیں ہے

'' کوے نے کا نیں کا نیں کی اوراس نے اپنی کا نیں کا نیں کا نیں جہمیں بتایا کہ محبوب کی غیبو بت کا وقت قریب آ گیا ہے' اے وہ خص جوان کے بعدمیری زندگی کی خوشگواری کے بارے میں مجھ سے یو حیور ہاہے میرے لیے زندگی کی سخاوت کر پھراس کی خوشگواری کے متعلق یو چھ'۔

محمد بن احمد بن عنتر السلمي الدمشقي :

آپ دشق کے محتسب عادل اور بڑے لوگوں میں سے تھے اور وہاں آپ کے املاک واوقاف بھی تھے آپ نے قاہرہ میں

19

و فات یا ئی اورالمعظم میں فن ہوئے۔

علم الدين ابوالقاتم بن احمه:

ابن الموفق بن جعفرالمرسی البدرق اللغوی النوی المقری آپ نے اشاطبیہ کی مخضرشرح کی اور المفصل کی متعدد جلدوں میں شرح کی اور الجزولیہ کی بھی شرح کی 'اور آپ نے اس کے مصنف ہے بھی ملاقات کی اور اس ہے اس کے بعض مسائل کے متعلق وریافت کیااور آپ متعدد فنون کے ماہر متھ 'خوش شکل اور خوب رو تتھ' آپ کی ہیبت اور لباس خوبصورت تھا' آپ نے الکندی وغیرہ سے ساع کیا ہے۔

يشخ ابوبكرالد بينوري:

آ پالزادیة الصالحیہ کے بانی ہیں اور وہاں آ پ کے مریدوں کی ایک جماعت ہے جوخوش آ وازی سے ذکر الہی کرتی ہے۔ شخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ کی پیدائش:

شیخ شم الدین ذہبی نے بیان کیا ہے کہ اس سال ۱۰ریج الا وّل ۲۱۱ ھوکوسوموار کے روز ہمارے شیخ تقی الدین ابوالعباس احمد بن الشیخ شہاب الدین عبدالحلیم بن الی القاسم بن تمیه ٔ حران میں پیدا ہوئے۔

امير كبيرمجيرالدين:

ابوالہجا 'عیسلی بن حثیر الازکشی الکردی' الاموی' آپ اعیان اور بہا درامراء میں سے تصاور آپ نے عین جالوت کے معرکہ میں تا تاریوں کو شکست دینے میں کارنامہ کیا اور جب معرکہ کے بعد ملک مظفر دمشق آیا تواس نے آپ کوامیر علم الدین سنجر کے ساتھ دمشق کا نائب' مشیر اور فرامین اور انتظام اور مشورے میں حصہ دار بنا دیا۔اور آپ دار العدل میں اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور آپ کے یاس بڑی جا گیریں اور کھلارز ق تھا' یہاں تک کہ اس سال میں آپ کی وفات ہوگئی۔

ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کا باپ امیر حسام الدین ملک اشرف کی فوج میں بلاد مشرق میں فوت ہو گیا اور امیر عماد الدین احمد بن المشطوب نے بھی وہیں وفات یائی۔

میں کہتا ہوں اوراس کا بیٹا امیر عز الدین شہر دمثق کا مدت کا امیر رہا۔اوراس کی سیرت قابل تعریف تھی 'اورالصاغة العتیقة میں درب ابن سنون اس کی طرف منسوب ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ درب ابن انی الہیجا بھی اس کی طرف منسوب ہے اس لیے کہ بیرہ ہاں رہتا تھا اور اس میں حکمر انی کرتا تھا' اور وہ اسی کے نام سے مشہور ہو گیا اور اس کی موت کے تھوڑ ہے عرصہ بعد حران سے آتے ہوئے ہمار انزول وہاں ہوا' اس وقت میں چھوٹا بچے تھا' اور میں نے اس میں قرآن یا ک ختم کیا۔ ولٹد الجمد

277

اس سال کا آغاز ہوا تو الحاکم بامراللہ عباسی خلیفہ تھا'اورالظا ہر پیرس سلطان تھااور نائب دمشق امیر جمال الدین آقوش انجیبی تھا اور اس کا آغاز میں القصرین کے درمیان مدرسہ ظاہریہ کی پیمیل ہوئی۔ اور وہاں پرشافعیہ کی

تدریس کے لیے قاضی تقی الدین محدین بن الحسین بن رزین کو اور حفیہ کی تدریس کے لیے مجد والدین عبد الرحمٰ بن کمال الدین عمر بن العدیم کومقر رکیا گیا۔ اور اس سال العدیم کومقر رکیا گیا۔ اور اس سال الفاہر نے قدس میں ایک سرائے آباد کی اور وہاں آنے والوں کے لیے اوقاف وقف کیے تاکد ان کے ذریعے ان کی جو تیوں کی مرمت اور کھانے وغیرہ کا انتظام ہو' اور اس نے وہاں ایک چکی اور چولہا بھی بنایا۔ اور اس سال برکد خان کے ایکی ملک الفاہر کے پاس آئے اور ان کے ساتھ اشرف بن شہاب غازی بن عادل بھی تھا' اور ان کے پاس خطوط' اور زبانی با تیں بھی تھیں' جن میں بلاکو اور اس کے اہل یرنازل ہونے والی مصیبت کے باعث اسلام اور اہل اسلام کوخوشی کا سامان تھا۔

اوراس سال کے جمادی الاخرۃ میں شخ شہاب الدین ابوشامہ عبدالرحمٰن بن اساعیل المقدی نے عماد الدین بن الحرستانی کی وفات کے بعد دار الحدیث اشر فیہ میں درس دیا اور قاضی ابن خلکان اور اعیان وقضاۃ کی ایک جماعت اس کے پاس حاضر ہوئی۔ اور آپ نے اپنی کتاب المبعث کے خطبہ کا ذکر کیا' اور حدیث کو اس کی سند اور متن کے ساتھ بیان کیا' اور بہت سے اجھے فو اکد کا ذکر کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کی مراجعت نہیں کی' اور نہ بی اسے پڑھا ہے اور آپ جبیبا آدمی اس پر خزنہیں کرتا۔ واللہ اعلم بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کی مراجعت نہیں کی' اور نہ بی اسے پڑھا ہے اور آپ جبیبا آدمی اس پر خزنہیں کرتا۔ واللہ اعلم

اوراس سال نصیرالدین طوی ٔ ہلا کوخال کی جانب سے بغداد آیا 'اوراس کے اوقاف اور شہر کے احوال پرغور کیا اور بقیہ مدارس سے بہت سی کتابیں لیں 'اور انہیں اپنی اس دصد گاہ میں منتقل کر دیا جواس نے مراغہ میں بنائی تھی' پھروہ واسط اور بھرہ کی طرف چلا گیا۔

## ملک اشرف کی و فات:

اس سال ملک اشرف موسیٰ بن ملک منصور ابراہیم بن ملک مجاہد اسدالدین شیرکوہ بن ناصر الدین محمد بن اسدالدین شیرکوہ
ا بکیر نے وفات پائی۔ یہ بڑے بڑوں سے اس وفت تک محص کے بادشاہ چلے آرہے بیخ اور قابل تعریف تنی اور د ہاشقہ کے بڑے سرمایہ داروں میں سے بیخ اور کھانے 'پینے' سواری کرنے اور خواہشات وضروریات کے پورا کرنے اور خوبصورت اور محبوب عورتوں سے بکشرت آسودہ رہنے میں مشغول رہتے تھے۔ پھر یہ حالت جاتی رہی گویا بھی تھی ہی نہیں۔ یا یہ ایک پریشان خواب تھایا مث جانے والا سایہ تھا۔ اور اس کے نامیا اور کشر من جانے والا سایہ تھا۔ اور اس کی حکومت الظاہری حکومت کی طرف منتقل ہوگئی۔ اور اس سال اس کے ساتھ حلب کے نائب امیر حسام الدین الجو کندار نے بھی وفات یائی۔

ادراس سال تا تاریوں کوتھ میں شکست ہوئی'اور خدا تعالیٰ کی خوبصورت قضاؤ قدر سے ان کا پیشر و بیدر قبل ہوگیا۔اوراس سال رشید عطار محدث نے مصر میں وفات پائی جس نے ملک اشرف موئی بن عادل کے سخرے اور مشہور تا جرالحاج نصر بن وس کو حاضر کیا تھا اور بیہ جامع میں نماز کا پابندتھا'اور بڑا آ سودہ حال اور پڑآ سائش تھا۔

خطيب عما دالدين بن الحرستاني:

عبدالكريم بن جمال الدين عبدالصمد بن محمد بن الحرستاني "آپ دمشق ميں خطيب تھے اور اشر في حکومت ميں ابن الصلاح کے

بعدائے باپ کے نائب عدالت تھے۔ یبال تک کہ آپ نے ۲۹ رجمادی الاولی کو دارالخطابۃ میں وفات پائی' اور جامع میں آپ کا جامع جناز ہ پڑھا گیا۔ اور آپ اپ کے پاس قاسیون میں وفن ہوئے۔ اور آپ کا جناز ہ پھر پورتھا۔ اور آپ کی عمر ۸۵ سال تھی اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے نجد اللہ ین نے نطابت اور الغزالیہ کو سنجالا' اور دارالحدیث کی مشینت بیٹی شہاب اللہ ین ابوشامہ نے لیا ہے۔

## محى الدين محمر بن احمد بن محمد :

ابن ابراہیم بن الحسین بن سراقہ حافظ محدث انصاری شاطبی 'ابو بکر المغر بی' دین کے عالم و فاضل' آپ نے مدت تک حلب میں قیام کیا۔ پھرمصر جاتے ہوئے وشق سے گذرے' اور آپ نے زکی الدین عبدالعظیم المنذری کے بعد دارالحدیث الکاملیہ کی ذمہ داری لی۔اور آپ نے بغداداور دیگر بلا دمیں خوب ساع کیا۔

آپ کی عمر • سال ہے زائد تھی۔

شيخ صالح محد بن منصور بن يجي شيخ الى القاسم القباري الاسكندراني:

آ پانے باغ میں تھے سے اور ای سے خوراک حاصل کرتے اوراسی میں کام کرتے تھے۔ اور بہت صاحب ورع سے اور اور اور اور اور اور اور اور المعروف اور الوکوں کواس کے پھل کھلایا کرتے تھے۔ آ پ نے ۲ ررمضان کو ۵ سال کی عمر میں اسکندر یہ میں وفات پائی۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے۔ اور حکم انوں کوظلم سے رو کتے تھے اور وہ آپ کی سنتے تھے اور آ پ کی درویش کی وجہ سے آپ کی اطاعت کرتے ہے۔ اور جب لوگ آپ کی طاقات کو آتے تو آپ ان کے ساتھ گھر کی کھڑ کی سے بات کرتے۔ اور وہ آپ کی اس بات سے خوش ہوجاتے۔ اور آپ کی طاقات کو آتے تو آپ ان کے ساتھ گھر کی کھڑ کی سے بات کرتے۔ اور وہ آپ کی اس بات شخص جس نے جانور خریدا تھا وہ میر سے ہاں شخص جس نے جانور خریدا تھا وہ میر سے ہاں کھئی جن بات کی جو جانور خریدا تھا وہ میر سے ہاں کو کی چیز نہیں کھا تا۔ اور آپ ایک طرف و کھی کر فر مایا تو کون ساکام کرتا ہے اس نے کہا میں والی کے پاس قص کرتا ہوں آپ نے فر مایا ' ہارا جانور' حرام نہیں کھا تا۔ اور آپ ایٹ گھر میں داخل ہوئے' اور اسے درا ہم عطا کے اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے فر مایا ' ہارا جانور' حرام نہیں کھا تا۔ اور آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے' اور اسے درا ہم عطا کے اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے در اہم کے موض خرید لیا' اور آپ نے آپا جانور لے لیا۔

اور جب آپ نے وفات پاکی تو آپ نے پچاس درہم کے مساوی بنیا دچھوڑی جے بیس ہزار میں فروخت کیا گیا۔ محی الدین عبداللہ بن صفی الدین:

۔ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ ۲۲ ررکیج الآخر کو کی الدین عبداللہ بن عنی الدین ابراہیم بن مرز وق نے اپنے ومثق والے گھر میں ' جو مدرسہ نوریہ کے بزدیک ہے'وفات یائی۔

میں کہتا ہوں'آ پ کا یہ گھروہ ہے' جے شافعیہ کے لیے مدرسہ بنادیا گیا ہے' جے امیر جمال الدین آقوش انتجیسی نے جے انتجیسہ کہا جاتا ہے' وقف کیا تھا۔ اللہ اسے قبول فرمائے اور وہیں ہماری اقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بعد ازاں فوزعظیم کا دارالقر اربنا دے۔اور ابوجمال الدین انتجیمی 'ملک اشرف کا وزیر صفی الدین ہے۔اوروہ املاک وا ثاث اور سازو سامان کوچھوڑ کر چھلا کھوینار کا مالک تھا۔اور اس کے باپ کی وفات ۲۵۹ ھیل مصرین ہوئی اور اسے المعظم کے پاس قبر ستان میں دفن کیا گیا۔ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ مصر سے فخرع ٹان مصری کی وفات کی خبر آئی جومین غین کے نام ہے مشہور ہے۔

اور • ارذ والحجرَوَمْس دبارموسلی نے دفات پائی۔اوراس نے پَحَرهَامُ ادب حاصل کیا تھا۔اوراس نے مدت تک المز و کی جامع میں خطبہ دیا۔اوراس نے خود مجھے بڑھا ہے اوراس کے خضاب کے بارے میں پیاشعار سنائے۔

جب سے میرے رخسار پرسبزہ آیا' میں اور وہ ایک جسم میں دوروحوں کی طرح تھے اور میں نے عہد شکنی نہیں کی۔اور جب بڑھایا میرے پاس ہمارے درمیان قطع کرتے ہوئے آیا تو میں نے اسے تلوار خیال کیا اور میں نے اسے میان چڑھادیا۔

اوراس سال ملک ہلاکوخان نے الزین الحافظی کو بلایا۔ اور وہ سلیمان بن عام العقر بانی ہے جوالزین الحافظی کے نام سے مشہور ہے۔ اوراس نے اسے کہا' تمہاری خیانت میرے نزویک ثابت ہو چی ہے جب تا تاری ہلاکوخاں کے ساتھ دمشق وغیرہ آئے وہ اس فریب خوردہ شخص نے مسلمانوں کے خلاف اسے مدددی اوران کواذیت دی اوران کی کمزوریاں اسے بتا کیں 'حتی کہ اللہ تعالی نواس فریب خوردہ شخص نے مسلماکرویے ہیں ) اور جو نے ان کواس پر انواع واقسام کی سزاؤں کے ساتھ مسلم کردیا (اور ہم اس طرح ظالموں کوایک دوسرے پر مسلم کردیتے ہیں ) اور جو ظالم کی مددکرتا ہے وہ اسے اس پر مسلم کردیتا ہے۔ بلاشہ اللہ تعالیٰ ظالم کے ذریعے ظالم سے انتقام لیتا ہے۔ پھروہ سب ظالموں سے ناقام لیتا ہے۔ پھروہ سب ظالموں سے انتقام لیتا ہے۔ پھروہ سب ظالموں سے انتقام لیتا ہے۔ کا دوسرے ہیں۔

#### PITTE

اوراس سال سلطان الظاہر نے ایک بڑی فوج کوفرات کی طرف البیرہ میں اترے ہوئے تا تاریوں کو بھگانے کے لیے بھیجا۔ اور جب انہوں نے فوجوں کی آمد کے متعلق سٹا تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔اور پیطرف ادر بیصوبہ پرسکون ہوگیا۔اور قبل ازیں کثر ت فساد وخوف کی وجہ سے پرسکون نہ تھا' پس بیآ با دہوگیا اور پرسکون ہوگیا۔

اوراس سال ملک الظاہرا پنی فوجوں کے ساتھ بلا دساحل کی طرف فرنگیوں سے جنگ کرنے گیا۔ اوراس نے ۸۸ جمادی الا ولی کو الا ولی کو جعرات کے روز' جس دن وہ وہاں اتر اتھا۔ تین گھنٹوں میں قیسار بیکو فتح کرلیا۔ اور دوسری جعرات ۱۵ رجمادی الا ولی کو اس نے اس کے قلعہ کی سپر د داری لے لی۔ اور اسے گرا دیا' اور وہ دوسرے قلعے کی طرف چلا گیا' پھراطلاع آئی کہ اس نے ارسوف کے شہرکو فتح کرلیا ہے' اور وہاں جوفرنگی تھے' انہیں قتل کر دیا ہے اور بیخبرا پلی لے کر آئے' اور سلمانوں کے شہروں میں خوش خبریوں سے طبل بج گئے اور وہ اس سے بہت خوش ہوئے۔

اوراس سال بلادمغرب سے خبر آئی کہ انہوں نے فرنگیوں سے بدلہ لے لیا ہے اور ان میں سے ۳۵ ہزار کوئل کر دیا ہے۔ اور دس ہزار کوقیدی بنالیا ہے۔ اور انہوں نے ان سے ۳۲ شہرواپس لے لیے ہیں 'جن میں برنس' اشبیلیہ' قرطبہ اور مرسیہ شامل ہیں اور فتح ۱۲۲ رمضان ۲۲۲ ھ کو جعرات کے روز ہوئی تھی۔

اس سال کے رمضان میں اس نے باب البرید کا فرش لگانا شروع کیا جو باب الجامع ہے اس نالی تک ہے جورا ستے کے پاس

ہے اوراس نے اس کے سامنے کی صف میں تالاب اور شاؤرواں بنایا اور اس کی جگہ پر ایک نالی تھی جس سے لوگ نہر ماناس کے بند جو جانے بر قائد واٹھائے تھے اس نے اسے تبدیل ٹرئے شاؤرواں بنایا 'پھراسے تبدیل ٹرئے آن فی جند دوکا کیں بنادیں۔

اہ، اس سال الظاہر نے اپنے ہمثق کے نائب امیر آقوش کو بالیا'اہ، و جمع واطاعت کرتا ہوااس کے پاس گیا اورعلم الدین الحصی نے اس کی نیابت کی حق کہ وہ اعزاز واکرام نے ساتھ واپس آگیا۔

اوراس سال الظاہر نے مصرین بقیہ خداہب کے باختیار فیصلہ کرنے والے قاضی مقرر کیے۔ اور وہ اپنی طرف سے شہروں ہیں شافعی کی طرح جے چاہتے تھے مقرد کرتے تھے۔ پس شافعیہ کی قضاہ تاج عبدالوہاب ابن بنت الاغر نے اور حنفیہ کی شمس الدین شافعیہ کی قضاہ تاج عبدالوہاب ابن بنت الاغر نے اور حنفیہ کی شمس الدین محمد المقدی نے سنجالی اور بید دار العدل میں ۲۲ ر ذوالحجہ بروز سوموار کا واقعہ ہے۔ اور اس کا سبب بیتھا کہ قاضی ابن بنت الاغران امور میں جوشافعی نہ ہب کے خالف اور دیگر ندا ہب کے موافق سوموار کا واقعہ ہے۔ اور اس کا سبب بیتھا کہ قاضی ابن بنت الاغران امور میں جوشافعی نہ ہب کے خالف اور دیگر ندا ہب کے موافق سومورہ دیا کہ وہ ہر ند ہب کا مستقل قاضی مقرد کرے تھے کہ بکثر ت تو قف کرتا تھا 'پس امیر جمال الدین اید فدی العزیزی نے سلطان کومشورہ دیا کہ وہ ہر ند ہب کا مشقل قاضی مقرد کرتا تھا 'ور اس نے اور مشورے کو پہند کرتا تھا 'ور اس نے ایک منبر بھی بھیجا جو وہاں اور اس نے ایک منبر بھی بھیجا جو وہاں نصب کیا گیا۔

اوراس سال بلا دمصر میں بڑی آ گ لگی اور نصار کی پرتہمت لگائی گئی اور ملک الظاہر نے انہیں شخت سز ادی۔

اوراس سال اطلاعات آئیں کہ شاہ تا تار ہلاکو کے در تیج الآخر کو مراغہ میں مرگی کی بیاری سے مرگیا ہے اوراسے قلعہ تلامیں وفن کیا گیا ہے۔ اوراس پرایک گنبر تغییر کیا گیا ہے اور تا تاریوں نے اس کے بیٹے ابغا پر اتفاق کر لیا ہے۔ پس ملک برکۃ خان نے اس کا قصد کیا اور اس سے شکست وی اور اس کی فوج کو پراگندہ کر دیا ، جس سے ملک الظام خوش ہوا۔ اور اس نے بلاد عراق پر قبضہ کرنے کے لیے افواج کو جمع کرنے کا عزم کیا۔ لیکن وہ افواج کے مختلف علاقوں میں متفرق ہوجانے کی وجہ سے ایسا کرنے کی قوت نہ پاسکا۔ اور اس سال ۱۲ ارشوال کو ملک الظام رنے اپنے بیٹے ملک سعید محمد برکۃ خان کو با دشاہ بنایا اور امراء سے امن کی بیعت کی اور اس سال ۲ ارشوال کو ملک الظام رنے اپنے بیٹے ملک سعید محمد برکۃ خان کو با دشاہ بنایا اور امراء اس کے آگے ہے گئے اور اس کے باپ الظام رنے خود اور امیر بدر الدین بیری رو ٹی اٹھانے والے نے پردہ اٹھا یا اور قاضی تاج الدین اور وزیر بہاؤ الدین ابن حنا اس کے آگے سوار تھے اور بڑے بردے امراء سوار تھے اور باتی بیا دہ تھے کہ اور باتی بیا دہ تھے کہ کہ انہوں نے قام وہ کو اس مال تاریک وہ اس میں یار کیا۔

اورانظا ہرنے ذوالقعدہ میں اپنے بیٹے ملک سعید مذکور کا ختنہ کیا اور اس کے ساتھ امراء کے بچوں کی ایک جماعت کا بھی ختنہ کیا گیا' اور ریہ جمعہ کا دن تھا۔

خالد بن يوسف بن سعد نابلسي:

اس سال خالد بن یوسف بن سعد نابلسی شخ زین الدین ابن الحافظ شخ دارالحدیث نوریه دمشق نے وفات پائی آپ فن صدیث کے عالم اوراساءالر جال کے حافظ تھے۔اوراس بارے میں شخ محی الدین النواوی وغیرہ نے بھی اهتعال کیااور آپ کے بعد دارالحدیث نور یہ کی مشخت تاج الدین فزاری نے سنجالی اور شیخ زین العابدین خوش اخلاق بنس کھے اور محدثین کے طریق کے مطابق بہت مزاح کرے والے نظے آپ نے بغداد کی ظرف سفر کیا اور وہاں اھتخال کیا اور حدیث کا ساح کیا اور آپ جھلے نیک اور عابد شخص سے اور آپ کا دِناز وجر پورتما اور آپ کو ہا ب الصغیر کے قبر تان میں فِن کیا گیا۔ ہے .

يَشخ ابوالقاسم الحواري:

ابوالقاسم یوسف این الجالقاسم بن عبدالسلام اموی آپ خانقاه حواری کے مشہور شخ ہیں۔ آپ نے اپنے شہر میں وفات پائی اور آپ بھلے اور نیک آ دی تھے۔ اور آپ کے اتباع واصحاب بھی تھے جو آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کے حوران کی دوبستیوں الحل اور الشہدید میں بہت سے مرید تھے۔ اور وہ حنابلہ تھے جو دف بجانے بلکہ شیلی سے بجانے کی رائے نہیں رکھتے تھے اور وہ دوسروں سے زیادہ بہتر تھے۔

## قاضی بدرالدین کردی سنجاری:

آپ نے مصرییں کئی بارقضاء سنجالی' اور قاہرہ میں وفات پائی۔ ابوشامہ نے بیان کیا ہے کہ آپ اطراف کے قضاء اور جھگڑے لیے کرآنے والوں سے رشوت لینے میں مشہور تھے مگر کریم اور تخی بھی تھے۔

### אדדש

اس سال کا آغاز ہوا اور خلیفہ ٔ حاکم عباس اور سلطان ملک الظاہر تھا 'اور مصر کے قاضی چار تھے۔اور اس سال اس نے وشق میں چار قاضی بنائے ۔یعنی ہر ندہب سے ایک قاضی بنایا جیسا کہ اس نے پہلے سال مصر میں بنائے تھے 'اور شام کا نائب آقو ش انجیبی تھا 'اور شافعیہ کا قاضی القصا قابن خلکان 'حفیہ کے تمس الدین عبداللہ بن مجمہ بن عطاء 'حنا بلہ کے تمس الدین عبدالرحمٰن ابن الشیخ الی عمر اور مالکیہ کے عبدالسلام بن الزوادی تھے آپ نے ولایت سے انکار کیا اور وہ آپ کے ساتھ لازم کردی گئی ۔ حتی کہ آپ اوقاف کو لیا۔ پھر آپ نے خود کو معزول کر دیا۔ پھر آپ کو ولایت لازم کردی گئی تو آپ نے اس شرط کے ساتھ اسے قبول کیا کہ آپ اوقاف کو نہیں سنجالیس کے 'اور اپنے نیصلوں پر تخواہ لینے سے انکار کردیا 'اور فر مایا ہمارا گذار ابور ہا ہے۔ تو آپ کو اس سے معافی دے دی شہیں سنجالیس کے 'اور اپنے نیصلوں پر تخواہ لینے سے انکار کردیا 'اور فر مایا ہمارا گذار ابور ہا ہے۔ تو آپ کو اس سے معافی دے دی گئی۔ اور اپنے بیان ہو چکا ہے 'اور اس طریق پر حالات ٹھیک ٹھاک ہوگئے۔

اوراس سال اس حوض کی تعمیر کممل ہوئی جو باب البرید کی نالی کے مشرق میں ہے۔اوراس نے اس کے لیے شاذ روان گنبد اور یا ئیے بنائے جن سے یانی شالی راستے کی طرف بہتا تھا۔

اوراس سال الظاہر نے صغد سے جنگ کی'اور دمثق سے بجائیق منگوائیں'اوراس کا گھیراؤ کرلیا اور و مسلسل اس کا محاصرہ کیے رہا ۔ حتیٰ کہ اس نے اسے فتح کرلیا۔ اوراس نے ۱۸ رشوال کو جمعہ کے روزشہر کی سپر د داری لے لی'اوراس نے جانبازوں کوقل کیا اور بچوں کوقیدی بنالیا' اوراس طرح ملک صلاح الدین یوسف بن ایوب نے اسے شوال محمد کا دراس نے جانبازوں کوقل کیا اور بچوں کوقیدی بنالیا' اور اسی طرح ملک صلاح الدین یوسف بن ایوب نے اسے شوال محمد کا درسلطان کا درتی چھین لیا۔ ولڈ الحمد' اور سلطان

الظاہر اپنے ول میں ان سے بہت ناراضکی رکھتا تھا۔ اور جب وہ اسے فتح کُر نے گیا' تو انہوں نے امان طلب کی اور اس نے اپنی مللت کے تت پر امیر سیف الدین برایون الآسنری تو مضایا اور ان نے ابنیوں نے آئر اسے معزول بردیا۔ اور واپس بلا کئے۔ اور انہیں معلوم نے تھا کہ جس نے انہیں امان کے عہد و بیئے تیں وہ می وہ امیر ہے جس سے استخار یہ اور الداویہ قلعد سے نگلے اور انہوں نے سلمانوں سے قبیج افعال کیے اور اللہ نے استمان پر قدرت دی۔ پس سلطان نے ان سب کے تل کا محم و سے دیا اور ہرکار سے شہرول میں یہ خبر لائے اور خوشخر یوں کے طبل نئے گئے اور شہرول کو آراستہ کیا سلطان نے ان سب کے تل کا محم و سے دیا اور ہرکار سے شہرول میں یہ خبر لائے اور خوشخر یوں کے طبل نئے گئے اور شہرول کو آراستہ کیا گیا۔ پھراس نے بلا وفریک میں وائندی با ایک ہزار عور توں اور بیجوں کو قیدی بنایا اور بہت سی چزین غیمت میں حاصل کیں۔

اوراس سال خلیفہ ستعصم بن مستنصر کا بیٹا قید ہے آیا' اوراس کا نام علی تھا۔ اوراس کا اگرام کیا گیا اوراسے العزیزیہ بالمقابل دارالا سدیہ بین اتارا گیا' اور وہ تا تاریوں کے ہاتھوں میں اسپر تھا اور جب برکتہ خان نے انہیں شکست دی تو وہ ان کے ہاتھوں سے فئے گیا۔ اور دمشق کی طرف چلا گیا۔ اور جب سلطان نے صغد کو فتح کیا تو وہ وہاں جومسلمان قیدی تھے ان میں سے ایک نے اسے بتایا کہ ان کی قید کا سبب بیتھا کہ بتی فائر اکے باشندے انہیں کھڑتے تھے' اور انہیں فرگئیوں کے پاس لے جاتے تھے اور وہ انہیں فروخت کردیے تھے' اس موقع پر سلطان فائر اجانے کے لیے سوار ہوا۔ اور اس نے اس پرشد ید حملہ کیا۔ اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کردیا۔ اور اس نے مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے ان کی عور توں اور بچوں کوقیدی بنالیا۔ جزاہ اللہ خیر آ

پھرسلطان نے ایک بہت بڑی فوج بلاد سیس کی طرف بھیجی اوروہ گھروں کے درمیان گھس گئی۔اوراس نے بلادسیس کو بزور قوت فتح کیا اوراس کے بادشاہ کے بیٹے کو قیدی بنالیا 'اوراس کے بھائی کو آل کر دیا۔اورسیس کے باشندوں کو آل کر دیا 'اوران سے اسلام اوراہل اسلام کا بدلہ لے لیا 'اس لیے کہ وہ تا تاریوں کے زمانہ سے مسلمانوں کے سب سے زیادہ ضرر رساں سے 'کیوں کہ انہوں نے شہر صلب وغیرہ پر قبضہ کرلیا۔اور سلمانوں کے بہت سے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنالیا۔اوراس کے بعد وہ ہلاکوں کے زمانے میں مسلمانوں کے شہروں پر غارتگری کرنے گئے 'پس اللہ نے اسے اور اس کے امیر کتبغا کو انصار اسلام کے ہاتھوں ذکیل و رسوا کر دیا۔

اوراس سال کی ۲۳ رز والقعدہ کو منگل کے روز سیس پر قبضہ ہوا'اور شہروں کواس کی خبریں آئیں'اورخوشخبریوں کے طبل کے گئے۔
اور ۲۵ رز والحجہ کو سلطان داخل ہوااور شاہ سیس کا بیٹا'اور شاہانِ زمین کی ایک جماعت قیدی اور ذلیل ہوکراس کے آگے چل رہی سی اور وہ جعد کا دن تھا۔ پھروہ مظفر ومنصور ہوکر مصر گیا اور شاہ سیس نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کا فدید دے گا۔ سلطان نے کہا'ہم اس کے فدید میں اپناوہ قیدی لیس گے'جو تا تار کے پاس ہے'جے سنقر الاشقر کہا جا تا ہے' پس شاہ سیس' شاہ تا تار کے پاس گیا اور اس کے سامنے تذلل کیا'اور عاجزی اختیار کی' حتیٰ کہ اس نے اسے رہا کر دیا۔ اور جب سنقر الاشقر سلطان کے بیس شاہ سیس کے بیٹے کور ہا کر دیا۔

اوراس سال الظاہر نے فرار ااور دامیہ کے درمیان مشہور پل کوتھیر کیا 'اس کی تھیر کی ذمہ داری امیر جمال الدین محمد بن بہا در

اور بدرالدین محمد بن رحال جونابلس اوراغوار کاوالی تھانے لی'اور جب اس کی تغییر کمل ہوگئ تو اس کا ایک ستون بل گیا'جس سے
سلطان طبرا گیا'اورائے۔ منبوط بنانے کا تھم دیا۔ یکن وہ پان لی روائی ٹی ٹوت سے ایساند نر سلے۔ پس اللہ نے تم سے اس طرف سے
مبر پرایٹ ٹیار آگیا۔ پس پانی اس مقد اور سے تھم گیا کہ وہ جو کچھ تھک کرناچا ہے تھے'ا سے تھیک کر لیا۔ پھر پانی پہلے کی طرح منبے لگا۔
اور بیسب کچھالتد کی مدد سے ہوا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

## ايدغدى بن عبدالله:

امیر جمال الدین النزیزی نیا کابرامراء میں سے تھا 'ادر ملک الظاہر کے پاس اس کابڑ امرتبہ تھا۔اور الظاہر اس کی رائے سے باہر نہ جاتا تھا اور اس نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ ہر ندہب کے قاضع س کوستقل طور پر مقرر کردے۔اور وہ متواضع تھا۔اور وہ بے دنگا کپڑا پہنتا تھا۔اور کریم' باو قار' رئیس اور حکومت میں بڑا عزت دار تھا۔رحصار صغد میں آپ کوزخم لگا' اور وہ اس سال مسلسل مریض رہا' حتی کہ عرفہ کی رات کومر گیا۔اور قاسیون کے دامن میں خانقاہ ناصری میں جوصلا حید دشق میں ہے' فن ہوا۔رحمہ اللہ بلا کو خان بین تولی خان بن چنگیز خان:

شاہ تا تاربن شاہ تا تارئیدان کے باوشاہوں کا باپ ہے۔اور عوام اسے ہولا دون شل قلا دون کہتے ہیں۔اور ہلا کو ایک سرش فا جراور کا فر بادشاہ تھا۔اللہ اس پرلعنت کرئے اس نے مشرق و مغرب ہیں اسے مسلمانوں کو آل کیا ، جن کی تعدادان کے خالق کے سوا کو کی نہیں جا تا۔اور عنقریب وہ اسے اس کی بوی جزاء دے گا۔وہ کسی دین کا پابند نہ تھا 'اور اس کی بیوی ظفر خاتون عیسائی ہوگئ تھی 'اور وہ عیسائیوں کو باتی مخلوق پرفضیلت دیتی تھی۔اور وہ معقولات کی محبت کا فدائی تھا اور ان سے کسی چیز کا تصور نہ کرتا تھا 'اور ان کے اہل فلاسفہ کے چوزے تھے۔اور انہیں اس کے ہاں و جاہت اور مرتبہ حاصل تھا۔اور اس کا ارادہ اپنی مملکت کے انظام کرنے 'اور آہیت ہمتہ شہروں پر قبضہ کرنے میں لگا ہوا تھا 'حتی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس سال میں تاہ کر دیا۔اور بعض نے ۱۹۲ ھے میں اس کا تباہ ہونا بیان کیا ہے' اور اسے شہر تلا میں دفن کیا گیا 'اللہ اس پر رحم نہ کرے۔اور اس کے بعد اس کا بیٹا ابغا خان با دشاہ بنا 'جودس بھا نیوں میں سے ایک تھا 'ور اللہ مسبحانہ اعلم' و ہو حسبنا اللّٰہ و نعم الو کیل.

#### DYYO

۲ رمحرم بروز اتوار' ملک الظاہر دُشق ہے دیار مصر کو گیا' اور اس کے فاتح افواج بھی تھیں۔ اور اس سال اسلامی حکومت تمام بلا دسیس اور فرنگیوں کے بہت سے قلعوں پر قابض ہوگئ۔ اور اس نے اپنے آگے آگے غزہ کی طرف فوج بھیجی۔ اور خود الکرک کی جانب بڑھ گیا' تاکہ اس کے اموال پر غور کرے۔ اور جب وہ زیزی کے تالاب کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں شکار کیا' اور وہ اپنی گھوڑے سے گر پڑا' اور اس کی ران ٹوٹ گئے۔ اور اس نے وہاں کئی دن قیام کر کے علاج کیا۔ حتی کہ وہ پاکی میں سوار ہونے کے قابل ہو گیا۔ اور مصر کی طرف چلا گیا۔ اور راستے ہی میں اس کی ٹانگ تندرست ہوگئ۔ اور وہ اسلے ہی گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل ہو گیا۔ اور وہ اسلے ہی گھوڑے پر سوار ہونے کے

قابل ہو کیا۔

اوروہ بڑی تمان وشوّات کے ماتھ فاہرہ یں دانتی ہوا اور شہر کوآ راستہ کیا گیا۔ اور نو گوں نے اس کے لیے بڑا اہما گیا۔ اوروہ اس کی آمداور سحت باب بہونے سے بہت خوش ہوئے۔ پھروہ اس سال کے رجب میں قاہرہ سے صغد کی طرف واپن آیا 'اور اس کے قلعے کے ارد گروخند تی کھودی' اور اس نے خود اور اس کے امراء نے اور اس کی فوق نے اس میں کام کیا۔ اور اس نے مسکا کی طرف غارت کری کی' اور اس نے قبل کی اور اس اے مسکا کی طرف غارت کری کی' اور اس نے قبل کیا اور قیدی بنایا۔ اور سالم وغانم رہا اور دشت میں اس بات کی خوشنجر یوں سے مبل نے گئے۔

اور ۱۷ ارزیج الاقل کو الظاہر نے جامع از ہر میں جعد کی نماز پڑھی۔اور عبیدیوں کے زمانے سے اس وقت تک اس میں جعد خہیں ہوتا تھا' وارا اس میں جعد فہیں ہوتا تھا' اور اس میں ہوتا تھا' اور جب الحاکم نے اپنی جامع مسجد بنائی تو جعد کو اس سے اس میں ختفل کر دیا گیا اور از ہر کوچوڑ دیا' اس میں کوئی جعد نہ ہوتا تھا' اور وہ بھی بقید مساجد کے تھم میں ہوگئی۔اور اس کا حال خراب اور متغیر ہوگیا' پس سلطان نے اس کی تعمیر سفیدی اور جعہ کے قائم کرنے کا تھم دیا۔ نیز جامع حسینیہ میں اس کی تعمیر کا تھم دیا۔اور وہ ۲۱۷ ھیں مکمل ہوگئ جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

اوراس سال الظاہر نے تھم دیا کہ مجاوروں میں سے کوئی شخص جامع دمشق میں رات نہ گذار ہے اوراس نے اس کے ان خز ائن اور حجروں کو زکا لئے کا تھم دے دیا جواس میں موجود تھے اوروہ تین سو تھے۔اورانہوں نے اس میں پیشا ب کی بوتلمیں ' کچھونے اور بہت سے سجاوے دیکھے۔ پس لوگوں نے اور جامع نے اس سے راحت یائی 'اوروہ نمازیوں کے لیے کشادہ ہوگئی۔

اوراس سال سلطان نے صغد کی فصیلوں اور اس کے قلعہ کی تغییر کا تھم دیا کہ اس پر (ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکو ان الارض یر ٹھا عبادی الصالحون) اور (اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون) لکھا جائے۔

اوراس سال ابغااورمنکوتمر کی جنگ ہوئی جو برکتہ خاں کا قائمقام تھا' سوابغانے اسے شکست دی' اوراس سے بہت سی چیزیں غنیمت میں حاصل کیں۔

اورابن خلکان نے شخ قطب الدین الیونینی کے خط نے قل کر کے بیان کیا ہے کہ بھریٰ کی جانب ایک شخص کو ابوسلامہ کہ جاتا تھا' اوراس میں بے حیائی اور لغویت پائی جاتی تھی' اس کے پاس مسواک اوراس کی فضیلت کا ذکر کیا گیا' تو وہ کہنے لگا' خدا کی شم' میں تو دہر میں مسواک کروں گا لیس انہوں نے مسواک پکڑ کراس کی دہر میں ڈال دی' اور پھراسے نکال دیا۔ اوراس کے بعدوہ نو ماہ زندہ رہا' اور وہ بیٹ اور دہر کی تکلیف کی شکایت کرتا رہا' اور اس نے چوہوں کی مانندا یک بچہ جنا' جس کی چارٹا تھیں' اوراس کا سر مجھل کے سرک طرح تھا' اور اس کی کچلیاں نمایاں تھیں' اور ایک بالشت چارانگشت کمبی دم تھی۔ اور اس کی دہر خرگوش کی دہر کی طرح تھی ۔ اور اس نے جنا تو اس حیوان نے چارچینیں ماریں تو اس شخص کی بیٹی نے اٹھ کراس کا سرکچل دیا' اور وہ مرگیا۔ اور میر کی آئیتیں شخص اس کے جننے کے بعد دودن زندہ رہا۔ اور تیسرے دن مرگیا۔ اور وہ کہتا تھا کہ اس حیوان نے جھے تل کردیا ہے' اور میر کی آئیتیں

<sup>•</sup> شذرات الذہب میں ہے کہ ایک بستی کو درا بی سلامہ کہاجاتا ہے وہاں العربان میں سے ایک شخص تھاجس میں لغویت پائی جاتی تھی ۔

کاٹ دی ہیں اور اس طرح کے باشندوں کی ایک جماعت اور اس جگد کے خطباء نے اسے دیکھا 'اور ان میں سے بعض نے اس حیوان نوز ندود یفھا 'اور بعض نے اسے اس کی بوت نے بعد دیلھا۔

## اس سال میں وفات یانے والے اعیان

## سلطان بركه خان بن تولى بن چنگيز خان:

یہ ہلا کو کاعمز اوتھا'اوراس بر کہ خان نے اسلام قبول کرلیا تھا۔اور یہ علاءاورصالحین سے محبت کرتا تھااوراس کی سب سے بڑی نیکی ہلا کو کو فئلست دینا'اوراس کی فوج کو پراگندہ کرنا تھا۔اوروہ ملک الظاہر کی خیرخواہی کرتا تھا'اوراس کی تعظیم وٹکریم کرتا تھا'اوراس کے جواپلچی اس کے پاس آتے تھے'ان کی عزت کرتا تھااورانہیں بہت سی چیزیں دیتا تھا۔اوراس کے بعداس کے اہل بیت میں سے ایک شخص منکوتمر بن طغان بن با دبن قولی بن چنگیز خان نے حکومت سنجالی'اوروہ بھی اسی کے طریق پرتھا۔

### د يارمصر كا قاضي القصناة:

تاج الدین عبدالوہاب بن خلف بن بدر بنت الاعر الشافعی آپ دیندار عفیف اور پا کدامن تھے۔اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ کسی کی سفارش قبول کرتے تھے اور آپ کے پاس سارے مصر کی قضاہ خطابت احتساب شیوخ کی مشخت فوجوں کی تکہداشت اور الشافعی اور الصالحیہ کی تدریس اور جامع کی امامت کے کام جمع تھے۔اور آپ کے ہاتھ میں پندرہ کام تھے۔اور بعض اوقات آپ نے وزارت بھی سنجالی۔اور سلطان آپ کی تعظیم کرتا تھا۔اور وزیر ابن حنا آپ سے بہت ڈرتا تھا۔ اور وہ سلطان کے ہاں آپ کو گرانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تھا کہ آپ اس کے گھر آپ کی خواہ عیادت کرنے ہی آئیں۔

اورایک دفعہ وہ بہار ہوگیا' اور قاضی اس کی عیادت کے لیے آیا تو وہ گھر کے وسط میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تو قاضی نے اسے کہا' ہم آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں اور تم صبح سلامت ہو' تم پرسلامتی ہو' اور وہ واپس چلا گیا اور اس کے پاس نہ بیٹھا۔ آپ کی پیدائش ۲۰۴ صبیں ہوئی' اور آپ کے بعد تقی الدین ابن رزین نے قضاء سنجالی۔

## اميركبيرنا صرالدين واقف القميريية

ابوالمعالی انحسین بن العزیز بن البی الفوارس القمیری الکرری آپ با دشاہوں کے ہاں امراء سے بڑا مرتبدر کھتے تھے اور جب تو ران شاہ بن الصالح ابوب مصر میں قبل ہوا تو آپ نے شام کو شاہ حلب ملک ناصر کے سپر دکردیا۔ اور آپ ہی نے فیروز کی اذان گاہ کے نزویک مدرسے قمیر یہ کو دقف کیا اور اس کے دروازے پر گھڑیاں بنا کیں 'جن کی مثل اس سے پہلے موجود نہ تھی' اور نہ ان کی شکل کے مطابق بنائی گئ تھیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان پر چالیس ہزارور ہم ادا کیے۔

## شيخ شهاب الدين ابوشامه:

عبدالرحمان بن اساعيل بن ابرا بيم بن عثان بن ابي بكرين عباس ابومجد وابوالقاسم المقدى 'شخ 'امام' عالم' حافظ محدث فقيه اور

مؤرخ جوابوشامه شیخ دارالحدیث اشرفیه کے نام ہے مشہور ہیں۔ آپ الرکدیة کے مدرس اور متعدد مفید کتب کے مصنف ہیں۔ آپ نے تاریٰ وسنق کا انتصار دٰں جلدوں میں ناھا ہے۔ اور تیرن انشاطبیہ اور الردانی الام الاول اور المبعث اور الاسرار اور کتاب الرفتین فی الدولین التوریة والصلاحیة بھی آپ کی تصانیف ہیں۔

ان کے علاوہ آپ نے ایک خمیمہ اور نجیب وخریب سہری شاندار فوا مدجمی بیان کیے بین آپ ۱۳ رائے الآخر ۹۹ ۵ ھو جعہ کی شب کو بیدا ہوئے۔ اور آپ نے الذیل میں اپنے حالات بیان کیے بیں۔ اور اپنی پرورش گاہ حصول علم ساع حدیث اور فخر بن عساکز ابن عبدالسلام سیف آ مدی اور شخ موفق الدین بن قدامہ سے فقہ سکھنے کا حال بھی بیان کیا ہے اور آپ کے بارے میں جو الیجھے خواب دکھیے گئے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ بہت سے فنون کے ماہر تھے۔ مجھے حافظ علم الدین البرزالی نے بحوالہ شخ تاج الدین فزاری بنایا ہے کہ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ شخ شہاب الدین ابوشامۃ اجتحاد کے رتبہ کو پہنچ تھے اور آپ بعض اوقات اشعار بھی نظم کیا کرتے تھے جن میں سے پچھ شیریں اور پچھ غیرشیریں ہوتے تھے۔ اللہ بمیں اور ان کومعاف فرمائے۔

مخضریہ کہ آپ کے وقت میں آپ کی مثل موجود نہ تھی۔اور نہ ہی ویا نت وعفت وامامت میں کوئی آپ کی ما نند تھا۔آپ کی وفات لوگوں کے آپ کی عداوت میں متحد ہوجانے کی تکلیف کے باعث ہوئی۔اورانہوں نے آپ کودھو کے سے قبل کرنے کے لیے آ دی جیجے آپ اس وقت طواحین الاشنان میں اپنے گھر میں تھے اور آپ رائے ہے مہم تھے اور آپ نے بطاہراس سے ہرائت کی۔ اور اہل حدیث کی ایک جماعت اور دیگر لوگوں نے بیان کیا ہے کہ آپ مظلوم تھے اور آپ مسلسل تاریخ کے بارے میں لکھتے رہے متی کہ اس سال کے رجب تک بہنچائی گئ اور جن لوگوں نے متی کہ اس سال کے رجب تک بہنچائی گئ اور جن لوگوں نے آپ کوطواحین الاشنان میں اپنے گھر میں تکلیف پہنچائی گئ اور جن لوگوں نے آپ کوطواحین الاشنان میں اپنے گھر میں تکلیف پہنچائی گئ اور جن لوگوں نے آپ کوظواحین الاشنان میں اپنے گھر میں تکلیف پہنچائی گئ اور جن لوگوں نے آپ کوظواحین الاشنان میں اپنے گھر میں تکلیف پہنچائی گئ اور جن لوگوں نے آپ کوظواحین الاشنان میں اپنے گھر میں تکلیف پہنچائی گئ اور جن لوگوں نے آپ کوظواحین نے گئا ہے نہ کی اور کہنے لگے۔

جس نے مجھے کہا کہ آپ شکایت نہیں کریں گئے میں نے اسے کہا' جو پچھ ہو چکا ہے' وہ بہت بڑا ہے' اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسے مقرر کرے گا جوحق کرے گا'اور پیاس کو بجھا دے گا اور جب ہم اس پرتو کل کریں گئو وہ کافی ہوگا۔اور ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔

'' تحقیم تاریخ میں ہمیشہ مخنتی لکھا جائے گائتیٰ کہ میں نے تاریخ میں تحقیے لکھا ہواد یکھا''۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پر بیشعر پر ھاجائے۔

''جب بمارا کوئی سر دارفوت ہوجاتا ہے تو دوسراسر دار کھڑا ہوجاتا ہے۔اوروہ بزرگوں کے قول کے مطابق گفتار وکر دار کا پیکر ہوتا ہے''۔

اس سال کا آغاز ہوا تو الحالم عبائی خلیفہ اورشہروں کا سلطان ملک الظاہر تھا۔اور ملم جمادی الآخر ۃ کوسلطان فاتح افواج کے ساتھ ویارمصرہے نکلا اوراحانک اس نے بانا شہر میں اتر کراس پر بزورقوت قبضہ کرلیا۔اوراس کے باشندوں نے یانا کے قلعے کو ک کے ساتھ اس کے سپر دکر دیا' اور اس نے انہیں وہاں سے عسکا کی طرف جلاوطن کر دیا۔ اور قلعہ اور شہر کو بربا دکر دیا اور رجب میں و ہاں سے التقیف کے قلعے کی طرف گیا' اور راستے میں اس نے فرنگیوں کے ایک ایکٹی سے اہل عسکا کا ایک خط جو اہل الثقیف کے نام تھا' پکڑلیا'جس میں انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ سلطان ان کے پاس آر ہاہے۔اور انہیں مشورہ دیا کہ شہر کومضبوط کر کیں۔اوران جگہوں کوجلدی ہے درست کرلیں 'جن ہے شہر کے متعلق خطرہ ہوسکتا ہے' سوسلطان کو بھچھ آ گئی کہ وہ شہر پر کیسے قبضہ کرے گا۔ نیز اسے یہ بھی پیۃ چل گیا کہ کندھا کہاں ہے کھایا جائے گا۔اس لیےاس نے فوراً ایک فرنگی شخص کو بلایا' اوراسے تھم دیا کہ وہ اس کے بدلے میں ان کی زبان میں اہل الثقیف کو خط لکھے اور بادشاہ کووز سریے اور وزیر کو بادشاہ ہے ڈیرائے' اور حکومت کے درمیان اختلاف پیڈا کروے پس وہ اس کے پاس پہنچا' اوراس نے اپنی توت وطاقت ہے ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا اور سلطان نے آ کران کا محاصرہ کرلیا' اور پخیش سے ان پر سکیاری کی۔اور انہوں نے ۲۹ رر جب کوقلعہ اس کے سپر دکر دیا۔اور اس نے انہیں صور کی طرف جلاوطن کر دیا۔ اورغنائم دمشق کی طرف بھوا دیں۔ پھرفوج کے ایک حیاق وچو بند دستے نے طرابلس اوراس کے مضافات برغارت گری کی' اورلوٹ ماراور قبلام کیا۔اورمظفر ومنصور ہوکرواپس ملیٹ آیا' اور چراگاہ کی محبت کی وجہ ہے اکراد کے قلع میں اترااوراس کے فرنگی کے باشندے اپنی ڈیوٹی کے مطابق چیزیں اس کے پاس لائے تواس نے ان کے قبول کرنے ہے اٹکارکر دیا۔اور کہنے لگا'تم نے میری نوج کے ایک سیابی گوتل کیا ہے۔ اور مجھے اس کی ایک لا کھ دینار دیت در کار ہے۔

پھروہ روانہ ہوکر ممص جا اتر ا۔ پھر وہاں ہے حماہ اور پھر فامیہ چلا گیا۔ پھرکسی دوسری منزل کی طرف چلا گیا۔ پھررات کو چلا اورنوج آ گئی۔اورانہوں نے جنگی ہتھیار پینے اوراس نے جا کرانطا کیےشہر کا گھیراؤ کرلیا۔

## سلطان ملك الظا برك باتھوں النطاكيدكى فتح:

یہ بہت بڑااورخو بیوں والاشہر ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہاس کی فصیلوں کا چکر بارہ میل کا ہےاوراس کے برجوں کی تعداد ۱۳۷ ہے'اوراس کے کنگروں کی تعداد۳۴ ہزار ہے۔ بیوہاں پر ماہ رمضان کے آغاز میں وارد ہوااوراس کے باشندےاس کے پاس امان طلب کرتے ہوئے آئے۔اورانہوں نے پچھٹروط اس برعائد کیں جن کے قبول کرنے سے اس نے انکار کر دیا' اوران کو ناکام و . نامرا دواپس کر دیا' اورانطا کیہ کےمحاصرے کا پختہ ارادہ کرلیا۔اور۱۴ اررمضان کو ہفتہ کے روز اسے تائیدالٰہی ہے فتح کرلیا' اوراس نے بہت ی غنائم حاصل کیں ۔اورامراءکو بہت ہے اموال دیئے۔اوراس نے قید یوں میں بہت سے علمی مسلمانوں کو پایا۔ بیسب کچھ چاردن میں ہوا۔اورانظا کیہ کا حکمران اغریس اور طرابلس کا حکمران اس وقت سے مسلمانوں کو سخت نکلیف دیتے تھے۔ جب سے

واپس کیا جا تا۔

تا تاریوں نے حلب پر قبضہ کیا تھا۔اورلوگ وہاں ہے بھاگ گئے تھے۔پس اللہ تعالیٰ نے اس ہے اس کے ذریعے انتقام لیا جے اس نے اسلام کا مددگار اور کا سرصلیب مقرر کیا تھا۔ اور ایلچیوں کے ساتھ یہ بشارت بھی آ گئی' اورمفتوح قلعہ ہے بھی جوابا بشارتیں آئیس ۔اور بب اہل بغراک نے سنا کہ ملطان ان کا تصدیبے ہوئے ہے تو انہوں نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ ان کی طرف اس کی سپر د داری لینے کے لیے آ دمی بھیج تو اس نے ۱۳ ررمضان کوایے گھر کے استادامیر آ قسنقر فارقانی کوان کے پاس بھیجا'اوراس نے ان کی سپر د داری لے لی۔اورانہوں نے بہت سے بڑے بڑے قلعوں کو حاصل کرلیا' اور سلطان مظفر ومنصور ہو کر واپس آیا۔ اور و ہ اس سال کی ۲۷ ررمضان کو بڑی شان وشوکت اور رعب وہیبت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوا' اورشبرکواس کے لیے سجایا گیا' اور کمپنے کفار یراسلام کے فتح یانے کی خوشی میں خوشخریوں کے طبل نج گئے۔لیکن اس نے بہت سی اراضی یعنی ان بستیوں اور باغات پر قبضہ کرنے کا عزم کیا ہوا تھا'جوان کے بادشا ہوں کے قبضہ میں تھیں اس کا خیال تھا کہ تا تاریوں نے ان پر قبضہ کیا تھا۔ پھراس نے انہیں ان سے چھڑالیا ہے۔ادرحنفیہ کے بعض فقہاء نے اسے تفریعاً بیفتویٰ دیا کہ کفار جب مسلمانوں کے اموال میں سے کسی چیز پر فبضہ کرلیں تووہ اس کے مالک ہوجاتے ہیں۔اور جب وہ اموال واپس لیے جائیں تو انہیں ان کے مالکان کو واپس نہیں کیا جاتا۔اور بیالیکمشہور مسئلہ ہے۔ اورلوگوں کے اس بارے میں دوقول ہیں'ان دونوں میں اصح قول جمہور کا ہے کہ ان اموال کو ان کے مالکان کو واپس کرنا واجب ہے۔اس لیے کہ صدیث میں ہے کہ رسول الله مَا لَيْدُ مِن الله مَا لَيْدُ مِن في الله مَا الله عَلَيْ الله مَا الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَا الله مِن الله مِن الله مِن الله مَا ال جہورنے اس حدیث سے اور اس فتم کی دیگرا حادیث سے امام ابو حنیفہ کے خلاف استدلال کیا ہے۔ اور بعض علاء نے بیان کیا ہے کہ جب کفارمسلمانوں کے اموال لے لیں' اور وہمسلمان ہوجا ئیں اور وہ اموال ان کے قبضے میں ہوں' تو وہ اپنی املاک پر قائم رہیں گے۔اورانہوں نے حضور عَلِائط کے اس قول سے استدلال کیا ہے کہ کیاعقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑ ا ہے۔اور عقیل نے ہجرت کر جانے والےمسلمان کی املاک پر قبضہ کرلیا تھا۔اور جا عقیل مسلمان ہوئے تو وہ املاک آپ کے قبضے میں تھیں' جنہیں آپ کے ہاتھ سے چھینانہیں گیا۔اور جب وہ آپ کے ہاتھ سے چھین لی جائیں تو انہیں مدیث العضباء کے مطابق ان کے مالکان کو

حاصل کلام ہیں کہ الظاہر نے ایک اجلاس بلایا ، جس میں دیگر نداہب کے قضاۃ اور فقہاء بھی جمع ہوئے۔ اور انہوں نے اس بارے میں گفتگو کی۔ اور سلطان کے ہاتھ میں جوفتو کی موجود تھا وہ اس پر ڈٹا ہوا تھا۔ اور لوگ اس بات کی مصیبت سے ڈر گئے۔ سوفخر اللہ بن بن الوزیر بہا وَ الدین بن اعزا ثالث بنا 'اور اس نے ابن بنت الاعز کے بعد الثافتی میں پڑھایا 'اور اس نے کہا 'اے اخو ند اللہ شہر اس سب کچھ کے عوض آپ کے ایک کروڑ درہم پڑمصالحت کرتے ہیں۔ آپ کو ہر سال دولا کھ درہم کی قسط اوا کی جائے گئ اس نے کہا 'نہیں 'یہ چند یوم تک جلد اوا گئی کرنی پڑے گئ 'اور وہ دیار مصر کی طرف چلا گیا اور اس نے اس رقم کو قسط دار اوا گئی کو قبول کر لیا اور اس کی خوشخبری بھی آگئی 'اور اس نے علم دیا کہ وہ اس قم سے چار لا کھ درہم فور اُ اوا کریں۔ اور یہ کہ وہ فلہ جات اس کو فول کر لیا اور اس کی خوشخبری بھی آگئی 'اور اس نے علم دیا کہ وہ اس قمل کی وجہ سے لوگوں کے دل سلطان کے فول کرنے بائر گئے۔

اہ، ح<sub>ب</sub>ابعۃ کی حکومت تاتار ہواں پر قائم ہوگئی تو اس نے اپنے وزیرنصیرالد بن طوی کے قائم رہنے کا حکم ویا 'اوراس نے بلاد روم پرالبروانا وکونائب مقرر کیا 'اوراس کی قدراس کے بال بہت بڑھ گئی 'اوروہ ان شیروں کے انتظام میں بااختیار ہو گیا اوران میں اس کی شان بڑھ گئی۔

اوراس سال یمن کے تکمران نے الظاہر کو ماہز انداوراس کی جانب منسوب :ونے کا خطاکھا' نیز میہ کد ہلادیمن میں اس کا خطبہ ویا جائے' اوراس نے اس کی طرف بہت سے تھا کف ومدایا بھیج اور سلطان نے اس کی طرف تھا کف' خلعت 'حجنڈ ااور حکم بھیجا۔

اوراس سال ضیاءالدین بن الفقاعی نے الصاحب بہاؤالدین بن الحنا کوالظا ہر کے پاس شکایت کر کے حاضر کروایا' اورا بن الحنا اس پرغالب آگیا اورالظا ہرنے اسے اس کے سپر دکر دیا' اور وہ مسلسل اسے کوڑوں سے مارتار ہا' اوراس سے مال لیتار ہا' حتیٰ کہ وہ مرگیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اسے مرنے سے قبل کا' ہزارسات سوکوڑے مارے۔واللہ اعلم

اوراس سال البرداناه ﷺ نے تو نیہ کے حکمران ملک علاؤ الدین کے قل کا پروگرام بنایا' اوراس نے اس کی جگہ اس کے بیٹے غیاث الدین کو کھڑا کیا۔ جس کی عمر دس سال تھی' اور شہروں اور بندوں میں البرداناہ کی پوزیش مضبوط ہوگئ' اور رومی فوج نے اس کی اطاعت کی۔

اوراس مال الصاحب علاؤالدین بغداد کے صاحب الدیوان نے ابن الحظری العمانی الشاعر کوتل کردیا اس لیے کہ اس کے بارے میں بڑی با تیں مشہور ہوچکی تھیں۔ ان میں سے ایک بات بیتی کہ اس کا اعتقادتها کہ اس کے اشعار قرآن مجید پر نضیلت رکھتے ہیں۔ اتفاق سے الصاحب واسطی طرف آیا۔ اور جب وہ العمانیہ میں تھا تو ابن الحظری اس کے پاس آیا اور اس نے اسے وہ قصیدہ منا یا جو اس نے اس کے متعلق کہا تھا۔ ای دوران میں کہ وہ اس کے سامنے قصیدہ منا رہا تھا ، مؤذن نے اذان وے دی تو الصاحب نے اسے ضاموش رہنے کو کہا تو ابن الحظری کی کہنے لگا مولا نا نئی بات سنیے اور برسوں اس بات سے اعراض کیا 'سوالصاحب کے مزد یک وہ بات ثابت ہوگئی جو اس کے بارے میں بیان کی جاتی تھی 'پھر اس نے اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے باتیں کیں۔ اور اسے بیتا ثر دیا کہ وہ زند بی ہوگئی جو اس کے ساتھ حندہ بیشانی سے باتیں کیں۔ اور اسے بیتا ثر دیا کہ وہ زند بی وہ مخص اس کے ساتھ ساتھ جاتا رہ ہوگئی تو اس کے ساتھ تھا 'کہاراستے میں اسے اسے کہا گئی کہ جب وہ لوگوں سے الگ ہوگیا تو اس نے اپنی ساتھی جماعت سے کہا گئی کہ جب وہ لوگوں سے الگ ہوگیا تو اس نے اپنی ساتھی جماعت سے کہا گئی کہ جب وہ لوگوں نے اتار دیا اور وہ ان کوسب وشتم اور لعنت کرنے وہ اسے دل گئی کرنے والے کی طرح اس کے گھوڑے ہے تھین لیے اور وہ ان کو سب وشتم اور لعنت کرنے بیا کہ تھراس نے کہا اس کے کیڑ ہے تھین لیے اور وہ ان سے جھراس نے کہا 'اسے گئی 'تم اجذ ہو'اور یا اسے کی کرنے کے بڑھراس نے گھراس نے کہا 'اسے گل کردو۔ تو ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھراسے توار مار کراس کا سرتن سے حدار کردیا۔

<sup>•</sup> البرداناه' فاری لفظ ہے جس کے اصل معنی حاجب کے ہیں۔ پھرایشیائے کو چک میں سلاجقہ رومیوں کی حکومت میں اس کا اطلاق وزیراعظم پر ہونے لگا۔

## شيخ عفيف الدين يوسف بن البقال

المرزبانید کی خانقاہ کا نیٹ 'آپ صالح متی 'اور درولیش تھے۔آپ نے خود بیان کیا ہے کہ میں مصر میں تھا کہ مجھے فتنہ تا تارمیں بغداد میں حدے متجاوز آل کی اطلاع ملی اور میں نے اپنے دل میں برامنایا۔اور میں نے کہا 'اے میرے رب یہ کیے بہوا جبلہ ان میں بغداد میں حدے متجاوز آل کی اطلاع ملی اور میں ایک خطاتھا۔ میں نے بخواب میں ایک شخص کودیکھا جس کے ہاتھ میں ایک خطاتھا۔ میں نے اسے لئے کر پڑھا تواس میں یہ اشعار تھے جن میں مجھے ملامت کی گئی تھی ہے

اعتراض کرنا چھوڑ دیۓ حرکاتِ فلک میں تیرا کوئی اختیار اور حکم نہیں چلتا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فعل کے بارے میں دریافت نہ کر' جوسمندر کی گہرائی میں گھسے گا ہلاک ہو جائے گا' بندوں کے امور بھی اس کی طرف جائیں گے' اعتراض کوچھوڑ دیے تو کس قدر جاہل ہے۔

## حافظ ابوابراتيم اسحاق بن عبدالله:

ابن عمرُ جوابن قاضی الیمن کے نام سے مشہور ہیں آپ نے ۱۸ سال کی عمر میں وفات پائی اور شرف اعلیٰ میں وفن ہوئے۔ اور آپ جبیدروایات میں متفرد ہیں۔اورلوگوں نے آپ سے فائدہ اٹھایا اور اس سال شیخ شرف الدین عبداللہ بن تیمیہ پیدا ہوئے' جو شیخ تقی الدین ابن تیمیہ اورخطیب قزویٹی کے بھائی ہیں۔

#### 244

اس سال کے صفر میں سلطان الظاہر نے اپنے بیٹے ملک سعید محمد برکۃ خان کے لیے از سرنو بیعت لی کہ وہ اس کے بعد بادشاہ ہوگا اور اس نے سب امراء قضاۃ اور اعیان کو بلایا' اور اسے سوار کرایا' اور اس کے آگے آگے چلا' اور ابن نعمان نے اس کے لیے ایک زبر دست تحریر کھی' کہ وہ اپنے باپ کے بعد بادشاہ ہوگا۔اور یہ کہ وہ اس کی زندگی میں اس کی طرف سے فیصلے کرےگا۔

پھر جمادی الآخرۃ میں سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ شام کو گیا۔ اور جب وہ دشق میں داخل ہوا تو اس کے پاس شاہ تا تا ر ابغاء کے اپنی آئے۔ ان کے پاس پھے تحریری اور پھوز بانی با تیں تھیں۔ اور زبانی با توں میں سے ایک بیتھی کہ تو ایک غلام ہے جوسیو اس میں خرید وفروخت کرتا رہا ہے۔ تہ ہیں بیز بیانہیں کہ تو شاہان زمین کی مخالفت کرے۔ اور یا در کھا گر تو آسان پر چڑھ جائے 'اور زمین کی طوف اتر آئے تو تو جھ سے خی نہیں سکے گا۔ اپنے آپ کو سلطان ابغا سے مصالحت کرنے پر آبادہ کر' مگر اس نے اس کی طرف توجہ نہ کی' اور نہ ہی اے کوئی اہمیت دی' بلکہ اس کا مکمل جواب دیا' اور اس نے اس کے ایلیجیوں سے کہا' اسے بتا دینا کہ میں اس سے مطالبہ کے دریے ہوں۔ اور میں مسلسل مطالبہ کرتا رہوں گاحتیٰ کہ میں اس سے خلیفہ کے وہ تمام علاقے چھین لوں گاجن پر اس

اور جمادی الآخرہ میں سلطان ملک الظاہر نے تمام شہروں میں شراب کے گرادیۓ اور غلط کارعورتوں کے چھوڑ دیۓ کا حکم دیا۔ پس غلط کارعورتوں کے پاس جو پچھموجودتھا' لوٹ لیا گیا۔ حتیٰ کہ انہوں نے نکاح کر لیے۔ اور اس نے سب شہروں کی طرف میہ حکم لکھا کہ اس کام پر جوٹیکس لگا تھا' اے ساقط کر دیا۔ اور جو کام اس کے بغیرمحال تھا اس کاعوضاتہ دیا۔ پھر سلطان اپنی افواج کے

ساتھ مھر واپس آ گیا۔ اور جب وہ راست میں خربتہ اللصوص کے باس تھا تو ایک عورت اس کے دریے ہوگئ اور اس نے اسے بتایا

کہ اس کا بیٹا صورشہر میں واضل ہوگیا ہے۔ اور اس کے فرگی حکمر ان نے اس سے خیانت کی ہے اور اسے قبل کر دیا ہے۔ اور اس کا مال

لے لیا ہے جس سلطان سوار ہوا اور اس نے صور پر غارت گری گی اور اس نے بہت سے صصے پر فبضہ کرنیا اور بہت سے تو توں تول کر

دیا۔ اور اس کے بادشاہ نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے تاجرون کے ساتھ اس کے فریب و خیانت کا

ذکر کیا۔ پھر سلطان نے فوجوں کے پیشرو سے کہا، میں اوگوں کو وہم میں ڈالٹا ہوں کہ میں مریض ہوں اور بیں پاکی میں ہوں۔ اطباء کو

بلاؤ' اور ان سے میرے لیے نیخ بچو بز کرواؤ' جو اس اس قتم کے مریض کے مناسب ہو۔ اور جب وہ مجھے نیخ بٹا کیں تو مشروبات کو چلتے

پاکی میں حاضر کرنا پھر سلطان ڈاک کے گھوڑ ہے پر سوار ہوگیا۔ اور اسے جلدی سے چلایا اور اس نے اپنے بیٹے کے حالات معلوم

ہے کہ اس کے بعد دیار مصر کی حکومت کیے رہے گی۔ پھر وہ جلدی سے فوج کی طرف واپس آ گیا اور پاکی میں بیٹے گیا اور انہوں نے اس کی صحت کا اظہار کیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی خوش خبری دی۔ اور یہ ایک عظیم جرات اور بردا اقد ام ہے۔

اس کی صحت کا اظہار کیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی خوش خبری دی۔ اور یہ ایک عظیم جرات اور بردا اقد ام ہے۔

اوراس سال سلطان ملک الظاہر نے جج کیا اوراس کے ساتھ امیر بدرالدین الجزندار قاضی القصنا قاسلیمان الحقی ، فخرالدین بن الا ثیر اور تقریباً تین سوغلام اور فاتح افواج بھی تھیں۔ اورالکرک کے راستے پر چلا۔ اوراس نے اس کے احوال پغور کیا۔ پھر وہ وہاں سے مدینہ منورہ گیا اور وہاں کے باشندوں سے حسن سلوک کیا 'اوران کے احوال میں غور وفکر کیا۔ پھر وہ اس سے مدہ آیا 'اور مجاور بین کوصد قد دیا 'پھراس نے عرفہ میں وقوف کیا اور طواف افاضہ کیا اور اس کے لیے کعبہ کو کھولا گیا۔ اور اس نے اس اسے مدہ آیا 'اور مجاور بین کوصد قد دیا 'پھراس نے عرفہ میں وقوف کیا اور طواف افاضہ کیا اور اس نے لوگوں کے ہاتھوں کو نے اسے اپنے ہاتھ سے عرقی گلاب اور اس کی خوشبوسے دھویا پھر وہ کعبہ کے درواز سے میں کھڑ اہوا 'اور اس نے لوگوں کے ہاتھوں کو کیڑا کہ وہ کعبہ میں داخل ہوجا کیس اور وہ بھی ان کے درمیان تھا۔ پھر اس نے واپس آ کر جمرات پر کنگر پھینے۔ پھر اس نے چلئے میں جلدی کی 'اور مدینہ منورہ وہ اپس آ کر دوبارہ قبر شریف کی زیارت کی 'جس کے ساکن پر افسل المصلونة و التسلیم و علیٰ آلله و اللہ بیته الطیبین الطاھوین و صحابته الکورام اجمعین الیٰ یوم اللہ بین

پھروہ الکرک کی طرف روانہ ہو گیا اور ۲۷ رز والحجہ کواس میں داخل ہو گیا' اور اس نے اپنی بخیریت آمد پر دمشق کی طرف خوشخبری دینے والا بھیجا' اور دمشق کا نائب امیر جمال الدین التجیبی ۲ رمحرم کوخوش خبری دینے والے کے استقبال کو نکلا' کیا دیکھتا ہے کہ سلطان خودمیدان اخضر میں چل رہا ہے' اور وہ سب ہے آگے ہے۔ اور لوگ اس کی سرعت رفتار' صبر اور دلیری سے تعجب کرنے لگ پھروہ جلدی سے چل کر ۲ رمحرم کو حلب میں داخل ہو گیا تا کہ اس کے حالات کی تفتیش کرے' پھروہ جماہ کو واپس آیا' پھر دمشق کو لوٹا۔ پھر مصر کو چلا گیا اور آئندہ سال کی ۳ رصفر کومنگل کے روز اس میں داخل ہو گیا۔

اور ذوالحجہ کے آخر میں شدید ہوا چلی جس نے دریائے نیل میں دوسو کشتیوں کوغرق کر دیا 'اوراس میں بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے 'اور دہاں شدید بارش پڑی' اور شام میں بجلی پڑی جس نے پھلوں کو تباہ کر دیا۔اناللہ داناالیہ راجعون

اور اس سال الله تعالى نے تا تاریوں کے درمیان لینی اصحاب ابغا اور اس کے عمز ادابن منکوتمر کے اصحاب کے درمیان اختلاف ڈال دیا' اور وہ منتشر ہو گئے۔اورا کیک دوسرے سے الجھ پڑے اور اس سال اہل حران نے خروج کیا' اور ان میں پجھلوگ شام آئے اوران میں ہمارے شُنْ علامہ ابوالعباس احمد بن تیمیہ بھی اپنے باپ کے ساتھ آئے اور آپ کی عمر ۲ سال بھی اور آپ کے بھائی ازین اللہ بن عبدالرحمن اور شرف اللہ بن عبداللہ بھی آئے اور وہ دونوں آپ سے چھوٹے تھے۔

## اس سال میں وفات یانے والے اعیان

## اميرعز إلدين ايدمر بن عبدالله:

۔ الحکمی الصالحی' آپ اکابرا مراء میں سے تھے' اور بادشا ہوں کے ہاں ان کے زیادہ رتبدر کھتے تھے' پھر ملک الظاہر کے ہاں بھی رتبہ حاصل کیا۔ اور وہ آپ کو اپنے میں آپ کو نائب مقرر کرتا۔ اور جب بیسال آیا تو وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گیا' اور آپ کی وفات قلعہ دمشق میں ہوئی' اور آپ الیفو رید کے قریب قبرستان میں دفن ہوئے۔ اور آپ نے اپنے پیچھے بہت اموال چھوڑ ہے۔ اور اپنی اولا دکے بارے میں سلطان کو وصیت کی۔ اور سلطان جامع دمشق میں آپ کی تعزیت کے لیے آیا۔

### شرف الدين ابوالظاهر:

محدین الحافظ الی الخطاب عمرین دحیة المصری آپ کی پیدائش ۱۰ هیں ہوئی اور اپنے باپ سے اور ایک جماعت سے ساع کیا اور دار الحدیث الکاملید کی مشیخت کومدت تک سنجا لے رکھا اور حدیث بیان کی اور آپ ایک فاضل شخص تھے۔

### قاضي تاج الدين ابوعبدالله:

محمد بن و ثاب بن رافع البحیلی کھفی 'آپ نے درس دیا اور دمشق میں ابن عطاء کی طرف سے فتو کی دیا۔اور آپ حمام سے نگلنے کے بعد حمام کے چبوتر سے پراجیا تک مرگئے اور قاسیون میں دفن ہوئے۔

## شرف الدين ابوالحن ما برطبيب:

علی بن یوسف بن حیدرۃ الرجبی کمشق کے شیخ الا طباء اور الدخواریہ کے وقف کرنے والے کی وصیت کے مطابق الدخواریہ کے مدرس آپواس فن میں اپنے ہمعصر ساتھیوں پر سبقت حاصل تھی اور آپ کے اشعار میں بیا شعار بھی ہیں ۔
'' دنیا کے فرزندوں کوزبردتی موت کی طرف لے جایا جاتا ہے اور باقی رہنے والے لوگ گذر جانے والے کے حال کا شعور نہیں رکھتے' گویا وہ بعض کی جہالت کے باعث چو پائے ہیں' کیونکہ وہ ایک دوسر سے کی خوزین کی کررہے ہیں''۔
شیخ نصیر الدین:

المبارک بن یمی بن ابی الحن ابی البر کات بن الصباغ الشافعی فقه وحدیث کےعلامہ ٔ آپ نے پڑھایا' فتوے دیئے' تصنیف کی اور آپ سے فائدہ اٹھایا گیا' آپ کی عمر • ۸سال تھی' اور آپ کی وفات اس سال کی ۱۱۔ جماع الاولی کو ہوئی۔ شخ ابوالحسن :

علیٰ بن عبداللہ بن ابراہیم الکونی المقری النحوی ملقب بہ سیبویۂ آپ فن نحومیں یکتا فاضل تھے۔ آپ نے اس سال ۲۷ سال کی عمر میں قاہرہ کے شفا خانے میں وفات پائی۔ آپ کے اشعار میں سے بیا شعار بھی ہیں ہے '' تو نے مسلسل جدائی سے میرے ال کوعذاب ویا ہے۔اے وہ جس کی محبت تغمیر نیم منفصل سے اور اس نے مجھے تجھ سے روکنے کی تاکید کی ہے اور حطف سے بدل تک تیرا کوئی وشمن نہیں ہے'۔

اورا ی مال میں ہور ہے۔ اورا ی مال میں ہور ہے۔ کی علامہ لمان الدین تحرین ملی انصار بی از طفان کی انشافعیہ کی والد ت ہو گی۔

#### DYYA

اس مال کی مرحم کوساطان حجاز ہے المجھن آیا اور لوگوں نے اسے میدان اخصر میں چلتے دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اوراس نے لوگوں کو ہدایا اور تھا کف کے ساتھ استقبال کرنے سے راحت دی اور بیاس کا دستورتھا۔ اور لوگ اس کی سرعت رفتار اور عالی ہمتی سے حیران رہ گئے۔ پھروہ حلب کی طرف گیا 'پھرمصر کی طرف گیا 'اورمصری قافلے کے ساتھ اس میں مہینے کی چھتا رہخ کو واضل ہوا۔ اوراس سال اس کی بیوی ام الملک سعید' حجاز میں تھی 'پھروہ اوراس کا بیٹا اور امراء سوارصفر کو اسکندریہ کی طرف گئے۔ اور وہاں اس نے شکار کیا 'اور امراء کو بہت سے اموال اور خلعت و بے۔ اور مظفر و منصور ہوکروا لیس لوٹا۔

اوراس سال کے محرم میں شاہ مراکش ابوالعلاء اورادریس بن عبداللہ بن محد بن یوسف ملقب بدواثق قتل ہوگیا۔ا سے بنومزین فی اس جنگ میں قتل کیا جواس کے اوران کے درمیان مراکش کے درمیان ہورئی تھی۔اوراس سال کی ۱۳ ارزیج الآخر کوسلطان اپنی فوج کے ایک دستے کے ساتھ دشق پہنچا' اور وہ راستے میں سردی اور کیچڑ کے باعث سخت مشقت سے دو چار ہوئے' پس اس نے الزبقیہ پرخیمہ لگالیا' اوراسے اطلاع ملی کہ زینون کا بھانچا عسکا سے مسلمانوں کی فوج کا قصد کیے ہوئے نگلا ہے سووہ جلدی سے اس الزبقیہ پرخیمہ لگالیا' اوراس نے اسے عسکا سے مسلمانوں کی فوج کا قصد کیے ہوئے نگلا ہے سووہ جلدی سے اس کی مقابلہ میں راخل ہوگیا۔اور رجب میں سلطان کے مقابلہ میں راخل ہوگیا۔اور رجب میں سلطان کے مقابلہ میں نے اساعیلہ سے موسم گر ما گذار نے کی جگہ کی سپر دواری لے لی' اور وہاں سے ان کا امیر الصارم مبارک بن الرضی بھاگ گیا اور جاہ کے حکمر ان نے اس کے خلاف حیلہ کر کے اسے قیدی بنالیا' اوراسے سلطان کی طرف بھیج دیا' اوراس نے اسے قاہرہ کے ایک قلعہ میں قید کردیا۔

اوراس سال سلطان نے لکڑی کے ستونوں کو حجر ہ نبویہ کی طرف بھیجا'اور تھم دیا کہ آنہیں قبر کی حفاظت کے لیے اس کے اردگرد
کھڑا کیا جائے۔ اوراس نے ان کے لیے دیار مصر سے نکلنے اور بند ہونے والے درواز بوائے 'اورائہیں وہاں لگا دیا۔ اوراس سال
اطلاعات ملیس کے فرگی بلادشام کا قصد کیے ہوئے ہیں۔ پس سلطان نے ان سے جنگ کرنے کے لیے فوج تیار کی۔ اوراس کے باوجودوہ
اسکندریہ کے بارے میں ان سے خائف تھا۔ اوراس نے آنہیں مضبوط کیا۔ اورا گراچا تک دشمن آجائے تو اس نے ان کی طرف آنے
کے لیے بل بنایا' اوراسکندریہ سے کتوں کو مارنے کا تھم دے دیا۔ اوراس سال بلاد مغرب سے بنوعبدالمومن کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔
اوران کا آخری بادشاہ ادریس بن عبداللہ بن یوسف تھا جومراکش کا حکمر ان تھا' بنومزین نے اسے اس سال قبل کردیا تھا۔

## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

الصاحب زين الدين يعقوب بن عبدالله الرقيع:

ابن زید بن مالک المصری جوابن الزبیری کے نام سے مشہور ہے ٔ اور بیا یک فاضل رئیس تھا۔ بید ملک مظفر قطز کا وزیر بنا۔ پھر الظاہر بیبرس کی حکومت کے آغاز میں اس کا وزیر بنا۔ پھراس نے اسے معزول کر دیا ' اور بہا وُ الدین ابن الحنا کو وزیر مقرر کیا ' پس وہ ا ہے گھرِ کا ہور ہا' حتیٰ کہ اس سال کی ۱۲ رزیجے الآخر کو اس کی وفات ہو گئ اور آپ کی نظم بھی انچھی ہے۔ شیخ موفق الدین:

آئد بن الفاح بن صدیقة الخزر بی اطعیب بوابن افی الصبیعہ کے نام سے شبور نظے آپ کی ناری الاطباء وں بلندوں بی ہے ہ اور و جامع اموریہ میں مزاد ابین عرو و پر وقف ہے۔ آپ نے صرفہ میں وفات پائی رآپ کی عمرتو سے سال سے متجاوز تھی ۔ شیخ زین الدین احمد بن عبدالدائم:

ابن نعمۃ بن احمہ بن محمہ بن ابراہیم بن احمہ بن بکیر ابوالعباس المقدی النابلس آپ مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرنے میں متفرد میں آپ کی ولادت ۵۷۵ ھامیں ہوئی۔ آپ نے ساع کیا۔اورمخلف شہروں کی طرف سفر کیا۔ آپ فاضل آ دمی سے اورجلد جلد کھتے تھے۔

اورشیخ علم الدین نے بیان کیا ہے کہ آپ نے مختصر الحزنی کو ایک رات میں لکھا' اور آپ کا خط خوبصورت اور پختہ تھا۔اور آپ نے تاریخ ابن عسا کرکو دوبار لکھا اور اسے اپنے لیے مختصر بھی کیا' اور آپ اپنی عمر میں چارسال اندھے ہوئے۔اور آپ کے اشعار بھی ہیں جنہیں قطب الدین نے التذبیل میں بیان کیا ہے۔ آپ نے قاسیون میں وفات پائی' اور وہیں • ارر جب کومنگل کی صبح کووفن ہوئے۔ آپ کی عمر نوے سال سے زیادہ تھی۔

## قاضي محى الدين ابن الزكي:

ابوالفضل یجی بن قاضی القضاۃ بہاؤالدین البی المعالی محمد بن یکی بن علی بن عبد العزیز بن علی بن عبد الرحمٰن بن القاسم بن الولید ابن عبد الرحمٰن بن البان بن عثان بن عقان القرشی الاموی بن الزک آپ نے کی بن حسین بن محمد بن عبد الرحمٰن بن القاسم بن الولید ابن عبد الرحمٰن بن البان بن عثان بن عقان القرشی الاموی بن الزک آپ نے بہا بہا میں با مدر الله بن البان البار مشق کی قضا سنجالی اور آپ نے حدیث بیان کی اور بہت سے مدارس میں پڑھایا۔ اور آپ نے البالا دونیہ میں شام کی قضا سنجالی۔ البان البان البان کے مطابق آپ کی تعریف نہیں کائی۔

آپ نے ۱۰ ارجب کو مصر میں وفات پائی اور المعظم میں دفن ہوئے اور آپ کی عمر سر سال سے زائد تھی اور آپ کے اشعار بہت الجھے ہیں۔ اور شخ قطب الدین نے اس بارے میں آپ کا نسب بیان کرنے کے بعد بیان کیا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کے والد قاضی بہا وَ الدین کیا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کے والد قاضی بہا وَ الدین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آپ شخ محی الدین ابن عربی کو موافقت میں حضرت علی شیاد کو حضرت عثان پر فضیلت دیتے ہیں۔ اور آپ نے جامع دمشق میں ایک خواب میں آپ کو اپنے سے اس وجہ سے اعراض کیے دیکھا کہ آپ کو ایام صفین میں بی امیہ سے تکلیف پنچی تھی۔ وہ کی تو آپ نے اس بارے میں ایک تصیدہ نظم کیا جس میں حضرت علی شیاد کی طرف اسے میلان کا ذکر کیا اگر چہ آپ اموی تھے۔

میں وصی کے دین کو قبول کرتا ہوں' اور میں اس کے سوا کوئی رائے نہیں رکھتا' آگر چہ بنوامیہ بھی اصل والے ہیں۔ اور اگر

شدارت الذہب میں ہے کہ ہلاکو نے شام کی قضا آپ تے ہیں ہے کہ ۔

م ۔ رسادصفین میں حاضر موں تیقو بازیر میں کی موجود گی بخیر ہے ، کے اونڈان کومشکل میں ڈال دیتی اور میں این کی رضامان میں ہے۔ تگوارول کوتیز کرتااور ہاتھ سے انہیں خلافت حاصل کونے ہے روکتا ۔

اورآ پاکاشعرہے ۔

''انہوں نے کہادمثق کے مرغز ارمیں کوئی تغرق نہیں اورجس چیز کا تو دلدادہ ہے اسے بھول جا۔اے مبررے ملامت گر اس کے تیرنگاہ سے فٹے 'اورائی سے ایک قطار نے معارضہ کیا ہے''۔

## الصاحب فخرالدين:

محمد بن الصاحب بہا وَالدین علی بن محمد بن سلیم بن الحنا مصری'آپ وزیر صحبت سے'اور فاضل آ دمی ہے۔آپ نے قرافہ کبریٰ میں ایک خانقاہ بنائی' اور مصر میں اپنے والد کے مدرسہ میں پڑھایا۔ اور ابن بنت الاعز کے بعد الشافعی میں بھی پڑھایا۔آپ نے شعبان میں وفات پائی۔اور المعظم کے دامن میں دفن ہوئے اور سلطان نے اس کے بیٹے تاج الدین کووز ارت صحبت سونپ دی۔ شیخ ابونصر بن افی الحسن:

ابن الخرازصوفی 'بغدادی' شاعر' آپ کا ایک اچھا دیوان بھی ہے اور آپ مل جل کرر ہنے اور گفتگو کرنے کے لحاظ ہے بہت اچھے تھے۔ آپ کا ایک دوست آپ کے پاس آیا تو آپ اس کے اعز از کے لیے کھڑے نہ ہوئے اور آپ نے اسے اپنا شعر سنایا ''جب تو آیا تو دل اس محبت کی وجہ سے' جو اس میں موجود ہے' تیرے احتر ام کے لیے کھڑا ہو گیا اور محبت کے ساتھ دل کا کھڑا ہونا اجسام کے لیے اجسام کے کھڑا ہونے ہے بہتر ہے''۔

#### D449

اس سال کے صفر کے آغاز میں سلطان دیار مصر ہے ایک دستہ فوج کے ساتھ عسقلان کی طرف گیا۔ اور اس نے اس کی باقی ماندہ نصیل کو جھے حکومت صلاحیہ نے بیکار قرار دے دیا گیا تھا گرا دیا۔ اور جونصیل اس نے گرائی' اس میں اس نے دو پیالے پائے جن میں دو ہزار دینار سے جس میں اس نے امراء پرتقسیم کر دیا اور ابھی وہ وہیں تھا کہ خوشجری آگئی کہ متکوتمر نے ابعا کی فوج کو شکست دے دی ہے۔ اور وہ اس سے خوش ہوگیا۔ پھر وہ قاہرہ کی طرف واپس آگیا۔ اور رہ الا قل میں سلطان کواطلاع ملی کہ اہل عسکا نے ان مسلمان قیدیوں کو جوان کے قبضے میں اہل عسکا کے جاہر باندھ کو قل کر دیا ہے۔ اور اس کے قبضے میں اہل عسکا کے جوقیدی سے ان کے بارے میں اس نے قل کا حکم دے دیا اور ایک ہی جس کو انہیں قل کر دیا گیا' اور وہ تقریباً دوسوقیدی سے ۔ اور اس سال جامع المنظم میں جمعہ کی نماز ہوئی۔ اور اس سال اہل تونس اور فرنگ کے درمیان جنگوں کا سلمد شروع ہوا' جن کا بیان طویل ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فریقین کے بے شار آدمیوں کے قل ہو جانے کے بعد سلم کرنے اور جنگ ساقط کرنے رمصالحت کرلی۔

اور ۸رر جب بروز جمعرات ٔ الظاہر دمشق میں داخل ہوا ' اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا ملک سعید اور وزیر ابن الحنا اور فوج کی اکثریت بھی تھی ۔ پھر دہ متفرق ہوکر باہر چلے گئے اور باہم وعدہ کیا کہ وہ ساحل پر آپس میں ملاقات کریں ' تا کہ وہ جبلہ ُ لا ذیخہ مرقب' عرفداور وہاں جو شہر بین ان پر غارت کری کریں۔ پس جب وہ اکھے ہوئے تو انہوں نے صافینا اور مجدل کو فتح کر لیا بھرروانہ ہوکر جار جب بروز منگل اگرا دیے قلعے پر اتر ہے جس کی تین تسینیں کیس ۔ پس انہوں نے مجانیق تصب کر دیں اور اسے ۱۵ ارشعبان کو برز رقوعہ فتح کرا بااور فتح کے اور اس کا مناصر و کرنے والا ملطان کا دیا ملک سے برتما۔ ملطان نے امل قامہ کور ہاکر دیا اور اس بین جمعہ قائم کیا۔ اور اس بین المحدود علی ٹرنیا۔ اور اہل قامہ کو اس طرح جلاوطن کر دیا۔ اور فتح ہے جاد دن بعد قلعہ نو عاصل ٹرنیا۔ اور اہل قامہ ہوائی طرح جلاوطن کر دیا اور شہر کے کلیسا کو جامع مسجد بنا دیا 'اور اس بین جمعہ قائم کیا۔ اور اس پر نائمب اور قاضی مقرر کیا۔ اور شہر کو تعمہ دیا ویا معام کی پیشکش کرتے ہوئے اپنے شہر کی چاہیاں بھجوادی کہ اس کے ملک کا نصف غلہ سلطان کے لیے ہوگا۔ اور اس کے بایاں بھجوادی کہ کا اور سلطان کے اس کے ساتھ بھی نصف نصف غلہ پر'اور دس سال جنگ ساقط کرنے پر مصالحت کر کی اور سلطان کو اگراد کے قلعہ پر خیمہ ذن ہونے کی حالت میں اطلاع ملی کہ جزیرہ قبرص کا حکمران اپنی فوج کے ساتھ عسکا کی طرف روانہ ہوگیا ہے۔ تا کہ اس کے باشندوں کو سلطان کے طالت میں اطلاع ملی کہ جزیرہ قبرص کا حکمران اپنی فوج کے ساتھ عسکا کی طرف روانہ ہوگیا ہے۔ تا کہ اس کے باشندوں کو سلطان کی خوف سے بھائے۔

پس سلطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ سواس نے بارہ شینی کے ساتھ بہت بڑی فوج بھیجی' تا کہ وہ جزیرہ قبرص پر اس کے حاکم کی عدم موجود گی میں قبضہ کرلیں۔اور کشتیاں سرعت کے ساتھ روانہ ہو گئیں' اور جب وہ شہر کے نز دیک پنچیں' تو سخت جھڑچل پڑا اور وہ ایک دوسرے سے فکرا گئیں۔اوران میں سے چودہ کشتیاں تھم الہی سے ٹوٹ بھوٹ گئیں' اور بہت سے لوگ غرق ہوگئے۔اورفرنگیوں نے کاریگروں اور جوانوں میں سے تقریباً اٹھارہ سوآ دمیوں کوقیدی بنالیا۔اناللہ وا جعون

اور۱۲ ارشوال بروز اتوار ٔ دمشق میں بڑا سلاب آیا 'اوراس نے بہت سی چیزوں کو تباہ کر دیا اوراس کی وجہ ہے بہت ہے لوگ غرق ہو گئے 'خصوصاً وہ رومی حجاج جودو دریاؤں کے درمیان اتر ہے ہوئے تھے۔سلاب انہیں ان کے اونٹوں اور بوجھوں کو بہالے گیا۔ اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اورشہر کے دروازوں کو بند کر دیا گیا اورفصیلوں کی سٹرھیوں اور باب الفرادیس سے پانی شہر کے اندر

آ گیا ، اور ابن المقدم کی سرائے غرق ہوگئ اور اس نے بہت ی چیزوں کو ہر باد کر دیا۔اور پیواقعہ گرمیوں بیں زرد آلو کے موسم میں ہوا۔ اور سلطان ۱۵ رشوال کو بدھ کے روز دمشق میں داخل ہوا۔ اور اس نے قاضی ابن خلکان کومعزول کر دیا۔ آپ دی سال ہے قضاء 6 م مررے تھے۔ اوران نے قاشی مرالدین ان الصائل کو تشرر کرویا اورا سے عنعت دیا۔

اہرا ایں نے طرابلس کے باہروز پر این الحنا کی سفارت کے ساتھ اس کا تھم کلھا۔اور این خذکان ذوالقعد ہ بیں مصر چلے گئے ' اوراا رشوال کویشخ السلطان ملک الظاہراوراس نے اصحاب کر دول کے قلعے سے داخل ہوکر یہود کے کنیہ میں آ ہے'اوراس میں نماز ادا کی۔اور اس میں یہود کے جوشعائر نتے اُنہیں مٹا دیا' اور اس میں دستر خوان بچھایا اور ساع کیا' اور کئی روز تک اس حالت میں ر ہے۔ پھر کنیسہ یہود کو واپس کر دیا گیا' پھر سلطان سواحل کی طرف چلا گیا۔اوربعض ساحلی علاقوں کو فتح کیا اورعسکا کے نز دیک جا پہنجا'اوراس کے تعلق غوروفکر کیا۔ پھردیارمصرکوروانہ ہو گیا۔اوراس میںاوران غزوات میں اس کے قرض کی مقدارتقریباًا ٹھارہ ہزار دینارتھی۔اوراللہ نے اسے اس کاعوض دیا' اور وہ ۱۳ ارذ والحجہ کو جعرات کے روز قاہر ہینجیا' اور پینچنے سے سترھویں روزاس نے امراء کی ایک جماعت کوگرفتار کرلیا۔ جن میں علبی وغیرہ بھی تھے'ا سے اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے الثقیف براس کی گرفتاری کا ارادہ کیا تھا۔ اور کا برذ والحجہ کواس نے بقیہ شہروں میں بھی شراب کے گرانے کا تھم دے دیا۔ادراسے نچوڑ نے اور بینے والے کوتل کی دھمکی دی' اوراس کی کفالت کوسا قط کر دیا۔اورصرف قاہرہ میں روزانداس کی کفالت ایک ہزار دینار ہوتی تھی' پھرا پلجی اس حکم کوآ فاق میں لے کر چلے گئے۔اوراس سال سلطان نے الکرک کے حکمران العزیز بن المغیث اوراس کے اصحاب کی ایک جماعت کو گرفتار کرلیا۔ انہوں نے اس کی سلطنت پر قبضہ کرنے کاعزم کیا ہوا تھا۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

## ملك تقى الدين عباس بن ملك عاول:

ا بی بکر بن ایوب بن شادی میاولا دعاول میں ہے زندہ رہے والا آخری بچے تھا' اس نے الکندی اور ابن الحرستانی سے حدیث کا ساع کیا اور ملوک کے ہاں اس کا بڑا احتر ام تھا' کو کی شخص مجالس اور مجامع میں اس سے او پرنہیں ہوتا تھا۔ اور بیزمی اخلاق اور اچھے میل جول والاتھا اور اس کی ہمنشینی ا کتابٹ پیدانہیں کرتی تھی۔اس نے ۱۲ برجمادی الآخرۃ کو جمعہ کے روز' درب الریحان میں وفات یا کی۔اور قاسیون کے دامن میں اس کے قبرستان میں دفن ہوا۔

## قاضى القصاة شرف الدين ابوحفص:

عمر بن عبدالله بن صالح بن عيسيٰ السكى المالكي آپ ٥٨٥ هامل پيدا هوئے 'اور حديث كاساع كيا۔اور فقه يجھي 'اور الصلاحيه میں فتویٰ دیا' اور قاہرہ کے مختسب ہے۔ پھر ۲۹۳ ھ میں قاضی ہے اس لیے کہ انہوں نے ہر مذہب کا قاضی مقرر کیا تھا۔ آپ نے سخت ا نکارکیا۔ پھرمجبور کرنے کے بعداس شرط پر قاضی بننا قبول کیا کہ آپ قضا کی تخواہ نہیں لیں گے۔ آپ علم اور دین میں مشہور تھے' آ پ سے قامنی بدرالدین ابن جماعة وغیرہ نے روایت کی ہے۔ آپ نے ۲۵رز والقعدہ کووفات یا گی۔

شجاع الدين آخة مرشد المظفر ي الحموي.

نیخص دلیراور شجاع بها درون میں سے تھا اوراس کامشور دنبایت صائب ہوتا تھا اوراس کا ستاداس کی مخالفت نہیں کرتا تھا۔ اور یکن حال ملک الطاہر کا تھا۔ اس نے ماہ ٹیں و فات پائی۔ اور نماہ ٹیں بن اپ مدرسہ کے قریب اس کے قبر سمان میں فن ہوا۔ ابن سبعین 'عبدالحق بن ابرا نہیم بن مجمد :

#### D 74.

اس سال کا آغاز ہوا تو الح کم با مراللہ ابوالعیاس احمد العباس خیلے فی تھا اور سلطانِ اسلام ملک الظاہر تھا۔ اور ۱۳ ارمحرم کوا تو ادر کے روز سلطان سمندر کی طرف گیا' تا کہ اس شوائی ہے جنگ کرے جنہوں نے جزیرہ قبرص بیس غرق ہونے والوں کاعوض مقرر کیا تھا' اور وہ چاہیں شینی بیخے اور وہ شینی کے ساتھ گیا' اور امیر بدرالدین بھی اس کے ساتھ تھا' اور وہ ان پر غالب آگے' اور خزندار سمندر بیس گر گیا۔ اور اس نے پانی بیس ڈال دیا' اور اس کے بالوں کو کپڑ کر اسے گیا۔ اور اس نے بالوں کو کپڑ کر اسے غرق ہونے ہے بچالیا۔ پس سلطان نے اس شخص کو خلعت دیا' اور اس سے حسن سلوک کیا۔ اور محرم کے آخر بیس سلطان الخاصکیہ کی غرق ہونے ہے بچالیا۔ پس سلطان نے اس شخص کو خلعت دیا' اور اس سے حسن سلوک کیا۔ اور محرم کے آخر بیس سلطان الخاصکیہ کی ایک جھوٹی می جماعت اور دیار مصر کے امراء کے ساتھ روانہ ہو کر اگر کہ آیا۔ اور اس کے نائب کو اپنے ساتھ دمشق کے گیا۔ اور کا ار جمال صفر کو اس بی معرول کر دیا۔ پھر وہ حماہ کی طرف روانہ ہو گیا' اور دس دن کے بعد والیس آگیا۔ اور جمال الدین آخر میں مصری افواج سے بھگوڑ کے حلب' تما ۃ اور جھص ہے' دمشق پہنچ اور اہل دمشق میس سے بھی بہت ہے لوگ بھاگ گئے' اور ربیع الاقر خرمیں مصری افواج سلطان کے یاس دمشق پہنچ گئیں اور وہ ان کے ساتھ مہینے کی سات تاریخ کوروانہ ہوا' اور حماۃ سے گذرا' اور اللہ قرین سلطان کے یاس دمشق پہنچ گئیں اور وہ ان کے ساتھ مہینے کی سات تاریخ کوروانہ ہوا' اور حماۃ سے گذرا' اور اللہ کستی مہینے کی سات تاریخ کوروانہ ہوا' اور حماۃ سے گذرا' اور

ا ہی نے ویاں کے بامثاہ کوساتھ لیار کچھ حلب کورواٹ ہو گیا' اور ویال میدان اخضر میں خیمہ زن ہو گیا۔اوراس کی وجہ پہھی کہ رومی افواج نے تقریباً دی ہزار مواروں کواکٹھا کیااورانہوں نے اپنے میں ہے کچھ واروں کو بھیجا' جنہوں نے میں تا ب پرغارت کری گی' اور شطوان تل بہنچ گئے اور حارم اور الطا کیہ کے درمیان تر کمانوں کی ایک یارٹی پر نملہ کر دیا اور ان کی کٹا کل کر دنی۔ اور جب تا تاریوں نے سنا کہ سلطان بھٹنے کیا ہے اوراس کے ساتھ فائح انواج بھی ہیں تووہ اٹی ایڑیوں کے بل بھر گئے ۔اے اطلاع ملی تھی کے فرنگیوں نے بلاد قاقون ● برغارت گری کی ہے۔اورتر کمانوں کی ایک جماعت کولوٹ لیا ہے' پس اس نے وہاں نے امراءکوگرفتار کرلیا' کیونکہ انہوں نے ملک کی حفاظت کا فکرنہیں کیا تھا' اور وہ دیارمصر کوواپس آ گئے۔

اور ۳ رشعبان کوسلطان نے حنابلہ کے قاضی مصر مشمل الدین احمد بن العمار المقدی کو گرفتار کرلیا 'اوراس کے پاس جوا ما نات تھیں' انہیں لےلیا' اوران کی زکو 8 بھی لی' اور پچھا مانتیں ان کے مالکان کووائیں کر دین' اورا سے شعبان ۲۷۲ ھ تک قیدر کھا اوراس کے متعلق حران کے ایک شخص نے شکایت کی تھی' جسے شبیب کہا جاتا تھا' پھر سلطان پر قاضی کی یاک دامنی واضح ہوگئی تو اس نے اسے دوبارہ ۲۷۲ صبیں اپنے منصب پر بحال کر دیا۔اور شعبان میں سلطان عسکا کے علاقے کی طرف آیا' اوراس پر غارت گری کی۔اور اس کے حکمران نے اس سے ملح کی درخواست کی تواس نے اس کی بات مان لی'اوراس نے اس سے دس سال دس ماہ دس دن اور دس گھٹٹوں تک مصالحت کی اور وہ دمشق واپس آ گیا۔اور دارالسعا دات میں صلح کی تحریر پردھی گئی' اور یہی حالت قائم رہی' پھرسلطان نے بلا داساعیلیه کی طرف واپس آ کران کے اکثر جھے کو قابوکرلیا۔

قطب الدین نے بیان کیا ہے کہ جمادی الآخرۃ میں قلعہ جبل میں زرافہ پیدا ہوا' جسے گائے کا دودھ بلایا گیا۔راوی بیان کرتا ہے بیدہ ہات ہے جس کی مثل نہیں دیکھی گئی۔

### سيتح كمال الدين:

سلار بن حسن بن عمر بن سعیدالاربل الشافعی آپ مشائخ مذہب میں سے ایک ہیں۔اور شیخ محی الدین نووی نے آپ سے اہتغال کیا اور آپ نے الردیانی کی البحر کا متعدد جلدوں میں اختصار کیا ہے۔اور وہ آپ کے ہاتھ کی تحریر میں میرے یاس موجود ہے۔اور دمشق میں فناویٰ آپ کے گر د گھو متے تھے' آپ نے ستر کے دیے میں وفات یا ئی' اور باب الصغیر میں وفن ہوئے' اور آپ الواقف کے ایام سے البادرائیمیں افادہ کررہے تھے آپ نے اس سے زیادہ کی جبتی نہیں کی میبال تک کداس سال میں آپ کی و فات ہوگئی۔

## وجيهالدين محمر بن على بن ابي طالب:

ابن سویدالشکرین' آیتا جروں کے درمیان بہت بڑے سر مابید دارتا جرتھے'ادرحکومت کے ہاں بھی آ پ معظم تھے۔خصوصاً ملک الظاہر کے ہاں وہ آپ کا اعزاز واکرام کرتا تھا'اس لیے کہ آپ نے اس کی امارت کے زبانے میں اس کے سلطنت کے حاصل

قاقون فلسطين ميں الرملہ كے نز ديك أيك قلعہ ہے۔

کرنے ہے قبل اس سے احسان کیا تھا۔ آپ کواپٹی خانقاہ میں فن کیا کیا 'اور آپ کی قبر قاسیون میں رباط ناصری کے نزد کی ہے اور خلیفہ کے خطوط بروقت آپ کے پاس آتے تھے اور آپ نے مکا تیب تمام ملوک کے ہاں متبول تھے ' ہی کہ السواھل کے لرگی ملوک کے ہاں بھی 'اور آپ نا تاریوں کے دور میں ہلاکو کے زمانے میں بہت صدقات اخیرات کی تے تھے

نجم الدين يجي بن محمر بن عبدالواحد بن اللبو دي .

حمام الفلک جواطباء کوعطیہ کے طور پر دیا گیا ہے' کے پاس اللبو دیہ کا وقف کرنے والا' آپ کوطب کی معرفت میں کمال حاصل تھا۔ آپ کو دمشق میں کونسل کا نگران مقرر کیا گیا' اور آپ کواللبو دیہ کے پاس قبرستان میں دفن کیا گیا۔ شیخ علی الب کاء:

حضرت ظیل کے شہر کے نزدیک آپ ایک زادیہ کے مالک تھے اور صلاح وعبادت اور گذر نے والوں 'اور زائرین کو کھانا کھلانے میں مشہور تھے اور ملک منصور قلاووں آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ میں نے آپ سے ملاقات کی۔اس وقت آپ امیر تھے اور آپ نے اسے کچھ باتوں کے متعلق خبر دی جوسب کی سب پوری ہو چکی ہیں۔اور ان میں سے ایک بات میشی کہوہ عقریب بادشاہ بنے گا۔اسے قطب الدین الیونینی نے قل کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ آپ کے زیادہ گریے کرنے کا سبب بیرتھا کہ آپ نے نظر یب بادشاہ بنے گا۔اسے قطب الدین الیونینی نے قل کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ آپ کے ساتھ بغداد سے نظے اور ایک گھنٹے میں اس شہر کہنی نے ایک شخص کی مصاحب کی جوصاحب احوال وکرامات تھا'نیزیہ کہ آپ کے ساتھ بغداد سے نظے اور ایک گھنٹے میں اس شہر کہنی گئے جس کے درمیان اور بغداد کے درمیان ایک سافت پائی جاتی ہے' نیزیہ کہ اس شخص نے آپ کو بتایا کہ میں عنقریب فلال وقت مرجاؤں گا اور اس وقت مجھے فلال شہر میں دیکھ لینا۔

راوی بیان کرتا ہے' جب وہ وقت آیا' تو میں اس کے پاس حاضر ہوا اور وہ نزع کی حالت میں تھا اور مشرق کی طرف گھوم گیا تھا' میں نے اسے قبلہ کی طرف پھیر دیا تو وہ مشرق کی طرف پھر گیا' پھر میں نے اسے اسی طرح پھیرا' تو اس نے اپنی دونوں آئے تھیں کھولیں اور کہنے لگا' تو پریشان نہ ہو' میں اسی جہت پر مروں گا۔ اور وہ درویشوں کی سی گفتگو کرنے لگا' حتیٰ کہ مرگیا' ہم نے اسے اٹھا کر وہاں ایک خانقاہ میں لائے تو ہم نے انہیں بڑے نم میں جتلا پایا' ہم نے اس سے بوچھا' تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا' ہمارے پاس ایک سوسال بوڑھا' اور آج کے دن وہ اسلام پر فوت ہوا ہے' ہم نے کہا' اس کے عوض ہم سے اسے لے لواور ہمارا ساتھی ہمارے سیر دکر دو۔

رادی بیان کرتا ہے کہ ہم نے اسے سنجالا اورائے خسل دیا اوراس کا جناز ہیڑھا۔ اورائے مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دیا۔ اورانہوں نے اس شخص کو سنجالا اورائے نصار کی کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ ہے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں۔ شخ علی نے اس سال کے رجب میں وفات پائی ہے۔

#### DX41

۵رمحرم کوالظاہر دمشق سے بلا دالسواحل میں پہنچا جن کواس نے فتح کیا اور ہموار کیا تھا اور آخرم میں قاہرہ کو چلا گیا' اور وہاں ایک سال تک تھہرار ہا' پھرواپس آیا اور ۴مرصفر کو دمشق میں داخل ہوا۔اور اس سال کے محرم میں التوب کا حکمران عیذاب پہنچا' اور اس نے وہاں کے تاجروں کولوٹا'اورا ت کے بہت ہے باشندوں کولل کر دیا'جن میں قاضی اور والی بھی تھے۔ اور امیر علاؤ الدین اید غدی اکٹر ندارا ت کے مقابلے میں گیا' اورا ت نے اس کے ملک کے بہت ہے باشندوں کولل کر دیا اور لوٹ مار کی اور آگ لگا لی اور مرکا نوں کوگر دیا' اور شہروں پر فبضہ کرنیا' اور اپنا ہدلہ نے دیا۔ ولڈ اٹھد

اوررئ الاقل میں صحیون کے حکمران امیر سیف الدین محمد بن مظفر الدین عثان بن ناصر الدین منکورس نے وفات پائی 'اور ستر کے دہے میں اپنے باپ کی قبر میں دفن ہوا اور صیبون اور بزریہ کا گیار وسال بادشاہ رہا' اور اس کے بعد اس کے بینے سابق الدین نے اس کی سپر دواری لے کی' اور ملک الظاہر کے پاس حاضری کی اجازت طلب کرنے کے لیے آومی بھیجا' تو اس نے اسے اجازت دے دی' اور جب وہ حاضر ہوا تو اس نے اسے خیز کو جا گیر میں دے دیا اور اپنی جانب سے اسے دوشہروں کا نائب بنا کر بھیجا۔

اور ۵؍ جمادی الآخرة کوسلطان اپنی فوج کے ساتھ فرات پہنچا'اس لیے کہ اسے اطلاع ملی تھی کہ وہاں تا تاریوں کی ایک پارٹی موجود ہے۔ پس وہ خود اور اس کی فوج فرات میں گھس کر ان کے پاس پہنچ اور اس نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو آل کیا اور اس موجود ہے۔ پس وہ خود اور اس کی فوج فرات میں قلادون اور بدر الدین بیسری فرات میں واخل ہوئے 'اور ان دونوں کے پیچھے سلطان فرات میں گھسا پھر اس نے تا تاریوں کی ایک دوسری پارٹی نے محاصرہ کیا میں گھسا پھر اس نے تا تاریوں کی ایک دوسری پارٹی نے محاصرہ کیا ہوا تھا 'پس جب انہوں نے اس کی آبد کے متعلق ساتو وہ بھاگ گئے 'اور اپنے اموال وا ثقال کو چھوڑ گئے۔ اور سلطان بردی شان و موجود تھا کہ سے ساتھ البیرہ آیا اور اس کی باہر نگلا 'اور شوکت کے ساتھ البیرہ آیا اور اس کے باشندوں میں بردا مال تقسیم کیا۔ پھر دہ ۳ رجمادی الآخرۃ کو اپنے ساتھ قیدیوں کو بلیے ہوئے دمشق واپس آگیا۔ اور اس کا بیٹا ملک سعید اس کے استقبال کو باہر نگلا' اور موجود کو جس سے نہ اور تاخبی شہاب الدین محمود کہا جاتا ہے' اور قاضی شہاب الدین محمود کا تب نے سلطان کو جسمیت دریا میں گھس جانے کے بارے میں کہا ہے۔ سلطان کو جسمیت دریا میں گھس جانے کے بارے میں کہا ہے۔

''تو جہاں چاہے چلا جا' مجھے نگران خدا پناہ دینے والا ہے اور فیصلہ کر' تیرے مقصد کو قضا وقد رخوشی سے پورا کرے گ اے دین کے رکن' جس دین کو تو نے غالب کیا ہے' دشنوں کے نزدیک اس کا کوئی بدلہ باقی نہ رہا تھا' جب سروں نے رقص کیا تو تیری کمانوں کے مطربوں سے چلوں نے حرکت کی' تو فوج کے ساتھ فرات میں گھس گیا' جے فرات کی موجوں نے آثار کے مطابق پہنچا دیا' مجھے فرات کی موجوں نے اٹھالیا۔ اور کس نے تیرے سواوہ سمندر دیکھا ہے' جے نہریں اٹھائے ہونے ہوں' اور وہ فکڑے فکڑے ہوگیا۔ اور تیرے لشکر جرار کے سواوہ اس کوئی بڑا ٹیلہ نہ تھا''۔

اوراس منظر کود کیھنے والے ایک شخص نے کہا ہے۔

''اور جب ہم نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ فرات کا سامنا کیا تو ہم نے اسے نیز وں اور تکواروں سے مدہوش کر دیا'اور ہم داخل ہو گئے تو اس نے مال اورغنائم کے ساتھ ہماری واپسی کے وقت تک موجوں کوروانی سے روک دیا''۔ اورا میک دوسر پے خص نے کہا ہے اور اس برکوئی اعتراض بھی نہیں ہے \_

'' ملک الظا ہر ہمارا سلطان ہے' ہم اہل و مال ہے اس پر قربان ہیں' وہ پانی میں گھس گیا تا کہ حرارت قلب کو جو پیاس کی

وہے پیداہوگئے ہے'اس ہے ٹھنڈا کرے''۔

اور ۱۳ رہ ہے ہر وزمنگل اس نے اپنے نمام خواس امراء اور حلقہ نے پیٹر ووں اور ارباب حکومت کو خلعت وینے اور ہر آدی اس کے بنا ہیں ال کھوری نا جو بال میں اس کے بنا ہیں ال کھوری نا جو بال میں سلطان نے منگوتمر کی طرف فظیم تھا آف ارسال کیے اور ۱۲ رشوال توسوموار کے روز سلطان نے اپنے شیخ فیٹر ٹردی توقلعہ میں اپنی بلایا اور اس کے ذمے کچھ باتوں کو واجب کیا جن کا اس نے ارتکاب کیا تھا 'پس سلطان نے اس موقع پر اس کے قید کرنے کا تھلم دیا ۔ اور میاس کی آخری ملا قات تھی اور ذوالقعدہ میں اساعیلیہ نے ان قلعوں کو بھی سیر دکر دیا جو ان کے قبضے میں سے مقل کرنے کا تھم دیا 'اور سیاس کی آخری ملا قات تھی 'اور ذوالقعدہ میں اساعیلیہ نے ان قلعوں کو بھی سیر دکر دیا جو ان کے قبضے میں سے دوروہ الکہف 'القدموس اور المعطقہ سے ۔ اور ان کے عوض انہیں جا گیریں دی گئیں 'اور شام میں کو کی قلعہ ان کے پاس نہ رہا' اور سلطان نے اس میں نا سب مقرر کیا اور اس سال سلطان نے السواحل میں بل بنانے کا تھم دیا اور اس

## اس سال میں وفات یانے والے اعیان

يشخ تاج الدين ابوالمظفر محمد بن احمه:

ابن حمزہ بن علی بن مبۃ اللہ بن الحوی النعلبی الد مشقی آپ اہل د مشق کے اعیان میں سے تھے آپ نے بیبیوں کی مگہداشت اوراختساب کا کام سنجالا ' پھر بیت المال کی ذمہ داری لے لی۔اورکٹیر سے ساع کیا۔اور ابن بلیان نے مشیخہ کواس کے لیے مقرر کیا ' اور شیخ شرف الدین الفراری نے جامع میں اسے سنایا 'اوراعیان اور فضلاء کی ایک جماعت نے اس کا ساع کیا۔

خطيب فخرالدين ابومحد:

عبدالقاہر بن عبدالغنی بن محمد بن ابی القاسم بن محمد بن تیمیہ حرانی 'جوحران کے خطیب نے اور آپ کا گھرانہ علم وخطا بت اور میں مشہور ہے۔ آپ صوفیہ کے قبرستان میں دفن ہوئے 'اور آپ کی عمر ساٹھ سال کے قریب تھی اور آپ نے اپنے وادا فخر میں مشہور ہے۔ آپ صوفیہ کے مولف ہیں۔ آپ نے دشق کے باہر خانقاہ قصر میں وفات پائی۔ شخ خصر بن الی بکر المہر انی العددی:

ملک الظاہر بیرس کا شخ 'آپ کواس کے ہاں بڑا مقام حاصل تھا' اور سلطان ہفتہ ہیں ایک یا دو دفعہ خود آپ کے زاد مید میں ماں جاتا تھا جے آپ نے الحسینیہ میں تقمیر کیا تھا۔ اور آپ نے اس کے پاس ایک جامع بھی بنائی تھی' جس میں آپ جمعہ کا خطبہ دیتا تھا۔ اور وہ آپ کو بہت مال دیتا تھا' اور جو آپ چا ہے تھے' آپ کو دیتا تھا۔ اور اس نے آپ کے زاد میہ کے لیے بہت می چیزیں وقف کر دی تھیں' اور سلطان کی محبت و تعظیم کی وجہ ہے آپ خاص وعام کے ہاں معظم تھے اور جب وہ آپ کے پاس بیٹھتا تو آپ اس سے مزاح کرتے۔ اور اس میں بھلائی' دین اور صلاح پائی جاتی تھی' اور آپ نے بہت می باتوں کے متعلق سلطان کو خبر دی تھی۔ اور ایک دفعہ آپ بیت المقدس میں کنیت القمامہ میں داخل ہوئے' اور اس کے پادری کواپنے ہاتھ سے ذرج کیا' اور جو پھواس میں موجود تھا

ا پے اسحاب کو وے دیا اور ای طرح آپ نے ایک دفعہ اسکندریے کئید میں کیا جوان کے بڑے کنا ہیں ہے ہے آپ نے اسے اسے اوٹا اور اے مبحد اور مدرسہ میں تبدیل کر دیا اور بیت المال ہے اس پر بہت ہے اموال خرج کے اور اس کا نام المدرسة الحضر کی رکھا اور اس طرح آپ نے دوشن میں یہود کے کئید کے ماتھ کیا۔ آپ نے اس میں داخل ، و کر بو پھو دہاں آ ان ہے اور سامان کرچا اور اس طرح آپ کے اور اس میں دستر خوان بچھا دیا اور اے مدت تک مجد بنا کے رکھا 'پر انہوں نے کوشش کی کہ وہ اسے آبیں واپنس کر دیں اور ان پر رحم کریں۔ پھراتھا تی سے اس سال آپ سے پچھا پہندیدہ امور سرز دہوئے اور سلطان الظاہر کے ہاں ان ہاتوں کو طابت کر دیا گیا۔ اور آپ سے ایکی ہاتیں ظاہر ہوئیں جنہوں نے آپ کوقید کرنا واجب کر دیا 'پھراس نے آپ کو پھائسی دینے اور ہاک کردیے کا تھم دیا۔

اور آپ کی وفات اس سال ہوئی' اور آپ کواپنے زادیہ میں فن کیا گیا۔اللہ آپ سے درگذر فرمائے۔اورسلطان آپ سے بڑی محبت کرتا تھا' حتیٰ کہاس نے اپنے ایک بچے کا نام آپ کے نام کی موافقت کی وجہ سے خصر رکھااور آپ ہی کی طرف وہ گنبد منسوب ہے جو پہاڑ پراس ٹیلے کے مغرب میں ہے جسے قبۃ الشیخ خصر کہا جاتا ہے۔ البعجہ، کا مصنف

علامہ تاج الدین عبدالرحیم بن محمد بن پونس بن محمد بن سعد بن مالک ابوالقاسم موصلی آپ فقہ وریاست اور تدریس کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ ۵۹۸ ھیں پیدا ہوئے 'اور ساع داھتا فال کیا اور علم حاصل کیا۔اور تصنیف کا کام کیا 'اور آپ نے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ ۵۹۸ ھیں پیدا ہوئے 'اور سائل خلافیہ میں آپ کا ایک طریق ہے جسے آپ آپی کتاب العجیز کا اختصار الوجیز میں کیا ہے۔اور المحصول کا بھی افتیار کیا ہے 'اور مسائل خلافیہ میں آپ کا ایک طریق ہے جسے آپ نے رکن الدین الطاروی سے حاصل کیا ہے'اور آپ کا دادا اپنے دفت میں شیخ المذہب تھا' جیسے کہ پہلے بیان ہوچکا ہے۔

#### 242r

اس سال کے صفر میں الظاہر دُشق آیا' اے اطلاع ملی تھی کہ ابغاء بغداد پہنچے گیا ہے' اوراس نے اس جانب شکار کیا ہے' سواس نے مصری افواج کی طرف پیغام بھیجا' کہ آنے کے لیے تیار ہو جا کیں' اور سلطان نے بھی اس کام کے لیے تیاری کی' اور جمادی الآخرۃ میں اس نے الکرج کے بادشاہ کواپنے ہاں دُشق بلایا' اوروہ بھیں بدل کر بیت المقدس کی زیارت کوآیا تھا۔ اوروہ اس پر چڑھا' تو اے اللہ خرۃ میں اس نے الکرج کے بادشاہ کواپنے ہاں دُشق بلایا' اوروہ بھیں قید کردیا۔ اوراس سال قاہرہ کے باہر جامع ویر الطین کی تعمیر کمل ہوگئ۔ اور اس میں جمعہ پڑھا گیا اور اس سال سلطان قاہرہ کی طرف گیا' اور کرر جب کواس میں داخل ہوا اور آخر مضان میں ملک سعید ادراس میں جمعہ پڑھا گیا اور اس سال سلطان فاہرہ کی طرف گیا' اور کرر جب کواس چلا گیا۔ اور عیدالفطر کے روز سلطان نے اپنے این الظاہر کوج کے ایک دستے کے ساتھ دُشق آیا' اور ایک ماہ تک وہاں رہا' پھرواپس چلا گیا۔ اور عیدالفطر کے روز سلطان نے اپنے خضر کا ختنہ کیا' بیودی لڑکا ہے جس کا نام اس نے اپنے شخ کے نام پر دکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ امراء کے بیٹوں کی ایک جماعت کا میٹے خضر کا ختنہ کیا' بیودی لڑکا ہے جس کا نام اس نے اپنے شخ کے نام پر دکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ امراء کے بیٹوں کی ایک جماعت کا

شذرات الذہب میں ہے کہ اس نے آپ کوقلعہ میں قید کردیا اور فیتی کھانے آپ کے لیے مقرر کردیئے حتیٰ کہ آپ محرم ۲۷۲ ھیں وفات پا گئے اور النجو م الزاہرة میں بھی ای طرح لکھا ہے نیز اس میں میر بھی لکھا ہے کہ آپ کوشوال ۲۷ ھیں قید کیا گیا۔

بھی ختند کیا گیا اور یہ بڑا خوفناک وقت تھا اور ای سال شاہ تا تار نے افداد کے صاحب الد بوان ماہ کالدین کو تستر اور اس سے مضافات کی گرانی سونپ دی اور وہ اس کے احوال کو معلوم کرنے گیا۔ اس نے وہاں تاجروں کے بیٹوں میں ہے ایک جوان کو پایا شک کی گرانی سونپ دی اور وہ اس کے احوال کو معلوم کرنے گیا۔ اس نے وہاں تاجروں کے بیٹوں میں جسی غور وفلز کیا تھا۔ پھر اس نے میسی شک کی ان کہ باجا تا تھا اس نے قرآن کر بیا اور اس نواح کے جہلا می ایک جماعت نے اس کی تصدیق کی اور اس نے ان سے نماز عصر اور عشاء کی بمن مریم ہونے کا دعوی کر دیا اور اس نواح کے جہلا می ایک جماعت نے اس کی تصدیق کی اور اس نے ان سے نماز عصر اور عشاء کی نماز کے فرائض ساقط کر دیئے۔ اس نے اے بلاکر اس بارے میں وریافت کیا تو اس نے اس نے وام کو تھم دیا تو انہوں نے کہا سامان اور عوام میں سے اس کے جو پیروکار تھے ان کا سامان لوٹ لیا۔ جزاہ اللہ خیر آاور اس نے عوام کو تھم دیا تو انہوں نے اس کا سامان اور عوام میں سے اس کے جو پیروکار تھے ان کا سامان لوٹ لیا۔

## اس سال میں وفات یانے والے اعیان

## مؤيدالدين ابوالمعالى الصدر الرئيس:

اسعد بن غالب المظفر کا بن الوزیر مؤید الدین اسعد بن حزه بن اسعد بن علی محمد التمیمی ابن القلانی آپ کی عمر نو سال سے متجاوز تھی اور بڑے آسودہ حال رئیس تھے۔ کس کام کے سنجالئے سے غافل نہیں رہتے تھے۔ اور ابن سوید کے بعد انہوں نے سلطان کے مصالح آپ کے ذھے لگائے آپ نے تنخواہ کے بغیران کی ذمہ داری قبول کرلی اور آپ کی وفات بستا نہ میں ہوئی اور سلطان کے مصالح آپ کے ذھے لگائے آپ نے نخواہ کے بغیران کی ذمہ داری قبول کر بی اور قاہرہ کے دامن میں دفن ہوئے۔ آپ الصدر عزالدین حزہ جو دشتی اور قاہرہ کے دکیس تھے کے والد ہیں۔ اور مؤید اللہ بین اسعد بن حمزہ ان کا دادا ہے جو ملک افضل علی بن ناصر فاتح قدس کا وزیر تھا 'وہ فاضل رئیمین تھا۔ اور کتاب الوصیة فی الاخلاق المرضیة آپ کی تصنیف ہے اور نظم میں آپ کو کمال حاصل تھا 'آپ کہتے ہیں ۔

''اے میرے رب! جب میری قبر مجھے اپنے ساتھ لگا لے تو میرے لیے اپنی رحمت کی سخاوت کر جو مجھے آگ سے نجات دے۔ اور جب میں اپنی لحد میں تیرا بھساریہ بن جاؤں تو میری اچھی طرح بھسائیگی کرنا' بلاشبہ تو نے پڑوی کے متعلق وصیت کی ہے''۔

اور حمزہ بن اسعد بن علی بن محمد التمیمی کا والد' الحمید ہے اور وہ بہت اچھا کا تب تھا۔ اور اس نے ۴۳۴ ھے بعد سے اپنے س وفات ۵۰۵ ھ تک تاریخ لکھی ہے۔

## اميركبير فارس الدين اقطاي:

المستعربی اقا بک الدیار المصریئی بیسب سے پہلے ابن یمن کاغلام تھا' پھر صالح ابوب کاغلام بن گیا اور اس نے اسے امیر بنادیا۔ پھر مظفری حکومت میں اس کی شان بڑھ گئی اور بیٹوج کا امیر بن گیا۔ اور جب بیٹل ہو گیا تو حکومت کے لیے امراء کی خواہشات دراز ہو گئیں۔ سواقطای نے ملک الظاہر کی بیعت کرلی اور فوج نے بھی بیعت میں آپ کی انتاع کی اور الظاہر اس کی اس بات کوجانتا تھا اور اسے نہیں بھولتا تھا۔ پھروفات سے تھوڑ اعرصة بل الظاہر کے ہاں اس کاحق کم ہو گیا اور اس سال قاہر ہیں فوت ہو گیا۔

يشخ عبدالله بن غانم:

ا بن ملی بن ابراہیم بن عسائر بن الحسین المقدی ٔ نابلس میں آپ کا ایک زادیہ ہے ٰ اور آپ کے اشعار شاندار میں۔ اورعلم انسوف میں آپ کا کلام قوی ہے۔ اور الیونیمی نے آپ نے صالات کوطول دیا ہے اور آپ نے بہت ہے اتعاربیان لیے ہیں۔ قاضی القصاق کمال الدین :

ابوالفتے عمر بن بندار بن عمر بن علی اتفالیسی الثافعی' آپ ۱۹۱ ھیمی تفلیس میں پیدا ہوئ' اور آپ فاضل اصول اور مناظر سے ۔ آپ مدت تک نائب عدالت رہے' چر ہلاکو کی حکومت میں بااختیار قاضی بن گئے۔ آپ عفیف اور پاکدامن آ دمی ہے' آپ نے کثر تب عیال اور قلت مال کے باوجود منصب اور تدریس کور ذہیں کیا۔ اور جب ان کا زمانہ ختم ہوگیا تو بعض لوگ آپ سے ناراض ہوگئے ۔ پھر قاہرہ کی طرف روائگی آپ پر لازم کی گئ' اور آپ وہاں قیام کر کے لوگوں کوافادہ کرتے رہے' حتیٰ کہ اس سال کے رہی الاقرال میں فوت ہوگئے اور قر افد صغریٰ میں ذفن ہوئے۔

## اساعیل بن ابراہیم بن شاکر بن عبداللہ:

التوخیٰ تنوخ فضاعہ میں ہے ہے آپ صدر کبیر سے اور آپ نے ناصر داؤد بن المعظم کے لیے بہترین خطبہ لکھا اور فوری شفا خانے کی تلہداشت وغیرہ کی فرمداری لی آپ کی سیرت قابل تعریف تھی اور کی لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ آپ کی عمر ۱۸۰۰ ال سے زیادہ تھی آپ کہتے ہیں۔

''اس شخص کی آرزونا کام ہوگئ جس نے آسان کے رب کے سواکسی سے امیدر کھی ہے حالانکہ اس نے اسے جوڑ اسے کیا وہ اس کے سواکوئی اور قابل اعتماد ہستی کا خواہاں ہے حالانکہ اس نے انتز پول کے اندراس کی کفالت کی ہے'۔

### پھر کہتا ہے \_

'' زبان گونگی ہوگئ ہے' اور تمہارے اوصاف کے بیان کرنے سے در ما ندہ ہے وہ کیا کہے' اور تم جو پچھ ہوتم ہی ہو۔معاملہ بات کرنے والے کی بات سے بہت بڑا ہے' اور عقل نے اس کے بیان سے روک دیا ہے۔ بجز وتقصیر میرا دائمی وصف ہے۔اور نیکی اوراحیان کاتم سے پیتمعلوم ہوتا ہے''۔

## ابن ما لك مؤلف الفيد:

۔ الکافیۃ جال الدین محمد بن عبداللہ بن مالک ابوعبداللہ الطائی الحیانی الخوی مشہور اور مفید تصانیف کے مؤلف میں الکافیۃ الثانیہ اوراس کی شرح اور العسمیل اوراس کی شرح اور الفیہ مجس کی مفید شرح آپ کے بیٹے بدرالدین نے کی ہے شامل ہیں۔ آپ ۱۰۰ ھیں حیان میں بیدا ہوئ اور مدت تک حلب میں قیام پذیر رہے۔ پھر دُشق رہے آپ ابن خلکان سے بہت ملاقات کرتے ہے اور کی لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ اور قاضی بدرالدین بن جماعۃ نے آپ سے روایت کی ہے اور آپ نے ہمارے شخ علم الدین البرزانی کو اجازت دی ہے ابن مالک نے ۱۲ رومضان بدھ کی رات کو دُشق میں وفات پائی اور قاسیون میں قاضی عز الدین الصائغ کے قبرستان میں وفن ہوئے۔

### نصيرطوي

محمد بن عبدالقدطوی اسے موٹی نصیرالدین کھی کہا جاتا ہےاور حواجہ نصیرالدین بھی کہا جاتا ہے اس نے اپی جوائی میں اهتغال کیا ورعلم الا واکل کواچھی ٹری ساصل کیا۔اوراس کے متعلق علم بکام میں تصنیف کی اورایس بینا کی اثارات کی شرح کی اوراساء پاپیہ کے اصحاب قلاع الالموت کا وزیرینا 'چیر بلا کو کا وزیرینا۔اور بغداد کی جنگ میں اس کے ساتھ تھا۔

اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے بلا کوخان کوخلیفہ کے تل کرنے کا مشورہ دیا۔والقد اعلم

اور میرے نزدیک بیہ بات کسی عاقل اور فاضل سے صادر نہیں ہوسکتی' ایک بغدادی نے اس کا ذکر کر کے اس کی تعریف کی ہے۔ اور بیماقل فاضل اور اچھے اخلاق والا تھا۔ اور اسے موسیٰ بن جعفر کے مزار میں سرداب میں دفن کیا گیا' جے اس نے خلیفہ ناصر اللہ ین کے لیے تیار کیا تھا' اور اس نے مراغہ میں رصدگاہ بنائی تھی' اور اس میں فلا سفہ متعلمین' فقہا نہ محدثین اور اطباء اور کئی قتم کے دیگر فضلا نہ تھماء کومقر رکیا تھا۔ اور اس میں اینے لیے ایک بڑا گذید بنایا تھا' اور اس میں بہت زیادہ کتا بیں رکھیں۔

اس نے اس سال کی ۱۲ رذ والحجہ کو ۵ سرمال کی عمر میں وفات پائی' اوراس کے اشعارا پچھے ہیں اوراس کااصل اھتغال المعین سالم بن بدار بن علی مصری معتزلی شیعہ کے ساتھ وتھا' اوراس نے اس کی بہت می رگیس کھینچیں' حتیٰ کہ اس نے اس کے اعتقا دکوخراب کر

## شيخ سالمالبرتي :

قرا فی منح کی میں خانقاہ کا مالک آپ صالح اور عبادت گذار تھے۔اور لوگ آپ کی زیارت اور آپ کی دعا سے برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے یاس جاتے تھے اور آپ کے اصحاب آج بھی اپنے طریق پرمشہور ہیں۔

#### D745

اس سال سلطان کو تیرہ امراء کے متعلق اطلاع ملی جن میں قبقا رائحہ وی بھی شامل تھا کہ انہوں نے تا تاریوں کو خطا کھے کر انہیں مسلمانوں کے شہروں کی طرف دعوت دی ہے۔ اور یہ کہ وہ سلطان کے مقابلہ میں ان کے ساتھ ہوں گے 'پس انہیں پکڑا گیا۔ اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور اس سال سلطان انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور اس سال سلطان فوجوں کے ساتھ آگئ اور بیان کی آخری ملاقات تھی اور اس سال سلطان فوجوں کے ساتھ آیا 'اور ۱۲ رمضان کو سوموار کے روز بلا دسیس میں داخل ہو گیا۔ اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو آل کر دیا جن کی تعداد کو اللہ کے سواکوئی نہیں جا نتا۔ اور انہوں نے بہت می گائیں 'بریاں' بوجھ جانور اور چوپائے نتیمت میں حاصل کیے اور انہیں ارزاں قیمت پر فروخت کر دیا۔ پھر وہ وا بس آ کر ذوالحجہ کے مہینے میں مظفر و منصور ہوکر دشق میں داخل ہوا اور اس نے و ہیں اقامت احتیار کر کی 'حتیٰ کہ سال شروع ہوگیا۔ اور اس سال اہل موصل پر ریت نے تملہ کر دیا 'حتیٰ کہ افق پر چھاگئ اور وہ اپنے گھروں سے اللہ کے حضور عاجزی سے دعا کیں کرتے ہوئے نکل حتیٰ کہ اللہ نے اس مصیبت کو ان سے دور کر دیا۔



## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ا .ن العطأ التي .

قاضی انقصنا پیشس الدین اومجه عبد الله بن شیخ شرف الدین محمد بن حطاء بن حسن بن عطاء بن جبیر بن جابر بن و جبب الا و زائی الحفی التحفی آب ۵۹۵ ه میں پیدا ہوئے اور حدیث کا ساع کیا۔ اور حضرت امام ابوطنیفہ کے فد جب کے فقیہ بن اور مدت تک الشافعی کی طرف نائب عد الت رہے۔ پھر حنفیہ کے بااختیار قاضی بن گئے آپ پہلے محص ہیں جنہوں نے فدا جب اربعہ کے قاضی مقرر کیے۔ اور جب لوگوں کی املاک کی دیکھ بھال ہوئی تو سلطان نے چا ہا کہ آپ اس کے فد جب کے مطابق فیصلہ کریں تو آپ نے ناراض ہو کر جب لوگوں کی املاک ان کے مالکان کے قبضے میں ہیں اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے در ہے ہو۔ پھر آپ مجلس سے اٹھ کر چلا کہ انہا سے المھر کے بیا گئے جس سے سلطان کوشد ید غصر آبا۔ پھر اس کا غصہ محدثر اہوا تو وہ آپ کی مدح و تعریف کرتا تھا اور کہنا تھا 'صرف انہی سے تح بریات کھواؤ' اور ابن عطاء نیک علماء میں سے تھے' بہت متواضع' اور دنیا کی طرف بہت کم رغبت کرنے والے تھے۔

ابن جماعة نے آپ سے روایت کی ہے۔اورآپ نے البرزانی کواجازت دی ہے آپ نے ۹ رجمادی الا ولی جمعہ کے روز وفات پائی۔اور قاسیون کے دامن میں المعظیمہ کے نز دیک دفن ہوئے۔

### بميند بن بميند بن بميند:

ابرنس طرابلس الفرنجی' اس کا دا دابنت میحل کا نائب تھا جس نے ۰۰ ۵ ھے کی حدود میں ابن عمار سے طرابلس پر قبضہ کرلیا۔اور میہ ایک بیتیم لڑکتھی' جوالیک سمندری جزیرہ میں رہتی تھی ۔ پس بیشہر پر متخلب ہو گیا کیونکہ وہ اس سے دورتھی' پھراس کا بیٹا وہاں بااختیار ہو گیا۔ پھراس کا یہ بوتا وہاں بااختیار ہوا' اور وہ بہت خوبصورت تھا۔

قطب الدین الیونینی نے بیان کیا ہے کہ میں نے اسے ۱۵۸ ھیں بعلبک میں دیکھا جب وہ مسلمان ہوکر کتبغانوین کے پاس آیا' اوراس نے اس سے بعلبک لینے کا ارادہ کیا' اور یہ بات مسلمانوں پرگران گذری' اور جب وہ فوت ہوا تواسے طرابلس کے کلیسا میں وفن کیا گیا اور جب ۱۸۸ ھیں مسلمانوں نے اسے فتح کیا تولوگوں نے اس کی قبر کواکھیڑ کراسے وہاں سے نکال ویا اوراس کی بڈیوں کو کتون کے لیے کوڑ اکر کٹ کے ڈھیروں پر پھینک دیا۔

#### 272r

جب ۸ رجمادی الاونی کو جعرات کا دن آیا تو تا تاری تمیں بزار جانبازوں کے ساتھ البیرہ میں اترے جن میں پندرہ ہزار مغل اور پندرہ ہزار مغل اور پندرہ ہزار دوی تھے۔اور شاہ تا تارابغا کے حکم سے البرداناہ سب پر مقدم تھا۔اوران کے ساتھ موصل کی فوج اور ماروین اور اگراد کی فوج بھی تھی۔اورانہوں نے اس پر ۳۳ مجانیق نصب کیس۔اورالبیرہ کے باشندے رات کو باہر نکلے اور تا تاری فوج پر حملہ کر دیا 'اور اپنی کو جلا دیا۔اور بہت می اشیاء کولوٹ لیا 'اوراپئے گھروں کو چھے وسالم واپس آگئے۔اور فوج نے شہر مذکور پر اس ماہ کی 19 تاریخ تک قیام کیا۔ پھراسے چھوڑ کراپئے غصے میں واپس آگئے 'اور انہیں کوئی بھلائی حاصل نہ ہوئی 'اور اللہ تعالیٰ مومنین کو جنگ سے تاریخ تک قیام کیا۔ پھراسے چھوڑ کراپئے غصے میں واپس آگئے 'اور انہیں کوئی بھلائی حاصل نہ ہوئی 'اور اللہ تعالیٰ مومنین کو جنگ سے

2

کفایت کر گیا' اور اللہ تعالیٰ توی اور غالب ہے۔ اور جب سلطان کوتا تاریوں کے البیرہ آنے کی اطلاع ملی تو اسٹ فوج میں چد

ادھ دیں رفری ہے پہرہ ہ جندں ہے وار دوا اور اسٹ با تھا ہوں تھے۔ اور اسٹ میں سوار ہوئر قابرہ گیا اور ۱۸ سر جب واس

کہ تا تاری وہاں ہے نوج کر تھے ہیں۔ سووہ دشتی کی طرف واپس آگیا۔ پھر وہ رجب میں سوار ہوئر قابرہ گیا اور ۱۸ سر جب واس

یں واشل ہوا تواس نے وہاں نہیں کے باوشا ہوں کی طرف ہوئی آئیا۔ پھی اپ انتظار میں پائے البوں نساس ملاقات کی اور اس سے ہا تیس کیس ۔ اور اس سے ہا تیس کیس ۔ اور اس کے سامنے زمین کو بوسد دیا' اور وہ ہوئی شان وشوکت کے ساتھ قلعہ میں واضل ہوا۔ اور جب البروانا ہو اور اس سے ہا تیس کیس ۔ اور اس کے سامنے زمین کو بوسد دیا' اور وہ ہوئی شان وشوکت کے ساتھ قلعہ میں واضل ہوا۔ اور جب البروانا ہو ایس البروانا ہو کہ ہوئے دونوں بیٹے شرف اللہ بن مسعود اور ضیاء اللہ بن محمود اور ابنا ہو ایس البروان کے اور انہوں نے اس سے بی عبد و بیان کیا۔ اور اس نے یہ بات الظاہر کولکھ دی۔ نیز یہ کہ وہ اس کی طرف فوج سے جنگ کریں گئی اور دہ اس کی طرف فوج سے اور جس قدر فوج تا تاریوں کی طرف لے جا سکتا ہے' لے جائے اور غیات اللہ ین تنجری آپی پوزیش پر رہے گا' اور وہ مملکت روم کے خت پر بیٹھے گا۔

ایس میں جنگ کریں گے اور انہوں کی طرف لے جا سکتا ہے' لے جائے اور غیات اللہ ین تنجری آپی پوزیش پر رہے گا' اور وہ مملکت روم کے خت پر بیٹھے گا۔

اوراس سال اہل بغداد نے تین یوم تک بارش کی دعا کی اور وہ سراب نہ ہوئے۔اوراس سال رمضان میں ایک مرداورایک عورت کودن کے وقت زنا کی بے حیائی کا مرتکب پایا گیا' اور علاء الدین صاحب الدیوان نے ان دونوں کے رجم کرنے کا عظم دیا' اور دونوں کورجم کردیا گیا' اور جب سے بغداد کی بغیاد پڑی ہے' ان دونوں سے پہلے کی کو بغداد میں رجم نہیں کیا گیا' اور بیروایت نہایت خریب ہے۔اوراسی طرح اس سال اہل دُشق نے رجب کے آخر اور شعبان کے اوائل میں بیہ جوری کے آخر کا واقعہ ہے۔دود فعہ بارش کی دعایا گئی' اور انہیں سیراب نہ کیا گیا۔اور اس سال سلطان نے ایک فوج کو بایک فوج کو شکلہ کی طرف بھیجی' اور اس نے سوڈ انیوں کی فوج کو شکست دی' اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو آل کر دیا اور بہت سے سوڈ انیوں کوقیدی بنا لیا۔اس طرح پر ایک غلام تین درا ہم میں فروخت ہوا' اور ان کا بادشاہ دادواہ' النوبہ کے حکمر ان کے پاس جلا گیا' اور اس نے اسے حفاظت کے ساتھ ملک الظا ہر کے پاس بھی اس لایا جا تا' بیسب پھاس سال کے شعبان میں ہوا۔ دیا۔اور ملک الظا ہر نے اہل ونقلہ پر جزیہ مقرر کر دیا جو ہر سال اس کے پاس لایا جا تا' بیسب پھاس سال کے شعبان میں ہوا۔

اوراس سال ملک سعید بن الظاہر کا عقد سلطان اور حکومت کی موجودگی میں محل میں پانچ ہزار دینار پرامیر سیف الدین قلادون الافی کی بیٹی ہے ہوا ، جن میں ہے دو ہزار دینار مجل سے اور بیز کاح محی الدین بن عبدالظاہر نے پڑھا ، اوراسے ایک سودینار دیئے گئے ، اور خلعت بھی دیا گیا ، پھر سلطان جلدی ہے سوار ہوکر الکرک کے قلعہ میں پہنچا ، اور دہاں جوالقیمر بیموجود سے انہیں جبع کیا اور وہ چھ سوآ دمی ہے اس نے انہیں پھائی دینے کا حکم دیا ، اوران کے بارے میں اس کے پاس سفارش کی گئی ۔ پس اس نے انہیں رہا کر دیا۔ اور وہاں ہے انہیں مصر کی طرف جلاوطن کر دیا ، اوراسے ان کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ وہ قلعہ میں جولوگ موجود سے انہیں دیا بار شاہ بنانا چا ہے تھے۔ اوراس نے قلعہ کو شمس الدین رضوان السمیلی آ خنہ کے سپر وکر دیا۔ پھر وہ بقیہ مہینے میں دمشق کو واپس آ گیا۔ اوراس ماہ کی ۱۸ ارتاریخ کو جعہ کے روز اس میں داخل ہوا اوراس سال اظلاط میں زلز لہ آیا جو بلاد کمرتک پہنچ گیا۔

## اس سال میں وفات پانے والے اعیان

یشی امام علامدادیب ناخ الدین ابوالثناء تمودین عابدین آئیین بن تحدین علی التیمی الصرخدی اُحقی' آپ فقا' ادب' عفت' صلاح' پا گیز کی نفس اور مکارم اخلاق میں مشہور تھا آپ ۵۷۸ھ میں پیدا ہوئ اور حدیث کا ساع کیا' اور روایت کی' اوراس سال کے رکھے الآخر میں صوفیاء کے قبرستان میں دفن ہوئ اور آپ کی عمر ۹۹ سال تھی۔رحمہ اللہ

## شخ امام عما دالدين عبدالعزيز بن محمد:

ابن عبدالقادر بن عبدالله بن خلیل بن مقلدانصاری وشقی 'جوابن الصائغ کے نام سے مشہور ہیں آپ الفد راویہ میں مدرس شخ اور قلعہ کے خزانہ کے نگران تھے آپ حساب بہت اچھا جانتے تھے اور آپ کا ساع اور روایت بھی ہے اور آپ کو قاسیون میں دفن کیا گیا۔

### مؤرخ ابن الساعي:

تائی الدین ابن انجستسب 'جوابن الساعی بغدادی کے نام سے معروف ہیں۔ آپ کی ولا دت ۵۹۳ ہے ہیں ہوئی' اور آپ نے صدیث کا ہائی کیا اور تاریخ کا اہتمام کیا اور تالیف و تصنیف کی' اور آپ حافظ اور ماہر ضابط نہ تھے اور ابن النجار جب فوت ہوئے تو آپ نے انہیں وصی مقرر کیا' اور آپ کی ایک تاریخ کمیر بھی ہے' جس کا اکثر حصہ میر سے پاس ہے' اور دیگر مفید تصانیف بھی ہیں۔ اور آپ نے انہیں وصی مقرر کیا' اور آپ کی ایک تاریخ کمیر بھی ہے' جس کا اکثر حصہ میر سے پاس ہے' اور دیگر مفید تصانیف بھی ہیں۔ اور آپ نے آخر میں زباد کے بار سے میں کتاب تصنیف کی' اور اس کے حاضیے پرزگی الدین عبید اللہ حبیب کا تب نے لکھا۔

تاج الدین عمر بھر ہمیشہ ہی سفر میں تیر چلٹا رہا' اور طلب علم اور اس کی تدوین میں ہمیشہ لگا رہا۔ اور اس کا فعل بلا نقصان نفع دینے والا ہے' اور وہ بھے سے اپنی تصانیف کے ذریعے بلند ہوگیا ہے' اور یہ خاتمہ بالخیر ہے۔

#### D740

اس سال کی ۱۳ سر محرم کوسلطان دمشق آیا 'اور فوجیس بلا دحلب کی طرف سبقت کر گئیں۔اور جب وہ اس کے پاس آئیں تو اس نے رومی فوج کی ایک نے اپنے آگے امیر بدر الدین اتا کمی کوایک ہزار سواروں کے ساتھ البلستین کی طرف بھیجا' اور وہاں اس نے رومی فوج کی ایک جماعت کو پایا' پس وہ اس کی طرف کے 'اور اپنی ضرورت کی اشیاء بھی اس کی طرف لے گئے' اور ان کی ایک جماعت بیجار اور ابن الخطیر میں داخل اسلام میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو اس نے انہیں اجازت دے دی۔اور ان کی ایک جماعت بیجار اور ابن الخطیر میں داخل ہوئے کا حکم دیا تو ملک سعید نے ان کا استقبال کیا۔ پھر سلطان حلب سے قاہرہ واپس آگیا' اور اس نے قاہرہ میں داخل ہوئے کا حکم دیا تو ملک سعید نے ان کا استقبال کیا۔ پھر سلطان حلب سے قاہرہ واپس آگیا' اور اس رہے الآخر کو اس میں داخل ہوگیا۔

اور ۵ رجمادی الا ولی کوسلطان نے اپنے بیٹے ملک سعید کا 'جس کا دختر قلادون کے ساتھ نکاح ہوا تھا 'ولیمہ کیا' اور سلطان نے

ایک عظیم جار منعقد کیا اور فوق میدان میں پانچ ون کھیلتی اور ایک دوسرے پرحملہ کرتی رہی۔ پھراس نے امراء اور ارباب مناصب کو ملت سیندہ تاری ور میں کا مناصب کو ملت سیندہ تاری ور میں میں باری کے است میں باری کے دوسرے پرحملہ کرتے ہے کہ ان کے اندر کے خاص سیندہ تا ہم اور اور سلطان نے آئیک مظیم ور متر خوان بچھایا 'جس پرعوام وخواعل' بھگوڑے اور نو داوو حاضر ہوئے۔ اور ان میں تا ہم ایوں اور فرگلیوں کے ایکچیوں اور دیا گیا۔ اس میں تاریخ میں تاریخ میں تاریخ کیا وقت تھا۔ اور جا دیا گیا اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ دینے کے ایک میں میں گھرایا گیا اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ اور ایک کی میں کی ایک میں کھرایا گیا اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ اور ایک کو فی اور فیسا رہیکی فیج :

سلطان مصر ہے فوجوں کے ساتھ آیا اور کارشوال کو دعقق میں داخل ہوا' اور وہاں تین دن اس نے قیام کیا۔ پھر چل کر

۔ ذوالقعدہ کے شروع میں حلب میں داخل ہوا' اور وہاں ایک دن قیام کیا اور حلب کے نائب کو علم دیا کہ وہ حلب کی فوج کوفرات پر
میناروں کی حفاظت کے لیے گھڑا کر ہے' اور سلطان نے جا کرنصف دن میں در بند کوکا ہے دیا' اور سنقر الاھر نے راستے کے دوران
میں تین ہزار مغلوں کے ساتھ ہملہ کر دیا' اور اس نے جرز والقعدہ کو جمعرات کے روز انہیں شکست دی' اور فوج پہاڑوں پر چڑھگی۔
اور وہ البلسین کے راستہ کے نزدیک آگئے۔ اورانہوں نے تا تاریوں کودیکھا کہ انہوں نے اپنی فوج کو منظم کرلیا ہے' اور وہ گیارہ ہزار
جا جا باز نیخ اور وہ کونی آن کے ساتھ خلط ملط ہونے کے خوف ہے ان سے الگ ہوگئی۔ اور جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو
ویکھا تو تا تاریوں کے میسرہ نے جملہ کر دیا' اور سلطان کے چھنڈوں ہے گلرا گیا' اور اس کے ایک دیتے نے ان کے درمیان واخل ہو
کر اسے چرد یا اور وہ مینہ کی طرف چلا آیا' اور جب سلطان نے یہ پوزیشن دیکھی تو وہ خوڈ اور اس کے ساتھی مسلمانوں کے پیچھے ہو
گئے۔ میسرہ کومڑ کردیکھا تو اسے نظر آیا کہ وہ جاہ ہوا چاہتا ہے تو اس نے امراء کی ایک جماعت کو اس کے پیچھے ہو جانے کا حکم دیا۔ پھر
گئے۔ میسرہ کومڑ کردیکھا تو اسے نظر آیا کہ وہ جاہ ہوا چاہتا ہے تو اس نے اور اس کے ساتھی مسلمانوں کے پیچھے ہو
اور مسلمانوں نے بڑا استقلال دکھایا' اور انگھر نے اور اپی مددنازل کی 'اور ہر جانب سے فوجوں نے تا تاریوں کو گھر لیا اور ان

اور مغل امراء کی ایک جماعت اور رومی امراء کی ایک جماعت قیدی بن گئی اور البرداناه نے بھاگ کر جان بچائی اور وہ ۲ الرذ والقعد ہ کو اتوار کی شبح کو قیساریہ میں داخل ہوا اور رومی امراء نے اپنے بادشاہ کو بتایا کہ البلتین میں تا تاریوں کو شکست ہوئی ہے اور اس نے انہیں فکست کا مشورہ دیا تو انہوں نے وہاں سے شکست کھا کراسے خالی کر دیا۔ اور ملک الظاہر نے اس میں داخل ہو کر دیر والقعد ہ کو وہاں جمعہ کی نماز پڑھائی اور بہا نے اس کا خطبہ دیا 'پھر وہ مظفر ومنصور ہو کر والیں آ گیا 'اور شہروں میں خوش خبریاں پھیل والقعد ہ کو وہاں جمعہ کی نماز پڑھائی اور بہا' نے اس کا خطبہ دیا 'پھر وہ مظفر ومنصور ہو کر والیں آ گیا 'اور شہروں میں خوش خبریاں پھیل گئین 'اور اس روز مؤمنین اللہ کی مددسے خوش ہو گئے۔ اور جب ابغا کو اس معرکے کی اطلاع ملی تو وہ آیا 'حتیٰ کہ وہ اور اس کی نوج کھڑی ہوگئ 'اور اس نے میدان کا رزار اور اس میں مقتول مغلوں کو دیکھا' سواس بات نے اسے غصہ دلایا اور اس نے اسے بری بات خیال کیا اور اسے البرداناہ پر غصہ آیا 'کیونکہ اس نے اسے واضح طور پرصورت حال نہیں بتائی تھی 'اور وہ ملک الظاہر کے معاطے کو اس خیال کیا اور اسے البرداناہ پر غصہ آیا 'کیونکہ اس نے اسے واضح طور پرصورت حال نہیں بتائی تھی 'اور وہ ملک الظاہر کے معاطے کو اس

سے کمنہ تجھنا تھا'اور اسے اہل قیسار بیاورا ں نواح کے باشندوں پر خت عصد آیا'اوراس نے ان میں سے تقریباً دولا کھآ دمیوں کوتل ر ہوں۔ روپا۔اور ''شن ہے بیان یا ہے رہان نے میسار میرے پانی لاھا وارپون وال یا اور اندازا ایک می روارپوں وال ایا اور پمند مقتولين مين قاشي حلال الدين حسب بحي شاش تتھے۔انالقدواناالہ راجعون

## اس سال میں وفات یانے والے اعیان

شيخ ابوالفضل ابن الشيخ عبيد بن عبدالخالق دمشقى:

آ ب شیخ ارسلان کے قریب وفن ہوئے شیخ علم الدین کابیان ہے کہ آپ بیان کیا کرتے تھے کہ آپ کی پیدائش ۲۵ میں

حرم شریف کا شخ الحذم' آپ دیندار' دانشمند' عادل' راست گفتار سخے' آپ نے ستر کے دہے میں وفات یا گی۔ الثينج المحد شتمس الدين ابوالعباس:

احمد بن محمد بن عبدالله بن ابي بكرموسلي ثم الدمشقي الصوفي "آپ نے كثير سے ساع كيا اور براے شاندار خط ميں براى براى كتابين كنيس آپ كى عمر • كسال معنجاوزهي اورآپ كوباب الفراديس مين دفن كيا گيا۔

شهاب الدين ابوالمكارم شاعر:

محمد بن بوسف بن مسعود بن بركة بن سالم بن عبدالله الشيباني التلعفري مؤلف ديوان اشعارُ آپ كي عمر • ٨ سال سے متجاوز تھی' آپ نے حماہ میں وفات پائی' شعراء آپ کی نضیلت کے معتر ف' اور اس فن میں آپ کے تقدم کوشلیم کرتے تھے۔ آپ

''اے مقصود آرز و! میری زبان تمہارے ذکر سے ترہے'اور بیھی میرے ثم سے سرگشتہ وحیران ہونے کی بات ہے کہ میں خطیب اور شاعر ہوں۔ اس کامفہوم یہ ہے کہ میں تیرے چہرے کے حسن کی وجہ سے ظم کہتا ہوں اور میرے آنسو تیرےجنون میں بگھرے ہوئے ہیں''۔

قاضي تتمس الدين:

علی بن محمود بن علی عاصم الشہر وری الدمشقی القیمر یہ کے وقف کرنے والے کی شرط کے مطابق آپ اس کے مدرس تھے۔ اور آ ب كے بعد آ بى اولا ديس سے جو بھى تدريس كا اہل ہوگا وہ بھى اس كا مدرس ہوگا أآ ب نے وہاں پڑھايا ، يہاں تك كماس سال میں وفات پائی' اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے صلاح الدین نے پڑھایا' پھراہن جماعۃ کے بعد آپ کے بوتے نے پڑھایا' اور آپ کے بیے تے کی مدت طویل ہوگئے۔اور ولایت اولی میں ابن خلکان کی نیابت بریشس الدین کومقرر کیا گیا۔ آ پا چھے فقیہ اور مذہب کو ا یک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کرنے والے تنے اور آپ نے ابن العدیم کے ساتھ بغیراد کا سفر کیا اور وہاں ساع کیا اور ابن الصلاح

كرفر يسوف كالريال المسالية

شخ صالح عالم درولیش.

ا وہ عالی ایرانیم بن سعد اللہ بن جماعة بن ملی بن بماعة بن طائرم بن تجر الله نی اُحمو کی آپ وفقہ وسدیٹ کی معرفت تھی۔ آپ ۹۲ ھے میں تماہ میں پیدا ہوئے اور ندی شریف میں ٹوٹ ہوئے۔اور مامانا میں دُن ہوئے۔اور آپ نے فخر ابن عسا کر سے سائے کیا۔اور آپ سے آپ کے بیٹے قاضی القصافة بدرالدین ابن جماعة نے روایت کی ہے۔ شیخوں اللہ عمل کمندوں

شيخ صالح جندل بن محمد أمنيني:

آ پ عابد زاہد اور اعمال صالح کرنے والے تھے اور لوگ منین میں آپ کی زیارت کو آیا کرتے تھے۔ آپ غریب الفاظ کے ساتھ بکثر ت گفتگو کرتے تھے جے حاضرین میں سے کوئی ایک بھی نہ مجھتا تھا 'اور شخ تاج الدین نے آپ سے روایت کی ہے کہ اس نے آپ کو بیان کرتے سنا 'متحیر نے آپ کو بیان کرتے سنا 'متحیر نے آپ کو بیان کرتے سنا 'متحیر اللہ کے راستے سے دور کیا ہوا ہے' اور وہ اپنے آپ کو واصل خیال کرتا ہے۔ اور اگر اسے معلوم ہوجاتا کہ وہ دھتاکارا ہوا ہے تو وہ جس حالت میں 'ہے اس سے رجوع کر لیتا' اس لیے کہ اہل سلوک کے راستے پر صرف ٹھوں عقامند ہی قائم رہ سکتے ہیں' اور آپ فر ما یا کرتے شخ ساع برکاروں کا وظیفہ ہے۔

شیخ تاج الدین نے بیان کیا ہے کہ شیخ جندل اہل طریق اور علمائے تحقیق میں سے تھے راوی بیان کرتا ہے آپ نے ۱۹۲ ھ میں مجھے بتایا کہ آپ ۹۵ سال کی عمر کو پہنچ مچھے ہیں میں کہتا ہوں اس لحاظ ہے آپ ایک سوسال سے زائد عمر کے تھے اس لیے کہ آپ نے اس سال کے رمضان میں وفات پائی ہے اور آپ کو منین بہتی میں آپ کے مشہور زادیہ میں دفن کیا گیا۔ اور لوگ کئی دنوں تک آپ کی قبریر دعا کرنے کے لیے دمشق اور اس کے مضافات ہے آتے رہے۔

## محمد بن عبد الرحلن بن محمد:

حافظ بدرالدین ابوعبدالله بن النوره السلمی احتی ، آپ نے صدرسلمان اور ابن عطاء سے اهتغال کیا اور نحو میں ابن مالک سے اهتغال کیا 'اور علم حاصل کیا اور ماہر ہو گئے 'اور نظم ونٹر لکھی۔ اور الشبلیہ اور القعاعین میں پڑھایا۔ اور آپ کو قضاۃ کی نیابت کے لیے طلب کیا گیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ اور آپ نے عشقیتر کریات کھیں۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ایک دوست نے خواب میں آپ کود یکھا' اور اس نے یو چھا' اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا ہے؟ تو آپ نے کہا۔

''میرے اس اعتقاد کے سوا' کہ وہ واحدہ اور کوئی اس کے پاس میر اسفار ثی نہ تھا''۔

آپ کی وفات جمادی الآخرة میں ہوئی' اور آپ کودمشق کے باہر دفن کیا گیا۔رحمہ الله

محربن عبدالوماب بن منصور:

مشمل الدین ابوعبدالله الحرانی الحسنبلی، شخ مجدالدین ابن تیمید کے شاگر دُر آپ حنابلہ میں سے پہلے مخص ہیں، جنہوں نے قاضی تاج الدین ابن شخ العماد مستقل قاضی بن گئے۔ اور انہوں قاضی تاج الدین ابن شخ العماد مستقل قاضی بن گئے۔ اور انہوں

أَلَداً بِ فَي وَفَاتِ بُونُنِي أَبِ فَي مُرْسَا قِصَالَ سِي بَيْعِياو رِيْقِي -

اس سال ملک انظا ہر رکن الدین عیرس کی وفات ہو گی جو بلا دمصروشام وحلب وغیرہ کا تحلمران تھا۔اوراس کے بعداس نے ا ہے بینے ناصرالدین ابوالمعالی محمد برکۃ خان ملقب بہ سعیدخان کو کھڑا کیا۔اوراس سال امام الشافعیہ شیخ محی الدین النووی نے سرمحرم کووفات پائی۔اورسلطان ملک الظاہرنے بلا دروم میں داخل ہوکرالبلستین میں تا تاریوں کوشکست دی'ا ورمظفر ومنصور ہوکرواپس لوٹا اور دُشق آیا۔اور اس کی آید کا دن جعد کا دن تھا' اور وہ قصرا ملق میں اترا' جسے اس نے دُشق کے مغرب میں دوسبر میدانوں کے درمیان بنایا ہے' اورا سےمتواتر اطلاعات ملتی رہیں کہ ابغا میدان کار زار میں آیا' اورا ہے دیکھا' اور جومغل قتل ہو گئے تھے ان پر متاسف ہوا' اوراس نے البر داناہ کے تل کا حکم دے دیا۔

مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ اس نے شام کا قصد کیا ہوا تھا' سوسلطان نے امراء کے جمع کرنے اورمشورہ کرنے کا حکم ویا' اور اس نے امراء کے ساتھ اتفاق کیا کہ وہ جہاں بھی ہے وہیں اس سے ملاقات کی جائے۔اوراس نے محل کے آ گے لمبا تنگ راستہ بنانے کا تھم دیا۔ پھراطلاع آئی۔ کہ ابغاایے ملک کوواپس چلا گیا ہے تواس نے لمبا تنگ راستہ بنانے کا تھم روکر دیا۔اورقصرا بلق میں قیام پذیر ہوگیا۔اوراعیان وامرائے حکومت نہایت خوش دلی اور شاد مانی کے ساتھ اس کے پاس اکٹھے ہو گئے تھے۔اورابغاء نے البرداناه کے قبل کا تھم دے دیا۔اور وہ بلا دروم میں اس کا نائب تھا۔اوراس کا نام معین المدین سلیمان ابن علی بن محمد حسن تھا' اوراس نے اسے اس کیے قبل کیا کہ اس نے اس پرالظا ہر کی مدد کرنے کا انتہام لگا یا تھا۔اور اس کے خیال میں اس نے اسے بلا دروم میں داخل ہونا خوبصورت کر کے دکھایا اور البرداناہ بہا در' دانشمند' کریم اور بخی شخص تھا۔اوراس کا میلان ملک الظاہر کی طرف تھا' جب و قتل ہوا تو اس کی عمر ۵ مال سے زیادہ تھی۔

پھر جب ۵ ارمحرم کو ہفتہ کا دن آیا' تو ملک قاہر بہاؤ الدین عبدالملک بن سلطان معظم عیسیٰ بن عاول ابی بکر بن ابوب نے ٦٣ سال کي عمر ميں وفات يا ئي۔اور پيچنص صاف دل' خوش اخلاق' نرم گفتار اور بہت متواضع تھا' جوعر ٻوں کے ملبوسات' اوران کی سوار بوں کی مشقت بر داشت کرتا تھا اور حکومت میں بھی شجاع اور دلیرتھا۔اور اس نے ابن اللیثی سے روایت کی ہے اور البرزانی کو ا جازت دی ہے۔البرزانی کابیان ہے۔ کہتے ہیں کہاہے زہر دیا گیا تھا اور دوسروں نے بیان کیا ہے کہ سلطان ملک الظاہر نے اسے جام شراب میں زہر دیا۔اورسلطان انظاہر نے وہ پیالہ اسے بکڑایا' اور وہ اسے بی گیا۔اورسلطان آ رام گاہ کی طرف چلا گیا۔ پھر واپس آیا'اورسا قی نے قاہر کے ہاتھ ہے جام لےلیااوراہے بھر کرسلطان الظاہر کو پکڑا دیا۔اور جو ہاجرا ہوا ساقی کواس کاعلم نہ تھا۔ ادراللّٰد تعالیٰ نے سلطان کووہ جام بھلا دیا۔اس نے خیال کیا کہ بیکوئی اور جام ہے۔ادرییارادہٗ الٰہی اوراس کے فیصلے سے ہوا' اور پالے میں اس زہر کا بہت ساحصہ باتی تھا۔اور جو کچھ پیالے میں تھا'الظاہرانے نوش کر گیا۔اوراسے بیعز نہ چلا' حتیٰ کہاہے بی گیا۔ اس وقت اس کے پیٹے میں گڑ ہو ہوگئی۔اوراس نے فوراً گرمی' تیش اورشد پد نکلیف محسوس کی' اور قاہر کواس کے گھر لے جاما گیا۔اور

، مغلوب برارای ای فرید دارای ایر بیت و الفائه ایر کی دو سائل داری با ایر مراور مراوع مراوع داری الفرای با تصابل میل فرت بوئی داری امرائ تلومت ما فرای بین ایرم اور بزی برای امرائ تلومت ما فرا بوت اورایوں نے نفیہ نور برای کا جناز و پر ها اورا سے ایک ناوت میں رکھ برفسیل نے فلع بیل نے کے اورا سے ایک مین دی امرائ میں دی اور ایرای مین دی اور ایرای موت کے بعد بنایا تھا اور وو عاد لیہ نمیرو کے امرائی موت کے بعد بنایا تھا اور وو عاد لیہ نمیرو کے بامق بل العقیق کا گھر ہے ۔ اور ای قبر میں منظل اردیا جے ایرای مال کی ہر جب کا واقعہ ہے ۔ اور ایس کی موت کو پوشیدہ رکھا گیا ۔ اور عوام کو بالا قبل کے آخری و سے میں اس کا بہتہ چلا ۔ اور مصر سے اس کے میٹے سعید کی بیعت آگئ اور لوگوں نے اس پر بہت می کیا اور اس کے لیے بمثر ت رحمت کی وعا کی اور ای طرح ومثل میں بھی تجد مید بیعت ہوئی ۔ اور شام کے نامب عز الدین ایدم کے پاس از مرتو شام کی نامب عز الدین ایدم کے پاس از مرتو شام کی نیابت کا تھم آیا۔

اور ملک الظاہر' تیزفہم' شجاع' عالی ہمت' بہت گہرا' دلیر' جسورامورسلطنت کاا ہتمام کرنے والا' اسلام کامہر بان اورحکومت سے آراستہ تھا۔اسلام اوراہل اسلام کی نصرت اورحکومت کی علامات قائم کرنے میں اس کاارادہ ٹیک تھا۔

' اور کار ذوالقعدہ ۲۵۸ ھے لے کراس وقت تک اس کی حکومت مسلسل قائم رہی۔ اور اس نے اس مدت میں بہت می فتو حات کیس۔ قیساریڈ ارسون پافا النقیف' الطا کیہ بعراض طبریڈ القصیر 'قلعہ اکرا ذ قلعہ عسکا 'الغرین اور صافینا اور ان کے علاوہ اور بھی مضبوط قلعہ فتح کے جوفر گیوں کے قضے میں تھے۔ اور اس نے اساعیلیہ کے پاس کوئی قلعہ نہ چھوڑ ا' اور اس نے المرقب بانیاس بلاو انظر سوس اور جوشہراور قلع ان کے قبضے میں باقی رہ گئے تھے ان سے نصف نصف مال فرنگیوں سے لیا۔ اور جن سے مناصفت کی ان پر انظر سوس اور جوشہراور قلع ان کے قبضے میں باقی رہ گئے تھے ان سے نصف نصف مال فرنگیوں سے لیا۔ اور البلستین میں رومیوں اور مغلوں سے ایسی جنگ اپنی جنگ کیا۔ اور البلستین میں رومیوں اور مغلوں سے ایسی جنگ کیا۔ اور البلستین میں رومیوں اور مغلوں سے ایسی جنگ کی جس کی مثل طویل نے مانوں سے نہیں سی گئی۔

نی السال یہ ہی والل ہے وہ صور ہونی ہے سہ ہے کی میں ساکہ اللہ عند قاس میں ماملانہ مقام ہوند کا ہوائے ہوا فی ساور عاضی خانی ہے مصل نے درواز و ووہاں ہے آیا اور اس میں آیک کینی اور چوابدا اور یاغ بنایا اور اس کی طرف آئے والوں تے لیے چورس ومیں جوان کے اخراجات اور ان کے سامان فی ورتی کے لیے فرق ہوئی تھیں۔

اوراس نے ممتنا کے قریب سفرت ابو مبیدہ علی ہوت فی قبر پر مزار بنوایا 'اوراس فی طرف آن والوں کے لیے کین اور دامیہ نے بل کو قبیر کیا 'اور السرک کی جا ب حضرت جعفر طیار کی قبر کواز سر نوتھیر کیا 'اور الس کی زیارت کرنے والوں کے لیے بہت ہی اشیاء وقف کیس'اور قلعہ صفت اور اس کی جا مع مبحد کو بھی از سر نوتھیر کیا 'اور الر ملہ کی جا مع 'اور دیگر بہت سے شہروں کی جوامع اور مساجد کو از سر نوتھیر کروایا 'جن پر فرنگیوں نے قبضہ کر کے ان کی جوامع اور مساجد کو ویران کر دیا تھا۔ اور صلب میں ایک بری حویلی بنائی 'اور ومثق میں قصر ابلق اور مدر سے فاہریہ بنایا۔ اور لوگوں کے در میان خوش معاملگی کے لیے خالص در اہم و دنا نیر ڈھالے۔ اور اس نے جہاد میں مشغول ہونے کے باوجود خوبصورت آثار اور جگہیں بنائیں' جو خلفاء اور شاہان بنی ایوب کے زمانے میں بھی نہیں بنائی گئیں' اور اس نے فوجون سے بہت کام لیا ہے' اور اس کے پاس تقریباً تین ہزار مغل آئے تو اس نے انہیں جا گیریں دیں۔ اور بنائی گئیں' اور اس نے فوجون سے بہت کام لیا ہے' اور اس کے پاس تقریباً تین ہزار مغل آئے تو اس نے انہیں جاگیریں دیں۔ اور ان میں سے بہت سوں کو امیر بنادیا۔ اور وہ وہ نے کھانے بینے اور پہنے کے بارے میں میا نہ دوتھا' اور یہی حال اس کی فوج کا تھا۔

اوراس نے عباسی حکومت کواس کی مث جانے کے بعد زندہ کیا تھا۔ اور لوگ تقریباً تین سال تک خلیفہ کے بغیر رہے اوراسی نے ہر ند ہب کے ہا ختیار قاضی کو قاضی القصاۃ بنایا اور مرحوم بیدار مغز و تیزفہم اور دلیر تھا' اور رات دن دشنوں کے بارے میں کوتا ہی نہیں کرتا تھا' بلکہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے دشنوں کے ساتھ برسر پیکار رہتا تھا۔ اور اس نے اس کی خرابی کو درست کیا' اور اس کی براگندگی کو مجتمع کیا۔

مخضریہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری وقت میں اسے اسلام اور اہل اسلام کا مددگار بنایا۔اور وہ فرنگیوں تا تاریوں اور مشرکوں کے گلوں میں ہڈی بن کر اٹک گیا' اور اس نے شراب کو ضائع کر دیا' اور فسا آگ کو ملک بدر کر دیا۔اور وہ جس خرا ہی اور فسا دکو و کھتا' اس کے وور کرنے کے لیے مقد ور کھر کوشش کرتا۔اور ہم نے اس کی سیرت میں ایسے واقعات بیان کیے ہیں جو اس کی نیک نیتی کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔

اوراس کے کا تب ابن عبدالظاہر نے اس کی سیرت کو تفصیل کے ساتھ تالیف کیا ہے۔ اوراسی طرح ابن شداد نے بھی اس کی سیرت تالیف کیا ہے۔ اوراسی طرح ابن شداد نے بھی اس کی سیرت تالیف کی ہے۔ اوراس نے دس بچے چھوڑے ہیں جن میں تین بچے اور سات بچیاں ہیں۔ وفات کے وقت اس کی عمر پچاس یا ساٹھ کے درمیان تھی اور اس کے اوقاف عطیات اور صدقات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور برائیوں سے درگذر فرمائے۔ واللہ سجانہ اعلم

اوراس کے بعداس کے بیٹے سعید نے حکومت سنجالی اس کے باپ نے اپنی زندگی میں ہی اس کے لیے بیعت لے لی تھی اس وقت سعید کی عمر میں سال سے بھی کم تھی اوروہ خوش شکل اور کھمل جوان تھا۔اور صفر میں الفنس کی طرف سے ایلچیوں کے ہاتھ دیار مصر کو تھا نف آئے اور انہیں پنة چلا کہ سلطان فوت ہو چکا ہے اور اس کی جگہ اس کے بیٹے ملک سعید کو باوشاہ بنایا گیا ہے اور حکومت

تبدیل خوں ہوئی اور اس کے بعد پہنچاں بھی نہیں بدلی لیکن ملک نے اپ شیر کو کھودیا ہے بلکدا سے کھودیا ہے جمل نے اسے استواراور مضبوط یہ تفالہ بلایا اسے جومضبوط نرنے میں انتہا ہو چھتی نیا تھا اور جب نمیش اسلام میں وٹی رضہ پیدا، وتا کو وہ اب یہ ررینا اور بہ بر رائم کے کڑے ہے گئی کہ کھلتی توں اسے مضبطی سے بائدین تا اور جب کمپینے لوگوں میں سے کوئی بافی گروہ جرمیم اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا تو وہ اسے روک ویتا اور واپس لرویتا اللہ اسے در گذر فرمات اور اس کی تیر کورمت سے ترکرے اور

اور شامی افواج 'ویار مصرکورواند ہوگئیں' اوران کے ساتھ ایک پائلی بھی تھی' وہ اس بات کا اظہار کرر ہے تھے کہ سلطان اس میں بیار پڑا ہے' حتی کہ وہ قاہر ہ پہنچ کے اورانہوں نے راست روبادشاہ کی وفات کے اظہار کے بعد جوان شاء القد شہید ہوگا' سعید کے لیے تجدید بیعت کی' اور کا رصفر جعد کے روز' دیار مصر کی تمام جوامع میں ملک سعید کا خطبہ دیا گیا' اور اس کے والد ملک الظاہر کا جنازہ پڑھا یا گیا' اور اس کی آنکھیں آنووں سے بہد پڑی' اور ۵ ارزیج الاقراک کو ملک سعید حسب عادت فوجی وستوں کے ساتھ روانہ ہوا' اور اس کے آگے بوری مصری اور شامی فوج تھی' حتی کہ وہ جبل احمر بی اور اگوگوں کو اس سے بڑی خوتی ہوئی' اور اس وانہ ہوا' اور اس کے آگے آگے بوری مصری اور شامی فوج تھی' حتی کہ وہ جبل احمر بی اور اور اس سے بڑی خوتی ہوئی' اور اس ورت موری اور شامی فوج تھی' کے اور سلطنت کی امارت نمایاں تھی' اور اور گی بروز سوموار' وزیر پر محلّہ میں میں شخ الحدیث اور میں مصرت امام ابو حنیفہ کے فد بہب کے مطابق قاہرہ میں امیر شمس الدین آفسنتر فارقانی کا مدر سے کھولا گیا' اور اس میں شخ الحدیث اور قاری مقرر کیا گیا' اور اس کے ایک روز بعد' خلیفہ کے بیٹے لمستمسک باللہ ابن الحالم بامر اللہ کا خلیفہ مستنصر ابن الظاہر کی بئی سے عقد میں امیر شمس الدین آفسنتر فارقانی کا مدر سے کھولا گیا' اور اس میں فران اور س کی اور اس کے اور اس کے ایک روز بعد' خلیفہ کے بیٹے لمستمسک باللہ ابن الوائی بروز ہفتہ اس نے اس حویلی کی تقیر شروع کی جو وارا وائی بروز ہفتہ اس نے اس حویلی کی تقیر شروع کی جو دارا وہ تھی کی مار سے مشہور ہے اور العاد لیہ کے بالمقابل واقع ہے تا کہ اسے ملک الظاہر کا مدر سے اور تربت کی بنیا ورسی کی بنیا وہ میں اور کی میں اور کر دیکھی ہوں اور کی بنیا وہ میں اور کر کی تھی اور کر کی تھی اور کر کی دور کی تھی ہور نے اس کو بھی کی تقیر شروع کی جو تن کی وہ میں اور کر دی گئی۔ وہ کی دور کر کی خوالی کی دور کر کی خوالی کی دور کی تھی ہور کی دی بھی کی تھیر کی دور کی تھی کی دور کی تھی ہور کی دور کی تھی کی دور کی تھی کی دور کی تھی کی میں دور کی تھی کی دور کی تھی کی دور کی تھی کی دور کی تھی کی دور کی تو کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کر دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کر دور کی کی دور کی کر

اور رمضان میں صفت شہر میں ایک عظیم باول آیا' جس سے شدید بجلی جبکی' اور اس سے آگ کی ایک زبان بلند ہو کر بھیل گئ اور اس سے خوفناک آواز سنی گئی' اور اس سے صفت کے مینار پر بجلی گری جس نے اسے او پر سے بینچے تک اتنا شگاف ڈال دیا جس میں ہتھیلی داخل ہو جاتی تھی۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

البرداناه محرم کے پہلے دہے میں اور ملک الظاہر آخری دہے میں فوت ہوا 'اور قبل ازیں دونوں کے پچھ حالات بیان ہو چکے ہیں۔ امیر کبیر بدر الدین بیلبک بن عبد اللہ:

الخزندارُ دیار مصرمیں ملک الظاہر کا نائب میدا یک قابل تعریف تخی تھا 'اوراسے ایا م الناس اور تاریخ کی معرفت اور بجھ حاصل تھی 'اوراس نے جامع ازہر میں الثافعیہ کے لیے درس کو وقف کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا اور میمر گیا۔ اور جب بیفوت ہوگیا' تواس کے بعد ملک سعید کی رس کھل گئی' اوراس کے حالات دگرگوں ہوگئے۔

قاضى القصناة تثمس المدين حنيلي:

محدائن الشيخ العمادا في الحال الرائيم من عبدالواحد بن في بن سرورالمقدى آب يبطُخص بين جود يارمه مين حابله كي قائنى التقداة بن في التقداة بن في المعادل المحداد في حرف وي الرائد اور فقد المعادل أيار اور القداد في حرف وي الرائد اور فقد المعادل أيار اور المعداد في حرف وي الرائد بالول والمعادل أيارت المورد من من سائب فن بناول والمعادل المعداد في مشخط سنبالي آب بارعب شيخ الور خوبصورت منيد بالول والمعادل بهت متواضع الور بهت صدق وفيرات كرف والمعادل على المعادل بن قاض بن كرفي شرط ما لدى كرة بالتخواه مين ليس مع تاكدة بالوكول كروميان حق ما تحد في المعادل على المعداد المع

اورالظا ہرنے • ٧٤ ھ میں آپ کو قضاء سے معزول کر دیا' اور آپ کے پاس جوامانتیں تھیں ان کی وجہ سے آپ کو قید کر دیا۔ پھر دوسال بعداس نے آپ کور ہا کر دیا' اور آپ اپنے گھر کے ہور ہے اور الصالحیہ کی تدریس پر قائم ہو گئے' حتیٰ کہ محرم کے آخر میں فوت ہو گئے ۔اور جبل معظم کے دامن میں چھا حافظ عبدالغنی کے یاس ڈن ہوئے' اور آپ نے البرز انی کوا جازت دی۔

حافظ البرزانی نے بیان کیا ہے کہ ۱۸ ارزیج الآخر کو ہفتہ کے روز دیار مصر میں جیدا مراء 'سنقر البغدادی' بسطا البلدی العستری' بدرالدین الوزیری' سنقر الرومی اور آق سنقر الفارقانی رحم ہم اللہ کے وفات پانے کی خبر آئی۔ شیخ خصر الکر دی' ملک الظاہر کا شیخ:

خضر بن ابی بکر بن موک الکر دی النهر و انی العددی نبیان کیا جاتا ہے کہ اصلاً بیٹھر بیستی کا ہے جو جزیرہ ابن عمر میں موجود ہے۔

آپ کی طرف احوال و مرکا شفات منسوب کیے جاتے ہیں 'لیکن جب آپ نے لوگوں ہے میل جول کیا تو بعض امراء کی لڑیوں کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے 'اور آپ ملک الظاہر کے بارے میں 'جب کہ وہ امیر تھا 'فر مایا کرتے تھے کہ وہ عظمت الے گا'ای وجہ سے کہ ملک الظاہر آپ پرائتھا در کھتا تھا۔ اور حکومت کے سنجا لئے کے بعد آپ کا بے حداحترام کرتا تھا۔ اور آپ کو بوی عظمت و بیا تھا 'اور آپ کو بوی عظمت میں ایک دوبار آپ کے زادیہ میں بھی جاتا تھا'اور آپ کو اپنے بہت سے سفروں میں اپنے ساتھ رکھتا تھا'اور آپ کو برائی جاتھ کے اور مکا شفات سے حصورہ دیتے تھے۔ یہ مکا شفات یا رحمائی تھے یا ساتھ دہتا تھا'اور آپ کا احترام کرتا تھا۔ اور آپ اسے اپنی رائے سے اور مکا شفات سے حصورہ دیتے تھے۔ یہ مکا شفات یا رحمائی تھے یا شیطانی 'یا صال اور سعادت تھے'لیکن جب آپ نے لوگوں سے میل جول کیا تو بعض امراء کی لڑکیوں کی وجہ سے نو خانوں نے میل جول سے میل جول کے ساتھ میل جول رکھتے سے ہوجاتی ہے'اور ان سے میل جول سے بیادہ نوال نوٹ ہے نو والا اور ایسا خص البتان سے محفوظ نہیں رہ سے میل جول کرنے والا اور ایسا خص البتان سے محفوظ نہیں رہ سے محلول کیا تو ایک کے دور الا اور ایسا خص البتان سے محفوظ نہیں رہ سے محبول کے محالے میں محل ہے محل کے دوالا اور ایسا خصور انہیں کے محالے محفوظ نہیں رہ سے محبول کے محالے مح

پنی جب وہ ہو چکا جو ہونا تھا' تو سلطان کے پاس قیسر ک فلا دون اور فارس اقطامی اتا بک نے حق مطالبہ کیا۔ تو اس نے اعتراف کیا' تو سلطان نے اس کے قبل کا ارادہ کیا' تو اس نے سلطان سے کہا' میر سے اور تیرے درمیان تھوڑ ہے ہی دن ہیں۔ اور اس نے اس کے قید کرنے کا تھم دے دیا۔ پس اسے کئی سال یعنی ۱۷۲ ھے ۱۷۲ ھ تک قید کر دیا گیا۔ اور اس نے قدس میں ایک کنیسہ کو گرادیا' اور اس کے یا دری کوذئ کر دیا' اور اسے خانقاہ ہنا لیا۔

اور ہم قبل ازیں اس کے حالات بیان کر چکے ہیں' پھروہ مسلسل قیدر ہا' حتیٰ کہاس سال کی ۲ مرمحرم کو جمعرات کے روز مرگیا۔

اورا ۔ قاب سائل کے دیتے میں ہوئی۔ اور وہ سلطان کو بعض باتوں کے بارے میں قبر میں کا کہتا تھا۔ اور اس کی طرف شیخ خصر کا قبر منسوب کی وفات سائلہ کے دیتے میں ہوئی۔ اور وہ سلطان کو بعض باتوں کے بارے میں قبر دیا کرتا تھا۔ اور اس کی طرف شیخ خصر کا قبر منسوب ہے جو بہاز پر شینے کے مغرب میں ہے اور قد ہی تھریف میں جسی ان کار اور ہے ہے۔

شخ محی الدین ا<sup>ا</sup> نووی.

کیجل بن شرف بن حسن بن حسین بن جمعه بن حزام الحازمی العالم<sup>،</sup> محی الدین ابو زکریا النووی ثم الدمشقی الشافعی<sup>،</sup> علامه شیخ المذہب آ ب اپنے زمانے میں فقہاء کے سردار تھے آ پ نوی میں ۱۹۳۱ ھ میں پیدا ہوئے اور نوی عوران کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے اور آپ ۲۴۹ ھیں دمشق آئے اور آپ نے قرآن حفظ کیا اور التنہید کی قرأت میں لگ گئے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اسے ساڑھے حیار ماہ میں پڑھا' اور بقیہ سال میں مذہب کی عبادات کا چوتھائی حصہ پڑھا' پھرتھیجے وشرح کے لیے مشائخ کے ساتھ ر بنے لگے اور بہت ی کتابوں کوتصنیف کیا جن میں ہے بعض کو کمل کیا اور بعض کو کمل نہ کر سکے۔اور جن کتابوں کو آپ نے مکمل کیا ان ميں شرح مسلمُ الروضهُ المنهاج 'الرياض' الا ذكار والتبيان' تحريرالتنهيه اوراس كي تقيح تهذيب الاساء واللغات اورطبقات الفقهاء وغيره شامل ہیں۔اورجن کتابوں کوآپ نے مکمل نہیں کیا'اگرآپ انہیں مکمل کرتے تواس باب میں اس کی کوئی نظیر نہ ہوتی 'شرح المذہب' اس کا نام آپ نے انجموع رکھا ہے'اس میں آپ کتاب الرباتک پنیج ہیں۔ آپ نے اس میں نادر باتیں بیان کی ہیں' اورخوب احچی طرح افادہ کیا ہےاورخوب تنقید کی ہے ٔاوراس میں مذہب کے بارے میں فقائھی ہے'اورمناسب رنگ میں حدیث کھی ہےاور غریب لغت اوراہم باتیں بیان کی ہیں جو صرف ای میں یائی جاتی ہیں۔اور آپ کے سامنے جو کچھ آیا ہے آپ نے اسے اس کا خلاصہ بتا دیا ہے اور فقہ کی کتابوں میں اس سے بہتر کتاب نہیں سمجی جاتی۔اس کے باوجوداس میں بہت می باتوں کے اضافے کی ضرورت ہے اور آپ کوز ہادت عبادت کقو کی جبتجو اور لوگوں ہے اجتناب کرنے میں بڑا مقام حاصل تھا کآپ کے سوا کوئی فقیہ اس پر قدرت نہیں پاسکا 'آپ صائم الدہر تھے اور دوسالن اسمھے نہیں کرتے تھے' اور آپ کی خوراک کا بڑا حصہ آپ کے والدنوی سے آپ کے پاس کے کرآتے تھے اور آپ نے ابن خلکان کی نیابت میں اقبالیہ کی تدریس کا کام سنجالا اور ای طرح آپ نے الفلکیہ اورالرکنیہ میں بھی نیابت کی اور آپ نے دارالحدیث اشر فیہ کی مشیخت کو بھی سنجالا اور آپ اپناتھوڑ اسا وقت بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔اور آپ نے دمشق کے قیام کے دوران حج بھی کیا اور آپ ملوک وغیرہ کوامر بالمعروف اور نہی عن المئكر كرتے تھے آپ نے اس سال۲۴ رر جب کی رات کونوی میں وفات یا ئی اور و ہیں دفن ہوئے ۔ رحمہ اللہ وعفا عنا وعنہ

على بن على بن اسفنديار:

بنجم الدین داعظ جوتین ماہ کے دوران جامع دمثق میں ہفتہ کے دن وعظ کیا کرتے تھے آپ خانقاہ مجاہدیہ کے شخ تھے اوراس سال وہیں آپ نے وفات پائی' آپ یکتا فاضل تھے۔اور آپ کا داداخلیفہ ناصر کا خطبہ لکھا کرتا تھا' اصلایہ بوشنج کے ہیں اور مجم الدین کے شعار میں سے بیاشعار بھی ہیں۔

'' جب میراغیر'اجسام کی ملاقات کرتا ہے۔تو میں دل کے ساتھ بل بل میں تیرے گھر کی زیارت کرتا ہوں۔اور گھروں ے دور ہونے والا ہر شخص دور جانے والانہیں ہوتا' اور نہ ہر قریب رہنے والاحقیقت میں قریبی ہوتا ہے''۔

#### 24/3

اس بان کا پہلا دن بدھ تھا اور اٹیا کم بر مرائد العباس خیفے تھا۔ اور محروثنام اور سلب کے بیاد کا سطان ملک معید تھا۔ اور محرم کے آغازیں ان تو بیس یہ وہ تق کی قضاء سنبیال استال معزول این خلکان کے استقبال کو نکلے اور ان بیس سے کھے لئے۔ اور وہ ۲۳ رخوم کو وہ تعرات کے روز آئے اور نائیس سلطنت عزالدین اید مرتمام امراء اور جماعتوں کے ساتھ ان کے رمذ آئے اور نائیس سلطنت عزالدین اید مرتمام امراء اور جماعتوں کے ساتھ ان کے استقبال کو لکلا اور لوگ اس سے خوش ہوئے اور شعراء نے آپ کی مدح کی ۔ اور فقیہ شمس الدین محمد بن جعفر نے بیا شعار سنائے ۔ استقبال کو نکلا اور لوگ اس سے خوش ہوئے اور شعراء نے آپ کی مدح کی ۔ اور فقیہ شمس الدین محمد بن جعفر نے بیا شعار سنائے ۔ استقبال کو نکلا اور لوگ اس سے خوش ہوئے اور شعراء نے آپ کی مدح کی ۔ اور فقیہ شمس الدین محمد بن جعفر نے بیا شعار سنائے ۔ کہا اس سال لوگوں کی نعماء سے فریا درسی ہوگی'۔ ۔

اورسعدالله بن مروان الفارقی نے کہا ہے

'' تو نے سات سال شام کو قبط کا مزہ چھھایا ہے' اور جب صبح کوتو اس سے جدا ہوا' بہت اچھی طرح جدا ہوا۔ اور جب ارض مصر سے تو اس کی ملا قات کو آیا تو تو نے اپنی دونو ں تھیلیوں کی بخشش کواس پر پھیلا دیا''۔

اورایک دوسرے شاعرنے کہاں

'' تو نے سب اہل شام کو دیکھا ہے' ان میں کوئی ناراض نہیں ہے' انہیں شرکے بعد خیرنے آلیا ہے' اور بیووقت بلا انقباض' بسط کا ہے' اور انہیں غم کے عوض خوشی دی گئ' اور زمانے نے فیصلے میں انصاف کیا ہے' اور طویل غم کے بعد انہیں قاضی کی آمداور قاضی کے عزل نے خوش کیا ہے' اور وہ سب لوگ شکر گذار ہیں' اور ستفتبل اور ماضی کے حال کے بارے میں شاکی ہیں''۔

الیونینی نے بیان کیا ہے کہ ۱۳ ارصفر بدھ کے روز آپ نے الظاہر یہ بیں سبق بیان کیا اور نائب سلطنت اید مرظاہری بھی حاضر ہوا اور بیسبق بڑا بھر پورتھا' جس میں قضاۃ حاضر ہوئے ۔ اور الثافعیہ کا مدرس شخ رشید الدین محمود ابن الفار قی تھا۔ اور الحفیہ کا مدرس مصدر الدین سلیمان الحفی تھا' اور مدرسہ کی تغییر کھمل نہیں ہوئی تھی' اور جمادی الاولی میں صدر الدین فہ کور نے مجد الدین ابن العدیم کے عوض الحفیہ کی قضاء سنجالی' کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے۔ پھر صدر الدین فہ کور بھی رمضان میں وفات پا گئے' اور آپ کے بعد حسام الدین ابوالفصائل الحن بن ابوشروان الرازی الحقی نے قضاء سنجالی' جو اس بے قبل ملطیہ کے قاضی تھے' اور ذو القعدہ کے پہلے و ب میں مدرسہ جبیبہ کھولا گیا۔ اور ابن خلکان بنفس نفیس اس میں تدریس کے لیے حاضر ہوئے' پھر اپنے بیٹے کمالی الدین موئی کی وجہ سے اس سے دست کش ہو گئے' اور خانقاہ نجیبیہ بھی کھولی گئی' اور بیدونوں اور ان کے اوقاف اب تک زیر نگر انی ہیں۔

ادر ۵ رز والحجمنگل کے روز سلطان سعید دُشق آیا 'اور دُشق کواس کے لیے آراستہ کیا گیا اور اس کے لیے بڑے بڑے بڑے خیم لگائے گئے 'اور اہل شہراس کے استقبال کو نکلے' اور اس کے والدی محبت کی وجہ سے اس سے بہت خوش ہوئے' اور اس نے عیدالاضیٰ میدان میں پڑھی' اور قلعہ منصورہ میں عیدمنائی اور دُشق میں الصاحب فتح الدین عبیداللّٰہ بن القیم انی کو' اور دیار مصر میں بہاؤالدین ابنان الحناکی موت کے بعدالصاحب بر ہان الدین بن الحضر بن الحن نجاری کو وزیر مقرر کیا' اور ذوالحجہ کے آخری دے میں سلطان نے ابن الحناکی موت کے بعدالصاحب بر ہان الدین بن الحضر بن الحن نجاری کووزیر مقرر کیا' اور ذوالحجہ کے آخری دے میں سلطان نے

فوجوں کو امیر سیف الدین قلادون السالحی کے ماتھ بلاد سیس کی طرف بھیجا اور ملطان نے چند امراء خاصکیہ اور خواص کے ماتھ بہت تاریخ میں اس تیا ہے۔ ان استعمال کو استعمال کی وجہ سے کلیت اس کے ملک ہی او مجسل کے استان کی اور اس سے اہل دوشت میں استان کی اور اس سے استعمال کی اور اس سے استان کی اور اس سے استان کی اور استان کر اور استان کی اور اس

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### ، توش بن عبدالله امير كبير جمال الدين التجييي :

ابوسعیدالصالحی 'جُم الدین ایوب الکامل نے اسے آزاد کیا' اورا سے اکا برام اء میں سے بنایا' اورا سے اسے گھر کا استاد مقرر کیا۔ پھر شام میں اسے نو کیا' اس کی پیدائش ۲۰۹ھ یا ۲۱۰ھ میں ہوئی' اورائ طرح ملک الظاہر نے بھی اسے اسے گھر کا استاد مقرر کیا۔ پھر شام میں اسے نو سال اپنا نا نب مقرر کیے رکھا' اوراس نے وہاں مدرسہ نجیبے بنایا' اوراس پر وسیج او قاف وقف کیے' لیکن ستحقین کے لیے اس نے وہ انداز ومقرر نہ کیا جوان پر وقت کے مناسب حال ہوتا' پھر سلطان نے اسے معزول کر دیا' اوراسے مصر بلایا' وہاں پر اس نے ایک مدت تک برکارا قامت اختیار کیے رکھا' پھر چارسال فالج کا عمریض رہا' اورایک سال ملک الظاہر نے اس کی عیادت کی' اوروہ مسلسل اس حالت میں رہا' حتیٰ کہ ۵ مردی المدوند میں فوت ہوگیا۔ اور جمعہ کے روز نماز سے قبل اسے اس قبر میں وفن کر دیا گیا' جواس نے قرافہ صغریٰ میں بنائی تھی' اس نے نجیبے میں اپنی قبر بنائی تھی' اوراس کی وہ کھڑ کیاں سے قبل اسے اس قبر میں وفن کر دیا گیا' جواس نے قرافہ صغریٰ میں بنائی تھی' اس نے نجیبے میں اپنی قبر بنائی تھی' اوراس کی وہ کھڑ کیاں راستے کی طرف کھڑی تھیں' لیکن وہ وہ ہال وفن نہ ہو سے اور یہ بہت صد قد دینے والا' اور علیا ، کا محب اوران سے حسن سلوک کرنے والا تھا' اور تا نعی المدنہ ب تھا۔ سنت اور صحابہ جی تھے' کی مجبت اور روافض سے بغض میں غلوکر نے والا تھا' اوراس کے والا سے اس قبل ہو اللہ تھی اور اس نے ابن خلکان کواسے اوقاف کی تکہداشت پر مقرر کیا۔

اس پر بہت سے اوقاف ہیں باغ اورار اص نے ابن خلکان کواسے اوقاف کی تکہداشت پر مقرر کیا۔

## ايد كين بن عبدالله:

امیر کبیر ملا وَالدین الشہانی باب الفرج کے اندر خانقاہ شہابیہ کا وقف کرنے والا 'یدوشق کے بڑے امراء میں سے تھا۔ الظاہر فید مت تک اسے حلب کا امیر مقرر کیے رکھا۔ اور بیا چھے اور بہا درام اء میں سے تھا' اور اسے نقراء کے تعلق حسن طن تھا' اور ان سے حسن سلوک کرتا تھا' اور اسے ۱۵ ارر بیجے الاوّل کو قاسیون کے دامن میں شخ عمار رومی کے قبرستان میں وفن کیا گیا' اور یہ بچاس کے دہ میں تھا' اور خانقاہ باب الفرج کے اندر ہے' اور اس کی ایک کھڑکی راستے کی طرف ہے' اور شہانی کی نسبت شہاب الدین رشید الکبیر الصالحی آ ختہ کی طرف ہے۔

قاضى القصناة صدرالدين سليمان بن الي العز

آ پ کی عمر ۸۳ مرسال تھی 'اور آ پ کے نطیف اشعار میں سے وہ شعر بھی ہیں جو آ پ نے ایک غلام کے بارے میں سکیے ہیں جس نے ملک معظم کی لونڈی سے نکاح کیا تھا۔

''اے میرے دو دوستو! ذرامیرے لیے تھیمر جاؤاور تعجب سے دیکھوکہ زمانہ ہم میں اپنے بجائبات لے کرآیا ہے' ماہ تمام' مقام کے لحاظ سے سورج سے بالا ہوگیا ہے'اور سورج سے بلند ہونااس کے مراتب میں شامل نہیں ہے' وہ حسن میں اس کا مماثل ہوگیا ہے اور کفو ہونے کے لحاظ سے اس کا شریک بن گیا ہے اور اپنی جماعت کے ساتھ اس کی طرف گیا ہے اگر اس کی کنپٹی پرنقش ونگار کی دہاریاں اور اس کی مونچھوں کے او پر سبز ہ نہ ہوتا تو فرق کرنا مشکل ہوجاتا''۔

طُهٰ بن ابراجيم بن ابي بكر كمال الدين الهمد اني:

الاربلی الثافتی آپ ادیب فاضل اور شاعر تھے آپ کو دوبیت لکھنے پر بڑی قدرت حاصل تھی' آپ نے قاہرہ میں اقامت اختیار ک حتیٰ کہ آپ اس سال کے جمادی الاولی میں وفات پا گئے' آپ نے ایک دفعہ ملک صالح ابوب سے ملاقات کی اوروہ علم نجوم کے بارے میں گفتگو کرنے لگا تو آپ نے اسے بیدوشعرفی البدیہ سنائے۔

'' نجوم کومیرے رات کے آنے کے لیے چھوڑ وے ان سے زندگی بسر کی جاتی ہے اور اے باوشاہ عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو' بلا شبہ حضرت نبی کریم مُنَا ﷺ اور آپ کے اصحاب نے نجوم سے منع فر مایا ہے اور میں نے اسے دیکھ لیا ہے جس کے وہ مالک ہوئے ہیں''۔

اوراس نے اپنے ایک دوست کوجس کا نام ٹمس الدین تھا' آ شوب چیٹم کے عارضہ کے بعد تندرست ہوجانے پڑاسے ملاقات کے لیے خطالکھا<sub>ت</sub>

'' مجھے سرمہ فروش کہتا ہے تیمری آ کھ کوسکون آ گیا ہے' پس تو دل کومشغول نہ کر اور اس سے اپنے دل کوخوش کر'ائے مش رات ہونی میں نے تمہیں وہان نہیں دیکھااور آ کھے کے صحت یا بہونے کی علامت سے ہے کہ وہ سورج کودیکھے''۔ عبد الرحمٰن بن عبداللہ:

ابن محر بن الحسن بن عبدالله بن الحسن بن عفان 'جمال الدین ابن الثیخ مجم الدین البادرائی البغدادی ثم الدشقی آپ نے اپنے باپ کے بعداس کے مدرسہ میں پڑھایا حتیٰ کہ رجب کو بدھ کے روز آپ کی وفات ہوگئی اور آپ کو قاسیون کے دامن میں دفن کیا گیا' اور آپ خوش اخلاق رکیس تھے اور بچاس سال سے زیادہ عمر کے تھے۔

## قاضى القسناة مجدالدين عبدالرحين بن جمال الدين:

مرون مدرن ہور آگا ہی شراید میں آگا کہ ایک انعام کے بعد آئی میں فوج اور اپ میں ان ان کے اور اپ میں ان رئیل سے ا احسان کرنے والے اور نوش اخلاق تھے آپ نے قاہرہ کی جائے کمیر کی خطابت سنھا کی اور آپ پہلے نئی میں بنہوں نے اسے سنھالا آپ نے اس مال کے رئی آئے ڈر میں اپ محل میں ومثق میں وفاع پائی اور دی قبر میں ڈن اور نے نئے آپ نے رہے کی کے زاوید کے پائی زیتون کے مغرب میں سامنے ٹی چوٹی پر بنایا تھا۔

#### وزيرا بن الحنا:

علی بن محمد بن سلیم بن عبداللہ الصاحب بہاؤالدین ابوالحسن بن الحنا الوزیر المصری جوملک الظاہر اور اس کے بیٹے سعید کا وزیر تھاحتی کہ ذوالقعدہ کے آخر میں فوت ہو گیا اور وہ بڑا صاحب نصیب تھا اور صاحب الرائے 'اولوالعزم' منتظم اور الظاہریہ حکومت میں بڑی قوت والا تھا' اور تمام امور اس کے مشورے اور حکم سے جاری ہوتے تھے اور اسے امراء وغیرہ پربرتری حاصل تھی اور شعراء نے اس کی مدح کی ہے اور اس کا بیٹا تاج الدین وزیر صحبت تھا اور اسے حکومت سعید بیٹیں لایا گیا۔

## يشخ محمدا بن انظهير اللغوى:

محد بن احمد بن عمر بن احمد بن ابی شا کرمجدالدین ابوعبدالله الاربلی الحقی المعروف با بن الطهیر "آپ ۲۰۲ هیں اربل میں پیدا ہوئے پھرآپ نے دمشق میں اقامت اختیار کی حتی اربیج الآخر جمعہ شب کو وجی نے دمشق میں اقامت اختیار کی حتی اور آلقا بمازیہ میں پڑھایا اور وجی اقامت اختیار کی حتی کہ امر سے اور آپ کوظم میں یدطونی حاصل تھا "آپ کا دوجیں وفات پائی اور صوفیہ کے قبرستان میں دفن ہوئے اور آپ تحواور لغت میں ماہر تھے اور آپ کوظم میں یدطونی حاصل تھا "آپ کا دیوان بھی مشہور ہے اور آپ کے اشعار عمد وہیں آپ کہتے ہیں ۔

''ہرزندہ کے لوٹے کی جگہ موت ہے اور اس کی عمر کی مدت جلد ختم ہونے والی ہے'وہ گھر کو ویران کرنا ہے حالا تکہ وہ ی دار بقا ہے پھرا سے تعمیر کرتا ہے جس نے جلد ہی ویران ہو جانا ہے' تعجب ہے کہ وہ ٹی بین غرق ہے'اسے اس کی خوشہوا ور بد بوکسے غافل کر دیتی ہے' خواہ وہ کس قدر عمر پائے اس کی کمی میں اضافہ ہور ہا ہے اس کے جوڑ اور بیاریاں' ڈھیلی پڑھ گئ بیں اور مخلوق' زمانے کے مراحل میں ایسا قافلہ ہے جو ہمیشہ رواں رہنے والا ہے اور اس کی واپسی کی کوئی امیر نہیں کی جا سمتی اور زادراہ لے' اور تقویٰ کی' بہتری میں ہواور جائل ہوا یے نفس سے لذت حاصل کرتا ہے' اور شہد صبح کو کرے اور اس کی جوانی اور بڑھا پاس کی بہتری میں ہواور جائل ہوا یے نفس سے لذت حاصل کرتا ہے' اور شہد صبح کو اس کے لیے مصیبت بن جائے گا''۔

اوریہ بہت طویل قصیدہ ہے جوتقریباً • ۱۵ اشعار پر شمل ہے اور شیخ قطب الدین نے اس کے بہت سے اچھے اشعار کو بیان کیا ہے۔ این اسرائیل الحریری :

محمد بن سوار بن اسرائیل بن الخضر بن اسرائیل بن الحسن بن علی بن محمد بن الحسین نجم الدین ابوالمعالی الشیبانی الدمشقی آپ پ ۱۲ روسج الا وّل ۲۰۳ ه کوسوموار کے روز پیدا ہوئے اور ۲۱۸ ه میں شخ علی بن ابی الحسن بن منصور الیسری الحریری کی صحبت اختیار کی اوراس نیل آپ نیش شہاب الدین سپروردی ہے خرقہ پرنا اور آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے آپ کو تین خلوتوں میں ہیٹھایا اورائین اسرائیل کا خیال ہے اور د کی وہ کن بنا بیا آپ اویب اور آن مر بیل کا خیال ہے اور د کی وہ کن بنا بیا آپ اویب اور آن مر بیل ناظل ہر نظر میں باہر سے کہ ام اور نظم میں ایسی باقل ہیں جا ای جو بین الفار میں باہر سے کہ ام اور کی مراق بی بی جا تی ہیں جا ای جو بین کے مطابق آپ کے شوخ حریری کے طریق کے مطابق آپ کے حلول وہ اتحاول وہ اتحاول کی طریق میں اور القد اس کے حال اور اس کی نظیفت امر کو بہتر جا متا ہے گئر میں دمشق میں وفات پائی اور شیخ رسلان کی قبر میں اس کے ساتھ گئبد کے اندروفن ہوئے اور شیخ رسلان علی المغر بل کے شیخ الشیخ تھے جس کے ہاتھ پرشیخ علی الحریری شیخ ابن امرائیل نے تربیت پائی گئید کے اندروفن ہوئے اور شیخ رسلان علی المغر بل کے شیخ الشیخ تھے جس کے ہاتھ پرشیخ علی الحریری شیخ ابن امرائیل نے تربیت پائی گئید کے اندروفن ہوئے اور شیخ رسلان علی المغر بل کے شیخ الشیخ تھے جس کے ہاتھ پرشیخ علی الحریری شیخ ابن امرائیل نے تربیت پائی گئید کے اشعار میں سے میداشعار میں سے میڈ میٹر میں سے میداشعار میں سے میداش

''عیادت کرنے والے نے عشق کی جلانے والی آگ ہے میری عیادت کی' کیا وامن کوہ میں خال والی کا زمانہ لوشخے والا ہاور کیا اس کی آگ ہے آب و گیاہ میدان پرایک یکنا شخص کے لیے غالب آجائے گی جس نے تاریکیوں کوسفید کردیا ہے حالا نکہ وہ گواہ ہے' میرے سعدی کے ندیم اس کی باتوں کو پھیر پھیر کر بیان کر میرااس کی محبت کو بیان کرنا اور شراب ایک ہی چیز ہے' وہ اچھے چوکیداروں والی ہے اور اس کے محاسن' شیریں میں اور جو مشقت میں برداشت کرر ہا ہوں وہ اس کی محبت کی وجہ ہے جھے شیریں معلوم ہوتی ہے' اور ماہ تمام پراس کی اوڑھنی نہیں لیٹی اور نہ ہی سورج پرتاروں نے گردش کی ہے'۔

#### نیزاس نے کہا ہے

''اے نیند کے بدلے بخوابی لینے والے اور بھولنے والے سوچ کے سمندر میں تیز اور امر کواس کے مالک کے سپر وکر دے اور صبر کر' صبر کا انجام کا میابی ہے گشادگی سے مایوں نہ ہونا زمانہ صرف عبرتیں لاتا ہے صفائی کے وقت کدورت ظاہر ہوتی ہے اور کدورت کے وقت صفائی پیدا ہوتی ہے اور جب زمانہ ایک دفعہ دکھ دے تو وہ اہل زمانہ کوخوش کرتا ہے اور دکھا ورخوش کرتا ہے اور دکھا ورخوش کرتا ہے۔ اور دکھا ورخوش کرتا ہے۔

اور حضرت نبی کریم من النظم کی مرح میں اس کا ایک طویل خوبصورت قصیدہ بھی ہے جے شیخ کمال الدین ابن الزماکانی اوراس کے اصحاب نے شیخ احمد الا عفف سے سنا ہے اور شیخ قطب الدین الیونینی نے اس کے بہت سے اشعار بیان کیے ہیں اوران میں سے اس کا قصیدہ والیہ بھی ہے جس کے پہلے اشعار یہ ہیں۔

"جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھے اعلانہ طور پر میری وعدہ گاہ پر ملا اور اس نے میر سے ملامت گروں اور حاسدوں کو ذکیل کر دیا اور اس نے عادی نہ ہونے کے باوجود شوق وصل کی وجہ سے زیارت گاہ کی دوری کے باوصف طویل ملا قات کی اس حسن کے کیا کہنے جس نے میرے وال تحفقہ دیا اور اس ٹھنڈک کے کیا کہنے جس نے میرے ول کو بیاس تحفہ میں دی ہے اور میر کے خواب کی سچائی کے کیا کہنے جس نے مجھے اس کے وصال کی بشارت دی اور میری آرزؤوں کے حصول اور اے میرے مقصد کی کا میابی۔

: باس نے سعید کے نصیبے یا معد مجدد کے باعث میر ہے باطن میں جگل کی تو میر اوجودروشن ہو گیا 'و جوداوراہل وجود کے انتما کا مجھائت و یا نیا ہے اور میر ہے کم نے مطابق میری دونوں ہوتھینیاں ایک تم دینے والے کی وجہ ہے جمعیت ہے چے کئیں''۔

پھراک نے طویل غزل ہی اور نہاہے

''پُن ہب ہر شاہد پروہ بھی پر ظاہر ہوااور ہرمجلس ٹیں اس نے بھے سے رمز کے ساتھ بات چیت کی اور آغاز ہیں اس سے میرا ساع آزاد ہو گیا اور میرے جیساشخص مقید ساع سے بچتا ہے اور میرے ہرقلبی مشہود کے لیے شاہد موجود ہے اور اس کے ہرمسموع کے لیے ایک طے شدہ طرز ہے''۔

پھراس نے کہا

## مشاہد جمال میں وصل:

میں اسے حلول کے اعتقاد کے بغیر جمال کے تمام اوصاف کے ساتھ دیجھتا ہوں اور ہرخوبصورت باریک کمراور چکدارگردن اور نازک اندام میں دیجھتا ہوں اور ہراس چاند میں جواپنے بالوں کی رات میں نرم اور کچکدارشاخ پر چکتا ہے اور ہر باریک کمر سے معانقہ کرتے وقت اور شخشری شراب کی طرح لعاب دہن چوستے وقت اور موتی 'یا قوت' خوشبواورز پور میں جو ہر جھی ہوئی نگاہ والی کی گردن میں پڑا ہوتا ہے اور کپڑوں کے جوڑوں میں جو میری آئھوں کو سنہری اور سرخ زبر جد کے ساتھ بھلے لگتے ہیں' اور شراب خوشبو' اور سننے اور گانے میں اور گانے والے کبوتر کے بار بار مقفی کلام کہنے ہیں' اور درختوں' دریاؤں' پھولوں اور تری میں' اور ہر باغ خوشبو' اور سننے اور گانے میں اور گانے والے باغ میں جس کی ترکلیاں آفتاب کے نورکو ہنساتی ہیں اور تالا ہی روانی کی صفائی میں جب وہ حکایت بیان کرے اور ہوااسے رہتی کے پہلو کی طرح سیکڑد ہے اور کھیل' کوڈ خوشی اور اسی غفلت میں جو ہر مقصد کے لیے فرقہ والوں میں مضبوطی سے جم گئی ہے۔

اور ہرمجلس میں دورشراب کے وقت جوانواع واقسام کے پھلوں کی ترتیب سے بھلی ہوتی ہے اور ہر جمعہ اورعید میں لوگوں کے اجتماع کے وقت اور نئے کپڑوں کے اظہار کے وقت'اور میدان کارزار میں مشرقی تلواروں کی چیک کے وقت اور تیڑھے نیزوں کے بہلوؤں کے جھکاؤ' میں مجھےاس کے جمال کے تمام اوصاف نظرا آتے ہیں۔

#### مظاهرعلوبية

اوراصیل گھوڑوں میں جب وہ ہرمیدان میں ہوا ہے سبقت کر جاتے ہیں اور وہ سورج کے مشابہ ہو جاتے ہیں جب کہ وہ اپنے نور برج میں ہوتا ہے اور مشرقی افق کے پاس سونے کا آئینہ ہوتا ہے اور ماہ تمام میں 'جب وہ اپنی تکمیل کی رات کو افق کا بدر ہوتا ہے آسان نے اسے شیشہ سے مرصع محل کی مائند چکا دیا ہے اور ستاروں میں جنہوں نے اس کی تاریکی کوزینت دی ہے گویا وہ زبر جد کی بساط پر بکھر ہے ہوئے موتی ہیں اور بارش میں جس نے زمین کو اس کے خشک ہوجانے کے بعد سیر اب کیا ہے اس کی بخشش کا تسمہ نجد جانے کے بعد سیر اب کیا ہے اس کی بخشش کا تسمہ نجد جانے کے بعد تہا مہ جانے والا ہے اور بحل میں 'جوا ہے بادل میں کسی وقت ہنتے دانتوں یا سونتی ہوئی تلوار کی طرح ظاہر ہوتی ہے

ه النايات كالقش ولا الأسراء المحرن عن المعارعة من المعام المعام المعامل الطام علوب كالوصاف المكتارون

#### مظا ہر معنویہ:

اور اینی مین آنت میں بولی مینے والے واقیمے للتے ہیں اور ان سے بدائع کا تابی سرے والے اور اتعارے مدہ بنات والے سے ظاہر وہ سے ہیں اور دستکارے اور بھائے ہوئے اندر دینے کے والے سے ظاہر وہ سے ہیں اور دستکارے اور بھائے ہوئے میں کا ندر دینے کے پرسکون ہوئے میں اور معثوق کی مہر بانی میں جوابے محت کا شکوہ کرتا ہے اور دوئی کے وقت نازک الفاظ میں اور کریم الاصل کی سخاوت میں اور ہر سروار کے جذبات عفو ہیں اور عارفین کی حالت بسط واٹس میں اور ساع مقید کے وقت ان کے جھو منے میں اور آ ہستہ جاتی ہے۔ آ ہات کتاب کے لطف میں جن میں دھمکی کے بعد وعدہ کی روح آ ہستہ جاتی ہے۔

#### مظا ہرجلالیہ:

اسی طرن جلال کے اوصاف طاہم ہیں جنہیں میں بلاتر دو دیکھا ہوں اور قاضی جلیل کی سطوت اور خاموثی میں اور سخت سرکش بادشاہ کی سطوت میں اور خوسنا کے آدی کی طیش کی تیزی میں اور رعب دار سردار کی نخوت میں اور صہباء کے جوش میں جے اس کے گردش دینے والے نے جائز قرار دیا ہے اور بداخلاق ندیم کے اخلاق کی شدت میں اور گری اور سردی میں جنہوں نے زمانے کو تقسیم کر لیا ہے اور ہر حاسد کے تکلیف دینے میں اور نفوس کے جھے پر اپنا شر مسلط کرنے کے راز میں اور خلام کے ظلم کی تحسین میں اور تقسیم کر لیا ہے اور ہر حاسد کے تکلیف دینے میں اور نفوس کے جھے پر اپنا شر مسلط کرنے کے راز میں اور خلام کے ظلم کی تحسین میں اور علیہ اور تحسین کی شاور کی میں اور ہم میدان کا رزار میں سواروں کے عادات کی تکی میں بورج کے وقت جمل اور جمید اور حملے میں اور تحسین میں اور تحسین میں اور تحسین کے بر حال زندگی میں اور جھے میں اور تحسین کے بعد اس کی عہد شکنی میں اور تکلیف دینے والی جدائی کے دول جدائی کی میں اور پختہ دعدہ کے بعد اس کی عہد شکنی میں اور تکلیف دینے والی جدائی کے دول جدائی کے دول کے ساور ہو گئی میں اور دوستوں کے اسمید کے بعد اس کی عہد شکنی میں اور تکلیف دینے والی جدائی کے دول کے اسلی اور میں اور جھے میں اور ہر اور جس کے نشانات میں اور جملی کے بعد دیران ہو گیا ہے اور ہر لیلے میں جس کے نشانات میں اور میں اور ازعبادت کے ہر درکرنے کی حالت میں اور ہر جنگل میں زندگی کے لیان کے کام کرنے میں اور اور الیہ کی دل میں ملال سے جو ستی بیدا ہو جاتی ہے اور حال کی خالے میں اور ہر جنگل میں زندگی کے لیان کے کام کرنے میں اور الیہ کہا ہے ۔

عذاب کے تذکروں اور ظلمت تجاب اور درولیش کی حالت قبض میں 'وہ اوصاف کمال کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور میں اس کے در کھنے ہے کہ چیز کونتیج اور بریکا نہیں دیکھنے سے کسی چیز کونتیج اور بریکا نہیں دیکھنے سے کسی چیز کونتیج اور بریکا نہیں دیکھنے اور فرائنگر آتا ہے اور ہر گمراہ کرنے والا 'راہنمائی کرنے والانظر آتا ہے اور میر سے نزدیک انس ووحشت اور نور وظلمت اور دورونز دیک کرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے اور میر اروزہ رکھنا اور افطار کرنا اور میر اسستی کرنا اور کوشش کرنا اور سونا اور تہجد کا دعا کرنا دونوں برابر میں 'میں بھی شراب کی دوکان میں 'اپنے آپ کو

گرا میون میں مبتارہ کیکنا موں اور کبھی مہی کی محراب میں '، از حقیقت میری خواہش نے مطابق ظاہر مبواہش میرا وقت ایک سریدی کشف کے ساتھ ملا ہوا ہے جمھے ہے وطن آیا د ہوئے ہیں اور ان کے مطاہر کو میں نے اپنی آئکھ ہے دیکھائے میرا دل اشیا و ہے متفق ے اور میرا پینا ہر ّھاے یر آئیم ہو چیفات بین ہنوں گئے گئے اور راہ ب کا زہراور آئن گدداور میرں عیادے کا ہ کا آبلہ اور ہربول کی چرا گاواه رقبو و کی ده نیان اه رخیولون کا باغ اه به طنع سعه اه را سرار مرفان اور مقاح حکمت اور انفای و جدان اور آباد کی کی کشریت اور شیر کے جوش اورا بھرے ہوئے لیتان والی لڑکی کے دیلے بین اور پڑوسیوں کی تاریکی اور راہ یانے والے کا نور'میرے نز دیک تمام اضداد مشقت والے کی تکلیف اور عطیہ دینے والے کی بخشش میں آمنے سامنے آگئے ہیں اور میں نے صورۃ اور معنا مراتب اچھی طرح بیان کردیا ہے اور میرا گھاٹ تفرد کے چشمہ سے ہے اور ہروطن میں میرامیدان کارزار ہے جوتفر دیے تن کے ساتھ یاؤں پر کھڑا ہے'اگرسب لوگوں سے آ گےنکل گیا ہے تو بیکوئی تعجب کی بات نہیں اور تو محمد مَثَالِثَیْرَا کی رسی سے جےٹ گیا ہے' آ پ پر ہمیشہ بار باراللہ کی رحمت اورسلامتی ہوتی رہے۔

ابن العود الرافضي:

ابوالقاسم حسین بن العود نجیب الدین الاسدی الحلی 'شیعه کاشیخ اوران کا عالم' اسے فضیلت حاصل تھی اور بہت سے علوم میں اس کا حصہ تھا اور بیخوش گفتاراورخوش معاملہ تھا اورعمدہ کلام کرنے والاتھا اوررات کو بہت عبادت کرنے والاتھا اوراس کے اشعار بھی بہت اچھے ہیں' پیدا ۵۸ ھ میں پیدا ہوا اور اس سال کے رمضان میں ۹۲ سال کی عمر میں فوت ہوا اور اللہ تعالیٰ ہی اینے بندوں اور ان کی نیت کو بہتر جا نتا ہے۔

#### 044A

اس سال کا پہلا دن اتو ارتفااور خلیفه اور سلطان و ہی تھے جواس ہے پہلے سال تھے اور اس سال عجیب امور کا اتفاق ہوا اور و ہ یہ کہتمام حکومتوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور تا تاریوں کا بھی آپس میں اختلاف ہو گیا اور انہوں نے باہم جنگ کی اور ان میں سے بہت سے آ دمی مارے گئے اور السواحل میں فرنگیوں کا اختلاف ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے پر حملے کیے اور ایک دوسرے کونتل کیا اور یہی حال ان فرنگیوں کا تھا جو جز ائر اور سمندروں کے اندر رہتے تھے انہوں نے اختلاف کیا اور باہم قال کیا اور اعراب کے قبائل نے بھی ایک دوسرے سے بخت جنگ کی اور ای طرح حورانہ کے قبیلہ میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ان کے درمیان ۔ جنگ طفن گئی اور ای طرح الظاہری امراء کے درمیان اس وجہ ہے اختلاف پیدا ہو گیا کہ جب سلطان ملک سعید بن الظاہر نے سیس کی طرف فوج روانہ کی تو اس نے دمشق میں قیام کیا اور الخاصکیہ کے ساتھ آہو ولعب میں مشغول ہو گیا اور انہوں نے امور پر قابو پالیا اور بڑے بڑے امراءاس سے دور ہو گئے اوران میں ہے ایک یارٹی ناراض ہو کراس سے الگ ہوگئی اور وہ لوگ ان افواج کی راہ میں تھہر گئے جوسیس دغیرہ کی طرف گئ تھیں' پس فوجیں ان کی طرف واپس آئیں اور جب وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے ان کے دلوں کو ملک سعید کے بارے میں پریشان کردیا اور فوج کے دل اس ہے منقبض ہو گئے اور کہنے لگے بادشاہ کے لیے لہو ولعب مناسب نہیں بلکہ با دشاہوں کوعدل'مسلمانوں کےمصالح اوران کے دفاع کے بارے میں فکر مندر ہنا چاہیے جیبا کہ اس کابا پے تھااورانہوں نے جو کہا

یج کرا کیا شیافوک وامرا رکالبوولوں نزوال نعت اور بریادی حکومت اور خرالی رعیت کی دلیل سے کچرفو ی نے اس سے مراسلت کی کہ وہ الخاصلية واپنے ہے دور كر دے اور اپنے باپ كى طرح اہل دائش كواپنے قريب كرے مكراس نے ابيا نہ كيا اس ليے كه الخاصكية كى قوت وتتوات او رَعترت کی وجہ ہے اس نے نیے الیا کرنافکن ندتھا انیل فوج سوار ہو کرمرے اصفر کی غرف روانہ ہوگی اورائشی ود قامد ذشق ہے نہیں کذرے تھے کہ انہیں ومثق کے مشرق میں پکڑلیا کیا اور جے ووسب کے سے مرج الصفر میں جمع ہو گئے تو سلطان نے اپنی والدہ کوان کے پاس بھیجا تو انہوں نے اس کا استقبال کیااوراس کے سامنے زمین کو بوسید یا اورو دان سے بناوٹی طور بردوشی کرنے لگی اورامور کی اصلاح کرنے لگی 'پس انہوں نے اس کی بات مان لی اوراس کے بیٹے سلطان پر پچھٹر وط عا 'مد کیس اور جب وہ سلطان کے پاس واپس آئی تواس نے ان شروط کی پابندی نہ کی اور نہ ہی الخاصکیہ نے اسے پچھ کرنے دیا 'سوافواج دیار مصر کی طرف چلی گئیں اور سلطان بھی ان کے پیچھے گیا تا کہ وہ امور کے بگڑنے ہے بل ان کی اصلاح کر لئے مگر وہ ان سے نہل سکا اور وہ قا ہرہ کی طرف اس سے سبقت کر گئے اور اس نے اپنے بچوں اہل اورا ثقال کوالکرک کی طرف بھیج دیا اور اس میں انہیں محفوظ کر دیا اور فوج کے جولوگ اس کے پاس باقی رہ گئے تھے ان کے اور الخاصکیہ کے ساتھ دیار مصر کوروانہ ہو گیا اور جب وہ مصر کے نز دیک ہوا تو انہوں نے اسے مصرمیں داخل ہونے ہے روک دیا اوراس سے جنگ کی اور فریقین میں تھوڑے سے لوگ قتل ہوئے اورا یک امیر نے اسے پکڑ کراس سے صفوں کو چیرااورا سے قلعہ جبل میں داخل کو دیا تا کہ حالات پرسکون ہوجا کمیں مگراس بات سے وہ مزید بدک گئے اوراسی وفت انہوں نے قلعہ کا محاصرہ کرلیا اوراس کا یانی بند کر دیا اور طویل مصائب اور مشکلات کا سلسلہ شروع ہوگیا پھراس کے بعد امیر سیف الدین قلا دون الالفی الصالحی کے ساتھ معاملہ طے یا گیا کہ ملک سعید حکومت کو چھوڑ دے اور اس کے عوض الکرک اور الشوبک لے لئے اوراس کے ساتھ اس کا بھائی جم الدین خصر بھی رہے اور حکومت اس کے چھوٹے بھائی بدرالدین سلامش کومل جائے اورامپرسیف آلدین قلادون اس کا تالیق ہو۔

# ملک سعید کی معزولی اوراس کے بھائی ملک عاول سلامش کی تقرری:

جب نہ کورہ حالات ہوئے تو کا ررئے الآخر کوسلطان ملک سعیہ قلعہ سے اثر کر دار العدل میں آیا اور تضاق اور حکومت کے ارباب حل وعقد حاضر ہوئے اور سعید نے خود کوسلطنت سے معزول کر دیا اور آئیں اس بارے میں اپنے پر گواہ بنایا اور انہوں نے اس کے بھائی بدر الدین سلامش کی بیعت کرلی اور اسے ملک عادل کا لقب دیا 'اس وقت اس کی عمر سات سال تھی اور انہوں نے امیر سیف الدین قلادون الافی الصالحی کواس کا اتالیق مقرر کیا اور خطباء نے اس کا خطبہ دیا اور ان دونوں کے نام کا سکہ بنا اور اس نے بھائی کوالکرک اور اپنے بھائی کوالکرک اور اپنے بھائی خضر کوالشو بک دیا اور اس کے خطوط بھی لکھے اور قضاق اور مفتیوں نے بھی اس پر دستخط کیے اور اپنی شمر موریوں نے بھائی کوالکرک اور اپنی کی اور اس کے خطوط بھی کھے اور قضاق اور مفتیوں نے بھی اس پر دستخط کیے اور اپنی شمر موریوں نے بھی ان کرنے آئے جس پر مصریوں نے بیان کیا تھا اور شام کے نائب امیر ایدم الظاہری کو گرفتار کرلیا گیا اور اس کے نائب کے اموال و ذخائر کوزیر نائب کے پاس قلحہ میں قید کر دیا گیا اور اس وقت اس کا امیر علم الدین بخر الا داداری تھا اور شام کی نیابت پر آیا 'اور دارسعا دت میں گرانی رکھا گیا اور امیر شمر کی تینوں 'شافتی' حنی 'من نائب کے ماتھ میں کو تنظیم کی اور اس کے ساتھ بوری کیا اور سلطان نے مصر کے تینوں 'شافتی' حنیلی' تا اور اور کوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کے ساتھ بادشاہوں کا ساسلوک کیا اور سلطان نے مصر کے تینوں 'شافتی' حنیلی' تا کیا ور داروں کیا اور اسلطان نے مصر کے تینوں 'شافتی' حنیلی' تا کون پر القرار کیا ور اسلطان نے مصر کے تینوں 'شافتی' حنیلی' کا خطوب کیا اور اسلطان نے مصر کے تینوں 'شافتی' حنیلی' کا خوب کیا کہ کونیا کیا دور اسلطان نے مصر کے تینوں 'شافتی' حنیلی کیا دور اسلی کونیا کیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کیا کونیا ک

کو موز ال کردیاں مرافعی قاضی کے عوض انہوں نے صدرالدین عمرین القاضی تابج الدین بن بنت الاع کو قاضی بنایا اور اس کا نام تنی الدین بن زرین محااور انہوں نے اسے اس لیے معزول لیا کہ اس نے ملاسعید سے مزول رہے میں و نف بیا حاروں مذاہم ملک منصور قال و دان المصالحی کی سید میں ا

الار بب بره زمینی امرا ، مسرے قلد بیل میں بن ہوے اور انہوں نے ملک عادل سائی شاہ ان الظاہ کو منزول کردیا اور انہوں نے اس کی بیعت صرف اس لیے کی تھی تا کہ عد کے معزول کرنے پر شرکتم جائے بھر انہوں نے ملک منصور قلا دون الصالحی کی بیعت پر اتفاق کر لیا اور اسے ملک منصور کا لقب دیا اور بیعت دمشق آئی تو امراء نے اتفاق کیا اور تسم کھائی 'بیان کیا جا تا ہے کہ امیر شمس الدین سنقر الاشقر نے لوگوں کے ساتھ تم نے کھائی اور نہ ہی وہ اس کام سے راضی تھا جو ہوا' گویا وہ اندرونی طور پر منصور سے حدر کھتا تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو الظاہر کے ہاں اس سے بڑا سمجھتا تھا اور دیار مصروشام میں منابر پر منصور کا خطبہ دیا گیا اور اس کے نام کا سکہ ڈھالا گیا اور اس کی رائے کے مطابق امور کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس نے عزل ونصب کیا اور بقیہ بلا دمیں بھی اس کے احکام نافذ ہوئے سواس نے بر ہان الدین بخاری کو وز ارت سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ فخر الدین ابن لقمان کو سیکرٹری اور دیار مصرمیں دیوان الانشاء کا افر مقرر کیا۔

' اوراس سال کے ۲۱ ذوالقعد ہ کو جمعرات کے دن ملک سعید ابن ملک الظاہر نے الکرک میں وفات پائی اور ابھی اس کے حالات بیان ہوں گے۔ان شاءاللہ

اوراس سال شام کے نائب امیراید مرکوا کی بیاری کے باعث پائلی میں اٹھا کر دیار مصرلایا گیااوروہ ذوالقعدہ کے آخر میں اس میں داخل ہوااورا سے قلعہ مصر میں قید کر دیا گیا۔

## ومثق مين سنقر الاشقر كى سلطنت:

جب ۴۴ رز والقعد ہ کو جمعہ کا دن آیا تو امیر شمس الدین سفتر الاشقر نمازعصر کے بعد دارالسعا دت سے سوار ہواا وراس کے آگے امراء کی ایک جماعت اور فوج پیدل چل رہی تھی اور اس نے قلعہ کے اس درواز کے قصد کیا جوشہر کے نز دیک ہے اور اچا تک اس سے قلعہ میں داخل ہو گیا کیا اور امراء کو بلایا اور انہوں نے سلطنت پر اس کی بیعت کی اور اس نے ملک کامل کا لقب اختیار کیا اور قلعہ میں مضہر گیا اور منادی کرنے والوں نے دمشق میں اس کا اعلان کر دیا اور جب ہفتہ کی ضبح ہوئی تو اس نے قضا ق علماء اعیان اور شہر کے سرکر دہ لوگوں کو قلعہ میں مجد ابوالدر داء میں بلایا اور انہیں صلف دیا اور بقیہ امراء اور فوج نے بھی اسے صلف دیا اور اس نے اطراف کی حفاظت اور غلہ جات حاصل کرنے کے لیے فوج کو بھیجا اور ملک منصور کو الشو بک کی طرف بھیجا اور اس کے نائمیین نے اس کی سپر دوری کی اور اس سال فتح النسر میں غربی چار سے پہلو بنائے گئے اور اس سال فتح الدین بن قبہ النسر میں غربی چار سے پہلو بنائے گئے اور اس سال فتح الدین بن قبہ النسر میں غربی چار مقرر کیا گیا۔



# ا ن مال من وفات بائے والے اعیان

عزال بن بن عَالَمُ العامثا

مبدالسلام بن احمد بن عام بن على بن ابرائيم بن عسا مربن سين عزالدين احمد الانصاري المقدى جيب كام كين والانسخ على عرادرلگا تار وعظ كيا اورقطب الدين نے آپ كى بناعرادرلگا تار وعظ كيا اورقطب الدين نے آپ كى بہت كى شائدار باتيں بيان كى بيں اورلوگوں كے ہاں آپ كو بوليت حاصل تھى اليك دفعه آپ نے كعبہ كے سامنے تقرير كى اور شخ تاج الدين بن الفو ارئي اور شخ تقى الدين بن دقيق العيداور يمن كے ابن الجميل اور ديگر علاء اور عباد بھى لوگوں ميں موجود سے آپ نے نہايت شانداراور بليغ تقرير كى اس مجلس كا حال شخ تاج الدين الفو ارى نے بيان كيا ہے اس وقت آپ كى عمر ۵ كسال تھى۔ ملك سعيد بن ملك الظامر:

برکہ خان ناصرالدین محمد بن برکۃ ابوالمعالی ابن السلطان ملک الظاہر کن الدین پیمرس النبدقد اری اس کے باپ نے اپنی اندگی بیس امراء سے اس کی بیعت کی گئی اور اس کی عمر ۱۹ اور جب اس کا باپ فوت ہوگیا تو بادشاہ کی حیثیت سے اس کی بیعت کی گئی اور اس کی عمر ۱۹ سال تھی اور شروع بیس اس کے لیے امور سعادت کے ساتھ چلئے پھر الخاصکیہ نے اس پرغلبہ پالیا اور بیان کے ساتھ میدان اخصر بیس کھیلئے لگا 'بیان کیا جا تا ہے کہ بیاس کی پہلی گراوٹ تھی اور بسا اوقات بیموقع بھی آیا کہ بیان کے لیے امر پر تا 'سو برد بے بردے امراء نے اس کونا پہند کیا اور اس بات سے برامنایا کہ ان کا بادشاہ بچول کے ساتھ تھیئے 'اور اپنے آپ کوان کی طرح سمجھا ورانہوں نے اس بارے بیس انہوں بارے معزول کردیا اور سلطان ملک منصور قلا دون کور جب کے آخر میں اپنا بادشاہ بنالیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے پھر اس سال ۱۱ نے اسے معزول کردیا اور سلطان ملک منصور قلا دون کور جب کے آخر میں اپنا بادشاہ بنالیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے پھر اس سال ۱۱ نے کہ اسے زبردیا گیا تھا۔ واللہ اعلم

اور پہلے اسے جعفر کی قبر کے پاس اور اس کے ان اصحاب کے پاس جنہیں اس کی موت کی وجہ سے قبل کر دیا گیا تھا دفن کیا گیا پھرا سے دمش منتقل کیا گیا اور ۱۸۰ ھ میں اس کے باپ کی قبر میں دفن کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کا بھائی بھم الدین خصر الکرک کا با دشاہ بن گیا اور ملک مسعود کا لقب اختیار کر لیا اور منصور نے اس کے ہاتھ سے الکرک کوچھین لیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔

#### 2760

اور جب دیارمصرمیں ملک منصور کواس بات کی اطلاع پہنچی جوسنقر الاشقر نے شام میں کی تقی تو اس نے اس کے مقابلے میں ز بر دست فوج بھیجی اور انہوں نے سنقر الاشقر کی فوج کوشکست دی جسے اس نے غزہ کی طرف بھیجا تھا اور وہ اسے اپنے آگے لگا کر لے آ ئے 'حتیٰ کہ مصری فوج دشق کے قریب پہنچ گئی پس کامل نے حکم دیا کہ جسورہ میں ننگ راستہ بنایا جائے بیر اصفر بدھ کے دن کا واقعہ ہے اور وہ خودا بنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھا اور وہاں اتر ااور بہت سے لوگوں کو خادم بنایا اور بہت مال خرج کثیا اور عربوں کا امیر شرف الدین عیسیٰ بن مہنا اور شہاب الدین احمد بن جی بھی اس کے ساتھ آملے اور نجد وحما ق کی فوج اور بہت سے بعلبک کے جوان بھی اس کے پاس آ گئے اور جب الصفر کواتو ار کا دن آیا تو حلبی فوج امیر علم الدین شخر انحلبی کے ساتھ آئی جب دونوں فوجیس آ منے سامنے ہوئیں تو انہوں نے دن کے چوتھے پہرتک جنگ کی اور بہت ہے لوگ مارے گئے اور ملک کامل سنقر الاشقر نے بڑی ثابت قدمی وکھائی لیکن فوج نے گڑ بڑ کر دی'ان میں سے پچھاوگ مصری کی طرف چلے گئے اوران میں سے پچھ نے ہرطرف فکست کھائی اوراس کے اصحاب اسے چھوڑ گئے' اور اسے عیسیٰ بن مہنا کے ساتھ المرح کے رائے میں ایک چھوٹی میں جماعت کے ہمراہ شکست کھانے کے سواکوئی جا را ندر ہا کیں وہ انہیں الرحبہ کے جنگل کی طرف لے گیا اور انہیں بالوں والے جیموں میں اتار ااور جب تک وہ اس کے پاس قیام کئے رہے اس نے انہیں اوران کے جو یاؤں کوٹھہرائے رکھا پھراس نے ان امراء کی طرف پیغام بھیجا جواسے شکست کھا کرچھوڑ گئے تھے اور انہوں نے ان کے لیے امیر تنجر سے امان حاصل کی اور وہ دمشق کے باہر اتر ااور دمشق بند تھا سواس نے نائب قلعہ سے مراسلت کی اوروہ و ہیں رہاحتی کہ دن کے آخر میں باب الفرج کواس نے فتح کرلیا اورشہر کے اندر سے قلعہ فتح ہوگیا اوراس نے منصور کے لیے اس کی سپر دواری لے لی اور امیر رکن الدین ہیرس انجمی کوجو عالق کے نام ہے مشہور ہے اور امیر الاجین خسام الدین منصوری وغیرہ امراء کوجنہیں امیرسٹنز الاشتر نے قید کیا تھا'ر ہا کردیا اور تنجر نے ایلچیوں کوملک منصور کے پاس بھیجا کہ وہ اسے صورت حال ہے آگاہ کریں'ادر شخرنے تین ہزارفوج کوسنقر الاشقر کی تلاش میں جیجا۔

اور آج کے دن ابن خلکان 'امیر خرحلبی کوسلام کرنے آئے تو اس نے آپ کوخانقاہ نجیبیہ کے بالا کی حصے میں قید کر دیا اور ۲۰ صفر کو جمعرات کے روز معزول کر دیا اور قاضی نجم الدین بن ٹی الدولہ کے قاضی بننے کا تھم جاری کیا اور اس نے اسے سنجال لیا پھر ایلجی ملک منصور قلا دون کا خط لے کر آئے جس میں پچھلوگوں پراظہار نارانسگی کیا اور سب کومعاف کر دیا اس کے لیے دعاؤں میں اضاف ہوگا اور انیر اسام الدین الجین انساخد اری انم بھوری کے لیے شام کی نیابت کا حکم آیا اور علم الدین خرحلی بھی ان کے ساتھ وائس ہوا اور انیر اسام الدین الجین انساخد اری انم بھو ورٹ کے شام کی نیابت کا حکم دیا کہ وہ مدرسہ مادید ہیے وہیں مقرر نیا اور ہج نے قاضی ابن خلکان کو حکم دیا کہ وہ مدرسہ مادید ہیے وہیں نہ مقرر نیا اور ہے ہے اس اس مندی تات کے اس کا کہ مختلا میں من نہ نہ کا کہ نہ ہو گئے اور اس سے در گذر واثنا کی اس نہ نہ کا ذکر تھا نیز اس میں ابن خلکان کے قضا و پر مقرر کرنے اور اس سے در گذر کرنے کا ذکر تھا نیز اس میں آپ کی تحق نہ ہوئے کہ کی نہ کی تات کا بھی ذکر کیا اور اس کے ساتھ آپ کی کہنی خد مات کا بھی ذکر کیا اور اس کے ساتھ آپ کی تعظیم اور کے ایک فیمی خوش ہوئے۔ اگرام کیا اور اس سے خوش ہوگئے اور اس کے درگذر کرنے ہے بھی خوش ہوئے۔

اور جب افواج 'سنتر الاشتر کی تلاش میں نگلیں تواس نے امیر عیسیٰ بن مہنا کو پچوڑ دیا اور سواحل کی طرف چلا گیا اور وہاں اس نے بہت سے قلعوں پر قبضہ کرلیا 'جن میں صبیون بھی تھا جس میں اس کی اولا داور ذخائر تھے اور بلاطس' برزیئے صکا 'جبلہ' الذقیہ علی بات اس اور شیزر کے قلعہ بھی تاکب مقرر کیا اور سلطان منصور نے قلعہ شیزر کے تاری اور سلطان منصور نے قلعہ شیزر کے تاری ہوئی کا ایک دستہ بھیجا' اس نے امیرع الدین از دمرالحان کواس میں ناکب مقرر کیا اور سلطان منصور نے قلعہ شیزر کے تاری ہوئی کا ایک دستہ بھیجا' اس نے امیرع الدین از دمرالحان کواس میں ناکب مقرر کیا اور سلطان منصور نے قلعہ ہی کہ کر بہت کے تاری ہوئی کی طرف بھا گھے اور شام سے مصر کی طرف چلے گئے اور تا تاریوں نے حلب پہنچ کر بہت سے لوگوں کوئی گوئی کر دیا اور بہت بڑی فوج کولوٹ لیا اور انہوں نے خیال کیا کہ سفتر اشقر کی فوج 'منصور کے خلاف ان کے ساتھ موگئی گر انہوں نے محالمہ اس کے برقاس پایا اور بہ بات ایوں ہوئی کہ منصور نے سفتر الاشتر کولکھا کہ تا تاری مسلمانوں کی طرف آگئے ہیں اور جب وہ شہروں پر انہوں نے درمیان مسلمان ہالک نہ ہوں اور جب وہ شہروں پر قبضہ کے تو بم میں سے کہ ہم ان کے خلاف میں تھا دی اور اس کے درمیان مسلمانوں کی طرف آگئے ہیں اور بیا تاری کوئیس بھوڑیں گئے اور سنتر نے اس منصور نے وہوں کے ساتھ جادی الآخرہ کے آخر میں مصر سے لکا اور جب وہ خطر پر ھنے سے فارغ ہوا تو ایجیوں نے آگئین بھی کے متعلق وضیت کی ہواور اس نے ملک کو اور جادی الآخرہ کے اتب اختیار کیا اور جب وہ خطر پر ھنے سے فارغ ہوا تو ایجیوں نے آگئیر بھی کے متعلق وضیت کی جواور اس خیر ہوگئے ہیں اور بیدا نہیں اس وقت سے ہوئی جب آئیں اطلاع ملی کہ کہ مسلمان متحد ہوگئے ہیں اور بیدا نہیں اس وقت سے ہوئی جب آئیں اطلاع ملی کہ کہ مسلمان متحد ہوگئے ہیں اور بیدا نہیں اس وقت سے ہوئی جب آئیں اطلاع ملی کہ کہ مسلمان متحد ہوگئے ہیں انہ مسلمان اس بات سے خوش ہوئی ہوئی گئیں مسلمان اس کے کا تیب اور الحد کی دو اور اس کے کا تیب اور الحد کی دو اس کی کا تیب اور الحد کی دور الحد کی دور الحد کی دور الحد کی دور الحد کو کوئی ہوئی کی دور الحد کی دور کی دور کی دور الحد کی دور کی

ادر منصور' مصر کی طرف واپس آگیا حالانکہ وہ غزہ تک پہنچ گیا تھا اور اس ہے اس کا مقصد شام پر دباؤ کا کم کرنا تھا سووہ ۵ ارشعبان کومصر پنچ گیا 'اور جمادی الآخرة میں برہان الدین شخاری کو دوبارہ مصر کی وزارت دے دی گئی اور فخر الدین بن لقمان کتا بت انشاء کی طرف واپس آگیا اور مضان کے آخر میں' ابن رزین کو دوبارہ قاضی بنادیا گیا اور ابن بنت الاعز کومعز ول کر دیا گیا اور قاضی بنادیا گیا اور قاضی بن گئے' اور ذوالحجہ

میں ابن فذہ ن کے متعلق علم آیا کھی ملاقے کوان کے ساتھ شامل کیا باتا ہے دوایت نائیین میں سے جے پاہیں وہاں نائے مقرر اپنے بینے نرویں اور زوائی ہے ۔ آفلا اور اس نے مقر پر اپنے بینے ملک ساٹھ شام جائے نے اراوے سے آفلا اور اس نے مقر پر اپنے بینے ملک ساٹھ شام جائے ہیں نے بیاں کیا ہے کہ وہ نے کیا دامھ میں بھر سے ملک سائل مل من من ورکوئی دائیں نے وقت تک نائے مقر کیا شخ آنا ہے اللہ یں نے بیاں کیا ہے کہ وہ نیاں بروہ بھی من بھر کیا شخ آنا ہوں کو اور اس ندر سے میں بھی کری اور اس دوز بیل احمر نے پینے چان پر وہ بارہ بھی گری اور اس ندر سے معری رطل اوقیے نکلے اور سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ آگری اور اس نے مصالحت کی تجدید کے لیے اس سے مراسلت کی ساتھ آگری میں مبنا بلاد عراق سے متصور کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ اسی مقام پر تھا پس سلطان نے اپنی فوج کے ساتھ اس کا استقال کیا اور اس کا اکر ام واحتر ام کیا اور اس سے مفووا حسان کا معاملہ کیا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

اميركبير جمال الدين آقوش الشمس:

آ پامرائے اسلام میں سے ایک امیر تھے اور آپ ہی نے تا تاریوں کے ایک سالار کتبغانوین کے قبل کی ذمہ داری لی تھی اور وہ عین جالوت کے روز ان میں مطاع تھا اور آپ ہی نے عز الدین اید مرالظا ہری کو گذشتہ سال حلب میں گرفتار کیا تھا اور آپ کی و ہیں ہوئی۔

شيخ صالح داؤ دبن حاتم:

ابن عمر الحبال آپ صنبلی المذہب سے آپ کے احوال وکرامات اور مکا شفات صالح بھی ہیں اور آپ کے آباء کا اصل وطن حران ہے اور آپ کی اقامت بعلبک میں تھی اور آپ نے وہیں پر ۶۹ سال کی عمر میں وفات پائی' اور شخ قطب الدین ابن الشخ الفقیہ الیونینی نے آپ کی تعریف کی ہے۔

## اميركبير:

نورالدین علی بن عمر ابوالحن الظوری آپ اکابر امراء میں سے تصاور آپ کی عمر ۹۰ سال سے زیادہ تھی اور آپ کی موت اس وجہ سے بوئی کہ آپ سنقر الاشقر کی جنگ کے روز گھوڑ ہے کے م تلے گر پڑے اور اس کے بعد بیار بی رہے یہاں تک کہ دو ماہ بعد فوت ہو گئے اور قاسیون کے دامن میں فن ہوئے۔

#### جزارشاع:

یجیٰ بن عبدالعظیم بن بیجیٰ بن محمد بن علی جمال الدین ابوالحسین مصری بیبوده گوشاعر جوالجزار کے نام سے مشہور ہے اس نے ملوک وزراء اور امراء کی مدح کی اور بید ذہین اور بیبوده گواور دلچسپ بحث کرنے والا تھا' اس کی پیدائش ۲۰۰ ھ کی حدود میں ایک یا دوسال بعد ہوئی اور اس سال کا اشوال کومنگل کے روز اس نے وفات یائی اس کے شعر ہیں۔ اس منابات أيك يرضي الصافات الياتواس من أباس

'' میرے بوزھے باپ نے آیک بڑھیا ہے نکاح کیا ہے جس میں نہ عقل ہے نہ ذہمن ہے گویا وہ اپ فرش میں آیک بوسید ہ ہڑی ہے اور اس کے بال اس کے اردگر دکیاس کی طرح ہیں اور اس نے مجھے سے پوچھااس کی عمر کیا ہے میں نے کہا اس کے منہ میں کوئی دانت نہیں ہے اور اگر وہ تاریکی میں اپنی پیشانی کونٹگا کرے تو جن بھی اس کو دیکھنے کی جسارت نہ کرس''۔

اور ۱۹ رزیج الا ذل کوخاتون برکہ خاں زوجہ ملک الظاہر اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا سعید بھی پہنچا اور وہ اسے الکرک کے بزد کیک ہے قریبہ المساجد سے اٹھا کرلائی تا کہ اسے اس کے باپ کے پاس الظاہریہ کے قبرستان میں دفن کر ہے پس اسے فصیل سے رسیوں کے ساتھ اٹھا کر اس کے والد الظاہر کے پاس دفن کر دیا گیا اور اس کی مال محص کے حکمر ان کے ہاں اتری اور اس کے لیے ڈیوٹیاں لگائی گئیں اور اس نے مٰدکورہ قبرستان میں ۲۱ رہیج الآخر کو اس کے جیٹے کی تعزیت کاعمل کیا' اور سلطان منصور' ارباب حکومت'

قر ا مالور وا مظ<sup>ر</sup>فنرات مانشر ُ ہوئے۔

اور ربیع الآخر کے آخر میں اتنی بن تو ۔ انگزیتی بو اشق کی وزارت ہے معزول نر دیا لیا اور اس سے بعد اسے تاج الدین ا الموري نے مصادا اور ملطان منے ورئے مسر دغیرہ شرون کی طرف تا تارین کے قریب آباٹ کی وید ہے فوجوں کو بلائے کے لے مطالعها اپس احمد بن بھی آیا اور اس کے ساتھ بہت ہے اعراب جسی تھے اور الکرک کا حکمران ملک معود ۱۱رجمادی الآحرة کو ہفتہ کے روز سلطان کی مدوکو آیا اور لوگ اس نے باس آئے اور ہر جگہ ہے اس نے باس آئے اور تر کمان اور اعراب بھی اس کے باس آ ئے اور دمشق میں بہت افوا ہیں اڑیں اور وہاں پر بہت ہی افواج بھی جمع ہوئیں اور بلا دحلب اوران نواح سے لوگ بھا گ گئے اور اس خوف ہے بھاگ گئے کہ کہیں تا تاری وشمن ان پراچا تک نہ آپڑے اور تا تاری منکوتمر بن ہلاکوخال کے ساتھ منتاب پہنچ گئے اور فاتح افواج 'ایک دوسرے کے چیچے صلب کے نواح کی طرف روانہ ہو گئیں اور تا تاریوں نے جمادی الآخرۃ کے آخرییں الرحبہ میں اعراب کی ایک جماعت ہے جنگ کی اور ان میں شاہ تا تارابغا بھی پوشیدہ طور پردیکھ رہاتھا کہ اس کے اصحاب کیا کررہے ہیں اور اس کے دشمنوں کے ساتھ کیسے جنگ کررہے ہیں پھرمنصور دمشق سے نکلا اوراس سے اس کا خروج جمادی الآخر میں ہوا اورخطباءاور آئم نم نے جوامع اور مساجد میں نمازوں وغیرہ میں دعائیں کیں اور سلطان کا حکم آیا کہ کونسلوں اور رجشروں میں درج ذمیوں کومسلمان کیا جائے اور جواسلام قبول نہ کرے اسے صلیب دیا جائے سووہ مجبوراً مسلمان ہو گئے اور وہ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں اور حاکم نے ہارے اسلام کا فیصلہ کیا ہے اور اس سے قبل اس نے پیشکش کی کہ اگر کسی نے ان میں سے انکار کیا تو اسے سوق الخیل میں صلیب دیا جائے گا اوران کی گردنوں میں رسیاں ڈالی جائیں گی'پس انہوں نے اسی حالت میں اسلام قبول کیا اور جب ملک منصور محمص پہنچا تو اس نے ملک کامل سنتر الاشقر کو مد وطلب کرتے ہوئے خط لکھا' پس وہ اس کی خدمت میں آیا اور سلطان نے اس کا اکرام واحتر ام کیا اور اس کے لیے ڈیوٹیاں لگائیں اور سب افواج ' ملک منصور کی صحبت میں مکمل ہوکر لامحالہ مخلصا نہ طور پر دشمن سے جنگ کرنے کا عزم کیے ہوئے تھیں اور بادشاہ کے نکلنے کے بعد' لوگ جامع دمشق میں جمع ہو گئے اور انہوں نے مصحف عثانی کواپنے آ گے رکھا اور وہ اسلام اورابل اسلام کے دشمنوں پر فتح یانے کے لیے اللہ سے عاجز انہ دعائیں کرنے لگے اور وہ اس حالت میں مصحف کوسر پررکھے دعائیں کرتے عاجزی کرتے اور روتے ہوئے مصلے کی طرف گئے اور تا تاری تھوڑے تھوڑے ہو کر آئے اور جب وہ حماۃ پہنچے تو انہوں نے بادشاہ کے باغ اور کل اور وہاں جور ہائش گا ہیں تھیں انہیں جلا دیا اور سلطان منصور ترکوں اور تر کمانوں کی فوج کے ساتھ حمص میں خیمہ زن تھااور دوسری فوج بھی بہت بزی تھی اور تا تاری ایک لاکھ یااس سے زائد جانبازوں کے ساتھ آئے اناللہ وا ناالیہ راجعون ولاحول ولاقوة الابالله\_

## معركةمص:

جب ۱۸ رر جب کوجمعرات کا دن آیا تو دونوں فوجوں کی ٹر بھیٹر ہوئی اور طلوع آفتاب کے وقت دونوں مخالفوں کا آمناسامنا ہوااور تا تاریوں کی فوج ایک لاکھتھی اور مسلمانوں کی فوج اس سے نصف یا اس سے پچھزیا دہ تھی اور سب کے سب حضرت خالد بن ولیڈ کے مزار کے درمیان الرستن تک تھے پس انہوں نے شدید جنگ کی جس کی مثل طویل زمانوں سے نہیں دیکھی گئی کپس دن کے

میں سے پئے یا تاری عامل آ گئے اور انسو یا نے میسے وکو گئیت دی اورا دی لئم نے میں بھی بریتان ہو گی ما اورالقد ای سے مدو ما گی جا عتی ہے اور گا۔ کا باباں یازونو ہے کیا اور ملطان نے ایک جیمونی می جماعت کے ساتھ ہزی ٹابت قدمی دھانی اورمسلمانوں کی فوخ یں ہے ہوتا ہے والوں نے جست کوائی اور ما مارتی دن کے قبل قبل بیٹے کی کیا ووائن کے کیلیے کیے اگر اس کے انگا کی گے اور و ئے دروازے بندیتھے کی انہوں نے موام نے بہت ہے لوگول کوٹی کردیا 'اورمسلمان بلائٹ کے بڑے تطعہ ارش کے قریب ہو گئے چر بہا دروں اور سواروں کے بڑے بڑے امراء جیسے سنقر الاشقر طبیرس الوزیری ٹیدرالدین امیر صلاح 'ایشمش' السعدی 'حسام الدين لاجين ٔ حسام الدين طرنطا كي ُ الرديداري اوران كے امثال نے باہم مشورہ كيا اور جب انہوں نے سلطان كے ثبات كوديكھا تو فوج کو سلطان کی طرف لوٹا دیا اور انہوں نے بے جگری کے ساتھ متعدد حملے کیے اور وہ مسلسل بے دریے حملے کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت وطاقت سے تا تاریوں کوشکست دی اورمنکوتمر زخمی ہو گیا اور امیرعیسیٰ بن مہنا العرض کی جانب سے ان کے باس آیا اورتا تاریوں سے ٹکرا گیااوراس کے ٹکراؤسے افواج کو ہاریزی اورشکست مکمل ہوگئی۔

اورانہوں نے بہت سے تا تاریوں کوتل کر دیا اور جن تا تاریوں نے شکست خور دہ مسلمانوں کا تعاقب کیا تھا جب وہ واپس آ ئے تو انہوں نے دیکھا کہان کے ساتھی شکست کھا چکے ہیں اور فوجیس ان کے تعاقب میں قتل کررہی ہیں اور قیدی بنارہی ہیں اور سلطان جھنڈ وں تلے اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے اور ڈھول اس کے پیچیے نج رہے ہیں حالانکہ اس کے ساتھ صرف ایک ہزار سوار تھے پس انہوں نے اس کالالج کیا اور اس سے جنگ کی اور وہ ان کے سامنے ڈٹار بااور وہ اس کے سامنے شکست کھا گئے اور اس نے انہیں پیچھے ہے ل کران کی اکثریت کو آل کر دیا اور بیکمل فتح تھی اورغروب آفتاب ہے قبل تا تاریوں کوشکست ہوگئی اور وہ دوگر وہوں میں بٹ گئے اوران میں ہے ایک گروہ سلمیہ اورالبر بہ کی طرف چلا گیا اور دوس احلب اور فرات کی طرف چلا گیا اور سلطان نے ان کے پیچھے تعا قب کرنے کے لیے آ دمی بھیجے اور ۱۵ر جب کو جمعہ کے روز' فتح کی' بشارت کا خط دمشق آیا اور خوشخبریوں کے طبل نج گئے اور شہر کوسجا یا گیا اورشعیں جلا کی گئیں اورلوگ خوش ہو گئے اور جب ہفتہ کی صبح ہوئی تو شکست خورد ہ لوگوں کا ایک گروہ آیا جن میں بعلیک الناصري اور حالق وغیرہ بھی تھے اور شروع شروع میں انہوں نے جوشکت دیکھی تھی اس کے متعلق لوگوں کو بتایا اور اس کے بعد انہوں نے کچھنییں دیکھااورلوگ بخت گھبرا ہٹ اورشد پدخوف میں باقی رہےاور بہت سےلوگ بھا گنے کے لیے تیار ہو گئے'اسی ا ثناء میں اچا ٹک اینچیوں نے آ کرلوگوں کو پہلی اور پیچیلی صورتحال کے متعلق خبر دی' پس لوگ واپس آ گئے اور بہت خوش ہوئے ۔

پھر سلطان ۲۲ رر جب کودمشق آیا اور اس کے آئے آئے قیدی تھے جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے جن پر مقتولین کے سروں ا کے نکڑے تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا اور سلطان کے ساتھ سنقر الاشقر کے اصحاب کی ایک جماعت تھی جن میں علم الدین الرویداری بھی تھا۔اورسلطان مظفر دمنصور ہوکر قلعہ میں اتر ااوراس کے لیے محبت میں اضافہ ہوااور بہت دعائیں ہوئیں اورسنقر الاشقر نے سلطان کو حمص سے الوداع کہا اورصہیون کی طرف لوٹ آیا اور تا تاریوں نے برے اور تاہ کن حالات میں شکست کھائی انہیں ہر حانب سے ا چک لیا جا تا اور ہررا سے میں انہیں قبل کیا جا تاحتیٰ کہ وہ فرات تک پہنچ گئے اوران کی اکثریت غرق ہوگئی اوراہل البیر وان کے پاس آئے اور انہوں نے ان میں سے بہت ہے لوگوں کوتل کر دیا اور دوسروں کوقیدی بنالیا اور فوجیس ان کے تعاقب میں انہیں شہروں سے

بهار ہی تھیں جی کہ اللہ تعالی نے لوگوں وال سے راحت دی۔

اوران معرکہ میں ساوات امرو کی ایک جماعت نے شہاوت پائی جمن میں امیر آبید افحائ عز الدین از دم بمعدار ہمی محاور میں نے اس روز شامیا مار میکونی اور تی آبیات پی بال او تھے میں ڈالا کہ دراسی میں ڈالا کہ دراس کی طرف چیانگا۔ لگانے والا ہے اور اس نے اپنے نیز نے اوالتا آبیا تی کہ اس تک پہنی کیا اور است نیز وہا رٹرزگی مرویا اور انہوں نے اسے آل ارویا اللہ اس پر رقم فریا ہے اور اسے حضرت خالدین والیلا کے مزار کے قریب وقن کیا گیا۔

اور سلطان ۲ رشعبان کو اتوار کے روز' دمشق ہے دیار مصر کو گیا اور لوگ اس کے لیے دعا کیں کرنے لگے اور علم الدین الردیداری بھی اس کے ساتھ گیا بھر وہ غزہ ہے وہ پس آگیا' اور المشد نے اسے شام میں امیر اور مصافح کا گلران مقرر کیا اور ۱۱ شعبان کو سلطان مصر آیا اور شعبان کے آخر میں اس نے مصر اور قابرہ کی قضا' قاضی و جیدالدین انبہنسی الشافتی کے سپر دکی اور کے در مضان کو اتوار کے دن دمشق میں مدرسہ جو ہریئ اس کے بنانے والے اور وقف کرنے والے شخ نجم الدین محمد بن عباس بن البی المسکارم المتیمی الجوری کی زندگی میں کھولا گیا اور حفیہ کے قاضی حسام الدین رازی نے وہاں پڑھایا اور ۲۹ رشعبان بفتے کی صبح کو قاسیون میں ابوعمر کے مدرسہ کی اذان گاہ پرانی مسجد پرگر پڑی اور ایک شخص مرگیا اور اللہ تعالیٰ نے باتی جماعت کو بچالیا' اور ۱۰ ار مضان کو ومشق میں بڑی برف اور خت ہوا کی اور اس جو گئی اور سبزیاں خراب ہو گئیں اور لوگوں کے دور گار بند ہو گئے اور شوالی میں سنجار کا حکمر ان تا تاریوں سے بھاگ کر دمشق پہنچا ور اپنے اہل و مال کے ساتھ سلطان کی اطاعت میں شامل ہوگیا اور شہر کے نائب نے اس کا استقبال کیا اور اس کی عزت کی اور اسے اعز از واکر ام کے ساتھ مصر کی طرف بھجوا دیا۔

اور شوال میں ان اہل کتاب ذمیوں کے بارے میں ایک مجلس منعقد ہوئی جنہوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا تھا اور مفتیوں ک ایک جماعت نے ان کے لیے لکھا کہ چونکہ ان کے ساتھ زبر دیتی کی گئی ہے انہیں اپنے دین کی طرف واپس جانے کا حق حاصل ہے اور قاضی جمال الدین ابن ابی لیعقوب مالکی کے سامنے زبر دی ثابت کر دی گئی 'پس ان کی اکثریت اپنے دین کی طرف واپس آگئ اور پہلے کی طرح ان پر جزید عائد کر دیا گیا' اللہ ان کواس روز روسیاہ کرے جب چھے چہرے سفید اور پچھسیاہ ہوں گے اور بعض نے بیان کیا ہے کہ آئیس اس پر بہت تا وان ڈالا گیا اللہ ان کا براکرے۔

اور ذوالقعدہ میں 'سلطان نے ایممش السعدی کوگر فتار کر کے قلعہ جبل میں قید کر دیا اور اس کے نائب نے دمشق میں سیف اللہ بن بلبان الہارونی کوگر فتار کر کے قلعہ میں قید کر دیا اور ۲۹ رز والقعدہ کو جمعرات کی صبح کو تعینی • ارمارج کولوگوں نے دمشق کی عیدگاہ میں نماز استہ قاء پڑھی اور دس دن بعدوہ سیراب ہوگئے اور اس سال ملک منصور نے تمام آل ملک الظاہر بعنی عور توں بچول اور خدام کو دیار مصرے الکرک کی طرف تکال دیا تا کہ وہ ملک مسعود خصر بن الظاہر کی پناہ میں رہیں۔



# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شاوتا تارابغان بلاكوخان

ا بین تو نو بین بینگیز خان نیا عالی اور دو این تا بین سوخ والا اور صاحب از این اور صاحب تربیر تنیا اور اس کی عمر پیچاس میال تقلی اور از این تا بین تو نود اس کی مدید تربیرا ور دانشمندی میں اس کی مثل نه تعاا ور مص کا بیمعر که اس کی رائے اور مشور سے نہ ہوا تھا کیکن اس کے بھائی منکوتمر کو بیات پیند تھی اور اس نے اس کی مخالفت نہ کی اور میں نے ایک بغدا دی کی تاریخ میں دیکھیا ہے کہ شام کی طرف منکوتمر کی آئی سنقر الاشقر کی خط و کتابت کی وجہ سے ہوئی تھی ۔ واللہ اعلم

اور بیابغا بنفس نفیس آیا اور فرات کے نز دیک اترا تا کہ دیکھے کہ کیا معاملہ ہے اور جو ماجراان کے ساتھ ہوا اس نے اسے تکلیف دی اور و ، غم وحزن کے باعث مرگیا اس نے اس سال کی عیدین کے درمیان وفات پائی اور اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان احمد با دشاہ بنا۔

اوراس سال قاضی القصناة نجم الدین ابو بکربن قاضی القصناة صدرالدین احدین قاضی القصناة مشمس الدین یجی بن به الله
این الحسن بن یجی بن محد بن علی الشافتی ابن سنی الدولد نے وفات پائی آپ ۱۱۲ هیں پیدا ہوئے اور حدیث کا سماغ کیا اور ند ہب
میں مہارت حاصل کی اوراپ باپ کے نائب بے آپ کی سیرت قابل تعریف ہے اور حکومت مظفریہ میں آپ با اختیار قاضی بے
اور آپ کی تعریف ہوئی اور شخ شہاب الدین آپ کو اور آپ کے باپ کو گالیاں ویتا تھا اور البرزالی نے بیان کیا ہے کہ آپ احکام
کے بارے میں بخت تھے اور فضیلت والے تھے اور آپ مصر میں تھہر گئے اور جامع مصر میں پڑھایا پھر دمشق کی طرف واپس آگئے اور
امینیہ اور کینہ میں پڑھایا اور حلب کی قضاء سنجالی اور ومشق کی طرف واپس آگئے اور تجام محمود نے اسے دمشق کی قضاء سپر دکی پھر اسے ابن
خلکان کے ذریعے معزول کر دیا گیا جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے پھر ۱۳ رمحرم کومنگل کے روز آپ کی وفات ہوگئی اور دوسرے روز نویں محمر کواسے قاسیون میں اس کے دادے کی قبر میں فن کیا گیا۔

## قاضي القصناة صدرالدين عمر:

اور ۱۰ رحرم کو قاضی صدرالدین عمراین القاضی تاج الدین عبدالو ہاب بن خلف بن الی القاسم الغلا بی ابن بنت الاعز ، مصری نے وفات پائی آپ کیتا فاضل اور ند بہب کے عارف اور اپنے باپ کی طرف احکام میں جستجو کرنے والے تھے اور القرافہ میں وفن ہوئے۔

# شخ ابراہیم بن سعیدالشاغوری:

برحواس جوالجیعانہ کے نام ہے مشہور تھا پیشخص دمشق میں مشہور ومعروف تھا اور لأ یعقل عوام کی زبانوں پراس کے احوال و مکا شفات کا تذکرہ تھا اور بیرنہ نمازیں پڑھتا تھا اور نہ لوگوں کے ساتھ روز ہے رکھتا تھا اس کے باوجود بہت سے عوام اس کے متعلق اعتقا در کھتے تھے'اس نے ۷؍ جمادی الاولی کو اتوار کے پائی روزوفات پائی اور قاسیون کے دامن میں بدحواسوں کے قبرستان میں شخ

پوسف اللیمنیمی کے بیان وقن ہوااور شیخ بوسف اس سے مدت پہلے فوت ہو چکا تھااور شیخ بیوسف البر ورمینن میں قمین حمام نور الدین شهيديين ربتاتنا اورنجاستون اوركندير ببيثا لرتاخفااه رمحواني لباس بيبتنا تفااورفليون مين نجاستون فيطرف مامل بوتا قفااورنو نول تين السية ويت نبية اوراها من عاصل كل أوراوك أن مع نبت أوراء تقاريل لأوكرية عنوا المردوفية بيمه "التيان ونماسيق ہے پر میز کرنا تھا اور جوائی کی ملاقات کو آتا و وہا ب اللّمین پرنجا ت پر بیٹھ جاتا اور موام اس کے مُلاشفات و کرا ہ سے کا آگر کرئے تنے اور پیسب باتیں عوام اور نامعقول لوگوں کی خرافات ہیں اور وہ دوسرے جانمین اور بدخواس لوگوں کے بارے میں بھی ایسا ہی اعتقادر کھتے ہیں اور جب شیخ پوسف القیمنی فوت ہو گیا تو بے شارعوام اس کے جنازہ کے لیے نکلے اور اس کا جنازہ ان کی وجہ سے بھر پورتھا اورا ہے لوگوں کی گرونوں پر اٹھا کر قاسیون کے دامن میں لایا گیا اوراس کے آگے آگے کمینے اور فریب کارلوگ تھے اور تہلیل ہور ہی تھی اورا بیے امور بھی تھے جوعوام میں بھی جائز نہیں ہیں حتیٰ کہوہ اسے قاسیون میں بدحواسوں کے قبرستان میں لے آئے اور وہاں اسے دفن کر دیا اورا کیشخص نے اس کی قبر کا اہتمام کیا اور اس پر منقوش پھر لگا دیئے اور اس کی قبر پرپینٹ والاحجیت لگایا اور اس پرایک کمرہ اور درواز ہے بھی بنائے اور اس میں بڑاغلو کیا اور مدت تک وہ اور ایک جماعت اس کے یاس رہ کرقر اُت وہلیل کرتے رہے اور وہ ان کے لیے کھانا پکاتا اور وہ کھاتے یتے 'حاصل کلام پیر کہ جب شخ پیسف انقیمنی فوت ہوا تو شخ ابراہیم جیعا نہ' الشاغور ہے اپنے بیروکاروں کی ایک جماعت کے ساتھ باب الصغیر کی طرف آیا اور وہ بہت شوروغو غاکر رہے تھے اور کہدر ہے تھے' ہمیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت دو' ہمیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت دو'اس بارے میں اس سے دریا فت کیا گیا تو اس نے کہا مجھے بیں سال ہو گئے ہیں' میں دمشق کی فصیل کے اندرنہیں گیا اور جب بھی میں اس کے سی دروازے پر آتا ہوں اس درندے کو دروازے پر بیٹھے یا تا ہوں اور میں اس کے خوف کے باعث داخل نہیں ہوسکتا اور جب وہ مرگیا تو اس نے ہمیں داخل ہونے کی ا جازت دے دی اور پیسب رذیل اور بے عقل لوگوں کی با تیں ہیں جو حقیقت کو چھیانے کے لیے مزین کر کے بیان کی جاتی ہیں اور اس قسم کے لوگ ہر کا کیں کرنے والے کے پیرو کار ہوجاتے ہیں اور بعض نے بیان کیا ہے کہ شیخ پوسف کے پاس جوفتوح آئی تھیں وہ انہیں جیعانہ کی طرف بھیج دیتا تھا اور اللہ ہی اپنے بندوں کے احوال کو بہتر جانتا ہے اور اس کی طرف ٹھکانہ ہے اور اس نے حباب لیناہے۔

اور ہم نے بیان کیا ہے کہ معرکہ تم میں امراء کی ایک جماعت شہید ہوگئی جن میں امیرعز الدین از دمرانسلحد ارک بھی ۲۰ سال کی عمر میں شہید ہو گئے آپ نیک امراء میں سے تھے اور عالی ہمت تھے امید ہے کہ انہیں جنت میں عالی مقام حاصل ہوگا۔

قاضی القصاۃ تقی الدین ابوعبداللہ محمد بن الحسین بن رزین بن موسی العامری الحموی الثافعی آپ ۲۰۳ ہیں پیدا ہوئے اور آپ نے ساع حدیث کیا اور شخ تقی الدین بن الصلاح سے انتفاع کیا اور مدت تک دار الحدیث کی امامت کی اور الثامیہ میں پڑھایا اور دمشق کے بیت المال کی سپر دواری کی مجرمصر چلے گئے اور وہاں متعدد مدارس میں پڑھایا اور وہاں پنج بھی بنے آپ قابل تعریف مختص تھے آپ نے اس سال کی سرر جب کو اتو ارکی رات کو وفات پائی اور مقطم میں فرن ہوئے۔

## ملك اشرف:

۱۲۰ دو والقعد و بروز جعته ملك اشرف مظفر الدين موى بن ملك الراج لين الدين واو دا مجابد بن اسدالدين شير كوه بن الناصر حصراله اين گفرين السدالة اين شير كورس شروى اس مداه به مصل في والت بإلى اور تاسيدن من ال كقرر تاس ميس في درار شيخ وتمال الدين اسكندري:

اور ذوالتعدہ میں شیخ جمال الدین اسکندری حساب دان دمشق نے وفات پائی اور اس کا کمتب کیم وز کے مینار کے نیچے تھا اور بہت سے لوگوں نے اس سے انتفاع کیا ہے اور اپنے وقت میں ریے حساب کے شیخ تھے۔ پینچ علم اللہ بین ابوالحسن :

محمہ بن امام انبی علی انحسین بن عیسی بن عبدالله بن رشیق الربعی المالکی المصری' آپالقرافیہ میں دفن ہوئے آپ کا بہت بھر پورتھاِ اور آپ مفتی اور فقیہ تھے' آپ نے ساع حدیث کیا' اور ۵ ۸سال عمر پائی۔

صدركبيرا بوالغنائم المسلم:

۳۵ روز والحجسوموار کے روز صدر کبیر ابوالغنائم المسلم محر بن المسلم کی بن خلف بن غیلان القیسی الد مشقی نے وفات پائی آپ ۵۹۴ هے کو پیدا ہوئے اور آپ کباررؤ ساءاور ہڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ دمشق میں کجبری کے نگران سے پھر آپ ان سب باتوں کو چھوڑ کرعبادت اور کتابت حدیث کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ بہت سرعت سے لکھتے تھے آپ ایک دن میں مین مین میں کچھوٹ کرعبادت اور کتابت حدیث کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ بہت سرعت سے لکھتے تھے آپ ایک دن میں انہ ری اور ابن پیفلٹ لکھ لیتے تھے اور آپ نے منداما م احمد کا تین بارساع کرایا اور تیجی مسلم اور جامع تر ندی کو بیان کیا اور البرزالی المزی اور ابن تیمید نے آپ سے ساع کیا اور آپ کو ۲ مسال کی عمر میں قاسیون کے دامن میں دفن کر دیا گیا۔ رحم م اللہ جمیعاً شخصی اللہ سن :

#### LAFE

اس سال کا آغاز ہوا تو الحاکم بامر اللہ خلیفہ اور سلطان ملک منصور قلا دون تھا اور اس سال شاہ تا تا راحمہ نے ملک منصور کی طرف پیغام بھیجا اور اسے مصالحت کرنے اور باہمی خون ریزی سے بیچنے کی پیشکش کی اور ایلچیوں میں نصیر الدین طوی کا ایک شاگر د قطب الدین شیرازی بھی آیا منصور نے اس بات کو قبول کرلیا۔ اور اس بارے میں شاہ تا تارکو خطوط لکھے اور صفر کے آغاز میں سلطان نے امیر کبیر بدرالدین بیسری السعدی اور امیر علاؤالدین السعدی اشتمس کو گرفتار کرلیا۔

اور اس سال قاضی بدرالدین بن جماعة نے القمیریة میں 'اور شخ شمس الدین ابن الصفی' الحریری نے السر حانیہ میں' اور علاؤالدین بن الز ملکانی نے امینیہ میں پڑھایا اور اارمضان سوموار کے روز' اللبادین میں عظیم آگ لگی اور نائب سلطنت بھی حاضر ہوا

حب که مان امیر حد مبالد این فاهیمی استان ادامه امراء کی جاهت مجمی موجود کشی اور بروت میرمی خوفواک محمی الله نے اس نے شر ت بچا بواوران کے بعد قاصی جمواندین متا آنی ان نظر الجائن کے اس کی تلاقی کردی اور معاطفہ وور ست کردیواور پہلے ہے جس مريع المعارية المستقدم في الأستان المريد المستقدم المريد المستقدم المريد المستقدم المريد المستقدم المريد المست المريد المستقدم المريد المستقدم المريد المستقدم المريد المستقدم المريد المستقدم المريد المستقدم المريد المستقد

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

# شيخ صالح بقية السلف:

بر بإن الدين ابواسحاق ابن الشيخ صفى الدين ابي الغداءا ساعيل بن ابراميم بن يحيِّي بن علوى ابن الرضى أتحفى جو كشك ميس المعزبية كامام تضاوراً پ نے ایک جماعت كوساع كرايا جن ميں الكندي اور ابن الحرستانی بھی شامل ہيں ليكن آپ كی وفات کے بعد آپ کاان دونوں کوساع کرانامعلوم ہواہے'اور آپ کوابونصر صیدلانی'عفیفة الغار قانیهاورا بن المید انی نے اجازت دی اور آپ ایک صالح شخص تھے جوحدیث کے سانے کو پہند کرتے تھے اور اپنے طالب علموں سے بہت نیک سلوک کرتے تھے اور حافظ جمال الدین المزی نے آپ کومجم الطبر انی الکبیر سنائی اور آپ نے اورایک بڑی جماعت نے اس سےا سے حافظ البرز الی کی قر أت میں سنا آ پ ۹۹ ۵ ھ کو پیدا ہوئے اور ۷ رصفر اتو ار کے روز فوت ہو گئے اور وہ بیدن تھا جس میں حجاج 'مجاز سے دمشق آئے اور آپ بھی ان کے ساتھ تھاورآ پ دمشق میں تشہر نے کے بعد فوت ہو گئے۔

## قاضى المين الدين الاشترى:

ابوالعباس احدین شس الدین ابو بکرعبدالندین عبدالجبارین طلحه انحلبی "آپ الاشتری الشافعی کے نام ہے مشہور تھے محدث بھی تنے۔ آپ نے کثیر سے ساع کیا اور علم حاصل کیا اور دارالحدیث اشر فیہ کے پچھ جھے وقف کر ذیبے اور شیخ محی الدین النووی آپ کی تعریف کرتے تھے اور بچوں کوآپ کے پاس بھیجتے تھے تا کہ وہ آپ کے گھر میں آپ کوسنا ئیں اس لیے کہ آپ ان کے نز دیک امانت والأديانت اورياك تتهيه

# شخ بربان الدين ابوالثناء:

محمود بن عبدالله بن عبدالرحمٰن المراغي الثافعي الفلكيدك مدرسُ آپ يكنا فاشل تجھ آپ كوفضاء كي پيشش كي تلي مگر آپ نے اسے قبول نہ کیا اور ۲۳ رر بھے الآخر کو جمعہ کے روز ۹۱ سال کی عمر میں وفات پا گئے اور حدیث کا ساخ کیا اور کرایا اور آپ کے بعد قاضى بہاؤالہ بن بن الزكى نے الفلكيہ ميں پڑھایا۔

# قاضى امام علامه شخ القراءزين الدين:

ابومحمہ بن عبدالسلام بن علی بن عمر الزوادی المالکی ومثق میں مالکیہ کے قاضی القصاق "آپ پہلے تحص بین جنہوں نے وہاں قضاء سنجالی ٔ اور زہد وتقویٰ کی وجہ ہے اپنے آپ کواس ہے الگ کرلیا اور سلسل آٹھ سال ولایت کے بغیرر ہے پھر ۸رر جب منگل کی والمراجعة المستعلق المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المستعلى المستعلق المستعلق المستعلق المتعادل المستعلق المتعادل المستعلى المستعلق المتعادل ال

أمر من قاص أل الله ين في من تعود من في أشهر أوري أشير الياسة مرار الوراس مدرس في بينية أبيات أخر وجب ميں وفات يالي اور آپ ڪايڪ ماه بحد آپ کاٺيمائي شرف الدين ُهي قوت او کيا اور آپ ڪ اصلاح آفڏور قائشي بدر الدين ائن جماعة كے بعدالة مربيد من يزهايا۔

## قاضي القصاة ابن خلكان:

تشمل الدين ابوالعباس احدين محمدين ابراهيم بن ابي مَبرين خلكان الاربلي الشافعي' آپ فضلاء آئمه ساوات علاءاورسر كروه رؤساء میں ہےا یک تھے' آپ پہلے خص ہیں' جنہوں نے اپنے زمانے میں از سرنو بقیہ مذاہب کے قاضی القصاق بنائے اور آپ کے نائب ہونے کے بعدانہوں نے احکام سے اشتغال کیا اور بیہ منصب آپ کے اور قاضی ابن الصائغ کے درمیان چکر لگا تار ہتا تھا، مجھی یہ معزول ہوجاتے اور وہ مقرر کر دیئے جاتے اور بھی وہ مقرر کر دیئے جاتے اور یہ معزول کر دیئے جاتے اور ابن خلکان نے متعدد مدارس میں پڑھایا' جوکسی دوسرے کے لیے اکٹھے نہیں ہونے اور آخروفت میں آپ کے پاس سوائے امینیہ کے اور کوئی مدرسہ نہ تھا اورآ پ کے بیٹے کمال الدین مویٰ کے ہاتھ میں نجیبیہ مدرسہ تھا اور ابن خلکان نے مذکورہ مدرسہ نجیبیہ کے ابوان میں ہفتہ کے دن کے آ خری جھے میں ۲۲ر جب کو وفات یائی اور دوسرے دن قاسیون کے دامن میں ۲۷ سال کی عمر میں دفن ہوئے اور بہت اچھی نظم کہتے تھے اور آ پ کی گفتگونہایت خوبصورت ہوتی تھی اور آ پ کی مفیدتا ریخ جو دفیات الاعیان کے بارے میں ہے عمدہ تصانیف میں ہے۔والتدسجانداعلم

اس سال ملک منصور ۷/ر جب کو جمعہ کے روز' بڑی شان وشوکت کے ساتھ دمشق آیا اور وہ جمعہ کا دن تھا اور اسی سال محی الدین ابن الحرستانی کے وفات یا جانے کی وجہ ہے شیخ عبدا لکافی بن عبدالملک بن عبدا لکافی نے دمشق کی خطابت سنھالی اوراس سال کی ۲۱ رجب کو جمعہ کے روز اس نے خطبہ دیا اور اس روز نماز ہے قبل قاضی عز الدین بن الصائغ کی قلعہ میں نگرانی کی گئی اور ابن الحصري نائب الحفى نے محضر لکھا جواس بات پر مشتمل تھا کہ ابن الاسکاف کی جیب سے اس کے باس آٹھ ہزار دینار کی امانت ہے اور جس شخص نے اس بات کواٹھایا وہ حلب ہے آیا تھا اور اسے تاج الدین سنجاری کہا جاتا تھا اور اس کے بعد بہاؤ الدین پوسف بن محی الدین ابن الز کی نے قضاء سنبھالی' اور ۳۳ مرر جب اتوار کے روز فیصلہ کیا اوراس نے لوگوں کوابن الصائغ کی ملا قات سے روک دیا' اور ایک دوسرے محضر میں شکایت کی گئی کہ اس کے پاس صالح اساعیل بن اسد الدین کی ۲۵ رہزار وینار کی امانت ہے اور ابن الشاكري اورالجمال بن الحموي اور دوسروں نے گواہي دي پھراس نے اس کے ليے حذائي مجلس منعقد کی' جس ميں بڑي شدت يا ئي جاتی تھی' اورانہوں نے مقابلہ کیا پھرا سے دوبارہ قید گردیا گیا اوراس کی صف میں نائب سلطنت حسام الدین لاجین اورام اء کی ایک جماعت بھی کھڑی ہوگئی اورانہوں نے اس کے بارے میں سلطان سے گفتگو کی نواس نے اسے رہا کر دیااوروہ اپنے گھر کی طرف چلا

ے ہاوہ ۲۳ مشعر میں صومود سے وزی کے میں مردو ہے آئے اور وواہوں کی ہے اپنے گھر ویا الوق شرکی طرفے نیکنٹل ہو کہاور آئے عام طور زراہینے کھرے مانٹے مسجد میں میبھا کرتے تھے۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

صدر كبير عما دالدين ابوالفضل:

محمد بن قاضی شمس الدین الی نصر محمد بن مبیة الله بن اشیرازی جو کتابت میں طریقه منصوبہ کے مؤجد تھے آپ نے ساع حدیث کیا اور آپ دشق کے اعیان اور رؤ سامیں ہے تھے اور آپ نے اس سال کے صفر میں وفات پائی۔

شيخ الجبل شيخ علامه شيخ الاسلام:

سنمسالدین ابو محمور عبد الرحمٰن بن الشیخ ابی عمر محمد بن احمد بن محمد بن قدامه حنبلی آب نے سب سے پہلے دمشق میں حنابلہ کی قضاء سنجالی کھراسے چھوڑ دیا اور آپ کے بیٹے بنم الدین نے اے سنجالا اور آپ نے جبل میں اشر فیہ کی تدریس بھی سنجالی اور آپ نے کشر سے حدیث کا ساع کیا اور آپ لوگوں کے علاء میں سے تھے اور اپنے زمانے میں ان سے امانت و دیانت میں زیادہ تھے۔ اور اس کے ساتھ نیک ارادہ اور خشوع و و قاروالے تھے آپ نے اس سال کے ربیج الآخر کے آخر میں منگل کی رات کو ۸ مسال کی عمر میں و فات پائی اور اپنے والد کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ رحم ہم اللہ

#### ا بن اني جفوان:

علامہ شمس الدین ابوعبداللہ محمد بن محمد بن عباس بن ابی بھو ان انصاری وشقی محدث شافعی فقیہ اور نحو اور لغت کے ماہر میں نے اپنے شخ تقی الدین ابن تمیمہ اور شخ حافظ ابوالحجاج المرزی کوایک دوسر ہے کو کتب سنا ہے کہ ان شخص نے مندا مام احمد کو پڑھا اور وہ دونوں سنتے تھے اور انہوں نے آپ کی کوئی اعرافی غلطی نہیں پکڑی اور ان دونوں کا آپ کی تعریف کرنا ہی تیرے لیے کافی ہے اور ان دونوں کا آپ کی تعریف کرنا ہی تیرے لیے کافی ہے اور ان دونوں کا جومقام ہے وہ ہے۔

## خطيب محى الدين:

ليحيى بن خطيب قاضي القصاة عمادالدين عبدالكريم بن قاضي القعناة جمال الدين الحرستاني الثافعي خطيب ومثق اورالغزاليه

الرواح والمرابط المنتان المنتقل المنتقل المنتان والمنتان والمنان والمنان والمنان والمنتان وال بناز ولیس نا ب سطنت اور بہت ہے وک شامل ہو ۔ آپ نے ہمادی الآخر قائیں 44 سال کی تم میں وفات یا کی اور قاسیون

## اميركبير ملك عرب ال مثري:

اور دارر جب کوامیر کبیر ملک مرب ال مثری احمد بن بحی نے بعسری شہر میں وفات بانی اور دمشق میں آپ کا جنازہ ملائب برها گیا۔

# لينخ امام عالم شهاب الدين:

عبدالحليم بن الشيخ الإمام العلامه مجدالدين عبدالله بن عبدالله بن ابي القاسم ابن تيميه الحراني٬ جو همار ب شيخ علامة العلم تقي الدین ابن تیمیہ کے والدیتھے جوفرقوں کے درمیان فیصلہ کرنے والےمفتی تھےاورآ پ کو بہت فضائل حاصل تھےاور جامع دمشق میں آ پ کا ایک تخت تھا جس پر آ پ گفتگو کرتے تھے اور آ پ نے قصاعین میں دارلحدیث السکرید کی مشیخت سنجالی اور وہیں آپ کی ر ہائش تھی پھر آ پ کے بیٹے شیخ تقی الدین نے آئندہ سال وہاں درس دیا جبیبا کہ ابھی بیان ہوگا اور آپ کوصو فیہ کے قبرستان میں فن

اس سال امحرم سوموار کے روز 'شخ علامدا ما متھی الدین ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام ابن تیمیدالحرانی نے قصاعین کے دارالحدیث السکریډمیں درس دیا اور قاضی القصاۃ بہاؤ الدین ابن الز کی الشافعیٰ شخ تاج الدین الفز اری شخ الشافعیہ' شخ زین الدین ابن المرحل ٔ اورزین الدین بن المنجا تحسیبلی آیے کے پاس حاضر ہوئے اور وہ بڑاعظیم درس تھا۔ اور شیخ تاج الدین الفز اری نے اس کے کثرت فوائد' اور حاضرین کی کثرت شخسین کی وجہ ہے اے اپنے خط میں لکھااور حاضرین نے' آپ کی نوعمری اور صغرتی کی وجہ ہے آپ کی بہت تعریف کی اور بلاشبہ اس وقت آپ کی عمر ۲۲ سال تھی پھر شیخ تقی الدین مذکوراسی طرح جمعہ کے روز' • ارصفر کو جامع اموی میں نماز جعد کے بعد منبر پر بیٹھے جوآپ کے لیے قرآن عزیز کی تفسیر کے لیے مہیا کیا گیا تھا' پس آپ نے اس کی ابتداء تے نفیر کی اور مقنوع علوم کو جودیانت وز بادت اور عبادت کے ساتھ لکھے ہوئے تھے آپ کے بکثرت بیان کرنے کی وجہ سے بے ثمار لوگ آ پ کے پاس جمع ہوجاتے تھے اور بقیہ صوبوں اور شہروں میں سوار آ پ کے ذکر کو لے جاتے تھے اور آ پ طویل سالوں تک ایسے ہی قائم رہے۔

اوراس سال ۱۲ برجمادی الآخرة کو ہفتہ کے روز 'سلطان' دشق آیا اور حماق کا حکمران ملک منصور بھی اس کی خدمت میں آیا اور سلطان نے اپنے رسالہ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس کی عزت کی اور جب۲۳ رشعبان کو بدھ کی رات آئی تو دمشق میں شدید بارش ہوئی اورکڑ ک اور بکی پڑی اور بہت بڑاسلا بآیا جس نے باب الفرادیس کے قفل تو ڑ دیئے اوریانی بہت زیادہ بلند ہو گیا جس نے بہت ہےاو گوں کوغرق کر دیا اورمصری فوج کے اونٹ اور بوجھ لے کرتین دن کے بعد' سلطان دیارمصر کو چلا گیا اورعلم الدین پنجر

الرديداري كيفوش البيرشش اندين سنتر نے وفاتر كى ذسه دارى منجالي اوراس سال تا تاريوں نے ہاہم دينے باوشاہ سلطان الهمة ت بار بسین انتقاف اینا امرا سندا بینته بسه معزول نر به نما ورسلطان ارعون بن ابغا نواپذ بارشاه منالیا اوراین فوج مین اس ر رہے ہے۔ کہ علی اندیونا رقب کے اور ان اور کے دوروں کے مار رواں کا کے دور علی جاتا ہے کی جو اندی بوہ روان اور در کو دی م

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شخ طالب الرفاعي:

تصرحجات میں آپ کامشہورز ادبیہ ہے اور آپ بعض مریدوں کی ملاقات کیا کرتے تھے۔

#### قاضي ا مام عز الدين ابولمفاخر:

محمد بن شرف الدین عبدالقادر بن عفیف الدین عبدالخالق بن خلیل انصاری دشقی ٔ آپ نے دوبار دمشق کی قضاء سنجالی آپ کواہن خلکان کے ذریعےمعزول کیا گیا پھرا بن خلکان نے انہیں دوسری بارمعزول کردیا پھرآ پکومعزول کیا گیا اور قید کر دیا گیا اور آ پ کے بعد بہاؤالدین ابن الز کی نے قضاء کوسنجالا اور آپ معزول ہی رہے تی کہ 9 رئے الا وّل کو بستانہ میں فوت ہو گئے اور سوق الخیل میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور قاسیون کے دامن میں دنن ہوئے آپ کی بیدائش ۱۲۸ ھ میں ہوئی آپ کی سیرت قابل تعریف تھی اور آپ صاحب عقل و تدبیر اور صالحین کے بہت معتقد تھے آپ کوابن بلیان نے شیحہ سے حدیث کا ساع کرایا اور ابن جفوان نے آپ کوسنایا اور آپ کے بعد العز دریۃ میں' بیت المال کے وکیل شخ زین الدین عمر بن کمی بن المرحل نے بیڑھایا اور آپ کے بیٹے محی الدین احمد نے آپ کے بعد العمادیہ اور جامع دمثق الرحل کے زادیۃ الکلاسہ میں پڑھایا پھراس کے بعد آپ کا بیٹا احمد بدھ کے روز ۹ رجب کوفوت ہو گیا اور شیخ زین الدین بن الفار قی شیخ دارالحدیث نے' قاضی عز الدین الصائغ' بدرالدین اور علاء الدين كي نيابت ميں العما ديداور الد ماغيه ميں پڑھايا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

عبدالملك بن ملك صالح ابي الحن اساعيل بن ملك عادل نيس رمضان كوسوموار كے روز وفات پائى آپ ملك كامل ناصر الدین محمد کے باپ تھے اور دوسرے دن امام الصالح کے قبرستان میں دفن ہوئے اور آپ ایک نیک محترم امیر اور بڑے رئیس تھے ' آ پ نے مؤطا کو بچیٰ بن بکیر ہے بحوالہ مکرم بن الی الصغر روایت کیا ہے اور ابن اللیثی وغیرہ سے ساع کیا ہے۔"

قاضي تجم الدين عمر بن نصر بن منصور:

البيانی الثافعیٰ آپ نے اس سال کے شوال میں وفات پائی آپ ایک فاضل شخص تھے آپ نے زرع کی قضاءاور پھر حلب

تی قتنی استنها کی جمر آ ہے استین جمل جاتے ہے اور انر واحد المجمل بر حال اور آ ہے الے حصیفی الدین عبدالرسلی میں نوٹ المقد می الح وارطوال مے روز بر دنایا در آئی کے ان تما قائش اس کے بادشاہ کے وفات یونی۔

مكك منسورنا سراليدين.

محرین کمود سے قرامن مالی شاہ کا ایا ہے۔ آئے ہے۔ 18 ہے میں اس کے 10 میں کا ان کا بادشاہ اپنے اس وقت آ رہے کی قر وَسَ مَا لَهُ فِي أُورِ آپ مِنْ أَبْسِ مَالِ سَنَةَ مِا وَعُرَصَتُكَ بِالشَّاهِ رَبِّ إِلَّهِ مِنْ فَي مِن الشّ کیچے دفت قبل بہت ہے غلاموں کوآ زاد کیا۔

> اورآ پ کے بعد آ پ کے بیٹے ملک مظفر نے ملک منصور کی تقلید میں حکومت کا انتظام سنجالا۔ قاضى جمال الدين ابويعقوب:

یوسف بن عبداللہ بن عمر الرازی' مالکیہ کے قاضی القصاۃ اور قاضی زین الزوادی جنہوں نے اپنے آپ کومعزول کرلیا تھا' کے بعدان کے مدرس تھے۔ آ بان کی نیابت کیا کرتے تھاور آ ب کے بعد بااختیار فیصلہ کرنے والے بن گئے' آ ب نے راہ حجاز میں ۵؍ ذوالقعد وکووفات پائی اور آپ عالم فاضل اور کم تکلیف و تکلف کرنے والے تھے اور آپ کے بعد تین سال تک عہدہ خالی رہا اورآ پ کے بعدﷺ جمال الدین الشریش نے مالکیہ کو پڑھایا اور ان کے بعد ابواسحاق اللوری نے پڑھایا اور ان کے بعد بدر الدین ابو بكرابريسي نے يڑھايا' پھر جب قاضي جمال الدين بن سليمان حاكم بن كر پہنچا تو اس نے مدارس ميں پڑھايا۔والله سبحا نه اعلم

اور آخر محرم میں' ملک منصور دمشق آیا اور اس کے ساتھ فو جیس بھی تھیں اور اس کی خدمت میں حماۃ کا حکمران ملک مظفر بن منصورآ یا تواس نے تمام افواج کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اسے شاہانہ خلعت دیا پھرسلطان نے مصری اور شامی افواج کے ساتھ سفر کیا اور المرقب میں اتر ااور اللہ تعالیٰ نے اسے ان پر ۱۸ ' سفر کو جمعہ کے روز فنخ دی اور اس کی خوشخبری ' مشق آئی اور خوشخبریوں کے طبل نج گئے اور شہر کو آراستہ کیا گیااور مسلمان اس سے خوش ہو گئے اس لیے کہ بیرقلعہ مسلمانوں کے لیے ضرر رساں تھااور شاہان اسلام میں ہے کئی با دشاہ کو اس کے فتح کرنے کا اتفاق نہ ہوا اور نہ ہی ملک صلاح الدین اور نہ ہی ملک الظاہر رکن الدین ہمبرس البیند قداری کواس کے فتح کرنے کا اتفاق ہوا اوراس نے اس کے اردگر دبلنیاس اور مرقب کو فتح کیا اوریہ سمندر کی جانب ایک چھوٹا سا شہرہے جونہایت مضبوط قلعہ کے پاس ہے نداس تک تیر پہنچ سکتا ہے اور نمنجنق کا پھر پہنچ سکتا ہے ایس اس نے حاکم طرابلس کی طرف پغام بھیجااوراس نے اسے ملک منصورتقر ب حاصل کرنے کے لیے گرا دیا اورمنصور نے بہت سے مسلمان قیدیوں کو جوفر نگیوں کے یاس تھے چیڑالیا' پھرمنصور دمثق کی طرف واپس آیا پھرمصری فوجوں کے ساتھ قاہرہ کی طرف سفر کر گیا۔

اور جمادی الآخرۃ کے آخر میں' متصور کے ہاں اس کا بیٹا ملک ناصر محمد بن قلادون پیدا ہوا اور اس سال محی الدین ابن النحاس کو' جامع کی نگہداشت ہے معزول کر دیا گیااورعز الدین بن محی الدین بن الز کی نے اس کی نگرانی کوسنھالا اوراکنی توبیۃ النگریتی کے عوض ابن النحاس نے وزارت کوسنیجالا اوراتقی توبیکو دیارمصر میں طلب کیا اوراس کے اموال واملاک کی نگرانی کی' اورسیف الدین طوغان وبدياد ل امارت \_\_معتزول \* وياوع الدين بين الي البيجاء \_^ سيسنهاا!

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

اً الله الله إلى أثمه من على :

ائن ابرانیم بن شدادُ آپ نے صفر میں وفات پائی اور آپ مشہورُ فاضل تھے اور آپ کی ایک کتاب سیرے ملک الظاہر بھی ہےاور آپ تاریخ کا اہتمام کرنے والے تھے۔

#### البند قداري:

استاد ملک الظاہر بیرس' آپ امیر کبیر علاؤ الدین اید کین البند قداری الصالحی تھے آپ نیک امراء میں سے تھے اللہ آپ کو معاف کرئے آپ نیک امراء میں سے تھے اللہ آپ کو معاف کرئے آپ نے اس سال کے رہے الآخر میں وفات پائی اور صالح نجم الدین نے اس البند قداری سے پراصرار مطالبہ کیا اور اس سے ناام نیبرس کو لے لیا اور اسے اس کی تیز نبی اور قابلیت کی وجہ سے اپنے ساتھ ملالیا اور وہ اس کے ہاں اپنے استاد سے بھی مقدم ہوگیا۔

## شيخ صالح عابدزامد:

#### ابن عامرالمقرى:

جس کی طرف المیعاد الکبیرمنسوب ہے شخ صالح المقری شس الدین ابوعبداللہ محمد بن عامر بن ابی بکر الغسولی الحسنبلی' آپ نے شخ موفق الدین بن قدامہ وغیرہ سے ساع حدیث کیا اور آپ اتو ارکی رات کو وعدہ کا وقت مقرر کرتے تھے اور جب وہ اس سے فارغ ہوجاتے تو آپ ان کو بلاتے پھرانہیں وعظ کرتے' آپ نے اار جمادی الآخرۃ کو بدھ کے روز' وفات پائی' اور شخ عبداللہ ارمنی کے قریب وفن ہوئے۔

#### قاضي عما دالدين:

دا وُ دبن کیجی کامل القرشی النصر وی اُحقی 'الکشک میں العزیة کے مدرس اور مجدالدین بن العدیم کے نائب عدالت' آپ نے ساع صدیث کیاا در آپ ۱۵ ارشعبان کو وفات پا گئے اور آپ ہم الدین القبقا زی شیخ الحقیہ اور خطیب جامع قنکر کے والد تھے۔ شیخ حسن الرومی:

قاہرہ کے شیخ سعیدالسعد اءُ آ پ کے بعد شمس الدین تا کبی نے اسے سنجالا ٔ الرشید سعید بن علی بن سعید ' شیخ رشید الدین <sup>حن</sup>فی مدرس الشبلیہ آ پ کی بہت میں مفید تصانیف ہیں اور آپ کی نظم بھی اچھی ہے آپ کہتے ہیں۔

'' جواس بات سے خائف ہے کہاہے مصائب زمانہ آلیں گے اسے کہددو کہ ڈرکا پچھ فائدہ نہیں میرے اس اعتقاد نے غم کو دورکر دیا ہے کہ ہر چیز قضاوقد رکے مطابق ہوتی ہے'۔

وأساكر

ا اس میں ساد تھا میں پہتے اٹند ہے اور تو میں اس کا ایش ہے اس اندی کے اس اندی کی اس میں اس اندی کی اس اندی کی اس اندی کی اس اس میں اس اندی میں ہے ان اندی کی اس اندی کر اس کی اس میں اس میں ہے اور جب میں جوارے ہیں میں اس ان اندی ہم ہا ان اندی کر اندی ہے میں اس میں ہے اور جب کی افران اندی ہم بالا کر اندی ہم ہا اندی کر اندی ہم اندی ہم ہونے بھی بھی بھی بھی بھی اور میں اس کی اطراف کا بھی بدلد ندوے کئی اور میں نے خولی کا بدلد دینا چاہتا جس کی تو ف مجھ پر نوازش کی ہے تو میری کوشش اس کی اطراف کا بھی بدلد ندوے کئی اور میں نے اپنے ول اور گفتار کو اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے اور ہر نعت موقع کے مطابق مجھے کی ہے کیا تو وہی نہیں جس سے میں اس وقت مہر بانی کی امید کرتا ہوں اجب میرے اہل مجھے میری قبر میں اکیلا چھوڑ جا کیں گئی تو مجھ پر اپنی مہر ہانی فرما ' جو میر ہے قلب و نہیت کی راہنمائی کرے اور مجھے دوری کے بغیر تیرے قریب کرے ''۔

آ پ اررمضان کو ہفتہ کے روز فوت ہوئے اور جامع مظفری میں آپ کا جناز ہیڑھا گیااور دامن کوہ میں دفن ہوئے۔ ابوالقاسم علی بن بلبان بن عبداللہ:

الناصري المحد ث المفيد المابر'آپ نے آغاز رمضان میں جعرات کے روز وفات پائی۔

## اميرمجيرالدين:

محرین یعقوب بن علی جوابن تمیم حموی شاعر کے نام ہے مشہور ہے اوراس کے اشعار کا ایک دیوان بھی ہے وہ کہتا ہے۔ '' میں نے باغ کے گلاب کواس کے رخسار پر طمانچہ مارتے ویکھااور وہ بنفشہ کے بارے میں غصے میں ایک بات کہدر ہاتھا کہ اس کے نز دیک نہ جاؤ خواہ اس کی خوشبوم ہک رہی ہووہ ایک شخت دشمن ہے'۔

## يشخ عارف شرف الدين:

ابوعبداللہ محمد بن الشیخ عثان بن علی الرومی' آپ قاسیون کے دامن میں ان کے قبرستان میں دفن ہوئے اوران کے ہاں سے شخ جمال الدین محمد الساومی باہر نکلے اور سرمنڈ ایا اور ذوالجوالقیہ میں داخل ہوئے اوران کے شخ اور لیڈر بن گئے۔

#### DIAD

اس سال کا آغاز ہوا تو الحائم ابوالعباس احمہ خلیفہ اور ملک منصور قلا دون سلطان تھا اور شام بیس اس کا نائب امیر حسام اللہ بن لاجین اسلحہ اری المنصوری تھا' اور امیر بدر الدین الصوائی گذشتہ سال کے آخر میں الکرک کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور امیر حسام الدین طرقطائی کے ساتھ مصر ہے اس کے پاس فوج آئی اور انہوں نے الکرک کے محاصرہ پراتفاق کر لیاحتی کہ انہوں نے الکرک کے حکمر ان ملک مسعود خصر بن ما لک الظاہر کو مہینے کے آغاز میں اس سے اتارلیا اور اس کی خوشخری وشق آئی اور تین دن تک خوشیوں کے شادیا نے بجتے رہے اور طرقطائی ملک خصر اور اس کے اہل بیت کو دیار مصر کی طرف واپس لایا جیسا کہ اس کے باپ ملک الظاہر نے ملک مغیث عمر بن العادل کے ساتھ کیا تھا جیسا کہ ان ازیں یہ بات بیان ہوچکی ہے اور منصور کے حکم سے الکرک کا نائب

ان الدور الله المناف المنافظة من المنافظة المنا

اوراس سال علم الدین الردیداری کودوباره دشق کی تچهری کانتظم مقرر کیا گیا اورالصاحب تقی الدین بن توبه کودوباره دمشق کاوزیر بنایا گیا اورمصرمیں قاضی تقی الدین بدساس مرحوم کی جگه زین الدین بن ابی مخلوف البریدی نے مالکیه کی قضاسنجالی۔

اوراس سال الغزاليه ميں بدرالدين بن جماعة نے پڑھاياس نے الغزاليه كوشس الدين امام الكلاسه كے ہاتھ سے چھين لياتھا جوشس الدين الا كي كانائب تھا اورالا كي شخ سعيدالسعد اءتھا وہ ايك ماہ تك اس كانتظم رہا پھرتھم آيا كداسے دوبارہ الا كي كے سپرد كرديا جائے اور جمال الدين الباجريقي نے اس كى نيابت كى اورالباجريقي نے ٣ ررجب كونيابت سنجالى -

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### احمه بن شيبان:

ابن تغلب الشیبانی 'آپ دمش کے معمر مشائخ حدیث میں سے تھے جو حدیث کی سندکواس کے قائل تک پہنچا تے ہیں 'آپ نے ۸۸سال کی عمر میں صفر میں وفات پائی اور قاسیون میں فرن ہوئے۔

## كيتا فاضل:

سے جال الدین ابو بکر محمد بن احمد بن محمد بن عبداللہ بن بیجمان البکری الشریشی المالکی آپ شریش میں ۱۰ ہے میں پیدا ہوئے اور عراق کی طرف کوچ کر گئے اور وہاں مشاکح اور القطیعی 'ابن زور بتہ اور ابن اللیثی وغیرہ سے ساع حدیث کیا اور حصول علم میں مصروف رہے اور الفاضليہ میں پڑھایا پھر قدس میں شخ مصروف رہے اور الفاضليہ میں پڑھایا پھر قدس میں شخ الحرم بن کراقامت کی پھر دشق آئے اور ام الصالح کی تربت میں حدیث کی مشیخت اور الصفح میں رباط ناصری کی مشیخت اور مالکیہ کی مشیخت سنبھالی اور آپ کو قضاء کی پیشکش کی گئی گر آپ نے اسے قبول نہ کیا اور آپ نے قاسیون میں ۱۲ رجب کو سوموار کے روز' رباط ناصری میں وفات یائی اور الناصریہ کے سامنے قاسیون کے دامن میں وفن ہوئے آپ کا جناز ہ نہایت بھر پورتھا۔

#### قاضي التهناة:

## شيخ مجدالدين:

یوسف بن محمد بن محمد بن عبدالقد المصر ی ثم الدشقی الثافعی الکاتب جوابین المهتار کے نام سے مشہور ہیں آپ حدیث وادب میں فاضل تھے اور بہت اچھے خوشنویس تھے آپ نے دار الحدیث نورید کی مشیخت سنجالی اور کثیر سے ساع کیا اور لوگوں نے آپ ک کتابت سے فائد داٹھایا' آپ نے ۱۰رز والحجہ کو وفات یائی اور باب الفرادیس میں دفن ہوئے۔

#### شاعراورادیب:

سناندارنظم میں آپ کو مہارت حاصل تھی اور آپ نے • ۸سال سے زیادہ عمر پائی اور قصیدہ بائیہ ● کے بارے میں آپ کا اور جم الدین شاندارنظم میں آپ کو مہت سے علوم میں بہرہ حاصل تھا اور شاندارنظم میں آپ کو مہارت حاصل تھی اور آپ نے • ۸سال سے زیادہ عمر پائی اور قصیدہ بائیہ ● کے بارے میں آپ کا اور جم الدین میں اسرائیل کا جھکڑ اور قیا اور وہ دونوں اپنے جھکڑ ہے کے فیصلے کے فیصلہ کے لیے ابن العارض کے پاس گئے آپ نے دونوں کو تھم دیا کہ وہ اس بن اسرائیل کا جھکڑ اور اسی طرح ابن خلکان نے بھی کیا وزن پرنظم کھیں اور دونوں نے نہایت اچھی نظمیں کھیں لیکن ابن الجنبی کو اس پر برتری حاصل تھی اور اسی طرح ابن خلکان نے بھی کیا اور اس وزن پرشاندار اشعار سے اس کی مدح کی اور الجزری نے اپنی کتاب میں آپ کے حالات کو ہڑی طوالت سے بیان کیا ہے۔ اور اس وزن پرشاندار اشعار سے اس کی مدح کی اور الجزری نے اپنی کتاب میں آپ کے حالات کو ہڑی طوالت سے بیان کیا ہے۔ الکارج شرف الدین:

اوراس سال شیخ شرف الدین ابن مری کی وفات ہوئی'آپ شیخ محی الدین النوری کے والدیتھ 🕰 رحمہ اللہ اللہ عقوب بن عبد الحق:

۔ ابو یوسف المدینی' سلطان یلا دمغرب' اس نے واثق بااللہ ابی دبوس کے خلاف خروج کیا اور اس سے بیرون مراکش کی حکومت چھین کی اور اس نے معرم تک قائم رہی' حکومت چھین کی اور اس نے ۱۲۸ ھ میں بلا داندلس اور جزیرہ خضراء پر قبضہ کر لیا اور اس کی حکومت اس سال کے نشرم تک قائم رہی' اور دہاں کے موحدین کی حکومت اس کے ہاتھوں بربا دہوئی۔

#### قاضى بيضاوي:

قاضي المام علامه ناصر الدين عبدالله بن عمر الشيرازي شيراز كا قاضي اور عالم اور آ ذربائيجان اور ان نواح كا عالم 'آپ نے

يا مطلبا ليس لي في غيره ارب اليك ال التقصي و انتهى الطلب

<sup>€</sup> آپ کی وفات ۱۸۲ ھیں ہو گی ہے۔

۵ ۱۸ ه شن تهریزش و فات یا فی اور آپ کی تعداعت میں ہے السمان فی السول الفقہ بھی ہے جواکیہ مشہور کا ہے ہے اور کئی اوگوں نے اس فی شروح معنی میں اور آپ نے جارجندوں میں التنویہ فی شرح تعص ہے اور الغالیة القصو کی فی درایة الفقائی اورشرے المنقب ا مور راکونی فی المناطق مور المقوم فی دورشرح المجمول کھی آپ کی تعدانیت میں اور آپ نے دور بھی آپ کی المیر تعدانیت میں اور آپ نے وصیت کی آپ وقتلب شیر از کی نے پہلومیں تیمر رزمین فرق کہا جائے۔ واللہ سجاندا علم

#### DYAY

کیر محرم کو صبیون اور قلعہ برزیہ کے محاصرہ کے لیے فوجیں شام کے نائب حسام الدین لاجین کے ساتھ روانہ ہو کیں اور امیر سیف الدین سنقر الاشقر نے ان کورکاوٹ کی مگر وہ مسلسل وہیں رہے جی کہ انہوں نے اسے اتارلیا اور اس نے ملک کوان کے سپر دکر دیا اور وہ سلطان ملک منصور کی خدمت میں چلا گیا اور اس نے اکر ام واحر ام کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اسے بدیۂ ایک ہزار گھوڑ ہے عطا کیے اور وہ منصور کی صومت کے آخر تک معظم رہا اور بیحالات ختم ہو گئے اور ۱۵ ارمحرم کو جلال الدین حنی نے اپ باپ حسام الدین الرازی کی نیابت میں فیصلہ کیا اور ۱۳ اربیج الاول کو قاضی شہاب الدین محمد بن القاضی شمس الدین بن الخلیل الخوی قاہرہ سے آکر دشق کا قاضی القصنا ہیں گیا اور رہ تھی الاور میں جمعہ کے روز اس کی تقرری کا حکم نامہ پڑھا گیا اور وہ شرف الدین الدین الدین الدین الرواجیہ میں درس دیا اور قضا ہی اور شرف الدین بنت الفواری اور علم الدین الرواجیہ الدین الرواجیہ الدین الرواجیہ الدین الرواجیہ الدین الرواجیہ میں درس دیا اور قضا ہو اور شرف الدین بنت الفواری اور علم الدین الرواجیہ الدین الرحل الدین حضر سخاری کے عوض میں الدین عبد الرحل الن الدین خضر سخاری کے عوض میں الدین عبد الرحل الن بنت الاعن قام ہو کے قاضی بن گئے اور بیاس سال کے صفر کے آغاز کی بات ہے۔ الاعز قاہرہ کے قاضی بن گئے اور بیاس سال کے صفر کے آغاز کی بات ہے۔

اوراس سال سیف الدین سامری کو دمشق سے دیار مصر کی طرف بلایا گیا تا کہ اس سے جزائر کا چوتھائی حصہ فریدا جائے یہ وہ پانی ہے جے اس نے ملک اشرف موگ کی بیٹی سے فریدا تھا اور اس نے ان کو بتایا کہ یہ وقف ہے اور اس بارے میں علم الدین الشجاعی گفتگو کرنے والا تھا جو ایک ظالم خص تھا اور مضور نے اسے دیار مصر میں نائب مقرر کیا تھا اور وہ مال حاصل کر کے اس کا قشاور وہ ایک بیوتو ف عورت تھی اور اس نے ظالم اور جائل زین الدین بن مخلوف کے سامنے اس کی بیوتو فی ثابت کر وی اور اس نے اصل بیچ کو بی باطل قرار دے دیا اور سامری کو بیس سال کی پیداوار کے دولا کھ در جم واپس دلوائے اور انہوں نے اس سے الزنبقیہ کا حصہ لے لیا جس کی قیمت ۸ ہزارتھی اور اس کھروں کی سردی میں فقیر کر کے چھوڑ ویا پھر انہوں نے دفتر اشرف کے رشد کو ثابت کیا اور ابنی مرضی کے مطابق اس سے یہ چھوٹ وید یکر انہوں نے دماشقہ کو کیکے بعد دیگر ہے بلانا چاہا اور وہ ان سے پرز در مطالبہ کرنے گے اور بیکا م انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ انہیں میا طلاع کی تھی کہ جو تحض شام میں ظلم کرے گاوہ کا میاب بیس کی در ور مطالبہ کرنے گے اور بیکا م انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ انہیں میا طلاع کی تھی کہ جو تحض شام میں ظلم کرے گاوہ کا میاب نہیں طلب ہوگا اور جومصر میں ظلم کرے گاوہ کا میاب ہوگا اور اس کی مدت دراز ہوگی اور وہ فراعنہ اور ظلم کے علاقے کی طرف انہیں طلب ہوگا اور جومصر میں ظلم کرے عال کے کہ سے تھان کے ساتھ کرتے تھے۔

# ا ن سال ين وفات پائے والے اعمان

ملامه قطب الدين:

البوبَر بَرَيْر بَنَ عَلَى البواا وَبِاسَ الحمد بن عَلَى بن تَحْد بن البحد الله بن الحمد الله بن المعلى النوبي المعلى المعلى النوبي المعلى النوبي المعلى النوبي المعلى ال

محدین العباس الدنیسری' ماہر طبیب اور حاذق شاعر' اس نے اکابر اور وزراء کی خدمت کی اور ۹ مسال عمریا کی ' اور اس سال صفریس' دمشق میں وفات یائی۔

قاضي القصاة بربان الدين:

الخضر بن الحسین بن علی سنجاری آپ نے دیارمصر میں کئی دفعہ فیصلہ (قضاء) سنجالا اوروز بریھی ہے آپ ہاو قاراور بارعب رئیس تتھاور آپ کے بعد تقی الدین بن بنت الاعز نے قضاء سنجالی۔

#### شرف الدين سليمان بن عثمان:

آ پ مشہور شاعر ہیں اور آپ کا ایک دیوان بھی ہے آپ نے اس سال کے صفر میں وفات پائی۔

لينخ صالح عزالدين:

عبدالعزیر بن عبدالعزیر بن عبدالمعظم بن الصیقل الحرانی از پیم ۵ هد و پیدا ہوئے اور کثیر سے ساع کیا پھر مصر کو وطن بنالیا اور و ہیں ۱۳ رجب کو وفات پائی آپ کی عمر نو سے سال سے زیادہ تھی اور جب حافظ کم الدین البرزالی نے ۱۸ ہے میں مصر کی طرف کوچ کیا تو اس نے آپ سے ساع کیا اور آپ سے ساع کیا اور آپ سے ساع کیا اور جب رات ہوئی تو اس نے آپ سے ساع کیا اور جب اس نے قبر کھولی تو یہ رات ہوئی تو اس نے اس قبر کے پاس آ کرمیت کو کھولا اور میت ایک نوجوان کی تھی جے سکتہ ہوگیا تھا اور جب اس نے قبر کھولی تو یہ مردہ نوجوان اٹھ بیشا اور گور کن مردہ ہوکر قبر میں گرپڑ ااور نوجوان اپی قبر سے باہر نکل آیا اور گور کن کواس میں فن کر دیا گیا اور آپ سے دوایت کی گئی ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں قلیوب میں تھا اور میرے آگے گندم کا ایک ڈھیر تھا کہ ایک ہوئے آیا تو وہ ایک دانہ لے گیا اس نے چار بارا سے ہی کیا آپ نے بیان کیا ہے کہ میں اس کے پیچھے گیا تو کیا دیکھ جو بیاں کہ وہ ان درخوں میں جو وہاں موجود تھا لیک اندھی چڑیا کے منہ میں دانہ ڈال رہا ہے اور راوی کا بیان ہے کہ شخطی خبرا کا فی نے جھے بیایا کہ آپ ایک دفعہ ایک دفعہ ایک جزازے میں شامل ہوئے اور ایک سیاہ فام غلام ہمارے ساتھ تھا اور جب ہے کہ شخطی عبدا کا فی نے جھے بیایا کہ آپ ایک دفعہ ایک دفعہ ایک جزازے میں شامل ہوئے اور ایک سیاہ فام غلام ہمارے ساتھ تھا اور جب

رُونِ نِے اس کی تماز جائز وسر حمی تواس نے جائزون کے صافہ جے نام فین کرنے لگے تواس نے میری طرف و بکھا اور کہنے لگا میں ا ن فالمل موں پھران نے اسپیڈ آپ کوائل میت کی قبریش ڈال دیا آپ نے بیان کیا کہ میں نے ویٹھا تو مجھ کچھ کھڑئے آیا۔

امین الدین و برانصر بن و براه و با بن الحن من ثهر من أن این هسار الدششقی آیه به این میده الااک کوتر ک نیا اور تلمیں مال مکہ کے پڑوئی میں عبارت وزیادت کی طرف متوجہ رہے اور آپ کو شامیوں اور مصربیاں میں قبولیت حاصل ہو کی اور آپ نے اس سال کی رجب کومدینه نبویہ میں وفات یا تی۔

اس سال الشجاعي اس ارادے ہے مصر سے شام آیا کہ وہ اہل شام کے مال داروں سے برز ورمطالبہ کرے گا اور ربع الآخر کے آخر میں ﷺ ناصر الدین عبد الرحمٰن المقدی قاہرہ ہے بیت المال کی سپر دگی' اوقاف کی دیکھے بھال اورخواص کی گمرانی کے لیے آیا اوراس کے پاس احکام اورخلعت بھی تھے پس لوگ اس کے دروازے پر گئے اوراس نے امور کے بارے میں گفتگو کی اورلوگوں کو ایذا، دی اوراس کی امارت ٔ امیرعکم الدین الشجاعی کی سفارت ہے ہوتی تھی جودیارمصرمیں متکلم تھا' اس نے شیخ شمس الدین الا یکی اور ابن الوحيد كاتب كے ذريعے اس كاتقرب حاصل كيا اور ميدونوں اس كے ہاں ايك مقام ركھتے تھے اور اس نے اس سال كے آغاز میں اعیان د ماشقہ کی ایک جماعت کو دیار مصرمیں طلب کیا اور ان سے کثیر اموال کا مطالبہ کیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کا دفاع کیا تا کہوہ ان پراپناظلم کم کرےاوراگروہ ڈٹ جاتے تو ظالم کوجلد سز املتی اورجس کووہ ناپسند کرتے تھے وہ جلدان سے دور ہوجا تا اور جب ابن المقدي دمش آئے آپ ام صالح كى تربت ير فيلے كرتے تھے اور لوگ آپ كے ياس جاتے تھے اور آپ كے شرسے ڈرتے تھے اور آپ نے باب الفرادلیں میں اور باب الساعات میں گوا ہوں کے لیے چبوترے بنوائے اور باب الجاہیثالی کواز سرنو بنایا اورا ہے او نیچا کیا اور وہ ہموار ہو چکا تھا اور آپ نے اس مل کوہھی درست کیا جواس کے پنچے تھا اورا ی طرح آپ نے اس مل کو بھی درست کیا جواس بازار کے پنچے تھا جسے دونوں' جانب سے نئے سرے سے بنایا گیا تھا۔اور بیابن المقدی کا بہترین کام تھااور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو بہت اذیت دینے والا اور ظالم و غاصب تھا اور لوگوں پرظلم کے درواز سے کھولتا تھا جن کے بیان کی

اور ١٠ برجمادي الاولى كوقاضي القصناة حسام الدين حنفي' اور الصاحب تقى الدين توبية النَّمريّ بي اور قاضي القصناة جمال الدين محمد بن سلیمان الز دا دی المالکی ساڑھے تین سال دمشق کے حاکم کے بغیر رہنے کے مالکیہ کے قاضی بن کرآئے اورآپ نے منصب کی علامات كوقائم كيااور درس ديااور مذهب كو پھيلايا اور آپ كوسيا دت اور رياست حاصل تھى ۔

اور ہم رشعبان کو جمعہ کی رات کو ملک صالح علاؤ الدین بن ملک منصور قلا دون نے سطاریہ میں وفات یا کی اوراس کے باپ کو اس کا بزائم ہوااورائ نے اپنے بعداس کے لیے حکومت کی اور کئی سال کی مدت سے منابر پراس کے لیے خطبے ہور ہے تھے پس اس نے اے اپنے بعداس کے بیٹے اشرف خلیل کوولی عہدمقرر کر دیا اور جمعہ کے دن اس کے باپ کے ذکر کے بعدمنابر پراس کے لیے

خطيه وبااور خوشي ئے شاویائے کے اور بات روز تک شرکو ترابط ما آما اور فورج نے خلوب سے اور ماری کی اور لوگاہ نے اس کا تير فبخى برا فلهار نوشى ليوا أمرجيان ئے وفول مين اس بيا بيائي وفات كافم لغا أيونك انشي في نے اس يرتظم بيا تغااور رمضان مين شرف الله این این این استیر از ن کی ریاب شن اندین مین استعموی به بیشن سنجانی دورای مینینه مین مدرایدین بین جماعت نے قدل كَ خَطْرِب قَوْب الدين في وحد ك بعد قدل في خطابت منها في اوراس ب بعد من والدين احمد بن القاضي تاج الدين بن الاعزے القیمریة کی تدریس کا کام سنجالا اور رمضان میں ایک نسرانی نے تمله کیا اور اس کے یاس ایک ملمان عورت تھی اوروہ رمضان میں دن کے وقت شراب نوشی کررہے تھے پس نائب سلطنت حسام الدین لاجین نے نصرانی کوجلانے کا حکم دیا اور اس نے ا پی جان کے بارے میں بہت سے اموال قربان کے گراس نے انہیں قبول نہ کیا اور اسے سوق انجیل میں جلا دیا گیا اور اس بارے میں شہاب محمود نے ایک شاندار قصیدہ تیار کیااور اس عورت کوکوڑوں کی حدلگائی گئی۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

ابوالز كاعبدالمنعم بن يجيي بن ابراميم بن على بن جعفر بن عبدالله بن مجمد بن سعد بن ابراميم بن عبدالرحمٰن بن عوف القرشي الزهري آپ جالیس سال بیت المقدس کے خطیب رہے اور آپ کبار صلحاء میں سے تھے اور لوگوں کومجوب تھے خوبصورت بارعب اور شریف النفس تھے اورنماز فجر کے بعدمحراب میں اپنے حفظ سے تفسیر بیان کرتے تھا ّ یہ نے کثیر سے ساع کیا اور آ پ نیک لوگوں میں سے تھے آپ ۲۰۳ ھیں پیدا ہوئے اور سے رمضان منگل کی رات کوم ۸سال کی عمر میں وفات پائی۔

مینخ ابراہیم بن معضاد:

بن شداد بن ما جدالجعبري تقى الدين ابوا سحاق آپ اصلاً قلعه جعبر تے علق رکھتے ہیں پھر آپ نے قاہرہ میں اقامت اختیار کی آپ لوگوں کو وعظ کیا کرتے تھے اور لوگ آپ کے کلام سے بہت فائدہ حاصل کرتے تھے آپ نے ۲۲ رمحرم کو ہفتہ کے روز قاہرہ میں وفات یائی اور الحسینیہ کے قبرستان میں دفن ہوئے اور آپ مشہور صلحاء میں سے تھے۔

يشخ كيس بن عبدالله:

المقرى الحجام محى الدين النووى كے شخ الثيوخ : آپ نيس ج كياور آپ كے احوال وكرا مات بھى ہيں ۔ الخونده غاز بيرخانون:

ملک منصور قلا دون کی بیٹی'اور ملک معید کی بیوی۔

الحكيم الرئيس علاؤ الدين:

بن الى الحزم بن نفيس آپ نے القانون ابن سنيا كى شرح كى اور الموجز وغيره فوائد كوتصنيف كيا اور آپ اپنى يا دواشت سے لکھا کرتے تھے ادرآ پابن الدخواری سے اشتغال کرتے تھے آپ نے ذوالقعدہ میں مصرمیں وفات پائی۔

ش شن مريالدين

مبداللہ بن اللہ بن اللہ علی من و کک تحوی الفیہ کا شار ن ایسے اس کے باپ نے نالیف کیا شااور یہ بہترین شرح اور بہت نور مرک مان ہے اپ دین رم نبویوں اور دائنس آنان نصاب نے ہوئے کواقا سے مدولات یا فی دوروں سرے دن باب السنیس میں وقری مورے یہ والدواهم

#### DYAA

اس مال طرابنس شہر فتح ہوا اور اس کی صورت یوں ہوئی 'کے سلطان قلا دون فاتح مصری فوجوں کے ساتھ دہشق آیا اور ساس میں داخل ہوا پھروہ ان کے ساتھ اور دشقی افوا بن اور بہت سے رضا کاروں کے ساتھ روا نہ ہو گیا ان رضا کاروں میں حنابلہ کے قاضی جمہ اللہ بن خبلی اور قدس وغیرہ کے بہت ہے آدمی بھی سخ سواس نے طرابلس سے رفتے الا ذل کے آغاز میں جمعہ کے حزابلہ کے واضی جمہ اللہ بن کے اور بھا اور قدس وغیرہ کے بہت ہے اور جب سندوں کو خت تنگی دی اور اس بر سار ہجانی الودل کے آغاز میں جمعہ کی ہر جمادی الآخر قاکو منگل کادن آیا تو دن کے چوتھے پہر طرابلس بر ورقوت فتح ہوگیا اور اس کے سب باشندوں پرتن وقید حاول ہوگئی اور المبیناء کے بہت سے باشند کے قوتھ پہر طرابلس بر ورقوت فتح ہوگیا اور اس کے سب باشندوں پرتن وقید حاول ہوگئی اور المبیناء کے بہت سے باشند کے قب میں جو گئی اور بورقوں اور بچوں کوقیدی بنالیا گیا اور ذفائر پر قبضہ کرلیا گیا جوسامہ ہوگ ہے اور المبیناء کے بہت سے باشند کرتی ہوگئی ہوں کے قبضے میں جے اور اس کے سب باشندوں کے قبضے میں جو اور اس نے بیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں جو اور اس نے بیں وہ مسلمانوں کو اس کے تعلق میں آباد کیا اور وہ پر اس تو بھی ہوں کی طرف چڑھے تھے اور اس کے بھل وہ تین شہر تھے جوقر یب اس کو از سر نو تھی بر یہ ایک جربے اس کی جگہ سے منتقل کر دیا گیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا جب خوشجری دمشق بینجی تو خوشی کے قریب خوشجری دمشق بینجی تو خوشی کے ورث بر کی جو اور شہر کو آر راستہ کیا گیا اور اور اس کی ایس کی جگہ سے منتقل کر دیا گیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا جب خوشجری دمشق بینجی تو خوشی صاف کو خوشی کیا در با گیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا جب خوشجری دمشق بینجی تو خوشی صافح کیا تو بری خوش کی کو کوشوں کیا گیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا جب خوشجری دمشق بینچی تو خوشی صافح کیا تو در اس کیا گیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا جب خوشجری دمشق بینچی تو خوشی صافح کیا تو در اس کیا گیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا جب خوشجری دمشق بینچی تو خوشی صافح کیا گیا جیسا کہ اس کیا کہ دیا گیا جیسا کہ ایک کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا جیسا کہ اس کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی

پھر سلطان ملک منصور قلا دون نے شہر کی ممارات مکانات اور اس کی مضبوط فصیلوں کو گرانے کا تھم دے دیا اور میتھم بھی دیا کہ اس سے ایک میل کے فاصلے پرایک اور شہر تغییر کیا جائے جواس سے خوبصورت اور مضبوط ہوتو ایسے ہی کیا گیا اور پہی وہ شہر ہے جسے طرابلس کہا جاتا ہے پھر وہ مظفر ومنصور اور مسرور ہوکر واپس آیا اور ۱۵ اس جمادی الآخر ہ کواس میں داخل ہوائیکن اس نے تمام امور اور اموال کے بارے میں نفتگو کرنے کا کام ملم اللہ بین الشجاعی کے سپر دکر دیا اور اس کی وجہ ہے مخلوق کو بڑی تکلیف ہوئی اور میہ بہت برا کام تھا۔

بلا شہر پہ ظالم کی تابی اور ہلاکت ہے مگر منصور کوان اموال نے پھوفائدہ ندویا جوالشجائی نے اس کے لیے جمع کیے تھے اور وہ اس کے بعد تھوڑا عرصہ ہی زندہ رہاحتیٰ کہ القد تعالیٰ نے اسے ظالم بستیوں کی طرح پکڑ لیا جیسا کہ ابھی بیان ہوگا پھر سلطان نے ۲ رشعبان کواپنی فوج کے ساتھ دیار مصر کوسفر کیا اور آخر شعبان میں اس میں داخل ہوا اور اس سال حلب کرکڑ کی جانب اور ان نواح میں بہت سے قلع فتح ہوئے اور تا تاریوں کی ایک جماعت کوشکست ہوئی اور ان کا بادشاہ خربندا جوملطیہ پر تا تاریوں کا نائب تھا '

قبل جو کر

اور ان سال عمال الله بن یوسف بن أقلی انسریق نے بیشق کی انتہائیں کا کام سنجالا کیجر پھوٹیٹوں کے بعد تائ اللہ بن انتیراسی نے است معیال بداوراں سال تجرو کی آمیر کی وجہت ہیں کوس بہ نے حراب سے باس رکھا کیا اور دریاں اللہ بن اساللہ ری نائم ہافضیہ بار سے ویاں ایک ساوتکہ الاُموں کو بھو اور جا موسے میں ہوائی انہوں نے مورو واقعیکو بھی نے روز سے اس کی ابتدا کی۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

شيخه فاطمه بنت شخ ابراهيم:

بنیم بن اسرائیل کی بیوی' آپ نقر کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے آپ کوطریقہ حربریہ وغیرہم کے مطابق سلطنت' اقد ام' ترجمہ اور کلام حاصل تھا' آپ کے جناز دمیں بہت لوگ شامل تھے اور آپ کوشنخ ارسلان کے نزدیک وفن کیا گیا۔

العالم ابن الصاحب:

بے حیا ﷺ نیخ اضل علم الدین احمد بن یوسف بن عبد القدین شکر آپ علم وریاست کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہے آپ نے مل مدارس میں پڑھایا اور آپ کو و جاہت وریاست حاصل تھی پھر آپ نے ان سب باتوں کو ترک کر دیا اور حرفشہ اور حرافیش کی صحبت اور البیاس اور طریقہ میں ان سے مشابہت اختیار کرنے اور بھنگ پینے اور استعال کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ کو بے حیائی ندان اور البی زائد باتوں سے دلچیں ہوگئی جن میں سے بہت می باتوں سے ملابی نہیں جاسکتا اور آپ کو لائے فاضل سے جو اس بات سے آپ کورو کتے تھے گر آپ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے اور بمیشہ آپ کا بہی طریقہ رہا تھا کہ آپ الاول کو اس باختیار اس باختیار اس باختیار کو فات پا گئے اور جب چار قاضی مقرر کے گئے تو آپ کی خالہ کا بیٹا تان الدین بنت الاعز اس نے آب کہا خاموش رہ ورنہ تھا اور ابن الصاحب ندکور نے اسے کہا تو اپنی موں گا جب تک تھے چوتھائی کا مالک ندد کیے لوں اس نے اسے کہا خاموش رہ ورنہ میں تھے سے من گئے اور اس نے اسے کہا تو اپنی کی کی وجہ سے کرے گا اور وہ اپنی عقلوں کی کمی کے بارے میں کہا گئیں گیا وار اس نے اور اس نے اسے کہا کہا تھا کہا گئیں گئی اور اس نے اور اس نے اسے کہا کو اس کے بارے میں کہا

''اے عقل وقہم والو! بھنگ کی مستی میں میرے مدعا کا مقصود ہے انہوں نے اسے عقل وُقل کے بغیر حرام کر دیا ہے اور حرام' فیر حرام کی تحریم ہے اسے اور ایک ون حرام' فیر حرام کی تحریم ہے اسے میر نے نئس نسیل کود کی طرف ماکل ہواور کھیل کود سے نو جوان زندہ رہتا ہے اور میں خوش کی مستی سے نہا کتا اگر' شراب کا حصول دشوار ہوتو بھنگ ہی سہی میں نے بھنگ اور شراب کو اکشھا کر دیا ہے اور میں خوش ہولی کی میں نشخ سے راہ نہیں پاسکتا اے وہ شخص جو مجھے میرے مدرسہ کا دروازہ دکھا تا ہے قتم بخد اللہ اسے بہت اجر دے گا'۔

اوروہ الصاحب بہاؤ الدین بن الحنا کی جوکرتے ہوئے کہتا ہے۔

'' بیٹھاورخوش ہوجا' ضروری ہے کہ مجھے تکلیف ہوتو علی بن محمد لکھتا ہے اے ابن الحنا مجھے کہاں میہ بات حاصل ہے پس

اس نے اے بلاکر مارا بھرا سے شفاخانے لے جانے کا حکم دیااوروواس میں ایک سال رہا بھرا ہے آزاد کر دیا گیا''۔ شن اللہ بین اسبہانی ،

شار ح المحصدان جمیری می محمود بین محمد بین عباد السلد انی العلامهٔ آپ ۱۵۰ هد که بعد دشق آب اورفقها سید مناظر و کهااور آب که فضائل شیور دو گئے آپ نے سان حدیث کیا اور ازی کی انتصول کی شرخ کی اور چارفنون میں تواعد کھے اسول فقد اسول دین منطق اورخلاف میں آپ کو منطق نحواورا دب کی اچھی واقفیت تھی اورآپ نے مصرکی طرف سفر کیاا در حسین اور شافعی کے مزار وغیرہ پر پڑھایا اور طلبہ کی طرف سفر کیا آپ نے ۲۰ کو۲ کے سال کی عمر میں قاہرہ میں وفات پائی۔

سمس محمر بن العفيف:

سلیمان بن علی بن عبداللہ بن علی الکھمانی' زبر دست شاعز اس کی وفات اپنے باپ کی زندگی میں ہوئی تو اسے اس کا الم ہوا' اور اس کا بہت غم کیا اور بہت ہے اشعار میں اس کا مرثیہ کہا اور اس نے ۱۳ ار جب کو بدھ کے روز وفات پائی اور جامع میں آپ کا جناز ویڑھا گیا اورصوفیہ میں دفن ہوئے' آپ کے شانداراشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں۔

''اس کے دانت'اس کے چاند کے لیے ستارے ہیں اور وہ حسن کے ہار کے لیے موتی ہیں اور اس کی کمز' کتنی دور رہی اور وہ کمز ورتھا ادر اس کے دانت کس قدر شیریں ہیں اور وہ ٹھنڈا ہے''۔

اوروہ بھنگ کی مٰدمت کرتا ہوا کہتا ہے \_

'' بھنگ چینے والے کے نز دیک اس کی کوئی خوبی نہیں ہے لیکن وہ اپنے رشد کی طرف پھرنے والی نہیں ہے اس کے چبرے میں زر دی ہے اس کے منہ میں سبزی ہے اس کی آئکھ میں سرخی ہے اور اس کے جگر میں سیا ہی ہے''۔

اوراس کاشعرہے:

''اس کا چہرہ اس کے رخسار کی بار کی پرنمایاں ہوااوروہ زلفوں کی ساہی میں جیکا اور میں نے کہا عجیب بات ہے تاریکی کیسے نہیں مٹے گی جب کہ نیزے پرسورج طلوع ہوچکا ہے''۔

اوراس کاشعرہے۔

'' میرے نز دیک تواور کچکدار نیز ه برابر بین اے ہوا' حرکت دیتی ہےاورتو محبت کوحرکت دیتا ہے''۔

#### ملك منصور شهاب الدين:

محمود بن ملک صالح اساعیل بن عادل آپ نے ۱۸ رشعبان کومنگل کے روز وفات پائی اور جامع میں آپ کا جناز ہ پڑھا گیا اور اسی روز آپ کواپنے دادا کے قبرستان میں دفن کیا گیا آپ نے کثیر سے صدیث کا ساع کیا اور آپ اہل حدیث سے محبت کرتے تھے اور آپ میں نری اور تواضع پائی جاتی تھی۔

شيخ فخرالدين ابومحمه:

عبدالرحمٰن بن یوسف بعلبکی صنبلی وارالحدیث نوریه اوراین عروه کے مزار کے شنخ الحدیث اور الصدریہ کے شخن آپ فتویٰ عبدالرحمٰن بن دیت تحقادر دیانت مملاح 'زبادت'ادرعبادت ک ماتھ لوگول کوافاد وکرتے تھے آیا ۱۱ ھاکوفوت ہوئے اوراس مال کے ربب میں وفات یا کئے۔

#### @ 1A9.

اس سال مند منصور قارون فی وفات ہوئی اور الح آم عہدی فلیفذاور منسر کا نائب حسام الدین طرقطانی اور شام کا نائب حسام الدین النوادی اللہ بن النواد اللہ بن النواد اللہ بن النواد اللہ بن النواد کی الشافعی حسام اللہ بن ختی نجم الدین بن شخ انجمل اور جمال الدین النواد کا المائلی سخے اور جب ایلی شمس الدین سنقر الا فقر کو تلاش کرتا ہوا دیار مصبوط کرنے اور البیرہ اور کشاو غیرہ کے قلعوں ہے متعلق گفتگو کرنے کا اور اسے اموال حاصل کرنے کا تھم دیا اور اسے فوجوں کو مزید مضبوط کرنے اور البیرہ اور کشاو غیرہ کے قلعوں ہے متعلق گفتگو کرنے کا حکم دیا اور اسے فوجوں کو مزید مصبوط کرنے اور البیرہ اور کشاو غیرہ کے قلعوں ہے متعلق گفتگو کرنے کا حکم دیا ہیں اس کا دل مصبوط کر ہے اور البیرہ اور حیا کی طرف رجوع کرتا تھا اور جو خض آپ کی طرف منسوب ہوتا تھا اسے فائدہ دیتے تھے اور بی تھوڑے دنوں میں دنیا کی محبت کی وجہ سے تھا اور جو دی کا تھا اور جو خض آپ کی المرالہ بن  ہی ہن المرالہ بن المرالہ بن المرالہ بنا ہو ہی بن المرالہ بن المرالہ بنا ہو ہی ہو المرالہ بن المرالہ بنا ہو ہی بن المرالہ بنا ہو ہو کہ بنا ہو ہن ہو تھا ہو المرالہ بنا ہو ہی بنا ہو کہ بنا ہو ہی بن المرالہ المالہ بن المرالہ بنا ہو ہو کہ بنا ہو ہو کہ بنا ہو ہو کہ بنا ہو ہیں ہو کہ بنا ہو ہو کہ بنا ہو ہو کہ بنا ہو کہ بنا ہو کہ بنا ہو ہو ک

اورا پلی آیا کہ حصاعت کا کے لیے مجانیق تیار کی جائیں' سوالاعسر بعلب کے علاقے کی طرف گیا کیونکہ وہاں ایسی بڑی بڑی بروی کر میاں ہیں ہیں گناہ' خراج اور بے گارزیادہ ہوگئی لکڑیاں ہیں جن کی مانندومشق میں لکڑیاں نہیں پائی جائیں اور وہ اس کام کے مناسب حال ہیں' پس گناہ' خراج اور بے گارزیادہ ہوگئی اور لوگوں نے بہت مشقت اٹھائی اور انہوں نے ناپندیدہ لوگوں کو پکڑلیا اور انہیں بڑی تکلیف اور بختی کے ساتھ ومشق کی طرف لایا گیا۔اناللہ واناالیہ راجعون

### ملك منصور قلا دون كي و فات:

لوگ ابھی ای غم اور پرزورمطالبات اوراس شم کی باتوں میں مبتلاتے کہ اینچیوں نے آ کراس سال کی ۲ رز والقعدہ کو ہفتے کے روز ملک منصور کی دفات کی خبر دی کہ وہ قاہرہ کے باہر انجیم میں فوت ہو گیا ہے پھر رات کواسے اٹھا کر قلعہ جبل میں لایا گیا اوراس کے بعداس کا بیٹا ملک اشرف خلیل اس کا ولی عہد بن بیٹھا کیونکہ اس نے اسے اپناولی عہد بنایا تھا اور تمام امراء نے اس سے عہد و پیان کیا اور مناہر پراس کا خطبہ دیا گیا اور وہ شاہا نہ شوکت کے ساتھ سوار ہوا اور تمام افواج قلعہ جبل سے میدان اسود کی طرف جسوق کیا اور مناہر پراس کی خدمت میں بیادہ چلیں اور امراء اور پیشرو کوں اور قضا ۃ واعیان ضلعت پہنے ہوئے تھے اور جب اس کے متعلق

اطلاعات آئیں توام اوشام نے اس سے عبد و پیان کیااور اس نے اپنے باپ کے نائب صام الدین طرقطائی کو گرفتار کرلیااور اس ہے بہت سے اموال نے نے نن اس سے پھا موال وا اوا ق يرتر في برديا۔

اه. این سال جمال الدین من عبدالکافی کئی بجائے ومثق کی خطامت زین الدین تم بین تکی من المرحل نے سنھالی اور میا کام الآ مر کی مدویے : وااور ناصرائد بن بن اُمفدی کی جائے جائے کی تعبداشت کا کام رکیس وجیدالدین بن امنی احسنبلی نے سنجالا اوراس نے اس کے وفٹ کو بڑھایا 'اور آباد کیااوروہ آیک لاکھ بچیاس ہزارے بڑھ کیااوراس سال حماۃ کے حکمران کا گھر جل گیااور بہوا قعہ یوں ہوا کہاس کی غیرحاضری میں آ گ لگ ٹی اورکسی نے گھر میں داخل ہونے کی جسارت نہ کی اور آ گ اپنا کا م کرگئی اورگھر اینے تمام ساز وسامان سمیت جل گیا۔

اورشوال میں ابن المقدی کے بعد قاضی امام الدین قو نوی نے مزارام الصالح میں پڑھایا اوراس سال حسین بن احمہ بن شخ ا بی عمر نے این عمز ادنجم الدین بن شخ الجبل کی بجائے اشرف کوسنجالا اوراس کا تعلم منصور نے اپنی و فات سے قبل دیا تھا اوراس سال شام کےلوگوں کوامیر بدرالدین ہکتو ت الد دیاسی نے حج کروایا اور قاضی القصاٰ ۃ شہاب الدین بن الخوی اورشس الدین بن انسلعوس اور قافلے کے لیڈر امیر عتبہ نے حج کیا اور ابونمی کو اس سے وہم ہو گیا اور ان دونوں کے درمیان عداوت تھی سواس نے مکہ کے دروازے بند کردیئے اورلوگوں کوان میں داخل ہونے ہے روک دیا پس اس نے دروازے کوجلا دیا' اورا کیک جماعت کوتل کر دیا اور بعض جگہوں کولوٹ لیااورفتیج مصائب کاسلسلہ شروع ہوگیا پھرانہوں نے فریقین کے درمیان صلح کروانے کے لیے قاضی ابن الخوی کو بھیجا اور جب وہ الی نمی کے پاس تھبرا تو سوار کوچ کر گیا اور وہ حرم میں اکیلا ہی رہ گیا اور ابونمی نے اس کے ساتھ آ دمی بھیجا جس نے اسے سلامتی اور عزت کے ساتھ'ان کے ساتھ ملا دیا اور منصور کی موت کی خبر لوگوں کے بیاس عرفات میں پینچی اور یہ ایک عجیب بات ہےاورایک خط آیا جس میں وزیرابن السلعوس کواس بات برآ مادہ کیا گیا تھا کہوہ دیارمصر کی طرف آئے اور بین السطور ملک اشرف کی تحریقی کداے شقیر اے روئے مبارک آ کروزارت حاصل کرؤپیں وہ قاہرہ کی طرف گیا اور • ارمحرم کومنگل کے روز وہاں پہنچا اور سلطان کے فر مان کے مطابق وزارت حاصل کی۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

سلطان ملک منصور قلا دون:

ا بن عبداللّٰدالتركی الصالحی الاُلفی' اسے ملک صالح عجم الدین اپوپ بن ما لک كامل محمد بن عادل الی بكر بن ابوب نے دو ہزار دینار میں خریدا تھا اور بیاس کے ہاں اور اس کے بعد اکابرامراء میں سے تھا اور جب ملک سعید بن الظاہر نے اس کی بیٹی غازیہ خاتون ہے نکاح کیا تو الظاہر کے ہاں اس کی عزت بہت بڑھ گئی اور پیچکومت میں مسلسل ترقی کرتا رہاحتیٰ کے سلامش بن الظاہر کا اتالیق بن گیا گھراس نے اسے قر ابتداری سے بلند کر دیااور ۲۸۴ ھیں وہ خودمخار بادشاہ بن گیااوراس نے ۲۸۸ ھیں طرابلس کو فتح کیااور عسکا کے فتح کرنے کا بھی عزم کیا اور اس کی طرف گیا گر۲۷ رذ والقعد ہ کوجلد ہی موت نے اسے آلیا اور اسے اس کے عظیم مدرسہ کی قبر میں وفن کیا گیا نہتے اس نے دومحلات کے درمیان تقییر کیا تھا اور ویار مصروشام میں اس کی مانند کوئی مدر سنہیں ہے اور اس میں دارا گھدیت اور شفاحان جن ہے اور اس کی مدت دارا گھدیت اور شفاحان جن ہے اور اس کی مدت حکومت اس کے نقریباً ۱۰ سال می مرجی وفات پائی اور اس کی مدت حکومت اس کے نقریباً کا سال متحارف اور باعب شما اور وسلطات کی شال ویٹو کت اور شاہا نہ بیستہ کا سامل تھا 'قرابی ا'داروهی خواصورت' بلند ہمت بہاور اور یا وقار فقوالقد اس سے در گذر لرہے۔

### اميرحيام الدين طرقطائي:

مصریمی منصوری حکومت کا نائب' اشرف نے اسے گرفتار کر کے قلعہ جبل میں قید کردیا پھر اسے قبل کردیا اور بیر آئی اور ہوئی پر پھینک دیا گیا اور بعض لوگوں نے اس کاغم کیا اور ہوئی آئی میں لیپٹ کر' کوڑی پر پھینک دیا گیا اور بعض لوگوں نے اس کاغم کیا اور ہوئی آئی سودگی اور کشائش دنیوی اور چلتی بات کے بعدا سے ایک فقیر کی طرح کفن دیا گیا اور سلطان نے اس کے ذخائر سے چھولا کھو بینا راور ستر مصری قبطار چاندی کی' اور گھوڑ ول' خچرول' اونٹول' ساز و سامان' شاندار قالینوں قبیتی ہتھیا رول اور ان کے علاوہ مصروشام میں جو املاکو ذخائر ہے ان کے سوا بہت سے جواہرات لیے اور اس نے دو بیٹے چھوڑ ہے ان میں سے ایک نابینا تھا اور بینا بینا' اشرف کے پاس آیا اور اپنے منہ پر رو مال رکھ کر کہنے لگا اللہ کے واسطے کوئی چیز دو' اور اس نے اسے بتایا کہ ٹی روز سے ان کے ہاں کھانے کو پچھ نہیں تو اسے ترس آیا تو اس نے فور آئیس املاک دے دیں اور وہ ان کی پیدا وار سے کھاتے تھے پس پاک ہو وہ اللہ جواپی مخلوق میں جیسے چاہے تھرف کرتا ہے اور جے چاہے ذلیل کرتا ہے۔

#### علامهرشيدالدين:

عمر بن اساعیل بن مسعود الفارقی الشافعی آب الظاہریہ کے مدرس تھے وہیں آپ نے وفات پائی آپ کی عمر نوے سال سے زیادہ تھی محرم میں آپ کا گلا گھونٹ دیا گیا اور صوفیہ میں وفن ہوئے اور آپ نے ساع حدیث کیا اور آپ علوم کے بہت سے فنون میں یک تھے جیسے علم نحو ادب ترجمہ کتابت انشاء فلکیات نبوم اور رمل وحساب وغیرہ میں اور آپ کی ظم بھی بہت اچھی ہے۔ خطیب جمال الدین ابو محمد:

عبدالکافی بن عبدالملک بن عبدالکافی الربعی' آپ نے دارالخطابت میں وفات پائی اور جمادی الاولیٰ کے آخر میں ہفتہ کے روزلوگ آپ کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے اور آپ کودامن کوہ میں لے جا کرشنخ یوسف الفقاعی کے پہلومیں فن کیا گیا۔ فخر اللہ بن ابوالظا ہراساعیل:

ابن عز القصاۃ الی المحس علی بن محمد بن عبدالوا حد بن الی الیمن شخ درولیش اور متاع دینوی کو کم سمجھنے والا' آپ نے ۲۰ رمضان کو وفات پائی اور جامع میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور بنی الزکی کے قاسیون کے قبرستان میں محی الدین ابن عربی کی محبت میں دفن ہوئے' آپ ہرروز ان کے کلام سے دو ورق اور حدیث کے دو ورق کھا کرتے شے اور آس کے باوجود ان سے حسن ظن رکھتے سے اور آپ جامع میں سب آئم کہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور بعض علماء نے آپ کے متعلق بتایا ہے کہ آپ نے ان کی تحریبیں لکھا ہوا و یکھا کہ سے متعلق بتایا ہے کہ آپ نے ان کی تحریبیں لکھا ہوا و یکھا کہ سے دو میں اس کا ایک نشان ہے جواس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس کی عین ہے اور اس نے '' اس کے عین کو' صحیح میں سب آ

قرارولات `

اورجس نے بیشعر پڑھا ہے اس سے چھے طور پر بیم وق ہے کہ

و دانتان ای امریر دلاات کرتاہے لدوہ واحد ہے ۔

اورا ہے کاشعارین سے پاشعار بھی ہیں۔

''اور دریا جب سے شاخوں میں چھپاہے نیچ کی طرف ٹیا ہے اور وہ اس کے دل میں ان کانمونہ بن ٹیا ہے اور شیم نے اس سے غیرت کھائی ہے جواس کی عاشق ہے اور وہ انہیں اس کے وصل سے ہٹانے لگی ہے''۔

پھر کہتا ہے \_

'' جب تمہارے او پرامکان کا ثبوت ہوگیا اوراس کا حکم عالم صور میں ظاہر ہوگیا تو اس نے جمع کواپنے سے الگ کر دیا اور وہ یکتا ہے اور عالم صور میں تمہار افرق ظاہر ہوگیا''۔

پھر کہتا ہے \_

'' میں اپنے سرداروں کے سوا' اور پچھنہیں دیکھتا وہ میرے مفہوم کا عین اور میرے جوف کا عین ہیں اور انہوں نے میرے ہر خاصاطہ کرلیا ہے اور میری ڈات کے میرے ہر جز کا احاطہ کرلیا ہے اور میری ڈات کے بیانے سے تسلی پالی ہے انہوں نے میرے فقر کے عموم میری ڈات کے طول اور میری کمزوری کی زیادتی میں غور کیا ہے اور انہوں نے مجھ سے محض سخاوت' نیکی اور مہر پانی کا محاملہ کیا ہے اور انہوں نے مجھ سے محض سخاوت' نیکی اور مہر پانی کا محاملہ کیا ہے اور انہوں نے مجھ سے کھن سخاوت' نیکی اور مہر پانی کا محاملہ کیا ہے اور اگر میں نے ان پرفخر کرتے ہوئے اپنے دامن کو کھسیٹا ہے یا اپنے کندھے کوموڑ اہے تو تو ملامت نہ کر''۔

پھر کہتا ہے \_

'' خدائے ذوالجلال کے پے در پے عطیات نے مجھے گونگا کردیا ہے اور وہ شکر سے بولتے ہیں اور نعت کے بعد نعت اور بشارت کے بعد نیا اور بشارت کے بعد بشارت ماصل ہوئی ہے ان کا آغاز تو ہے لیکن ان کی انتہاء کوئی نہیں اور ان نعتوں کا مزید حصد دنیا اور آخرت کوڈ ہانپ لے گا''۔ آخرت کوڈ ہانپ لے گا''۔

#### الحاج طبيرس بن عبدالله:

علا وُالدین وزیر' ملک انظا ہر کا داما د'میہا کا برام اے حل وعقد میں سے تھا اور دیندار اور بہت صدقہ و خیرات کرنے والا تھا اور دمشق میں اس کی اَیک سرائے تھی جے اس نے وقف کیا تھا اور اس نے قیدیوں وغیرہ کو بھی چھڑایا اور اس نے اپنی موت کے وقت وصیت کی کہ تین لا کھ درہم شام اور مصر کے سپاہیوں پرخرج کیے جائیں اور ہر سپاہی کو پچپاس درہم ملے اور اس کی وفات ذوالحجہ میں ہوئی اور مقطم کے دامن میں اپنی قبر میں فن ہوا۔

قاضى القصاة تجم الدين:

ابوالعباس بن شیخ تم الدین بن ابی عمر المقدی آپ نے ۱۲ر جب کو بسوامیں وفات پائی اور آپ یکنا فاضل خطیب اور اکثر مدارس کے مدرس تھے اور شیخ الحنا بلیہ اور ان کے شیخ کے بیٹے تھے اور آپ کے بعد شیخ شرف الدین حسین بن عبد اللہ بن ابی عمر نے قضا ۃ

کی سند اور اسلم کی سند اور اسلم

#### ₹9°

اس سال عمد کا اورسواحل کا بقیہ علاقہ جو مجی مدت سے فرعتیوں کے قبضے میں تھانتی ہوااوراس میں ان کا ایک پیمر بھی ہا تی ندر با۔

اس سال ۱۶ آغاز ہوا تو الحاسم با مراللہ ابوالعباس عبائ خلیفہ اور شہروں کا سلطان ملک اشرف خلیل بن منصور قلا دون تھا اور اس کے مضافات میں بدرالدین بیدرااس کا نائب تھا اور ابن السلعوس الصاحب شمس الدین اس کا وزیر تھا اور شام میں حسام الدین لاجین السلحد اری المنصوری اس کا نائب تھا اور شام کے وہی قضا قریحے جواس سے پہلے سال تھے اور پمن کا حکمران ملک مظفر سشمس الدین یوسف بن المنصور نور الدین عمر بن علی بن رسول تھا 'اور مکہ کا حکمران مجم الدین ابونی محمد بن ادریس بن علی بن قباد قالوسین سفس الدین یوسف بن المنصور نور الدین عمر بن علی بن رسول تھا 'اور مکہ کا حکمران مجمد اللہ یک جمر تھا اور وہ رکن الدین فتح ارسلان سلحو تی کا سلطان سلحو تی کا سلاک اللہ بن فتح ارسلان اور ان نواح کا سلطان 'ارغون بن ابغا بن ہلا کو بن تو لی بن چنگیز خان تھا۔

اوراس سال کا آغاز جعرات کے روز ہے ہوااوراس میں ملک منصور کی طرف ہے سونے اور چاندی کے بہت ہے اموال صدقہ دیئے گئے اور جعرات کی رات کو سلطان کواس کی تربت میں اٹارا گیااور وہیں گنبد کے پنچا ہے فن کیا گیااور بدرالدین بیدرا اورعلم الدین الشجاعی شمس الدین بن السلعوس حجاز ہے آیا تو اسے خلعت وزارت دیا گیا اور اس کا حکم قاضی محی الدین بن عبدالظا ہر کا تب انشاء نے اپنے ہاتھ ہے ککھا اور وزیر شبان وزارت کے ساتھ سوار ہو کراپنے گھر آیا اور واپس گیا اور جب جمعہ کا دن آیا تو اس نے اسے نے شمس الدین سنقر الاشقر اور سیف الدین بن جرک ناصری کو گرفتار کر لیا اور امیر زین الدین کتبغا کور ہا کر دیا' اس نے اسے طرفطائی کے ساتھ گرفتار کی فوارت وے دی گئی اور اس سال ابن الخوی نے ایک مختصر نامہ لکھا جس میں تحریقا کہ الناصریہ کی تدریس قاضی الشافعی کے سپر دکر دی جائے اور اس نے اسے اس سال ابن الخوی نے ایک مختصر نامہ لکھا جس میں تحریقا کہ الناصریہ کی تدریس قاضی الشافعی کے سپر دکر دی جائے اور اس نے اسے زین الدین الفارتی ہے چھین لیا۔

# عسكا اورسواحل كے بقيه علاقے كى فتح:

اوراس سال ربیج الاقل کے شروع میں دمشق کی طرف ایکی آیا کہ عسکا کے محاصرہ کے لیے سامان تیار کیا جائے اور دمشق میں اعلان کر دیا گیا کہ دراہ خدا میں جنگ کرنے والے عسکا کی طرف روانہ ہوجائیں اوراس وقت اہل عسکانے ان مسلمان تا جرول پرحملہ کر دیا جوان کے پاس موجود تھے اور انہیں قتل کر دیا اوران کے اموال قابوکر لیے 'پس الجسورہ کی جانب بجانیق کو نکالا گیا اور عوام اور رضا کا رُحی کہ فقہا' مدرسین اور صلحاء بھی دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور ان کے ساقہ کی امارت علم الدین الردیداری نے سنجالی' اور فوجیں' نائب شام کے آگے آگے تھیں اور وہ ان کے آخر میں نکلا' اور جماق کا حکمر ان ملک مظفر بھی اس کے ساتھ آ ملا اور لوگ ہر جانب سے نکل آئے اور طرابلس کی فوج بھی ان کے ساتھ آ ملی اور اشرف بھی عسکا جانے کے لیے دیا رمصر سے ابنی افواج کے ساتھ جانب سے نکل آئے اور طرابلس کی فوج بھی ان کے ساتھ آ ملی اور اشرف بھی عسکا جانے کے لیے دیا رمصر سے ابنی افواج کے ساتھ

نگا'اور وہاں برفوجییں ایک دوسرے کے ساتھ آبلیں'اورائی نے مهرر بچھالآخر کوجمعرات کے روز'ائن ہے جنگ کی اورائ کی ہر جا ہے بنیاں پریجانیق نصب کرناممکن تھا محانیق کو تصب کر دیا اوراس سے جنگ کرنے اوراس کے باشندوں کو ٹنگ کرنے میں انتہا کی رہ ہے ۔ کو کن کا اور وگ ہوا میا بیٹن بخاری کو پر ہننے کے لیے اکٹیے ہوئے اور کن شرف الدین الفزاری نے ایسے پر ھااور تضاقی اورا عمان حاضر ہوئے اور عسکا کے محاصر و کے دوران ٹائب شام حسام الدین کی طرف ہے گزیز ہوئی' اسے وہم ہوا کہ سلطان اسے کپڑنا حیا بتا ہےاورا ہے اس بات کی اطلاع امیرابوخرس نے دی تھی' بیں ووسوار ہوکر بھاگ گیا اورملم الدین الرویداری نے اسے المسامیں واپس کیااورا سے سلطان کے پاس لے آیا تو اس نے اس کے دل کوخوش کر دیا اوراس نے اسے خلعت دیا پھر تین دن کے بعداس نے اسے گرفتار کرلیا اور اسے قلعہ صفد کی طرف بھیج دیا اوراس کے ذخائر کی ٹگرانی کی' اوراس کے گھر کے استاد بدرالدین بكداش كولكهاا ورابيامعامله مواجس كاوبال يرمونا مناسب نهتها جب كهوه وفت ينكئ تكليف ادرمحاصرے كاتها اورسلطان نے محاصرہ کرنے کا پختہ اراد ہ کرلیااور تین سو بوجھوں کے لیے ڈھول مقرر کیے پھروہ سر جمادی الاولی کو جمعہ کے روز دھیرے دھیرے روانہ ہوااورطلوع آفناب کے دفت کیبارگی ڈھول بچے'اورآفناب کےطلوع ہوتے ہی مسلمان فصیلوں پر چڑھ گئے اورشہر کی فصیلوں پر اسلامی حصند نے نصب کر دیئے گئے اور اس موقع پر فرنگی پیٹے پھیر گئے اور تا جروں کی کشتیوں میں بھا گتے ہوئے سوار ہوئے اور ان میں نے اتنی تعدا د کوتل کیا گیا جے اللہ کے سوا کو کی نہیں جا نتا اورانہوں نے بہت سامتاع' غلام اور سامان تجارت غنیمت میں حاصل کیا اور سلطان نے اسے اس طرح گرانے اور بربا دکرنے کا تھم دیا کہ اس کے بعداس سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے'پس اللہ تعالیٰ نے جعہ کے دن اس پرای طرح فتح دی جیسے فرنگیوں نے اسے مسلمانوں سے جعہ کے دن ہی حاصل کیا تھا اورصور اورصیدانے اپنی قیا دت' اشرف کے سپر دکر دی' اور ساحل' مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا اور کا فروں سے یاک ہو گیا اور ظالموں کی بیخ کنی ہوگئی۔ والحمد لثدرب العالمين

اوراس کے متعلق دمشق خطآ یا نو مسلمان خوش ہو گئے اور بقیۃ قلعوں میں بھی خوثی کے شادیا نے بجے اور شہروں کو آراستہ کیا گیا تا کہ دیکھنے والے اور خوش ہونے والے ان میں سیر کریں اور سلطان نے صور کی طرف ایک امیر بھیجا جس نے ان کی فصیلوں کو گراویا اور اس کے نشان کو مثادیا اور وہ ۱۹۸۵ ھے نے فرنگیوں کے قبضے میں تھا اور عسکا کو ملک ناصر پوسف بن ایوب نے فرنگیوں کے قبضے سے حاصل کیا تھا بھر فرنگیوں نے آ کر بہت سے افواج کے ساتھ اس کا گھیراؤ کرلیا بھر صلاح الدین سے اور کئے کے لیے حاصل کیا تھا بھر فرنگیوں نے آ کر بہت سے افواج کے ساتھ اس کا گھیراؤ کرلیا بھر صلاح الدین سے اور کئے کے لیے حاصل کیا تھا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

پھرسلطان ملک اشرف خلیل بن منصور قلا دون شاہانہ شوکت اور بڑی عزت کے ساتھ عسکا ہے دمشق گیا اور اس کے ساتھ اس کا وزیر ابن السلعوس اور فاتح افواج بھی تھیں اور اس روز اس نے امیر علم الدین سنجر الشجاعی کوشام کا نائب مقرر کیا اور دار السعا دت میں تھہرا اور اس نے اس کی جا گیر میں حرستا کا اضافہ کر دیا اور اس نے کسی دوسر ہے کو جا گیر نہ دی اور یہ قلعہ کے ذخائر کے مصالح کے لیے تھا اور اس نے اس کے لیے ہر روز تین سودر ہم باور چی خانے کے لیے مقرر کیے اور اسے اختیار دیا کہ وہ خز انہ ہے جو چا ہے بخیر مشورہ اور گفتگو کے دے دے اور سلطان نے اسے صیداکی طرف بھیجا کیونکہ وہاں ایک نافر مان قلعہ باتی رہ گیا تھا' پس اس

نے اے افتح کما اور اور انجی اور اسے الوواع کما اور آخر کے اور جلدی ہے سلطان کی طرف والیس آیا اوراہے الوواع کما اور آخر ر جب میں سلطان دیارمصر کی طرف روانہ ہوا اور اس نے اسے ہیروت کی طرف اے فتح کرنے کے لیے بھیجا اور اس نے اس کی طرف جا لرنها بیتانھوڑ ہے وقت میں اے 'تَقَ ارنما اورعملیہ الظرطوس اور جبیل نے فرہا نیرداری اختیار کری اور خدا ہے منشل ہے۔ رواعل میں فرگلیوں کا جو بھی قلعہ ہا تی بچاوہ مسلمانوں کے قبض میں آئیا اور اللہ تعالیٰ نے عہاد و بلا دکوان ہے راحت دی اور 4 مشعبان کوسلطان بڑی شان وشوکت کے ساتھ قاہرہ آیا اوروہ جمعہ کا دن تھا اوراس نے بدرالدین بیسری کوسات سال کی قید کے بعدرہا کر دیا اور مذکورہ میپنے کی ۲۷ تاریخ کوعلم الدین شجرالشجاعی نائب دمشق واپس آ گیا اوراس نے سواحل کوفرنگیوں سے کلیتۂ یا ک کر دیا اوران کا وہاں ایک پتھربھی نہر ہا اور ۴ مرمضان کواس نے حسام الدین لاجین کوقلعہ صفد سے رہا کر دیا اوراس کے ساتھ امراء کی ایک جماعت بھی تھی اوران کی جا گیریں انہیں واپس کر دیں اوران سے حسن سلوک کیا اوران کا اگرام کیا۔

اور رمضان کے اوائل میں اس نے قاضی بدرالدین ابن جماعة کوقدس شریف سے پذر بعیدا پلجی دیارمصرطلب کیا اور وہ وہاں کا جا کم: ورخطیب تھا اور وہ ما ررمضان کومصر آیا اور اس شب اس نے وزیراین السلعوس کے باں روز ہ افطار کیا اور اس نے اس کا بہت اکرام واحتر ام کیا' اور وہ جمعہ کی شب تھی اور وزیر نے تقی الدین ابن بنت الاعز کے معزول کرنے اور دیارمصر میں ابن جماعة کے قاضی القصناة مقرر کرنے کی صراحت کی اور قضاۃ اسے مبار کباو دیئے آئے اور صبح کو گواہ اس کی خدمت میں آئے اور قضاۃ کے ساتھ جامع از ہر کی خطابت اورالصالحیة کی تذریس بھی اس سے سیر د کی اور وہ خلعت اور سبز جا در کے ساتھ سوار ہوا اور اس نے بقیہ قضا ۃ کو تھم دیا کہ وہ سبز جا دروں کے پیننے پر قائم رہیں اوراس نے جا کر جامع از ہر میں خطبہ دیا اور الصالحیة کی طرف آ گیا اور دوسرے جمعہ کو وہاں درس دیا اور وہ ایک بھر پور درس تھا اور جب جمعہ کا دن آیا دن آیا تو سلطان نے حاکم بامر اللّٰد کو حکم دیا کہوہ خود اس دن لوگوں سے خطاب کرے اور اپنے خطبہ میں بیان کرے کہ اس نے اشرف خلیل بن منصور کوسلطنت کا منتظم مقرر کیا ہے اور اس نے سیاہ خلعت زیب تن کیا اور اس نے لوگوں کووہ خطبہ دیا جواس نے حکومت ظاہریہ میں دیا تھا اوروہ خطبہ شیخ شرف الدین المقدی کا وضع کر دہ تھا جو اس نے ۲۷۰ ھیں تیار کیا تھا اور دونوں خطبوں کے درمیان تیس سال سے زیادہ کا عرصہ ہے اور بیہ جامع قلعہ جبل میں ہوا پھر ابن جماعة ' قلعه میں سلطان کے پاس خطیہ دینے نگااوروہ جامع از ہر میں نائب مقرر کرتا تھا۔

اورابن بنت الاعز کووزیر نے دہشت زوہ کیا اوراس سے پراصرارمطالبہ کیا اوراس کی بڑی بعزتی کی اوراس کا کوئی منصب نہ چھوڑ ااور اس کے قبضے میں ستر ہ منصب تھے جن میں قضاہ' خطابت اوقاف کی تکہداشت مشیخة الثیون ' نزانہ کی تگرانی اور بووں کو پڑھانا شامل ہےاوراس نے اس ہے اس کی سوار یوں اور دیگر بہت سی چیزوں کے سوا' تقریباً حالیس ہزار کا مطالبہ کیالیکن اس ہے کوئی عاجزی اور فروتن ظاہر نہ ہوئی چروہ واپس آیا اوروہ اس سے راضی ہوگیا اور اس نے اسے الشافعی کی تدریس سپر وکروی اوراس نے مهرد والقعدہ کوسوموار کی شب کومنصور کی قبر کے پاس ختم دلایا اوراس میں قضا ۃ اور امراء حاضر ہوئے اور سلطان اوراس کے ساتھ خلیفہ بھی بحر کے وقت ان کے پاس آئے اورختم کے بعد خلیفہ نے ایک پراٹر خطبہ دیا اورلوگوں کو بلا دعراق ہے جنگ کرنے ، اورانہیں تا تاریوں کے قیضے سے چھڑانے کی ترغیب دی اوراس سے قبل خلیفۂ حجاب میں تھااورلوگوں نے اسے آ منے سامنے دیکھااور

اوراس سال شام کے نائب الشجاعی نے اعلان کیا کہ تورت 'بزا عمامہ نہ پہنے اوراس نے ان عمارات کو تباہ کردیا جو دریا ہے بانیاس پڑھیں اور تمام چھوٹی نہریں اور میگزین اور وہ حوض جو دریاؤں پر تھے انہیں بھی تباہ کردیا اوراس نے الزلا بیہ کے بل اوراس بود کا نیس تھیں انہیں بھی تباہ کردیا اوراس کے لیے اسے کھول دیا اوراس جود کا نیس تھیں انہیں بھی تباہ کردیا اوراعلان کر دیا کہ کوئی شخص عشاء کے بعد نہ چلے پھراس نے فقط ان کے لیے اسے کھول دیا اوراس نے اس جمام کو بھی تباہ کردیا جو کہ میں اس سے خوبصورت کوئی جمام نہ تھا اور اس نے اس جمام کو گھی تباہ کی طرف سے اس کے چھٹے جھے کے برابر کشادہ کردیا اور اس نے اس کے اور دریا کے درمیان تھوڑ اسا فاصلہ جھوڑ ااور اس نے اس کے اور دریا کے درمیان تھوڑ اسا فاصلہ جھوڑ ااور اس نے خود اور امراء نے اس کی دیواریں بنائیں۔

اوراس سال جمال الدین آقوش الاخرم المنصوری اوراس کے ساتھ ایک اورا میر کوقلعہ میں قید کیا گیا اوراس سال امیرعلم
الدین الرویداری کو پا بجولاں دیار مصری طرف لایا گیا' اورشخ شہاب الدین محبوونے فتح عسکا کے بارے میں ایک قصیدہ ظم کیا ہے۔
خدا کا شکر ہے کے صلیبیوں کی حکومت ختم ہوئی ہے اور مصطفیٰ عربی کے دین نے ترکوں سے قوت پائی ہے اور بیوہ بات ہے کہ
اگر آرزو کی نیند میں اس کا مطالبہ کرتیں تو میں اس کے مطالبہ سے شرم محبوں کرتا عسکا کے بعداس کی بنیادیں سمندر میں گریزی ہیں
اور ترکوں کو خشکی کے زوید اس کی ضرورت ہے اور جب وہ ہر با دہوگیا تو اس کے بعد گفر کے لیے برد بحر میں بھاگنے کے سوانجات
د سے والی کوئی چیز باقی ندری اور جنگوں نے کئے فئٹے پیدا کیے ہیں جن کے خوف سے بچہ پوڑھا ہوجاتا ہے حالانکہ وہ بوڑھا نہیں ہے
اس سے بوم عسکا' تو نے ان فتو حات کوفراموش کراویا ہے جو پہلے ہوچکی ہیں اور کتابوں میں کھی جی باور تیرے بارے میں گفتار حد
شکر کئی نہیں پنچی اور ممکن نہیں کہ کوئی شاعر اور ادیب اس کی ذمہ داری لئے تو نے جب پرستاران عینی کوخدا کی رضا مندی کے لیے
ملاک کیا تو تو نے انہیں ناراض کر دیا یعنی وہ اس ناراضگی میں راضی ہوگیا اور ہادی مصطفیٰ بشیر نے اس کی طرف و یکھا جے سلطان
میں ایس جال کیا تو تو نے آئیس ناراض کر دیا یعنی وہ اس ناراضگی میں راضی ہوگیا اور ہادی مصطفیٰ بشیر نے اس کی طرف و یکھا جے سلطان
میں ایس جال کیا تو تو نے آئیس ناراض کر دیا یعنی وہ آئی فیش میں راضی ہوگیا اور ہودی میں اس کی خوشخری سے خوش ہوا۔ اور وہ زمین

یں بین پی پی پر میں میں میں ہے اور اس نے اور دوسروں نے فتح عسکا کے بارے میں بہت اشعار کیے ہیں اور جب اپنی واپس آیا تو اس نے بتایا کہ جب سلطان مصر کی طرف واپس آیا تو اس نے وہ تمام کپڑے جو پہنے ہوئے تھا ہے وزیر کو بطور خلعت دے دیے اس نے بتایا کہ جب سلطان مصر کی طرف واپس آیا تو اس نے وہ تمام کپڑے جو پہنے ہوئے تھا ہے وزیر کو بطور خلعت دے دیے اور ایپ نے کی سواری بھی دے دی پس وہ اس پر سوار ہوا اور اس نے خزاندہ شق سے اس کے لیے ۲۸ ہزار کا حکم دیا تا کہ وہ ان سے قر حنابتی کو بیت المال سے خرید لے۔

اوراس سال قلعہ حلب کی تقبیر اس بر بادی کے بعد جو ہلا کواوراس کے اصحاب نے ۲۵۸ ھے کو کی تھی مکمل ہوگئی اوراس سال

ے شوال میں اس نے تاجہ دمشق اور سلطانی گر انوں اور طار مداور قبۃ الزرقاء کی تغییر سلطان اثر فی طلب بن قلادون کے علم کے مطابق شروع میں روی جواس نے اپنے تا ئیب ملم اللہ میں شجر انشجا کی نودیا تھا اور اس سال نے رمضان میں امیر ارجواش کو، وہارہ قلعہ کی خورت ہے مطابق شروع کی اور اس سال نے اس میں امیر ارجواش کو، وہارہ قلعہ کی خورت ہے گئے ۔ اس میں اس شیخ الجب سے اللہ میں کہ اللہ میں اور اس سال میں کہ اللہ میں اللہ میں درس دیا اور اس سال میں کہ اللہ میں اللہ میں کہ اللہ میں المقدی کی بجائے الرواحیہ میں درس دیا اور اس سال میں کہال اللہ میں المناصر نے الفتحیۃ میں درس دیا اور اس سال اللہ میں الناصر نے الفتحیۃ میں واقع ہے اور شیخ مجم اللہ میں اس سال الناصر ہے والفار تی کی طرف لونا دیا گیا اور اس میں این الزمان کی جد قاضی مجم اللہ میں این الزمان کے بعد قاضی مجم اللہ میں این این امیں درس دیا اور اس سال الناصر ہے والفار تی کی طرف لونا دیا گیا اور اس میں این الزمان کی کے بعد قاضی مجم اللہ میں این این این الزمان کے لیے لیا گیا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### شاه تا تارارغون بن ابغا:

یہ بڑا ڈین شجاع اور خوز بر تھااس نے اپنے چپے سلطان احمد بن ہلا کو گوٹل کردیا اور مغلوں کی آتھوں میں اس کی شان بردھ گئی اور جب یہ سال آیا تو زہر آلود شراب پینے سے مرگیا اور مغلوں نے یہود پر اس کا انہا م لگایا۔ اور اس کا وزیر سعد الدولة ابن الصفی یہود کی تھا۔ اور انہوں نے بہت سے اموال لوٹ لیے پھر اس کے بہود کی تھا۔ اور انہوں نے بہت سے اموال لوٹ لیے پھر اس کے بعد انہوں نے اس خص کے بارے میں اختلاف کیا کہ وہ کسے بادشاہ مقرر کریں پس ایک گروہ کیٹو کی طرف مائل ہوگیا اور انہوں نے بعد انہوں نے اس خص کے بارے میں اختلاف کیا کہ وہ کسے بادشاہ مقرر کریں پس ایک گروہ کیٹو کی طرف مائل ہوگیا اور انہوں نے اسے تخت حکومت پر بٹھا دیا اور وہ ایک مدت تک بعض کے قول کے مطابق ایک سال اور بعض کے قول کے مطابق اس سے بھی کم مدت تک بادشاہ رہا پھر انہوں نے اسے قل کر دیا اور اس کے بعد بیدرا کو بادشاہ بنالیا اور ارغون کی وفات کی خبر ملک اشرف کے پاس آئی اور وہ عسکا کا محاصرہ کے ہوئے تھا سودہ اس سے بہت خوش ہوا اور ارغون کی مدت حکومت آٹھ سال تھی اور عراق کے ایک مؤر خ

#### المسند المعمر الرحالة:

فخرالدین بن النجار الوالحس علی بن احمد بن عبدالواحد المقدی الحسن بلی جوابن النجار کے نام سے مشہور ہے آپ ۵۷۲ ھے کے آغازیا آخر میں بیدا ہوئے اور کشر سے ساع کیا اور اپنے اہل کے ساتھ کوچ کر گئے آپ صالح 'عابد' زاہد متق اور درویش آ دمی سے اور اپنی طوالت عمر کے باعث بہت می روایات میں متفرد تھے اور مشیخات اس کے لیے نکلے اور بہت می مخلوق نے اس سے ساع کیا اور وہ اس بات پر مقرد تھے تی کہ قواس بات پر مقرد تھے تی کہ آپ بڑے اور عمر رسیدہ ہو گئے اور حرکت کرنے سے کمز ور ہو گئے اور آپ کے اشعار بہت اچھے ہیں۔ وہ اس بات پر مقرد تھے تی کہ میں بوسیدہ ہوگیا اور کر اپڑا یال بن گیا اور میر انفع کم ہوگیا گر میں روایت اور ساع ''مجھ پر بار بار سال گذر ہے تی کوسیدہ ہوگیا اور کر اپڑا یال بن گیا اور میر انفع کم ہوگیا گر میں روایت اور ساع

سے بہلائے انکاورا کُرو وَتُخْلَعَ ہے قوام کے نیچ جزا ہے اورا کُر ووجا پلوس ہے قو ووضا ن کی طرف جانے والا ہے''۔ پیزو و کہتا ہے <sub>ک</sub>

۔ ہیں آری زیز سے نے بارے میں میں جھو سے معددت کرتا ہوں اور میں بعد کی نمار وں کی طرف جانے سے عاہز ہوں اور میر ابرمہی میں فرض نماز کو جھوز تا جس میں لوگ نماز وں نے لیے جمع ہوں اور اسے میرے رہے میر کی نماز کو نالے ند نہ کراور مجھے آئے سے نحات دے اور میر کی جفوات سے درگذرفر ما''۔

آپ نے اس سال کی ۲ رر بچے الا ق ل کو بدھ کے دن چاشت کے وقت ۹۵ سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کے جنازے میں بہت لوگ شامل ہوئے اور آپ کواپنے والدین خشس الدین احمد بن عبدالوا حد کے نزد یک قاسیون کے دامن میں وفن کیا گیا۔

#### يشخ تاج الدين الفزاري:

'' میں نے جس تاریخ کوتمہارے بارے میں دریافت کیا وہ نم کا آغاز تھا اور میں نے اصل اور اثر سے ملاقات نہیں گی' اے کوچ کرنے والوٰتم نے قوت پائی ہے اور نجات تمہارے لیے ہی ہے اور ہم مجز کے لیے ہیں اور ہم قضاء قدر کو عاجز نہیں یاتے''۔

اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے بر ہان الدین نے جو ہمارے شیخ ہیں ٔ البادرائیے اور حلقہ میں درس دینا اور جامع میں فتو کی دینا سنجال لیا اور آپ اپنے باپ کے طریق ٔ ہدایت اور راست روی پر چلے۔

ما برطبيب عز الدين ابراميم بن محمد بن طرخان.

السویدی الانصاری آپ ۹۰ سال کی عمر میں دامن کوہ میں دفن ہوئے اور کچھ صدیث بھی روایت کی اور فن طب میں اپنے اطل ر سالت میں کئی سنیف کیں اور آپ برے دین کر کے نمار کید تقیدگی اور یوم آئر سے تعلق رکھے والے بہت سے امور کے افکار کی تبہت ہی تھی اور اللہ آپ کے اور آپ کے امثال کے بارے میں عادان فیصل کرے کا جوظلم ، جور ضیل کرتا 'اور آپ کے اشعار میں ایس باتیں 'پائی جاتی ہیں جو آپ کی قلت عقل 'قلت دین' عدم ایمان اور تحریم شراب برآپ کے اعتراض پر دلالت کرتی ہیں اور یہ کہ آپ رمضان کے ترک پر فخر کرتے تھے۔

#### علامه علاء الدين:

ابوالحس علی بن امام علامہ کمال الدین عبدالواحد بن عبدالکریم بن خلف الانصاری الزمکانی اور آپ نے اپنے باپ کے بعد امینیہ میں درس دیا اور آپ کے والد امیر است ۲۹ رکھ الآخر کو امینیہ میں وفات پائی اور صوفیہ کے قبرستان میں اپنے والدامیر کبیر بدرالدین علی بن عبداللہ الناصری کے پاس فن ہوئے 'جوالصالحیہ میں اپنے استاد کی وصیت کے مطابق' خانقاہ کے تگران تھے اور آپ بی بنداللہ الناصری کے بعد' شخ شرف الدین الفر اری کو خانقاہ کی مشیخت سپر دکی تھی اور آپ کو فذکورہ خانقاہ کے اندر بڑے قبرستان میں وفن کیا گیا۔

## شيخ امام ابوحفص عمر بن يجيٰ بن عمر كرخي :

شیخ تقی الدین بن الصلاح کا دا ماداور شاگر دُ آ پ ۹۹ ۵ ھیں پیدا ہوئے اور اس سال کی ۲ رر بیج الآخر کو بدھ کے روز فوت ہوئے اور ابن الصلاح کے پہلومیں دفن ہوئے۔

### ملك عاول بدرالدين سلامش بن الظاهر:

اس کے بھائی ملک سعید کے بعداس کی بیعت ملوکیت ہوئی اور ملک منصور قلا دون کواس کا اتالیق مقرر کیا گیا پھر قلا دون ہا اس کے بھائی ملک سعید کے بعداس کی بیعت ملوکیت ہوئی اور ملک منصور قلا دون کواس کا اتالیق مقرر کیا گیا گیا ہوئی حکومت ہا اختیار بادشاہ بن گیا اور اس نے انہیں الکرک کی طرف سفر پر بھیج دیا اور سلامش و ہاں فوت ہو گیا اور اس کا بھائی بھم الدین خصر اور ان کے آغاز میں اشہول کی جانب بلا والالشکری کی طرف سفر پر بھیج دیا اور سلامش و ہاں فوت ہو گیا اور اس کا بھائی بھم الدین خصر اور ان کے اہل اس نواح میں رہے اور سلامش بڑا خو برواور خوش منظر تھا اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اور لوطی جوام رووں کو پہند کرتے ہیں فتنہ ہیں پڑے گئے اور شعراء نے اس کی تشہیب کہی اور وہ تھائمنڈ بارعب اور باوقار رئیس تھا۔

#### عفيف تلمساني:

ابوالربیج سلیمان بن علی بن عبداللہ بن علی بن لیس العابدی الکوی ثم النکمیانی طبعی شاعر اور کئی علوم مثلاً نحو اوب فقه اور اصول کا ماہر اور آپ کی اس بارے میں تصانیف بھی ہیں اور شرح مواقف النفر اور شرح اساء اللہ الحنیٰ آپ کی تصنیف ہے اور آپ کا مشہور دیوان بھی ہے اور آپ کے جیٹے محمد کا ایک اور دیوان ہے اور اس شخص کے اقوال واعتقاد کو طول واتحاد اور زند قد و کفر کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور آپ کی شہرت آپ کے حالات کے الحناب سے کفایت کرتی ہے آپ نے ۵رر جب کو بدھ کے روز و فات

پائی اور قبرستان صوفیہ میں فبن ہوئے' آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے چالیس خلوتیں کیس اور برخلوت' مسکسل چاپئیں رور بی تھی۔ والمدائلم

#### 2791

اس سال رومیوں کا فلعہ فنج ہوا اور و نقلہ ہے مصرتا اور مسر ہے باد شام ہے انتہائی دور دراز علاقوں تا اور بلا دھاب کے پورے علاقے اور سواطل وغیرہ کا سلطان ملک اشرف صلاح الدین ظیل بن ملک منصور قلا دون تھا اور اس کا وزیم شس الدین بن الااور السعلوس تھا اور مصروشام میں اس کے قضا ہو وہی تنے جن کا ذکر اس ہے پہلے سال میں ہو چکا ہے اور نا بہ مصر بدرالدین بندا را اور نا ئب مصر بدرالدین بندا را اور نائب علم الدین نجراشجا کی اور تا تاریوں کا سلطان بیدار بن ارغون بن ابغا تھا اور خزائن کی تغییر نے بہت ہے فر خائر نفائس اور کتب والے اور ہم اللہ پن خوالئوں کو خطبہ دیا اور اپنے خطبہ میں جباداور جنگ کی ترغیب دی اور انہیں جعہ کی نماز پر رکھی گئی اور جہراً بہم اللہ پڑھی اور سارصفر ہفتہ کی رات کو اس سرخ چھڑی کو جو عسکا کے باب البراد ہیر پڑی تھی کا کر اس کی جگہ پر رکھی گئی اور ربیج الا لال میں الطار مداور اس کے ہیں چھوڑ دو تھا الزرقا تھا اس کی تغییر کمل ہوگی اور و ہنہا بیت خوبصورت کامل اور اونچا تھا اور ۲ برجمادی الاقراب سے موار کے روز شخ صفی الدین بن بنت الاعز کی بجائے الظا ہریہ جس سبق یا در کرایا اور آجے کے دن کمال الدین بن بن الز کی نے الدولعیہ میں درس دیا اور کر جمادی الاخر تی کو مہاں سے چھوڑ دیئے کے باعث النجیہ میں درس دیا اور کے رادالا اللہ علی اللہ اللہ اللہ کین بن الز کی نے الدولعیہ میں درس دیا اور کر جمادی الآخر تا کو موموار کے دوز شخ ضاء اللہ بن عبدالعز یز طوسی نے الفار تی تے وہاں سے چھوڑ دیئے کے باعث النجیہ میں درس دیا ۔ واللہ اعلم باالصواب قلعہ روم کی فنج :

اوراس سال کے ربیج الاقرال میں سلطان اشرف فوجوں کے ساتھ شام کی طرف گیا اور دمشق آیا اور اس کے ساتھ اس کا وزیر این السلعوس بھی تھا' اس نے افواج کو چیش کرنے کو کہا اور ان میں بہت اموال خرج کیے پھر وہ انہیں بلا دھلب کی طرف لے گئے پھر وہ قلعہ دوم کی طرف گیا اور اسے اار رجب ہفتہ کے روز' ہز ور تلوار فتح کیا اور اس کی خوشخبر کی دمشق آئی اور شہر کوسات روز تک آر راستہ کیا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کی فوج کی کوشش میں برکت دی اور ہفتہ کا دن اتوار والوں کی عداوت پر متحد تھا' اور فتح بہت ہوئیا گیا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کی فوج کی کوشش میں برکت دی اور ہفتہ کا دن اتوار الاراء میں سے شرف الدین بن الخیطر شہید ہوگیا گیا اور اللہ تعالی نے بعد ہوئی بین الخیطر شہید ہوگیا اور اللہ شہر میں ہوئی لیمن کی ہوئے اور مسلمانوں نے اس سے بہت کی چیز بی غنیمت میں حاصل کیں پھر سلطان دمشق واپس آ گیا اور الشجاع کی کو قلعہ روم میں چھوڑ آیا تا کہ محاصرہ کے وقت بجائی کی مشاری سے قلعہ کی جو جگہیں کر ور ہوگئی ہیں وہ آئیس درست کر دیں اور وہ 9 ارشعبان منگل کی سے کو مشق میں واقل ہوا اور لوگوں نے اس کی آبد پر جشن کیا اور اس کے لیے دیا تمورہ ہو کہ کو کہ مالہ میں کہ مقابلہ میں قلست دی اور اس نے باپ نے تا تاریوں کو مقابلہ میں قلست دی اور اس نے اس کے لیے خوشی نہ کی اور اس کے باپ نے تا تاریوں کو مقابلہ میں قلست دی اور اس نے اس کے لیے خوشی نہ کی اور اس کے باپ نے تا تاریوں کو مقابلہ میں قلست دی اور اس نے اس کے الیے خوشی نہ کی اور اس کے باپ نے تا تاریوں کو مقابلہ میں قلست دی اور اس نے اس کے لیے خوشی نہ کی اور اس کے باپ نے تا تاریوں کو المقابر وزیر نے باورتا ہوں کے لیے ایجاد کی دوسر معرکوں میں بھی اس نے اس کے لیے خوشی نہ کی اور اس کے باب نے تا تاریوں کو مقابلہ میں قلست دی اور اس نے باور نے باور تا ہوں کے لیے خوشی نہ کی اور اس کے بار ہوں اور وہ وہ اس وزیر نے باور امور کی ایور اس کے باریوں کو مقابلہ میں قلست دی اور اس نے بارت کے ایک خوشی نہ کی اور اس کے بار اس کے بار خوشی ہوں دور ہور کو کو می ہور کو بار وہ کی ہور کی جا کی ہور کی ہور کو کو کو می کو کی کو کو کھور کی کو کھور کو کو کھور کی کو کو کھور کی کو کو کھور کی کو کھور کی کو کھور کی کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کی کو کھور کی کور کی کور کور کھور کی کور کھور کور کور کور کور کور کور کور کھور کی کھور کور کور کو

اور وہ اپنے اصحاب کے سروں کو نیزوں کے سروں پر اٹھائے ہوئے تھے اور سلطان نے اپنی فوج کا ایک دستراس وجہ سے خیل اور وہ اپنے اصحاب کے سرواں کو نیزوں کے سرواں پر اٹھائے ہوئے تھے اور سلطان نے اپنی فوج کا ایک دستراس وجہ سے خیل کے موان اور الجوزر کی طرف بھیجا کہ وہ قدیم سے مسلمانوں کے خلاف ویکھوں کو مدد دیتے تھے اور فوجوں کا سالار 'بندار تھا اور سنقر الاشقر بھی اس کے ساتھ تھا۔ اور اس نے سنقر المعصوری کو جو حلب کا نائب تھا برقر اررکھا اور سلطان نے اسے اس سے معزول کر دیا اور اسلام اس کے میکھوں کو مقرر کیا اور جب انہوں اس کی میگھیرا کو کرلیا اور جب انہوں اس کی میگھیرا کو کرلیا اور جب انہوں نے جبل کا تھیرا کو کرلیا اور جب انہوں نے جب کا تھیرا کو کرلیا اور جب انہوں نے جبل کا تھیرا کو کرلیا اور جب انہوں نے جبل کا تھیرا کو کرلیا اور سلطان البطاحی المعتوں کے باشندوں کا بتاہ کرنا ہی باقی رہ گیا تو وہ بہت سے بوجھرات کو بندار کے پاس لاے تو وہ ان کا انہوں استقبال کیا اور سلطان ان امیر بندار کے پاس پایادہ گیا 'مالانکہ وہ مصر پراس کا نائب تھا بھر ابن السلعوس نے سلطان نے بندار کے فوہ اس سے آگاہ کہ تو تھی ہوں کو باتھیں کو بندار کے فوہ الکہ وہ مصر پراس کا نائب تھا بھر ابن السلعوس نے سلطان کو بندار کے فوہ نو تو ہوں کے میاتھوں کو جس سے وہ شدید بیارہوگیا اور موسوت کے قریب ہوگیا حتی کہ کہا گیا کہ وہ فوت ہوں جب ہوگیا در اس کے جامع وشق بیں ایک بڑا ختم کرایا جس بیں قضا ہا اور اعیان شام ہوئے اور اس نے دور اسلطان کے بیار میاب کی وہ نائد ہو گیا حالان کہ بو تھا اور شہاب جمود نے قلعدروم کے فتح کرنے پر ملک انٹر فی خلیل کی اس نے ان تاوانوں کے بارے بیس تاوان والوں کو طف دیا تھا اور شہاب جمود نے قلعدروم کے فتح کرنے پر ملک انٹر فی خلیل کی اس نے ان تاوانوں کے بارے بیا تاوان والوں کو طف دیا تھا اور شہاب جمود نے قلعدروم کے فتح کرنے پر ملک انٹر فی خلیل کی ان کی بیار سے بیس تاوان والوں کو طف دیا تھا اور شہاب جمود نے قلعدروم کے فتح کرنے پر ملک انٹر فی خلیل کی ان کی بیار کی بیار سے بیا تاوں کو طف دیا بھران کی بیار کے بیار سے بیاں اس کی بیار کے بیار اس بیار اس بیار اس بیار سے بیار اس بیار کیا بیار سے بیار سے بیار کیا بیار کیا کو میار کیا کو میار کیا کو میار کیا کور

تیراجھنڈ ازرد ہے جس کے آگے آئے فتح ہاور کیقبادان اور کیخسر دنے اے دیکھا ہے اور جب وہ افق میں اہراتا ہے تواس کے نور سے نثرک کی خواہش ٹوٹ بھوٹ جاتی ہے اور ہایت بلند ہوجاتی ہے اور دانت روثن ہوجائے ہیں اوراگر وہ میدان کارزار میں عصراور مغرب کے درمیانی وقت کی طرح بھیل جائے تو غبار چاند کے طلوع کی روشن سے روثن ہوجائے اوراگر وہ نیلی آئکھوں والے دشمن کا قصد کرنے تو سبز رنگ دیتے اس کے نیچ چلیں گے جن کا سائبان تلواریں اور گندم گوں نیز ہوں گا اور غبار کے بعد دیگر نے قوحات ہوئیں گویاد پر تلے آسان ظاہر ہو گئے ہیں جن کے ستارے پھول ہیں اور تو نے کتنے ہی پہاڑوں کو کا میں ویا اور زمانہ گذراوہ مجر داور کو ایا در تو نے ان کے لیے عزم کوخرج کیا اوراگر خوف نہ ہوتا جو حیانے انہیں دیا تھا تو وہ تیرے یاس بغیر مہر کے دوڑتے کو ادر تے اس بغیر مہر کے دوڑتے

آ ئے'اورتو نے فاعد روم کی ڈکھ کا قصد کیا اور و بھی دوسرے کے لیے مقدر نیٹھی اور جب مغلوب نے انہیں فریب و یا تو و وفریک کھا کتے اور انہوں نے خفیہ عوریران ہے دوئق ہ تا کہان کی ایداء سے نے جا میں قرا فر کارطاہر و پاطن برابر ہوتی اور تو نے ان کی طرف اس ارا، کے کچھیرا ہے اگریتوا ہے ہور کی طرف چھیرۃ تواس کی دریے جزینا اب آیا تا 11 جس قلمہ روم کوتائے کیا ہے وہ اگرید برائے مگر دوسرے قلعوں کی طرف میں جاتا ہے جوفتو جات اس نے بعد ہوں گی بیان کا ہراول ہے جیسے افق میں سور ن سے تمل فجر ظاہر ہوتی ہے تو نے ایسی فوج کے ساتھ میں کواس پر حملہ کیا جوخوبصورتی میں باغ کی مانند تھی اور اس کی تکواریں اس کی نہریں اور نیزے پھول تھےاورتو دور چلا گیا جب کہاس کی موجیس سمندراورتلواروں کی طرح تھیں اور کم نوعمہ ، گھوڑے اورزر ہیں' کشتیاں تھے اور تو دور تک گفس گیا جب کہ رات کی طرح اس کی تلواریں ٹیڑھی تھیں' انہوں نے اسے آواز دی اور تیروں کے ستارے پھول تھے اور نگا ہیں تھیں' نہیں بلکہ دن کی ماننداس کے سورج تھے اور تیرے زرد حجنڈے تیراچ ہرہ اور شام تھی' ترکی شیروں کی جھنگی ان کے نیز ہے ہیں جنہیں ہرروز چوٹیوں میں فتح حاصل ہوتی ہےاوران کے باہم پیوست ہونے سےان کے درمیان ہوانہیں چلتی اور ندان کےاویر بارش پر تی ہےاور وہ جاسوس ہیں جب سخت جنگ ان سے نفسانی خطاب کے دریے ہوتی ہےتو وہ اس کے مہرکو گرا انہیں کرتے اور تو موت کوان کے تیروں کے پھندنوں کے ساتھ بندھا دیکھے گا'جب کمان انہیں پھینکتی ہے تو نگامیں ٹیڑھی ہوتی ہیں اور ہر لمبے درخت میں بید مجنوں کی باریک شاخ ہوتی ہے اور ہر کمان کو جا ند کی کلائی نے تھینچا ہوتا ہے اور جب وہ ٹھوس پہاڑوں سے مکراتے ہیں تو وہ لرز ہ براندام ہوجاتے ہیں اوران کے گھوڑ وں کے یاؤں تلۓ خت زمین میدان بن جاتی ہےاوراگران کے گھوڑ بے فرات کے یافی پرآتے تو کہا جاتا کہ یہاں ہے دریا گذرا کرتا تھا اورانہوں نے اس کے اردگر دفصیل بنا دی اوروہ چنگلی کی انگوثھی کی طرح ہو گیایا اس کی پیٹی کے بنیج 'کمری طرح ہوگیا' اورانہوں نے اپنی ہتھیلیوں کے سمندروں سے ہلاکت کے بادل ان کی طرف چھوڑ دیتے جن کا کوئی قطرہ خالی نہ تھااور جومجانیق اس کےار دگر دنصب کی گئیں وہ نارانسکی کی کڑکتھیں'اوران کی بارش آ گ اور پھر تھے'اوراس کی چٹانول نے رات کو جنگ کی نماز کھڑی کی جس کا اکثر حصہ جفت اور سب سے بڑا حصہ طاق تھا'اور اس کے اردگر دبہت زیا دہ سوراخ ہو گئے اور جو کچھے پھروں نے کیا اس کا اس پرکوئی نشان نہ تھا اور وہ عاشق کی ما نند ہو گیا جوا پی محبت کو دشمنوں کے ڈریسے چھیا تا ہے اور اس کے دل میں انگارے ہوتے ہیں اور وہاں آ گ بھڑ کائی گئی حتیٰ کہوہ پھٹ گیا اور جے اس نے چھیایا تھا' ظاہر ہو گیا اور پر دہ بھٹ گیا اورانہوں نے تیرے عفو کے دامن میں بناہ لی اور تونے ان کی امید کا جواب نہ دیا اگر وہ دھوکا نہ کرتا تو ان کا مقصد فریب کرنا تھا اورمغلوں نے تجھے ان سے غافل کر کے وہاں سے بھا گئے وقت اس سے فریب کیالیکن وہ چلے گئے اور تو نے بزور قوت اسے محفوظ کر لیا اوراسی طرح تونے پہلی فتو حات بھی ہز ورقوت کی ہیں اور وہ اللہ کےفضل سےمضبوط سرحد بن گیا ہے اور وہ را توں اور دشمنوں کو کمزور ہونے کی حالت میں بھی تباہ و ہر باوکر دیتا ہے اے صاحب شرف باوشاہ تو جنگ میں کامیاب ہو گیا ہے جس سے فتح 'شہرت اوراجرماتا ہے بچھے مصطفیٰ کے پاس ہونا مبارک ہو کہ آپ کے دین کو تیری حکومت کی برکت سے بے در بے فتو حات حاصل ہوئی ہیں ' اور تحقیے خوشخبری ہوتو نے مسیح اور احمد کوراضی کر دیا ہے اور خواہ یغمور ناراض ہی ہو کہ وہ اور کفر کون ہے کیں تو جہاں جا ہے جا ساری ز مین اورسب شہرتیری اطاعت کرتے ہیں اور دنیا کے لیے ہمیشہ باقی رہ تا کہ تیرے ذریعے ہدایت زندہ رہے اور گذشتہ ز مانوں پر

تیماز ہانے فخر کرے میں آئے اس ہے بہت ہے اشعار کوحذ ف کرویا ہے۔

اوراس سال زین الدین بن الرس کی وفات بید ترخ عز الدین احمد القارونی الوا التی نے دیمن کی خطابت کو سنجالا اور الطیم بازر آئوں کی بیرا بی کے بعد النا کی تاریخ سر الب منتوث بھر آپ نے اس کے جند مان بعد مع القدم میں وہ بارہ ذکار وی الموروہ سیراب نہ ہوئے بھر بیجھ دلوں اور وہ سیراب نہ ہوئے بھر بیجھ دلوں اور وہ سیراب نہ ہوئے بھر بیجھ دلوں کے بعد الفاروثی کو نظیب موفق الدین ابی المصالی محمد بن محمد بن عبد المعام بن حسن المهم الی المحمد کی دیا گیا اور ایس کی المعام کے بعد الفاروثی کو خطیب تھا بھراسے اس سال دمشق لایا گیا اور اس کا لفین تھا کہ وزیر نے اسے اس کے الم کے بغیر معزول کیا ہے حالا تکہ وہ بھی اس امر کو جانتا تھا اور اس نے عذر پیش کیا کہ اس نے اس بی کمزوری کی وجہ سے اسے معزول کیا ہے اس نے اسے بتا یا کہ وہ آ دھی رات کو ایک سور کعت ایک سوقل ہو انتدا حد کے ساتھ پڑھتا ہے مگر انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا اور المحموی کو قائم رکھا اور یہ الفاروثی کی کمینگی کے بی خطلی اور نا افسا فی ہے اور سلطان اس کے معزول کرنے میں ورست تھا۔

اورآج کے دن سلطان نے امیرستر الاختر وغیرہ کو گرفتار کرلیا اوروہ اورامیر صام الدین لاجین السلحہ اری بھا گ گئے اور وہنڈور چیوں نے دمشق میں اعلان کیا کہ جو شخص اسے لائے گا اسے ایک بڑارد ینارانعام دیا جائے گا اور جو اسے چھپائے گا اسے کی بھائی ہور وہ ہے گئی اور سلطان اور اس کے غلام اس کی تلاش میں گئے اور خطیب نے میدان اختر میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور فوج کے اضطراب اور لوگوں کے اختلاف اور لوگوں کی اختلاف اور اوگوں کی گڑبڑ کی وجہ سے لوگ غمگین تقے اور جب ۲ بر شوال آیا تو عربوں نے سنتر الاختر کو پکڑ لیا اور اسے سلطان کو واپس کر دیا اور اس نے اسے پا بچولاں مصر کی طرف بھیج دیا اور آج کے دن سلطان نے الشجا کی کی بجائے کو الدین ایب انجو کی کو دمشق کا ناب مقرر کیا اور الشجا گی اپنی معزولی کے دوسرے دن روم سے آیا اور الفارو ٹی نے اس کا استقبال کیا اور کہا ہمیں خطابت سے معزول کر دیا گیا ہے الفارو ٹی نے اس کا استقبال ربتہ تہرارے دیا گیا ہے الفارو ٹی نے اس کا استقبال ربتہ تہرارے دیا گیا ہے الفارو ٹی نے کہا (ہوسکتا ہے کہ تیرا ربتہ تہرارے دیا گیا ہے الفارو ٹی نے کہا (ہوسکتا ہے کہ تیرا بربتہ ارب نے ہوا کہ اور جب ابن السلعوس کو افلاع ملی کیا تہرہ کے این السلعوس کو افلاع ملی کہا نہ شوکت کے ساتھ اس میں داخل ہوا اور اس نے اپنی آئد کے روز ڈو اسٹر کو کھلے کہم کیا گیا اور اسطان مصر کی طرف گیا اور اسے المیان مصر کی طرف شخش کیا گیا اور اسے المال سے تعیر کیا تھا کہ اور اسے الکی اور اسے المال سے تعیر کیا تھا میں اس میں موسوارد کے اور اس امیر سیف الدین الرب یہ ارب بڑا مر تبدر کھتا تھا اور اسے دمشق بلایا اور اسے خلعت دیا اور اسے اسے ساتھ قاہرہ لے گیا اور اسے ایک والی کے ورز کے دارا ہے کہور کرکے دفاتر کا مررشد داریا دیا ۔

اور ذَ والقعده میں سلطان نے سنقر الاشقر اور طقصوا کو بلایا اور دونوں کو مزادی اور دونوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے اس کے تن کا ارادہ کیا تھا اور اس نے ان دونوں سے لاجین کے بارے میں دریافت کیا تو دونوں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ نہ تھا اور نہ اے اس کاعلم ہے پس اس نے دونوں کا گلا گھونٹ دیا اور اسے اس کے گلے میں قانت ڈالنے کے بعدر ہاکر دیا اور وہ ایک مدت اس کے لیے باقی ر بااوراس کے بعد بادشاہ بن گیا جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔ان شاء اللہ تعالی

اور ذوالحجہ میں شخیر ہان الدین بن شخ تائی الدین نے البادرائیہ کے قاضی القصناۃ شہاب الدین الخوبی کی بینی سے ساتھ نکات کیا اور اس سال امیر سفتر الاعمر نے وزیمشس الدین این السلاوس کی بیٹی سے ایک ہزار دینار مہر پر ملاقات کی اور پائچ سودینار اسے جند دے دیا اور اس سال تا تاریوں کی ایک جماعت جوتقریباً تین سوافراد پر شتمل تھی ویار مصر کی طرف چل تی اور ان کی عزت کی گئی۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

#### خطيب زين الدين ابوحفص:

عمر بن مکی بن عبدالصمد الشافعی جوابن المرحل کے نام ہے مشہور ہیں اور آپ شیخ صدر الدین بن الوکیل کے والد ہیں آپ نے ساع حدیث کیا اور فقہ اور مختلف علوم میں مہمارت حاصل کی جن میں علم ہیئت بھی ہے آپ نے اس کے متعلق ایک کتاب بھی تصنیف کی ہے آپ نے اس کے متعلق ایک کتاب بھی تصنیف کی ہے آپ نے ومشق کی خطابت سنجالی درس دیا اور فتو کی دیا اور ۲۳ ررسے الاوّل کو ہفتہ کی شب کووفات پا گئے اور دوسر سے روز باب الخطابت میں آپ کا جناز ہ پڑھا گیا۔

### شخ عزالدين الفاروتي:

آ پ نے تھوڑ اعرصہ خطابت کی پھرمعزول ہو گئے پھرمر گئے اور باب الصغیر میں دفن ہوئے عفااللہ عنہا وعنہ الصاحب فتح الدین ابوعبداللہ:

محرین کی الدین بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالظام ابن القمان کے بعد حکومت منصوری کے سیرٹری اور آپ اس فن میں ماہر تھے اور آپ نے منصور کے ہاں رتبہ حاصل کیا اور اس طرح اس کے بیٹے اشرف کے ہاں بھی رتبہ پایا اور ابن السلعوس نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ جو کچھ لکھتے ہیں اسے سایا کریں آپ نے کہا یہ مکن نہیں بلاشبہ با دشاموں کے اصرار پر دو سروں کو آگاہیں کیا جاتا اور تم اپنے لیے کی اور کو تلاش کرلو جو اس مقام پر تمہمارے ساتھ رہا اور جب اشرف کو اس بات کی اطلاع ملی تو اسے اس کی بیات پیند آپ لیے اور اس کے ہاں آپ کا مقام بڑھ گیا آپ نے ۱۵ رمضان کو ہفتہ کے روز وفات پائی اور آپ کے ترکہ سے ایک قصیدہ نکالا گیا جس میں آپ نے تاج الدین بن الاثیر کا مرثیہ کہا تھا اور اس کی حالت خراب ہوگئی اور آپ کو یقین ہوگیا کہ وہ مرجائے گا پس وہ صحت مند ہوگیا اور وہ قصیدہ آپ کے بعد باتی رہا اور آپ کے بعد ابن الاثیر سیرٹری بنا اور تاج الدین نے آپ کا اس طرح مرثیہ کہا جسے کے بعد ابن الاثیر آپ کے بعد ابن الاثیر آپ کے بعد ابن الاثیر آپ کے ایک ماہ چاردن بعد فوت ہوگیا۔

### بوسف بن على بن رضوان بن برقش:

امیر عمادالدین آپ ناصری حکومت میں طبلخانہ میں ایک امیر تھے پھر آپ نے مظفری حکومت کاسب بوجھ اٹھایا اور فوج کو بیکار کر دیا اور اس سال تک یہی حال چلا آر ہاتھا اور الظاہر آپ کا اکرام کرتا ہے آپ نے شوال میں وفات پائی اور خزیمیوں کے

قبرستان میں اپنے والدکے پاس دفن ہوئے۔

#### حلال الدين الخبازي:

عرب محمد من عراد محمد الجندى آب حنیت کارد شائخ میں سے متے اور اصلاً ماور المنبری ایکے ستی جند و سلال کے متعلق کے اس مال کی ۲۵ رد والحجہ کو وفات پائی اور صوفیہ میں دفن ہوئے آپ کے اس مال کی ۲۵ رد والحجہ کو وفات پائی اور صوفیہ میں دفن ہوئے آپ کی عمر ۲۲ سال تھی۔

#### ملك مظفر:

۔ قرا ءارسلان الافریقی' ماردین کا حکمران'اس نے ۰ ۸ سال کی عمر میں وفات پائی اوراس کے بعداس کا بیٹامٹس الدین واؤو کھڑ اہوااور ملک السعد کالقب اختیار کیا۔ واللہ سبحانۂ اعلم

#### 299

ظہیر الدین الکازرونی کی تاریخ میں ہے کہ اس سال مدینہ نبویہ میں آگ نمودار ہوئی جوس ۲۵ ھی آگ کانمونہ تھی مگر اس آگ کے شعلے بہت بلند تھے اور یہ چٹانوں کوجلاتی تھی اور کھجور کی شاخوں کوئییں جلاتی تھی اور بیسلسل تین دن رہی ۔

اس سال کا آغاز ہوا تو الحاکم العباسی خلیفه اور سلطان البلاؤ ملک اشرف بن منصور تھا اور مصرییں اس کا نائب بدرالدین بین اور شام میں عز الدین ایبک المحموی اس کا نائب تھا اور مصروشام کے قضا قاوی تھے جواس سے پہلے سال تھے اور شمس الدین بن السلعوس وزیر تھا اور جمادی الآخر قامیں اشرف وشق آیا اور قصر الجق اور میدان اخصر میں فروش ہوا اور فوجوں کو تیار کیا اور بلا دسیس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوا اور اس دور ان میں بلا دسیس کے بلجی صلح کا مطالبہ کرتے ہوئے آئے اور امراء نے ان کے بارے میں سفارش کی اور انہوں نے بہن ان تل حمدون اور مرعش کو پر دکر دیا اور بیان کے بڑے نوبھورت اور مضبوط ترشہر تھے اور بیدر بند کے دہانے پر تھے گھر ۲ رر جب کو سلطان بڑی فوج کے ساتھ سلمیہ گیا اور وہ امیر حسام الدین لاجین کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا لیس امیر منہا بن عیسیٰ نے اس کی ضیافت کی اور جب ضیافت ختم ہوئی تو اس نے حسام الدین لاجین کو اس کے لیے پکڑلیا اور وہ اس کے پاس منہا بن عیسیٰ نے اس کی ضیافت کی اور جب ضیافت ختم ہوئی تو اس نے حسام الدین لاجین کو اس کی جگر میں علی بن حذیفہ کوامیر مقرر کیا پھر سلطان نے اس کی خاصلہ میں قید کر دیا اور اس نے منہا بن عیسیٰ کو بھی پکڑلیا اور اس کی جگر میں علی بن حذیفہ کوامیر مقرر کیا پھر سلطان نے اپنے نائب 'بیدرا اور اپنے وزیر ابن السلعوس کے ساتھ عام فوج کو اپنے آگے دیار مصرکی طرف بھیجا اور خودوہ اسے خاصلیہ کے ساتھ عام فوج کو اپنے آگے دیار مصرکی طرف بھیجا اور خودوہ اسین خاصلیہ کے ساتھ جی جھے دہ پھر کو الیا تو اس سے خاطا۔

اوراس سال کے محرم میں' قاضی حسام الدین الرازی کھنی نے علویوں اور جعفریوں کے درمیان و باغت میں تشریک کا فیصلہ دیا جس کے متعلق وہ دوسوسال سے جھڑتے آر ہے تھے اوریہ فیصلہ دارالعدل میں ۲۲ رمحرم کو بروز منگل ہوااور ابن الخو بی اور دیگر لوگوں نے اس سے اتفاق نہ کیا اور اس نے اعمٰا کیوں کے بارے میں فیصلہ دیا کہ حضرت جعفر طیار کی طرف ان کی نسبت درست ہے اور اس سال اشرف نے قلعہ الشوبک کے برباد کرنے کا تھم دے دیا پس اے گرادیا گیا اور وہ بڑا مضبوط اور فائدہ بخش قلعہ تھا اور اس

نے اسے متبة العقبی کے مشورے ہے ہر ہاد کیا اوراس نے اس میں سلطان اورمسلمانوں کی خیرخوا ی نہیں کی کیونکہ بیقلعہ وہاں کے اعراب کے طاق کی بڑی تھا اوراس سال سلطان امیر عنم الدین الرویداری نے فتطنطنیہ نے حکمران اور ہر کت ی اولا د کی طرف اپنجی کے ماتھ رہند ہے تاک نے تھیچ گراہے بانے کا موقعہ ندمار حتی کہ مطال قبل ہوگیا اور د : دِمشق والبُس آ سگیا۔

اور ۱۰ رہمادی الاولی کو قاضی امام اللہ بن قروین نے الظاہریۃ البرائیۃ میں درس دیا اور قضاۃ واعیان اس نے پاس حاضر
ہوئے اور ۲۲ رو الحج کو اتو ارکے روز ملک اشرف نے اپنے بھائی ملک ناصر محمد اور اپنے بھتے ملک معظم مظفر اللہ بن موی بن صالح علی
بن منصور کو پاک کیا اور ایک بڑا کام کیا 'اور اشرف قبق سے کھیلا اور ان کی بڑی خوشی ممل ہوگئی اور وہ دنیا ہے اس کی سلطنت کا وواع میں اور یکم محرم کوشنے شمس اللہ بن بن غانم نے العصرونیۃ میں درس دیا اور صفر کے شروع میں کمال اللہ بن ابن الزماکانی نے جم اللہ بن بن کی کی بجائے الرواحیہ میں درس دیا کیونکہ اسے حلب منتقل ہونے اور مدرسہ فذکورہ سے اعراض کرنے کا حکم ہو چکا تھا اور شامی قافلہ صفر کے آخر میں آیا اور اس سال شیخ تق اللہ بن بن تیمیہ نے بھی تج کیا اور ان کا امیر الباسطی تھا اور معان میں شدید ہوانے انہیں آئیا جس کے باعث ایک جماعت فوت ہوگئی اور ہوانے اونٹوں کو اپنی جگہ سے اٹھالیا اور تھا سے سرول سے اٹر گئے اور ہرا کیکواپی جان سے کہ پڑھ گئی اور اس سال کے صفر میں 'وشق میں بڑے اور کیا جہ ہوں نے بہت سے غلہ جات کو تباہ کردیا اور نو بت بدایں جارسید کہ گئدم کے دس اوقیے ایک درہم میں فروخت ہوئے اور بہت سے چوپائے مرگئے اور اس ماہ میں الکرک کی جانب زلزلہ آیا اور قلفیت کی بہت ہے جگہیں گرگئیں۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

### شیخ ارموی:

الشیخ الصالح القدرة العارف ابواسحاق ابراہیم بن الشیخ الصالح ابی محمد عبداللہ بن بوسف ابن یونس بن ابراہیم بن سلیمان ارموی' آپ قاسیون کے دامن میں اپنے زادیہ بیں مقیم تھے اور اس میں عبادت کرتے تھے اور گوشد نشین تھے' اور آپ کے اور اوواذ کا ربھی ہیں اور آپ لوگوں کے مجبوب تھے آپ نے محرم میں وفات پائی اور قاسیون کے دامن میں اپنے باپ کے پاس دفن ہوئے۔ ابن الاعمٰی صاحب المقامۃ:

شیخ طهبر الدین محمد بن المبارک بن سالم بن افی الغنائم الدشتی جو ابن الاعلیٰ کے نام ہے مشہور تھے' آپ ۱۱۰ ھا میں پیدا ہوئے اور ساع حدیث کیااور آپ یگانہ فاضل تھے آپ نے اپنے قصائد میں رسول اللہ سکا لیکنٹی کی مدح کی ہے اور ان کا نام الشفعیة رکھا ہے برقصیدہ کے ۲۲ اشعار میں' البرزالی نے بیان کیا ہے کہ میں نے آپ کوسنا ہے اور آپ کا ایک مشہور افسانہ المقامة البحریہ بھی ہے آپ نے محرم میں وفات پائی اور الصوفیہ میں فن ہوئے۔

#### ملك الزاهر مجيرالدين:

ابوسلیمان داوُ دین ملک مجاہد اسدالدین شیر کوہ حاکم حمص ابن ناصرالدین محمد بن ملک معظم 'آپ نے بستا نہ میں • ۸سال کی عمر

میں وفات پائی اور جامع مظفری میں آپ کا جناز ویڑھا گیااور قاسیون کے دامن میں اپنی قبر میں وفن ہوئے آپ دینداراور جامع میں بہت نمازیں پڑھنے والے تھے اور آپ کوالمؤید طوی زینب الشعربیاور ابور دح وغیرہ سے اجازت حاصل تھی آپ نے جمادی الآ نرۃ میں وفات پائی۔

يشخ تقى الدين الواسطى:

ابواسحاق ابراہیم بن علی بن احمد بن فضل الواسطی ثم الد شقی الحسنبی آپ دمشق میں الظاہریہ کے شیخ الحدیث تھے آپ نے مدر برحمادی الآخرۃ کو ۹۰ سال کی عمر میں جمعہ کے دن کے آخر میں وفات پائی آپ صالح اور عابد آدی تھے اور علور وایت میں متفر و تھے اور آپ نے اپنے بعد اپنی مثل کوئی نہیں چھوڑ اآپ نے بغداد میں فقہ سکھی پھرشام کی طرف کوج کر گئے اور بیں سال الصالحیہ اور مدر سابی عمر میں پڑھا یا اور آخر عمر میں سفر الفارو ٹی کے بعد الظاہریہ کی مشیخۃ الحدیث کو سنجالا اور آپ صدر اوّل اور سلف کے فدہب کے داعی تھے اور بیاروں کی عیادت کرتے تھے اور جنازوں میں شامل ہوتے تھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنز کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے اور آپ کے بعد شخص الحدیث میں میں شرف الدین عمر بن خواجہ نے پڑھا یا جو جامع ناصح کے امام تھے۔

ابن صاحب حماة ملك افضل:

نورالدین علی بن ملک مظفرتقی الدین محمود بن ملک منصور محمد بن ملک مظفرتقی الدین عمر بن شاہنشاہ بن ایوب اس نے دمشق میں وفات پائی اور دمشق کی جامع میں اس کا جنازہ پڑھا گیا اور اسے باب الفراد لیں سے اٹھا کراس کے باپ کے شہر لے جایا گیا اور ان کا قبرستان و ہیں ہے اور بیدو بڑے امیروں بدرالدین حسن اور عماد الدین اساعیل کا باپ ہے جومدت بعد حماۃ کا باوشاہ بنا تھا۔
اس عبد الذالية :

محی الدین بن عبداللہ بن رشیدالدین عبدالظاہر بن نشوان بن عبدالظاہر بن علی بن نجدۃ السعدی دیار مصر کا کا تب انشاء اور بہ آخری شخص ہے جواس فن میں اپنے زمانے کے لوگوں سے سبقت لے گیا۔ اور اپنے باتی ساتھیوں سے آگے بڑھ گیا اور بہ الصاحب فنح الدین الندیم کا والد ہے اور تب اس کی وفات کا ذکر اس کے باپ سے پہلے ہو چکا ہے اور اس کی تصانیف بھی ہیں جن میں سیرت ملک الظاہر بھی ہے اور بیصاحب مروت تھا اور اس کی نظم ونٹر شاندار ہے اس نے ہم رد جب کومنگل کے روز وفات پائی اور اس کی عمر مصال سے متجاوز تھی اور اسے اس قبر میں وفن کیا گیا جو اس نے القر افد میں بنائی تھی۔

اميرعكم الدين شجرحكبي:

ید دمشق پرقطز کانائب تھااور جب اس کے پاس الظاہر کی بیعت آئی تو اس نے اپنی طرف دعوت دی اور اس کی بیعت ہوئی اور اس نے ملک مجاہد کا نام اختیار کیا گیراس کا محاصرہ کیا گیا اور یہ بعلبک کی طرف بھاگ گیا' پس اس کا محاصرہ ہوا تو یہ الظاہر کی خدمت میں حاضر ہوگیا اس نے ایک مدت تک اسے قید کر دیا اور پھر رہا کر دیا اور منصور نے بھی اسے ایک مدت تک قید کیا اور انشرف نے اسے رہا کر دیا اور اس سال میں وفات پائی۔

#### 2491

اس سال نے شروع میں انٹرف ٹل ہو نیا اور پیروا قعہ یوں ہے کہ وہ ۳ رحرم کو شکار نے لیے ڈکلا اور جب و ۴ ارتحرم کواسکندر پیر كەنزە كەلىپ قامول كەملاقى بىل تتا توامرا وكى جماعت نے حنبول نے اس بات يراتفاق كيا تما كەر ب ووفوج سے الگ ہوں تو اے تماں کر دیں' انہوں نے اس برحملہ کر دیا سب ہے پہلے اس کے نائب بیدرا نے اس کی تقیدیق کی اور لاجین منصوری نے اس کی چغلی کی پھروہ رمضان تک رویوش ریا پھرعید کے دن ظاہر ہوااورا شرف کے تل میں جن لوگوں نے اتفاق کیاان میں بدرالدین بیسری اورشس الدین قر اسنقر منصوری بھی شامل تھے اور جب اشرف قتل ہو گیا تو امراء نے بیدرا کے با دشاہ بنانے پرا تفاق کیا اور انہوں نے اسے ملک قاہریااوحد کا نام دیا گریہ بات پوری نہ ہوئی اوروہ دوسرے دن کتبغا کے حکم ہے قتل ہو گیا پھرزین الدین کتبغا اورعلم الدین شخر نے اس کے بھائی محمد ملک ناصر بن فلا دون کے بادشاہ بنانے پراتفاق کیااوراس وقت اس کی عمر ۸سال چند ما تھی پس انہوں نے ۱۲ رمحرم کے دن اسے تخت حکومت پر بٹھا دیا اور وزیرا بن السلعوس اسکندر پیپس تھا اور وہ سلطان کے ساتھ باہر لکلا اور وہ اسکندریہ آیا اوراسے پیتہ بھی نہ چلا کہ اسے مصیبت نے گھیرلیا ہے اور ہر جانب سے اس پرعذاب آیا اس لیے کہ وہ بڑے امراء سے چھوٹے امراء والاسلوک کرتا تھا' سوانہوں نے اسے پکڑ لیا اورالشجاعی نے اس کی عقوبت کی ذمہ داری کی اوراسے بہت مارا' اوراس نے اموال کا اعثر اف کیا اور وہ مسلسل اسے سز ادیتے رہے تی کہ اسے سب ذخائر کی تگہداشت ہوجانے کے بعدوہ • ارصفر کومر گیا اور اشرف کے جسم کولا کراس کی قبر میں دفن کیا گیا اورلوگوں کواس کے مرنے کی تکلیف ہوئی اورانہوں نے اس کے قبل کو بڑی بات خیال کیا اور وہ ذہین' بہا در' عالی ہمت' اورخوش منظر تھا اور اس نے عراق سے جنگ کرنے اور ان علاقوں کو تا تاریوں کے قبضے سے واپس لینے کاعز م کیا ہوا تھااوراس نے اس کے لیے تیاری کی اورا پنے علاقے میں اس کا اعلان کیا اوراس نے اپنی مدت حکومت میں جوتین سال تھی ۔عسکا اور بقیہ سواحل کو فتح کیا اور فرنگیوں کا اس میں کوئی نشان اور پھرنہ چھوڑ ا'نیز اس نے قلعہ روم اور بہسنا کوبھی فتح کیا۔ اور جب ناصر کی بیعت دمشق آئی تو وہاں منابریراس کا خطبہ ہوااوریہی حالت قائم رہی اوراس نے امیر کتبغا کواس کا اتالیق اورالشجاعی کومشیراعلی مقرر کیا پھروہ چندون بعد قلعہ جبل میں قتل ہو گیا اور اس کے سرکو کتبغا کے پاس لایا گیا اس نے حکم دیا کہ اسے شہر میں پھرایا جائے' پس لوگ اس ہے بہت خوش ہوئے اور جن لوگوں نے اس کا سراٹھایا ہوا تھا انہیں مال دیا' اور کتبغا کے ساتھ کوئی جھگڑ اکرنے والا باقی ندر ہااوراس کے باوجودوہ امراء کے دلوں کوخوش کرنے کے لیےان سے مشورہ کرتا تھا۔

اورا بن السلعوس کی موت کے بعد' صفر میں' بدرالدین بن جماعۃ کوقضاء سے معزول کردیا گیااور تقی الدین بن بنت الاعزکو دوبارہ قاضی بنا دیا گیااور ابن جماعۃ مصر میں کفایت وریاست کے ساتھ مدرس رہااور مصر کی وزارت الصاحب تاج الدین ابن الحنا نے سنجالی اور ۱۱ صفر کو بدھ کے روز' محراب الصحابہ کا امام مقرر کیا گیا اور وہ کمال الدین عبدالرحمٰن بن قاضی محی الدین بن الزکی تھا' اور خطیب کے بعد آپ نے نماز' پڑھائی اور اسی طرح باب الناطفانیین کے کمتب میں بھی امام مقرر کیا گیااور وہ ضیاء الدین بن برہان الدین است کے بازار کی طرف واپس آگیا اور انہوں نے قیسا رہے القطن کو خالی کر دیا جہال طبخی کے نائیین نے ان کور ہائش رکھنا لازم کیا ہوا تھا اور شیخ علامہ طرف واپس آگیا اور انہوں نے قیسا رہے القطن کو خالی کر دیا جہال طبخی کے نائیین نے ان کور ہائش رکھنا لازم کیا ہوا تھا اور شیخ علامہ

شرف الدین احمد بن جمال الدین احمد بن تعمید بن احمد المقدی نے موفق الدین الحموی کی معزولی کے بعد' ومثق کی خطابت سنجالی' انہوں نے اسے حیاۃ کی طرف باایا اور المقدی نے ہارر جب کو جمعہ کے روز خطبہ دیا اور اس کا حکمنا مدیز ها کیا اور اس کی تقرر رق وزیرِمصرتاج الدین ابن انحائے مشورے سے بوئی اور وہ شیخ و لینج اور و دیکا نہ عالم تھا۔

اورآ خرر جب میں امراء نے ملک ناصرمحمد بن قلاوون کے ساتھوا میرزین الدین کے لیے حلف اٹھایا اوراس کے ذریعے ہتیہ شہروں اورصوبوں میں بھی : بعت روال 'وگئی۔

#### عساف نصرانی کاواقعه:

ی خص السویدار کابا شندہ تھا اس کے خلاف ایک جماعت نے گواہی دی کہ اس نے حضرت نی کریم من بیٹے کو گالیاں دی ہیں اور اس عساف نے امیر آل علی ابن احمد بن جی کیاہ لے کی بہاہ نے تھی الدین بن تیمیئا ورشے زین الدین الفارتی شخ دارالحدیث امیر عزالدین ایب الحموی کے پاس گئے اور اس کے بارے ہیں اس سے گفتگو کی اور اس نے ان دونوں کی بات مان کی اور اس حاضر کرنے کے لیے پیغام بھیجا 'پس وہ دونوں اس کے ہاں سے باہر نظے تو ان کے ساتھ بہت سے لوگ سے اور جب عساف آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک عربی شخص بھی ہے سوانہوں نے اسے سب وشتم کیا اور اس نے لوگ تھے اور جب عساف آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک عربی شخص بھی ہے سوانہوں نے اسے سب وشتم کیا اور اس نے بیغام بھیج کرشنخ ابن تیمیہ اور الفارتی کو طلب کیا اور اس کے ساتھ ایک عربی کو مار اور ان دونوں کو العذر اور دیہ کے بارے میں لکھا اور نے میانی آ کی مسلمان ہوگیا اور اس کی وجہ ہے بحل منعقد کی گئی اور اس نے ڈونوں کو مار اور ان دونوں کو العذر اور دیے بارے میں لکھا اور نے جاتی ہوگی ہو اس کے درمیان عداوت پائی جاتی ہوگی ہوگی اور اس کے درمیان عداوت پائی جاتی ہوگی ہوگی اور اس کے دیکھی کیا اور ان کور ہا کردیا اور اس کے بعد نصر انی بلاوج از میں جاتی ہوگی کیا اور ان کور ہا کردیا اور اس واقعہ کے بارے میں شخ تھی جاتے ہیں اس کا خون محفوظ ہوگیا کی جس کا نام الصارم کمسلول علی ساب الرسول ہے۔

اوراس سال کے شعبان میں ملک ناصر شاہا نہ شوکت کے ساتھ سوار ہوکر قاہرہ سے گذرااوروہ جمعہ کا دن تھا اور بیاس کی پہلی سواری تھی۔ اور شام میں خوشیوں کے شادیا نے بجے اور اس کی جانب سے سرکاری پروانہ آیا جسے جامع کے منبر پر پڑھا گیا اس میں عدل کے پھیلا نے اور ظلم کے سمیننے اور اوقاف واملاک کے مالکوں کی مرضی سے کھالت کو باطل کرنے کا تھم تھا اور ۲۲ رشعبان کو امام الدین کے بھائی قاضی جمال الدین قذوی نے المسر وربیعیں درس دیا اور اس کا بھائی اور قاضی القصاق شہاب الدین الخو فی اور شخ تھی الدین ابن تیسے عاضر ہوئے اور بیدا کے بھر پور درس تھا' البرزالی نے بیان کیا ہے کہ شعبان میں مشہور ہوگیا کہ جسرین کے باغ میں ایک عظیم اثر دھا ہے جس نے بحری کا بڑا ساسرنگل لیا ہے اور رمضان کے آخر میں امیر حسام الدین لاجین ظاہر ہوگیا وہ اشرف میں ایک عظیم اثر دھا ہے جس نے بحری کا بڑا ساسرنگل لیا ہے اور رمضان کے آخر میں امیر حسام الدین لاجین ظاہر ہوگیا وہ اشرف کے قت سے رو پوش تھا اور اس نے سلطان کے پاس عذر پیش کیا اور اس نے اسے قبول کر لیا اور اسے ضلعت دیا اور اس کا امرام کیا اور اس کا قتل اس کی مرضی ہے نہیں ہوا تھا۔

اوراس سال کے شوال میں مشہور ہو گیا کہ مہنا بن عیسیٰ سلطان ناصر کی اطاعت سے خروج کر کے تا تاریوں کے ساتھ جاملا

ے اور ٨/و والقعدہ كو بدھ كے روز' قاضى القضاۃ شباب الدين ابن الخولي كى بجائے خطيب شرف الدين المقدى نے الغزاليه ميں درس دیا قاضی شہاب الدین فوت ہو گئے تھے اورالشامیۃ البرانیاُوچیوڑ کئے تھے اور ۱۷ ارذ والحجاُوجمعرات کے روز قاضی بدرالدین احمد من منامة شام کی قضاء پرآئے اور انعاد لیدیش اترے اور نائب عضت اور تمام فوج آپ کے استقبال والی اور شعراء نے آپ ک مدح کی اورآ پ نے تاجی الدین انجیمری کو نائب خطیب متمرر کیا اور شرف الدین المقدی کی بجائے ﷺ زین الدین الفارو تی نے الشامية البرانيه كي تذريس كا كام سنجالا اورالناصرية بواس كے قبضے ہے چھين ليا گيا اورابن جماعة نے وہاں اورالعاد ليد ميں ٢٠ ذوالمجه كو پڑھایا اوراس ماہ انہوں نے دمشق کے والی جمال الدین اقیای کے حکم سے کتوں کو دمشق سے جنگل کی طرف نکال دیا اوراس بار ہے میں لوگوں اور در بانوں برحتی کی۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

## علامه يشخ تاج الدين موكى:

ملك اشرف خليل بن قلا دون منصور' بيدرا' الشجاع اورشس الدين بن السلعوس بن محمد بن مسعود المراغي' جوابوالجواب الشافعي کے نام ہے مشہور ہیں' آپ نے اقبالیہ وغیرہ میں پڑھایا اور آپ فضلائے شافعیہ میں سے تصاور فقہ اصول اور نحو میں آپ کو ہزا کمال اور فنہم حاصل تھا ہفتہ کے روز آپ احیا تک فوت ہو گئے اور باب الصغیر کے قبرستان میں دفن ہوئے آپ کی عمر ۰ کسال سے

### خاتون مؤنس بنت سلطان عادل ابي بكر بن ايوب:

یہ دارالقطبیہ اور دارا قبال کے نام ہےمشہور ہے اس کی پیدائش ۲۰۳ ہے میں ہوئی' اس نے عفیفہ الفار قانیۃ اورعین الفتس بنت احمد بن ابی الفرج الثقفید سے اجازت روایت کی ہے اس نے رہیج الآخر میں قاہرہ میں وفات پائی۔

#### ملك حافظ غياث الدين بن محمر:

ملك سعيد معين الدين بن ملك امجد بهرام شاه بن المعزعز الدين فروخ شاه بن شامنشاه ابن ايوب آپ يگانه فاضل تھے آپ نے ساع حدیث کیا اور بخاری کوروایت کیا آپ علاءاورفقراء سے محبت کرتے تھے آپ نے ۲ رشعبان کو جعہ کےروز وفات پائی اور آ پ کوا ہے نا نا ابن المقدم کے پاس باب الفرادیس سے باہر دفن کیا گیا۔

### قاضى القصاة شهاب الدين بن الخولي:

ابوعبدالله محمد بن قاضي القضاة شمس الدين ابي العباس احمد بن خليل بن سعادة بن جعفر ابن عيسي بن محمد الشافعي ان كااصل خولي ہ آ ب نے بہت سے علوم حاصل کیے اور بہت ی کتابیں تصنیف کیس ان میں ایک کتاب بیں فنون کے بارے میں ہے آ ب نے علوم حدیث کومرتب اور اچھی طرح محفوظ کیا ہے آپ نے کثیر ہے ساع حدیث کیا 'اور آپ ان ہے اور ان کے اہل کے محب تھے اور حچوٹی عمر میں آپ نے الد ماغیہ میں پڑھا پھر قدس کی قضاء کوسنجالا پھر بہنا کی قضا سنجالی پھر حلب کے قاضی مقرر ہوئے پھرمحلّہ کی

طرف والیس آگئے پھر قاہرہ کے قاضی مقررہوئ کھرالعادلیداورالغز الید کی تدریس کے ساتھ ساتھ شام کے قاضی مقرر ہوئے اور آپ زمانے کی لیکی اورا کابرعلائے اعلام میں سے تھے اور پاک دامن کیا کیزہ کیا نیا صدیث اوراس کے علم اوراس کے علماء کے محت تھے اور بھرے شیخ جافظ المری نے آپ کی متباہیۃ الا سناوج اللہ ما احادیث میان کیس بیں اورتقی العریب انس متبدا موری احر رمی نے حروف ابجد کے مطابق آپ کی مشیخت بیان کی ہے جو ۲۳۱ مشاکے پیشتمل ہے البرزالی نے بیان کیا ہے کہ اس جم میں تقریباً تین سو شیوخ کا ذکرنہیں کیا گیا آپ نے ۲۵ ررمضان کو جمعرات کے روز ۱۷ سال کی عمر میں وفات یائی اور آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور اس روز آ پکوقا سیون کے دامن میں آ پ کے والد کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔

#### اميرعلا وُالدين نابينا:

قدس کانگران اور آج کے بہت سے نشانات کا بانی 'امیر کبیر علاؤالدین اید کین بن عبداللہ الصالحی النجی 'آپ ا کا برامراء میں سے تھے'اور جب نابینا ہو گئے تو قدس شریف میں اقامت اختیار کرلی اور اس کے آباد اور نئے مقامات کی دیکھے بھال کرنے لگے آب برے بارعب تھ آپ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ہو علی تھی آپ ہی نے مسجد نبوی کے قریب نہانے کا کمرہ تعمیر کیا ہے اورلوگوں نے وہاں سے وضوو غیرہ کا بھی فائدہ اٹھایا ہے اورلوگوں کواس سے آسائش محسوس ہوئی ہے اور آپ نے قدس میں بہت سی خانقا ہیں تعمیر کیس اور نیک کام کیے آپ خود کا موں کوسرانجام دیتے تھے اور آپ کی بڑی عزت تھی آپ نے اس سال کے شوال میں وفات یا گی۔

### وزيرتنس الدين محمه بن عثان:

ا بن ابی الرجال التوخیٰ جوابن السلعوس کے نام ہے مشہورتھا اور ملک اشرف کا وزیرتھا وہ اس سال کی • ارصفر کواس ضرب کے تحت مرا جوایک ہزار کوڑوں سے متجاوز تھی اور القرافہ میں ڈن ہوا' کہتے ہیں کہاس کے بعدا سے شام منتقل کیا گیا' شروع شروع میں وہ تا جرتھا پھراس نے تقی الدین بن تو ہے کی سفارت ہے دمشق میں اُسپکشن سنجالی' پھروہ سلطنت سے قبل ملک اشرف سے معاملہ کرنے لگا اور اس سے عدل وصد ق ظاہر ہوا اور جب وہ اپنے باپ منصور کے بعد بادشاہ بنا تو اس نے اسے حج سے بلا کروزارت سونپ دی اوروہ ا کابرامراء پر تکبر کرتا تھا اور انہیں ان کے ناموں ہے بلاتا تھا اور ان کے لیے کھڑانہ ہوتا تھا اور جب اس کا استاد اشرف قتل ہو گیا تو انہوں نے اسے ضرب واہانت اوراموال لینے کے لیے قابو کرلیاحتیٰ کہانہوں نے اس کی زند گی ختم کر دی اور ا ہے باندھ دیا اور اسے مٹی پرتھہرا دیا حالا تکہ اس ہے قبل وہ ثریا پر پہنچا ہوا تھا اور اللّٰہ پر واجب ہے کہ جو چیز بلند ہوتی ہے وہ اسے شچے کر دیتا ہے۔

#### 249P

اس سال كا آغاز جوا توالحاكم بإمراللهُ خليفهُ اورشهرون كاسلطانُ ملك ناصر محمد بن قلا دون تقااوراس وقت اس كي عمر ١٢ سال چند ماه تھی اورمما لک کامنتظم اور فوجوں کا اتالیق امیر زین الدین کتبغا تھا اور شام کا نائب امیر عز الدین ایب الحموی تھا اور دمشق کا وزيرتقي الدين توبهالنكريتي تفايه اور کچهریوں کا بلانے والانمس الدین الاعسر تھا اور شافعیہ کا قاضی ابن جماعة اور حنفیہ کا حسام الدین الرازی اور مالکیہ کا جمال الدین الزوادی اور حنابلہ کا قائلنی شرف الدین نسس تھا اور محتسب شہاب الدین شی اور بقیب الاشراف کرین الدین بن عدمان اور بت المال کا دکیل اور مامع کا تگران تا جمالہ ین شیرازی اور خطیب شہزشرف الدین المقدی تھا۔

اور جب عد شوراء کا دن آیا تو اشرف کے غااموں کی الید جماعت نے اٹھ کر سلطان کی حرمت کو پامال کر دیا اوراس کے خلاف بغاوت کرنی چاہی اورانہوں نے سوق السلاح میں آ کر جو پچھاس میں تھالے لیا پھران کی گلرانی کی گئر ادران میں سے بعض کو سیاسی دیا گیا اور دوسروں کے ہاتھ اور زبانیں کا دی گئی اور بڑی دیوا تھی پیدا ہوگئی اور وہ تقریباً مین سویاس سے زیادہ آ وی تھے۔

#### ملك عا دل كتبغا كى سلطنت:

اوراارمحرم کی صبح کوامیر کتبغا تخت حکومت پر بینهااور ملک ناصرمحد بن المنصو رکومعزول کردیا اورائے اپنے اہل کے گھر کا پابند
کردیا اور یہ کدوہ اس سے باہر نہ نکلے اورامراء نے اس پر اس کی بیعت کی اوراسے مبار کباد دی اور بڑا دستر خوان بچھایا اورا پھی اس
بات کوصوبوں کی طرف لے گئے اوراس کی بیعت کی گئی اوراس کے لیے متعقل خطبہ دیا گیا اوراس کے نام کا سکہ ڈھالا گیا اورامارت
مکمل ہوگئی اورشہروں کو آراستہ کیا گیا اورخوش کے شادیا نے نئے گئے اوراس نے ملک عادل کا لقب اختیار کیا اوراس وقت اس کی ممر
تقریباً بچپاس سال تھی اوروہ تعص کے پہلے معرکہ میں جوعین جالوت کے معرکہ کے بعد ملک الظاہر کے زمانے میں ہواتھا، قید ہوگیا تھا
اوروہ النوبرانیہ میں سے تھا جوتا تاریوں کی ایک جماعت ہے اوراس نے امیر حسام اللہ بن لاجین السلحد اری کومصر میں نائب مقرر کیا
اوروہ اس کے آگے غلاموں کا منتظم تھا اور الجزری نے اپٹی تاریخ میں ایک امیر کے دوالے سے بیان کیا ہے کہ اس نے ہلاکو خان کو
در کھا، اس نے اپنے تنجم سے بوچھا کہ وہ اس کی فوج کے ان پیشروؤں میں سے اس کا استخر ان کرے جودیار مصر پر قبضہ کر سے گا اور
اس نے حساب لگا کرا سے کہا، میں اس شخص کو ویار مصر پر قابض پا تا ہوں جس کا نام کتبغا ہوگا اور اس نے اسے کتبغا نوبین خیال کیا اور
وہ ہلاکو کا داماد تھا کہیں اس نے اسے سال رفوج بنا دیا اوروہ وہ نہیں تھا اوروہ عین جالوت میں قس ہوگیا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور
جسٹونس نے اس کومعر پر قابض کرایا وہ بہتر بین امیر اور سیر سے وافسا ف اور نصر سے اسلام کے اراد سے کے لیا ظ سے ان امراء میں
جسٹونس نے۔

اور رہے الا وَل کے آغاز میں بدھ کے روز' کتبغا شاہانہ شوکت کے ساتھ سوار ہوا اور قاہرہ ہے گذرا اور لوگول نے اس ک لیے دعا کمیں کیں اور اس نے الصاحب تاج الدین بن المحنا کو وزارت سے معزول کر دیا اور فخر الدین حنبلی کو وزیر بنایا اور لوگوں نے دمشق میں مسجد المحقدم کے پاس بارش کی دعا کی اور تاج الدین المجعمری نے شرف الدین المحقدی کی نیابت میں ان سے خطاب کیا اور وہ مریض تھا اور اس نے اپنے آپ کو قضا' سے معزول کر دیا تھا اور اس کے بعد اس نے لوگوں سے خطاب کیا اور یہ کہ جمادی الاولی بدھ کے دن کا واقعہ ہے اور وہ سیر اب نہ ہوئے تو پھر انہوں نے دوبارہ ہفتہ کے روز سے برا تھا گر وہ سیر اب نہ ہوئے اور رجب میں جمال الدین ابن اور شرف الدین المحقدی نے ان سے خطاب کیا اور مجمع پہلے سے بھی بڑا تھا گر وہ سیر اب نہ ہوئے اور رجب میں جمال الدین ابن الشريش نے قاضى بدراندين بن جماعة كى نيابت ميں فيعله كيا اورائى مين ميں قاضى شمس الدين بن العزب المعظمية ميں پڑھايا اس في الشريش نيا اورائى مين ميں الله على بالله الله ين بن العزف اور نياس پر متصرف بوا اور رضان ميں من سے منا بله كوهم ديا كه وہ در سے امام سے پہلے نماز پڑھانيا كه وقت ميں نماز پڑھتے تھے جس كى وجہ سے بريشائى بولى تفى برخصت تھے اور جب محراب الصحاب كے نيا امام بنا تو وہ سب ايك ہى وقت ميں نماز پڑھتے تھے جس كى وجہ سے پہلے نماز پڑھانى بولى تفى كيل بيضابطه بن كيا كہ وہ تيسر سے فر بى برآ مدے ميں اسپے محراب كے پاس صحن ميں نماز سے وقت بڑے امام سے پہلے نماز پڑھانيا كہ رہا ہے كہاں بي حاليا ہوں ہے كہا ہماز ہر ھاليا كہ ہماز ہے ہمار ہے ہمار ہوں ہے كہا ہمار ہوں ہمار ہمارے ہمار ہوں ہمارے ہمار ہمارے ہمار ہمارے ہمار ہمارے ہمار ہمارے ہمار ہمارے ہمار ہمارے ہمارے ہمار ہمارے ہمارے ہمار ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمار ہمارے ہمار ہمارے 
میں کہتا ہوں بیضابطہ ۲۰ کھ کے بعد تبدیل ہو گیا ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوگا اور رمضان کے آخر میں 'قاضی نجم الدین بن صحری دیار مصرے شامی افواج کے فیصلے کے لیے آیا' اور ۵ رشوال کو جعرات کے روز' شرف الدین المقدی خطیب و مدرس کی بجائے قاضی بدرالدین بن جماعة نے جامع کے محراب میں امام اور خطیب بن کرظہر کی نماز پڑھائی پھراس نے دوسرے دن خطبہ دیا اور اس کا خطبہ اور قر اُت بھر یور تھی اور بیو قضاء وغیرہ سے زائد بات تھی۔

اور شوال کے اوائل میں ' دیار مصر سے مختلف احکام آئے جن میں بیتھم تھا کہ خطیب مقدی کی بجائے ابن مصری' الغزالیہ میں پڑھائے اور پڑھائے اور امینیہ کی تذریس کے بارے میں بیتھم تھا کہ نجم الدین ابن مصری کی بجائے امام الدین قزوینی امینیہ میں پڑھائے اور اس نے اپنے بھائی جلال کوتھم دیا کہ وہ اس کی بجائے الظاہر بیتہ البرائیة میں پڑھائے اور شوال میں اس جمام کی تقبیر کھمل ہوگئی جے مسجد القصب میں عز الدین الحموی نے بنایا تھا اور وہ خوبصورت ترین جمام تھا۔

اور شرف الدین المقدی کی بجائے دارالحدیث نوریہ کی مشیخت شنخ علا والدین بن العطار نے سنجالی اوراس سال ملک مجاہد انس بن مالک عادل کتبغا نے جج کیا اورانہوں نے حرمین وغیرہ میں بہت صدقات دیے اور یوم عرفہ کو دمشق میں اعلان کیا گیا کہ ذمیوں میں سے کوئی شخص گھوڑے اور نچر پر سوار نہ ہو اور مسلما نوں میں سے جوشخص کسی ذمی کواس کی خلاف ورزی کرتے دیکھے تو وہ اس کا سامان لے لئے اوراس سال کے آخر میں اوراس کے ساتھ والے سال میں دیار مصر میں خت گرانی ہوگئی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ بلاک ہوگئ والی سال شاہ تا تارقازان این ارغون بن ابغابن تولی بن چنگیز خال مسلمان ہو گئی اور اس سال شاہ تا تاری یاان کی اکثریت اسلام میں داخل ہو چنگیز خال مسلمان ہوگیا اور اس سال میں داخل ہو گئی اور اس نے اسلام لائے کے روز سونا اور جا ندی اور موتی 'لوگوں کے سرول پر نچھا ور کئے' اور محمود کا نام اختیار کیا اور خطبہ گئی اور اس نے اپنے اسلام لائے کے روز سونا اور جا ندی اور موتی 'لوگوں کے سرول پر نچھا ور کئے' اور محمود کا نام اختیار کیا اور جعد میں حاضر : دااور اس نے بہت سے گرجول کو بر باد کر دیا اور ان پر جزیبے عالم کیا اور بغدا دوغیرہ شہروں کے مظالم کووالیس کیا اور بعد میں حاضر : دااور اس نے بہت سے گرجول کو بر باد کر دیا اور ان پر جزیبے عالم کیا اور بغدا دوغیرہ شہروں کے مظالم کووالیس کیا اور تا تاریوں کے ساتھ جلال اور قربان گا ہیں بھی ظاہر ہوئیں۔ والحمد میڈ دوحدہ '



# اس مال مين وفات بإن والماعيان

ينتخ ابوالرحال المنيني

شخ سالے مابد زاہد ابوانر جال بن مرنی جو حز آئین سے تعنق رکھتے تھے آپ کے احوال و مکا شفات بھی ہیں اور اہل ڈشق اور دوسر سے شہرول کے باشند سے منین بستی میں آپ کی زیارت کرتے تھے اور بسااوقات آپ دشق آت تو آپ کا اکرام اور مہمانی کی جاتی اور آپ کی بستی میں آپ کا زاویہ بھی تھا اور آپ ان شیطانی ساعات سے بری تھے اور شخ جندل کے شاگر دھے اور آپ کا شخ بندل کے بازو سے تھا ور آپ کا میں میں سے تھا نیز سلف کے طریق پر چئے والا تھا اور شخ ابوالر جال ۱۸ مال کو پہنچ چکے تھے اور آپ نے ۱ مرحم میں میں اپنے گھر میں وفات پائی اور لوگ دشق سے آپ کے جنازہ کے جنازہ کے لئے افکے اور ان میں سے کچھ لوگ جنازہ میں شامل ہو گئے اور آپ کے اور آپ کے قرار سے شامل ہو گئے گئے اور ان میں سے کچھ لوگ جنازہ میں شامل ہو گئے اور آپ کے اور گئے لوگ شامل نہ ہو سکے اور آپ کی قبر پر جنازہ پڑھا گیا اور اپنے زادیہ میں دفن ہوئے۔رحمہ اللہ

اوراس سال کے اواخر رہیج الاُ وّل میں خبر آئی کہ عساف بن اُحمہ بن جی 'جس نے اس نصرانی کو پناہ دی تھی جس نے رسول الله مَناقَائِظُ کو گالیاں دی تھیں قتل ہو گیا ہے' پس لوگ اس سے خوش ہو گئے۔

يشخ جمال الدين:

نیک عابد زاہد متق ، بقیۃ السلف جمال الدین ابی القاسم عبدالعمد بن الحرستانی قاضی القصاۃ ، خطیب الخطباء ، عمادالدین عبدالعمد بن الحرستانی قاضی القصاۃ ، خطیب الخطباء ، عمادالدین عبدالکریم بن جمال الدین عبدالعمد ، آپ نے ساخ حدیث کیا اور امامت اور تدریس الغزالیہ میں اپنے باپ کی نیابت کی ، پھر آپ نے مناصب اور دنیا کوچھوڑ دیا اور عبادت کی طرف متوجہ ہو گئے اور لوگوں کا آپ کے بارے میں نیک اعتقاد ہے وہ آپ کے ہاتھ چومتے اور آپ سے دعاکی درخواست کرتے تھے آپ کی عمر • ۸سال سے متجاوز تھی اور آپ اواخرر تیے الاقل میں اپنے اہل کے پاس دامن کوہ میں دفن ہوئے۔

شيخ محبّ الدين طبري كمي:

شافعی آپ نے کشر سے ساع کیا اور بہت سے فنون میں تصانیف کیں ان میں سے کتاب الاحکام بہت مفید جلدوں میں سے اور آپ کی ایک کتاب الاحکام بہت مفید جلدوں میں سے اور آپ کی ایک کتاب جامع المسانید کی ترتیب کے مطابق ہے آپ نے حاکم یمن کواس کا ساع کرایا آپ کی پیدائش اس سال کے ۲۷ رجمادی الآخر ہ کو جعرات کے روز ہوئی اور آپ مک میں دفن ہوئے آپ کے اشعار ایجھے ہیں اور ان میں سے آپ کا وہ قصیدہ بھی ہے جو مکداور مدین کی درمیانی منازل کے بارے میں ہے اور تین سواشعار سے زیادہ اشعار پر مشمل حافظ شرف اللدین دمیاطی نے اپنے مجم میں اسے آپ کی طرف سے لکھا ہے۔

ملك مظفرها كم يمن:

یوسف بن المنصور نورالدین عمر بن علی بن رسول آپ اپنیاب کے بعدیمن کی مملکت میں ۲۷ سال مقیم رہے اور • ۸ سال عمریا کی اور آپ کا باپ ملک اقیس ابن الکامل محمد کے بعد بیس سال سے زیادہ مدت امیر رہااور عمر بن رسول 'اقیس کی افواج کا سالارتھا اور جب اقیس مرئیا تو اس نے حکومت پر قبضه کرلیا اوراس کی حکومت کمل ہوگئی اوراس نے ملک منصور کا نام اختیار کیا'اور و مسلسل میں سال سے زائد مرصہ بادشاہ رہا پھراس کا بیٹا مظفر انتها ہیں سال بادشاہ رہا' پھراس نے بعداس کا بینا ملک اشرف بادشاہ بناجودین كواستواركر نے والا تقااورہ وايك مهال جھي نظيم اكرفوت ہو گيا پھراس كا بھائی المؤیدع الدین واؤر بن المفظفر كھڑا موااورہ وايك مدت مسلسل بادشاہ ریااور ملک مظفر مذکور کی وفات اس سال نے رجب میں ہوئی اور وہ تو ہے سال ہے زیاد وحمر کا نظااور وہ حدیث اوراس کے ماغ کو پیند کرتا تھا اوراس نے اپنے لیے جالیس حدیثیں جمع کی تھیں۔

### شرف الدين المقدى:

شيخ امام خطيب مدرس مفتى شرف الدين ابوالعباس احمر بن شيخ كمال الدين احمد بن نعمة بن احمد بن جعفر بن حسين بن حماد المقدى الثافعي آ بـ ۲۲۲ ه کو پیدا ہوئے اور کثیر ہے ساع کیا اورا چھا لکھااورا چھی مفید تصانیف کیس اور دمثق میں بطور نائب قضاء سنهالی اور دمشق کی تدریس اور خطابت بھی سنجالی اور آپ خطابت کے ساتھ ساتھ الغزالیہ اور دارالحدیث نوریہ کے مدرس بھی تھے اورایک ونت آپ نے الثافیة البرانیه میں پڑھایا اور فضلاء کی ایک جماعت کوا فتاء کی اجازت دی جن میں شخ امام علامہ شخ الاسلام ابوالعباس بن تیمیہ بھی شامل تھے اور آپ اس پرفخر کرتے اورخوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے ابن تیمیہ کوا فتاء کی اجازت دی ہے اور وہ علوم کے فنون کثیرہ میں مہارت رکھتے ہیں' اور آپ کے اشعارا چھے ہیں اور آپ نے اصول فقہ کے بارے میں ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں بہت می چیزیں جمع کر دیں ہیں اور وہ آپ کے شاندار خط میں میرے یاس ہے آپ نے کار رمضان کواتوار کے روز وفات یا کی آپ کی عمر \* عسال سے زیادہ تھی اور آپ کو باب کیسان کے قبرستان میں اپنے باپ کے پاس وفن کیا گیا' اللہ آپ براور آپ کے باپ پررحم فرمائے اور آپ کے بعدعید کے روز' شیخ شرف الدین الفز اری خطیب جامع جراع نے خطبہ دیا پھرابن جماعة کی خطابت کا سرکاری تھم آیا اورخطیب شرف الدین بن المقدی کے اشعار میں سے بیاشعار بھی ہیں \_ '' پھول کی طرف جاتا کی بول کی چفلی کرے اور غم کی جماعت کو بھا گتے ہوئے تیر مار' اور جو مخص پھول کا طواف قبل اس کے کہوہ گلے میں ڈالا جائے اس کے وفت میں اس کا طواف ندکر ہے اس نے کوتا ہی سے کام لیا ہے ''۔

صدر بحم الدين واقف الجو ہريہ:

ابو بکر محمہ بن عیاش بن ابی المکارم التمیمی الجو ہری ' دشق میں حنفیہ پر الجو ہریہ کے وقف کرنے والے' آپ نے ۹ اشوال کومنگل کی رات کو و فات یانی اور اینے مدرسہ میں دفن ہوئے آ پ کی عمر • ۸سال ہے متجاوز تھی اور با دشاہوں اور ان سے کم درجہ لوگوں کے یاس آیے کے خادم تھے۔

#### يتنخ مجدالدين:

شخ 'امام' عالم' متقی' خطیب' طبیب' مجدالدین ابوځه عبدالو پاب بن احمد بن الی الفتح بن سحون التنوخی کشفی 'النیر ب کے خطیب اور حنفیے کے الد ماغیہ کے مدرس آپ ماہراور حاذق طبیب تھے آپ نے النیر بیس وفات یائی اور جامعہ الصالحیہ میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور آپ فاضل آ دمی تھے اور آپ کے اشعار اچھ ہیں اور آپ نے پچھا حادیث بھی روایت کی ہیں' آپ نے ۵ زوالقعد ہ

جەتەكى رات كوھە كسال كى ممر ميں وفات بائى۔ شخ الفارو ثى :

ا مام عابدً را بدخطيب عز الدين ابوانعياس احمد بن ﷺ محى الدين ابرا نيم بن ممر بن انفرح بن سابورا بن ملى بن منهمة الفارو في الواسطى' آپ ١١٣ ه ميں پيدا ہوئے اور ساع حديث كيا اور اس بارے ميں سفر كيا اور آپ كوحديث تفسير' فقه' وعظ اور بااغت ميں کمال حاصل تھا اور آپ دیندار' تقویٰ شعار اور درویش آ دمی تھےٰ آپ الظاہر کی حکومت میں دمشق آپ تو آپ کوالجار وضیه کی تدریس اور ابن ہشام کی مسجد کی امامت دی گئی اور مصالح کے مطابق اس میں آپ کے لیے کچھ چیزوں کومرتب کیا گیا اور آپ میں ایثار پایا جاتا تھااورآ پ کے احوال صالحہ اور بہت ہے مکاشفات ہیں ایک روز آپ ابن ہشام کے محراب میں لوگوں کونما زیڑھانے کے لیے آ گے بڑھے تو آ پ نے۔احرام کی تکبیرے پہلے اپنی دائیں جانب متوجہ ہوکر کہا باہر جاؤ اور عنسل کر ومگر کو کی شخص باہر نہ لکا' پھرآ پ نے دوتین باراس بات کود ہرایا تو کوئی شخص باہر نہ نکلا' آپ نے کہااے عثان باہر جاؤ اورغسل کروتو صف ہے ایک شخص باہر نکلا اوراس نے عسل کیا پھرواپس آ کریٹنے کے پاس معذرت کرنے لگا اور و چھن فی نفسہ صالح تھا اس نے بیان کیا ہے کہ اسے کسی شخص کود کیھے بغیر فیض پہنچا ہے اور اس نے یقین کرلیا کہ اسے عسل کرنالا زمنہیں ہے اور جب شیخ نے وہ بات کہی جواس نے کہی تو اس نے خیال کیا کہ وہ دوسر ہے کومخاطب کررہا ہے اور جب اس نے معین طور پراس کا نام لیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہی اس کامقصود ہے پھر الفاروثی دوسری بارمنصور قلا دون کے آخری ایام میں آئے اور آپ نے گئی ماہ جامع دمشق میں خطبہ دیا پھر آپ کومؤفق الدین الحموی کے ذریعےمعز ول کردیا گیا اور بیربات پہلے بیان ہو چکی ہےاور آپ نے النجیبة اور دارالحدیث الظاہریہ میں پڑھایا پھرسب کچھ چھوڑ كرايي وطن كى طرف مفركر كئة اور ذوالحبرك آغازيس بدھ كى صبح كووفات يا كئة اور واسط ميں آپ كى موت كاون تيامت كادن تھااور دمشق اور دیگرشہروں میں آپ کا جناز ہ پڑھا گیااور آپ نے سہرور دی سے خرقہ تضوف زیب تن کیااور قراءت عشر ہ کو پڑھااور دو ہزار دوسوجلدیں ہیچھے چھوڑیں اور کثیر سے حدیث بیان کی اور ابرزالی نے آپ سے سیچے بخاری' جامع تر مذی' سنن ابن ماجهٔ مسند الشافعي' مندعبدا بن حميد بعجم الطبر اني' الصغيرُ مندالداري' فضائل القرآن لا بي مبيداور • ١٨جزاء وغيره سنے \_

محقق جمال:

احمد بن عبدالله بن الحسین الد مشقی آپ نے شافعی مذہب کے مطابق فقہ کیمی اوراس میں مہارت حاصل کی اور فتو کی دیا اور دہرائی کی آپ طب میں فاضل ہے اور آپ نے فن طب میں دوسروں پر متقدم ہونے کی وجہ سے الدخواریة کی مشیخت سنجائی اور اطباء کے ضابطے کے مطابق شفاخانہ نور کی میں مریضوں کی عیادت کی اور آپ الفرخشانیہ میں شافعیہ کے مدرس تھے اور متعدد مدارس کے دہرائی کرانے والے تھے اور اچھے ذبین تھے اور بہت سے فنون میں حصد دار تھے اللہ آپ سے درگذر فرمائے۔

الست خاتون بنت ملک اشرف:

مویٰ بن عادل' اپنے عمر ادمنصور بن صالح اساعیل بن عادل کی بیوی' اور یہی وہ خاتون ہے جس نے منصور کے زیانے میں اپنی بیوتو فی ثابت کی اور اس نے اس سے حزرم کوخرید لیا اور اس نے زین الدین سامری سے الزمقیہ لے لیا۔

صدر جمال الدين:

یوسف بن ملی بن مبی جرائیگرین انصاحب تقی الدین تو به کابھا ٹی ایک وقت بید دشق کا اُسپکٹر بنا اور اے اپنے بھا ٹی کی قبر میں وامن بوو میں وفن نیا نیا اور اس کا جناز و جرپورتھا اور پیر انتمند مالدار اور صاحب مروت تھا اس نے اپنے چینچے تین ہینے چھور ب نشس الدین مجمدُ ملاؤ الدین ملی اور بدرالدین حسن -

#### @ 19Q

اس سال کا آغاز ہوا تو خلیفہ وقت الحاکم بامر القد ابوالعباس احمد العباس اور ملک کا سلطان ملک عادل زین الدین کتبغا تھا اور مصر میں اس کا نائب امیر حسام الدین لاجین السلحد ارئ منصوری تھا اور اس کا وزیر فخر الدین بن الجلیلی تھا اور مصروشام کے قضا ہ وہی تھے جو اس سے پہلے سال تھے اور نائب شام عز الدین اُخمو ی تھا اور اس کا وزیر تھی الدین تو بداور پھری کا سررشتہ دار الآعسر تھا 'اور خطیب وقاضی شہر ابن جماعة تھا اور محرم میں شرف الدین بن الشیر جی کی بجائے بر بان الدین بن ہلال نے تیموں کی گہداشت سنجال لی۔

اوراس سال کے آغاز میں دیار مصر میں خت گرانی اور خت فنا طاری ہوئی اور تھوڑ ہے سے لوگوں کے سوا' سب لوگ فنا ہو گئے
اور وہ ایک گڑھا کھو دکر لوگوں کی گئی جماعتوں کواس میں دفن کر دیتے اور بھاؤ حد درجہ گراں اور خوراک کی حد درجہ قلت اور گرانی تھی
اور موت حکم انی کر رہی تھی اور ماہ صفر میں تقریباً ایک لاکھ تمیں ہزار آدی مر گئے اور شام میں بھی گرانی ہوگئی اور ایک بورے کی قیمت دو
سودرہم تک پہنچ گئی اور العویرانیہ تا تاریوں کو جب اطلاع ملی کہ کتبغا کی سلطنت شام تک آگئی ہے اور وہ ان میں سے ہے تو ان کی
ایک جماعت آئی' اور فوج نے بردی کشادہ دیل کے ساتھ آئیس خوش آمدید کہا چھر وہ امیر قر استقر منصوری کے ساتھ دیار مصر کی طرف
سفر پر روانہ ہو گئے اور مصر میں گرانی اور فنا کی شدت کی خبر آئی حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ اسکندر سے میں نجی کی قمیص ۲ سا درہم
میں اور قاہرہ میں ۱۹ درہم میں فروخت ہو گئے اور ان حیوانات میں سے جو بھی نظر آتا وہ اسے کھا جائے۔

اور ۱۳ ارجمادی الا ولی کو ہفتہ کے روز 'شخ علامہ تقی الدین بن دقیق العید' تقی الدین بن بنت الاعز کی بجائے مصرکے قاضی القضا ۃ بنے پھردیارمصرمیں سستائی ہوگئ اور جمادی الآخر ۃ میں بھوک اور تکلیف جاتی رہی۔ولٹدالحمد

اور ۲ در جب کو بدھ کے روز قاضی امام الدین نے القیم سے میں صدر الدین ابن رزین کی بجائے پڑھایا کیونکہ وہ وفات پا چکے تھے البرزالی نے بیان کیا ہے کہ اس سال قبدز مزم پر بجلی گری اور اس نے مجد الحرام کے مؤذن شخ علی بن محمد بن عبدالسلام کو مار دیا اور دہ نہ کورہ قبہ کی سطح پر اذان دیا کرتا تھا اور اس نے بچھا حادیث بھی روایت کی جیں اور اس سال رمضان کے آخر میں ملک الظاہر کی بیون ام سلامش بلاد الاشکری ہے دمشق آئی اور نائب شہر نے اس کی طرف تھا کف و مدایا بھیجے اور اس کے لیے وظا کف اور ڈیوٹیاں مرتب کی گئیں اور جب فلیل بن منصور نے سلطنت سنجالی تو اس نے انہیں جلاوطن کرویا تھا۔

الجزري نے بيان كياہے كەرجب ميں كمال الدين بن القلانسى نے جلال الدين قزويني كى بجائے ورس ديا اور عارمضان كو

بدھ کے روز شیخ الالسلام تقی الدین بن تیمید حرانی نے شیخ زین الدین بن اکمنی کی بجائے کدر سے حدید میں درس دیا ہے سا حب وفات پا چیئے تھے اور ابن حیمیہ نے انعماد بن اُلمجا کا حلقہ انسس الدین بن انتخر بعد بی کے لیے چھوڑ ویا اور شوال نے آخر بیس حالم زرع قاشی جمال الدین الزعی جسلیمان من عمر من سالم الا زعی تھا 'نے بمشق میس ابن جماعة کی نابت کی اور اس سال شوال کے آخر میس سلطان مصرے شام نیا اور جب ایکی میڈ برایا یا تو قلعہ میں خوشی نے شاہ یائے نے تا کے اور اس کان عب اوجین اور اس کا وزیر این انخلیلی قلعہ میں اثرے اور ۱۷ رو والقعدہ کو اتو ارکے روز اس نے شیخ تقی الدین سلیمان بن تمز ق المقدی کو شرف الدین کی بجائے ' حنا بلد کا قاضی مقرر کیا' شرف الدین فوت ہو تھے تھے۔

اوراس نے اسے اور بقیہ حکام اور بڑے بڑے والیوں اور اکا برام راءکو خلعت دیا اور ال نے ابن الشیر ازی کی بجائے جم الدین بن ابی طیب کو بیت المال کا وکیل مقرر کیا اور جماعت کے ساتھ اسے بھی خلعت دیا اور الاعمر اور اس کے اصحاب کی ایک جماعت اور بہت سے کا تبوں اور والیوں کو کھنا اور ان سے بہت سے اموال کا مطالبہ کیا گیا اور ان کے اموال و و خائر اور بنت ابن السلعوس اور ابن عدنان اور بہت سے لوگوں کی گہداشت کی گئی اور بڑی گڑ بڑ ہوگئی اور شخ الحریری کے دو بیخے مین اور شیٹ ابسر سے سلطان کی ملا قات کو آئے اور ان دونوں کو اس سے بخش اور مدد ملی اور وہ اپنے شہر کو واپس چلے گئے اور المور و کے دامن کو و میں سلطان کی ملا قات کو آئے اور ان دونوں کو اس سے بخش اور مدد ملی اور وہ اپنے شہر کو واپس چلے گئے اور المور و کے دامن کو و میں قائدر یہ نے سلطان کی طرحت میں آیا اور اس کے ساتھ میدان میں پولوکھیلا اور اشراف نے اپنے نقیب زین الدین بن بن عدنان سے تکلیف اٹھائی کہیں الصاحب نے ان ان سے اپنا ہا تھا تھائی الور ان کے معاملہ کو قاضی شافعی کے اپنے نقیب زین الدین بن بن عدنان سے تکلیف اٹھائی کہیں الصاحب نے اور اس کی بائمیں جانب کھا تھائی اور اس کے بنچے بدر الدین امیر صلاح اور اس کی بائمیں جانب کی بائمیں جانب کریں اور اس کے بنچے بدر الدین امیر صلاح اور اس کی بائمیں بائی بائمیں بائب شام حریری کے بیٹے صن اور اس کے دیچے بروالدین الحمودی کا ور اس کے بہلو میں الحاج بہادر اور اس کے بہلو میں الحاج بیاد میں احمام کی اور اس کے بیٹو مین کو کہیں خلات کو امراء شے اور اس نے خطیب بدر الدین بن جماعة کو قبیتی خلعت دیا اور جب نماز ادا ہوگئی تو اس نے سلطان کو سلام کیا اور سلطان کو سلطان کو سلطان کو سلام کی اور اس کے بھو کھیا۔

اور ۱ رز والحجہ کوسوموار کے روز'اس نے امیرعزالدین الحموی کو'شام کی نیابت سے معزول کر دیا اور سلطان نے اسے بہت سے کا موں پر جواس سے صادر ہوئے تھے' بہت ملامت کی' پھراس نے اسے معاف کر دیا اور اسے اپنے ساتھ مصر پلنے کا تھم دیا اور اس سے الدین عز لوالعاد کی کوشام کا نائب مقرر کیا اور والی بننے والے اور معزول ہونے والے کو ضلعت دیے' اور سلطان نے دار العدل میں آیا اور وزیر قضا قاور امراء بھی اس کے پاس حاضر ہوئے' اور وہ : پنے نام کی طرح عادل تھا پھر ۱ ارز والحجہ کو سلطان نے بلاد حلب کی طرف سفر کیا اور وہ حرستا سے گذرا' پھر اس نے گئی روز البریة میں اقامت اختیار کی پھر واپس آیا اور محص میں اترا' اور مشہرول کے نائبین اس کے پاس آئے اور وہ خوش سیرت اور سے فیلے کرنے والا تھا۔

# اس سال میں وفات پانے والے انحیان

شخ زين الدين بن تجي:

ارس المراق المر

المسعو دی:

المز ہ میں جمام کا مالک 'بڑے امراء میں سے تھا' امیر کبیر بدرالدین لؤلؤین عبداللہ المسعودی' با دشاہوں کی خدمت کرنے والا مشہور المیر' اس نے المز ہ میں بہتا نہ مقام پر ۲۷ رشعبان کو ہفتہ کے روز وفات پائی اورا توار کی ضبح کوالمز ہ میں اپنی قبر میں دفن ہوااور نا عب سلطنت اس کے جناز بے میں شامل ہوااور جامع دمشق میں قبۃ النسر کے بنچاس کی تعزیت ہوئی۔ شیخ خالدی:

سیخ صالح اسرائیل بن علی بن حسین خالدی باب السلامة سے باہر آپ کا زادیہ ہے اس میں آپ کی زیارت کی جاتی تھی اور آپ عابد وزاہد تھے اور کسی کے لیے کھڑنے نہیں ہوتے تھے خواہ وہ کوئی بھی ہواور آپ کے ہاں سکون خشوع اور طریق کی معرفت تھی اور آپ ایٹ گھر سے صرف جمعہ کے لیے نکلتے تھے حتیٰ کہ آپ ۵ ارمضان کوفوت ہوگئے اور قاسیون میں فن ہوئے ۔رحمہ اللہ تعالیٰ اشرف حسین المقدی €:

قاضی القضاۃ شرف الدین ابوالفضل الحسین ابن الا مام الخطیب شرف الدین الی بکرعبداللہ ابن الشیخ الی عمر المقدی آپ نے ساع حدیث کیا اور فقہ علیمی اور فروع ولغت میں مہارت حاصل کی اور آپ میں شائنگی خوش گفتاری اور خوبروئی پائی جاتی تھی آپ نے جم الدین بن شیخ مشمس الدین کے بعد ۱۸۷ ھے آخر میں قضاء سنجالی اور دامن کوہ میں دارالحدیث اشرفیہ میں پڑھایا آپ نے جم الدین جعرات کی شب کووفات پائی اور ساٹھ سال کی عمر کو بہنچ کچکے تھے اور دوسرے دن آپ کواپنے دادا کے قبر ستان

شذرات الذہب میں حسن المقدی لکھا ہے۔

میں دامن کو دمیں قرن کیا گیا اور ٹائب سلطنت کشنا قاورا حیان آپ کے جنازہ میں شامل ہوئے اور دوسرے دن جامع مظفری میں آپ ٹی تعزیت ہوئی اور آپ نے بعد تقی الدین سلیمان بین حمز و نے قضا سنجا لی اور ای طرح دامن کوہ میں واقع دارالحدیث اشرفید کی مشیختہ بھی سنجا کی اور کئی ماہ ہے شاف الدین الغایہ الحسن بلی النابلس نے اسے سنجالا ہوا تھا بھر آپ نے اسے چھوڑ دیا اور وہ تقی سلیمان المقدی سے ہاتھ میں برقر ارد ہی۔

شخ ا بوځمه :

بن ابی حمز ہ المغر بی المالکی' آپ امام' عالم اور زاہد تھے آپ نے ذوالقعدہ میں دیار مصرمیں وفات پائی آپ بہت حق گؤاور بہت امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کرنے والے تھے۔

الصاحب محى الدين بن النحاس:

ابوعبداللہ محمد بن بدرالدین لیعقوب بن ابراہیم بن عبدائلہ بن طارق بن سالم بن النحاس الاسدی انحلی الحقی 'آپ ۱۱۳ ھیس حلب میں پیدا ہوئے اور علم حاصل کیا اور اس میں مہارت حاصل کی اور ساع حدیث کیا اور ایک مدت تک دمشق میں قیام پذیرر ہاو وہاں بڑے بڑے مدارس میں پڑھایا جن میں الظاہر بیا اور الزنجانیة بھی شامل ہیں۔ آپ نے حلب کی قضاء اور دمشق کی وزارت کو سنجالا اور آپ لا نہر بری کچری اور اوقاف کے ناظر رہے اور ہمیشہ کرم و معظم اور مناظرہ میں فضیلت وانصاف سے مشہور رہے'آپ سلف کے طریق کے مطابق حدیث اور اہل حدیث کے محب سے اور حضرت شخ عبدالقادر اور آپ کی جماعت سے محبت رکھتے تھے'آپ نے المز و میں بستان مقام پر ذوالحجہ کے آخر میں سوموار کی عشاء کو وفات پائی آپ کی عمر • مسال سے متجاوز تھی اور آپ کو ۲۹۲ ھے کے آغاز میں منگل کے دوز المز و میں آپ کے اپنے قبرستان میں دفن کیا گیا اور آپ کے جنازہ میں ٹائب سلطنت اور قضا قشامل ہوئے۔

قاضى القصاة لقى الدين:

ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن قاضى القصاة تاج الدين الي محمد عبدالوباب بن القاضى الاعز الى القاسم خلف بن بدر العلائى الشافعي أ آپ نے جمادى الاولى ميں وفات پائى اور القرافہ ميں ان كے قبرستان ميں دفن ہوئے۔

#### 249Y

اس سال کا آغاز ہوا تو خلیفہ سلطان نائب مصر نائب شام اور قضاۃ وی ہے جن کا ذکراس سے پہلے سال میں ہو چکا ہے اور سلطان ملک عادل کتبخا مص کے نواح میں شکار کھیل رہا تھا اور نائب مصر لاجین اور اکا ہرام اء اس کے ساتھ تھے اور نائب شام امیر سیف الدین غز نوا نعاد کی دشتی ہوں تھا ، اور جب ہر محرم کو بدھ کا دن آیا تو سلطان کتبغا نے دشتی آ کر ، حجر سے میں جمعہ پڑھا اور حضرت ہود خلائی کی قبر کی زیارت کی اور اس کے پاس دعا کی اور اوگوں کے واقعات اپنے ہاتھ میں لیے اور ہفتہ کے روز دار العدل میں بیٹھا اور اس نے اور اس کے وزیر فخر الدین خلیل نے واقعات پر مہریں لگائیں اور اس ماہ شہاب الدین بن محی الدین بن النجاس اپنے باپ کے دونوں مدرسوں الزنجانیہ اور الظاہر ہی میں حاضر ہوا اور لوگ بھی اس کے پاس حاضر ہوئے پھر سلطان منگل کے روز دار العدل میں آیا اور جمعہ کا دن آیا تو اس نے حجر سے میں جمعہ پڑھا بھر وہ اسی دن مفارۃ الدم کی زیارت کے لیے چلاگیا اور وہاں دعا کی اور کی حق کیا میں میٹھ گیا اور قراء کی اور کی مال صدقہ دیا اور وزیر خلیلی سار محرم اتو ارکی رات کو جشاء کے بعد جامع میں آیا اور الکا ملیہ کی کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا اور قراء

نے اس نے سامنے بر طااہ راس نے تکم ویا کہ جامع کے اندر فرش مکمل کر دیا جائے تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور سلسل دو ماہ تک فرش کی یکی جالت رہی کیمر دو مار ہودی جانت ہوگئی۔

رورة بن بيرين كي تنهيز كو قاضي تشريب المرين بي المرين في التنواق المين التماس كي بيائ القيما زييد مين ورس ديالور ا بک جماعت اس نے باس حاضر ہوئی تھرسلطان نے دوسرا جمعہ مجرہ میں پڑھایا اور اس نے ساتھ اس کا وزیرا ہن فلیلی بھی تھا جوالیک بہاری کے یا عث کمزور جو چکا تھا اور بھارمحرم کواس نے ملک کامل بن ملک سعیدابن صالح اساعیل بن عا دل کوطبلخا نہ میں ٹویی سیننے کا تھم دیا اور وہ قلعہ میں داخل ہوا اور اس کے دروازے پر ڈھول بجائے گئے پھر سلطان عادل کتبغا ۲۲ رمحرم منگل کی صبح کوفو جوں کے ساتھ دمشق ہے لگا؛ اور اس کے بعد وزیرِ نکلا اور دارالحدیث کے پاس ہے گذرا اور نشانِ نبوی کی زیارت کی' اور ﷺ زین الدین الفارقی اس کے پاس آیا اورالناصر پیرکی تدریس کے متعلق اس سے زبانی بات کی اور زین الدین نے الشامیۃ البراشید کی تدریس کو ترک کر دیا اور قاضی کمال الدین بن الشریش نے اسے سنجال لیا' بیان کیا جاتا ہے کہ وزیر نے شیخ کو دنیا کا پچھسامان ویا تواس نے اسے قبول کر لیا اور اس طرح اس نے نشان کے خادم المعنین خطاب کوبھی کچھ دنیوی سامان دیا اور اعیان وقضا ۃ وزیر کے ساتھ اس کے الوداع كرنے كو باہر نكلےاوراس دن خوب بارش ہوئى جس سےلوگوں كوشفاطلب كى اوراس نے فوجوں كى ميل وغير ہ كودھوريااورتقى توبيهٔ وزیرے الوداع ہے واپس آیا اوراس نے خزانہ کی نگہداشت اس کے سپر دکی تھی اور شہاب الدین بن النحاس کواس نے اس سے معزول کر دیا تھا اور شیخ ناصر الدین نے محرم کے آخری دن 'بدھ کے روز' قاضی بدرالدین بن جماعة کی بجائے الناصریة الجوانیة میں درس دیا۔ اوراس دن لوگوں نے فوج کے درمیان گڑ بڑ ہو جانے اوراختلاف واضطراب کے پیدا ہو جانے کے بارے میں باتیں کیس اورشېر كے نز ديك قلعے كا جودرواز ہ ہےاہے بندكر ديا گيا اورالصاحب شہاب الدين اس ميں كھڑ كى كى جانب سے داخل ہوااور نائب اورامراء نے تیاری کی اورفوج کا ایک دستہ با ب انصر بر کھڑا ہو گیا اور جبعصر کا وقت ہوا تو سلطان ملک عا دل کتبغا اپنے یا نچے یا چھ غلاموں کے ساتھ قلع میں پہنچ گیا اور امراءاس کے پاس آئے اور اس نے ابن جماعة اور حسام الدین حنفی کو بلایا اورانہوں نے امراء ہے دوسری بارصلف کی تجدید کرائی ادرانہوں نے حلف اٹھایا اوراس نے انہیں خلعت دیئے اور حکم دیا کہ امیر حسام الدین لاجین کے نائبین اور اس کے ذخائر کی نگہداشت کی جائے اور ان دنوں میں عادل نے قلعہ میں قیام کیا اور ان کے درمیان وادی فحمۃ میں ۲۹ رمحرم کوسوموار کے روز اختلاف ہوااور بیاس وجہ ہے ہوا کہ امیر حسام الدین لاجین نے دریر دہ امراء کی ایک جماعت کوعا دل کے خلاف متفق کرلیا تھا اور ان سے بیان لے لیا تھا اور جب وہ دمشق سے باہر نکلے تو اس نے عادل کومشورہ دیا کہ وہ خزانہ کواینے ساتھ لے جائے تاکہ دمشق میں کوئی مال باقی ندر ہے جس سے عادل ان سے چے جانے کی صورت میں واپس دمشق آ کرقوت نہ حاصل کر سکے اور وہ رائے میں اس سے جس خیانت کاعزم کیے ہوئے ہے اس میں اس کے لیے محد ہواور جب وہ ندکورہ جگہ برآئے تو لاجین نے امیر سیف الدین بیعاص اور بکتوت الازرق کوجودونوں عادل نتے 'قتل کر دیا اور اس کے سامنے ہے خزانہ اور فوج کو قابو کر لیا اور انہوں نے دیارمصر کا قصد کیا اور جب عاول نے بیزبری تو وہ تنگ اور لمے راستوں سے باہر نکلا اور اس نے ایک دستہ دمشق کی طرف بھیجااور وہ اس میں داخل ہو گیا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کے بعض غلام اس کی طرف واپس آ گئے جیسے زین الدین غلبک وغیرہ ادرشہاب الدین حنی 'انظام حکومت کے لیے قلعہ میں رہااورا بن الشریثی نے صفر کے آغاز میں جعرات کی صبح کوالشامیة البرانیہ میں درس دیااوران ایام میں بہت ہے امور تلیث ہو گئے اور سلطان قلعہ میں بیٹھ گیا اور وہ اس سے باہز ہیں نکلتا تھا اوراس نے بہت

ے ٹیکس نیجوز دیئے اوراس کے مارے میں اس نے احکام کھے جونوٹوں و خانے گئے اور بھاؤ برت گراں دوٹھا اورا مک بورا دوسو در ہم تک پہنچ گیا اور حالات بگڑ گئے اور فراب ہو گئے ۔ اٹائندوا ٹالیہ راجعون ملک مسور لاجس کی اسلام اور کی کی ملطنت :

اور یہ واقعہ یوں ہے کہ جب وہ خزانہ نے کرفی جوں نے ساتھ و پار مشرکو گیا تو ہڑی شان وشوکت نے ساتھ اس میں واغل ہوا
اور بڑے بڑے عوای امراء نے اس سے اتفاق کیا اور اس کی بیعت کی اور اسے اپنا بادشاہ بنا لیا اور وہ ۱۰ رصفر کو جعد کے روز تخت
حکومت پر بیٹھا اور مصرییں خوشی کے شادیا نے بیج اور شہر کو آراستہ کیا گیا اور منابر پراس کا خطبہ دیا گیا اور قدس او خلیل میں بھی خطبہ
دیا گیا اور اس نے ملک منصور کا لقب اختیار کیا اور اس طرح الکرک نابنس اور صفد میں اس کے شادیا نے بیجے اور امرائے ومشق کی
دیا گیا اور اس نے ملک منصور کا لقب اختیار کیا اور اس طرح الکرک نابنس اور صفیہ میں اس کے شادیا نے بیجے اور امرائے ومشق کی
ہوئے بلکہ قلعے کے میدان میں اتر گئے اور انہوں نے عادل کی مخالفت اور حاکم مصر منصور لاجین کی اطاعت کا اظہار کیا اور امراء
ہماعت در جماعت اور فوج ور فوج اس کے پاس گئے اور عادل کی محکومت بہت کز ور ہوگئی اور جب اس نے اپنی حکومت کی کزوری کو
دیکھا تو اس نے امراء سے کہا وہ خشد اش اور میں ایک بی چیز ہیں اور میں اس کی مح واطاعت کرنے والا ہوں اور قلعہ میں وہ جس چگہ میں بیٹھ جاتا ہوں 'تم اس سے خطوک آب بی تین کر واور دیکھوکہ وہ کیا کہتا ہے اور الیکی خطوط لے کر آئے جن میں قلعہ اور عاول
کی تکہداشت کا تھم تھا اور لوگ فتنہ وف اور وقام نے قلعہ کے اردگر دا تر دھام کیا ہوا تھا حتی کہ در واز سے جند قلی میں گر پڑی اور
کی تاب النصری کھڑی کھی تھی اور توام نے قلعہ کے اردگر دا تر دھام کیا ہوا تھا حتی کہ ان کی ایک جماعت خندق میں گر پڑی اور
کیس کے کھولوگ مرگے واور اتو ارکی جب کومو دین نے جامعہ خیاں میں اس کے لیے دعا کی اور بر آب یہ تاب خاص کو خند قبیل میں گر بڑی اور
کی جھولوگ مرگے واور اتو ارکی جب کومو دین نے جامعہ خیاں میں اس کے لیے دعا کی اور بر آب یہ تاب تاب دیاں گراہ دور کی دور میں اس کے ور میاں کی اور دیا کی دور کر دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کر دی کی دور کیا کی دور دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر کی دور کی دور کر کر دور کی دور کی دور کی کی دور کی کر کی دور کی دور کی دور کر کر کر

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُوتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَآءُ وَ تُعَزُّ مَنْ تَشَآءُ ﴾

لوگوں نے اتوار کی سے کی تو قضاۃ اورامراء اکھے ہوئے اوران ہیں غراوالعاد کی دارلسعادۃ ہیں تھا پس انہوں نے منصور لاجین کے لیے پیان کیا اور شہر میں اس کا اعلان کر دیا گیا' کہ لوگ اپنی دکا نیں کھول لیں' اور انصاحب شہاب الدین اور اس کا بھائی زین الدین محتسب رو پوش ہو گئے' اوراس نے والی ابن النشائی کوشہر کا محتسب بنادیا پھر زین الدین ظاہر ہو گیا اوراس نے حسب دستور احتساب کا محکمہ سنجال لیا اور اس طرح اس کا بھائی شہاب الدین بھی ظاہر ہو گیا اور نائب شہر غرلو اور امیر جاعان دیار مصر کو چلے گئے کہ سلطان کو بتا نمیں کہ اس کے مطابق پیان ہو گیا ہے اور سلطان کا خطآیا کہ وہ ارصفر کو جمعہ کے روز تخت پر بیٹھا ہے' اور شاہانہ شوکت کے ساتھ ۱۲ ارصفر کو قاہرہ سے گذرا ہے اور اس پر خلاقی خلعت تھا اور امراء اس کے آگے تھے اور اس نے امیر سیف الدین سنقر المعمور کو تا بر معرکی نائب مقرر کیا ہے اور امرائے دمشق کا ایک گروہ بھی آگیا اور قاضی امام الدین قروین حیام الدین جاعان سلطان کی طرف الدین ما کئی مطلوب ہو کر دیار مصر کی طرف گئے اور دار السلطان کے استادا میر حسام الدین اور سیف الدین جاعان سلطان کی بیعت کرنے کا ذکر الدین ما کئی مطلوب ہو کر دیار مصر کی طرف گئے اور دار السلطان کے استادا میر حسام الدین اور میں اس کی بیعت کرنے کا ذکر الدین ما کئی مطلوب ہو کر دیار مصر کی طرف گئی کے بعدا ہے مؤ کہ محلف دینے اور آئی زبان میں اس کی بیعت کرنے کا ذکر

۔ کیا کہ وہ کا بھر کے متعلق راضی ہے اور نتم کے احد قامیصہ نید تعمین بیوا اور نقی البرین تو یہ فی وزارت کے فرامین آئے اورای نے شہاب الدين أني ومعزول كرومااورزين الدين خني كابعائ امين الدين بيسف ارثلي روي و بيتسي الدين ايلي كادوست تفامحتسب مقرر كرديا ۔ اورامیر سیف اللہ نے بل مسوری 1 امرینے ۱۱۱ ول جندی کے کشام کی نباہت کے لیے مثل آیا اورسیف اللہ بن فرا والعاد ل کی مجانبے وار انسعاوة میں اترا اور تمام فوج اس کے استقبال وَقعی اور جمعہ کے روز اس نے ججرے میں آئر نماز پڑھی اور جمعہ کے بصراوقاف واملاک کے ہالکوں کی رضامندی کے بغیران کی کفالتوں کے ابطال کے بارے میں سلطانی حسامی خطیرُ ھا'اے قاضی محی الدین بن فضل اللهُ افسر دیوان انشاء نے پڑھااورشبر میں اعلان کر دیا گیا کہ جس سے ناانصافی ہوئی جووہ منگل کے روز دارالعدل میں آئے اوراس نے امراء پیشرؤ ول ارباب مناصب لینی قضا ة اور کاتبول کوخلعت دیئے اورا بن جماعة کودوخلعت دیئے ایک قضا ة کا اور دوسرا خطابت کا۔

اور جب ماہ جمادی الآخرہ آیا توایلجی نے آ کرخبر دی کہشام میں بدرالدین بن جماعة کی بجائے امام الدین قزوینی کوقاضی مقرر کیا گیا ہے اور خطابت ابن جماعۃ کے پاس ہی ہے اور القیمر یہ کی مذر کیں بھی جوامام الدین کے ہاتھ میں تھی ابن جماعۃ کودے دی گئی ہے اور اس بارے میں سلطان کا خط آیا اور اس میں اس کا اکرام واحتر ام کیا گیا تھا' پس اس نے ۲ رر جب جمعرات کے روز القیمر پیرمیں پڑھایا اورامام الدین ۸ر جب کو بدھ کے دن نماز ظہر کے بعد دشق آیا اور العادلیہ میں بیٹھا اور لوگوں کے درمیان فیصلے کیے اور شعراء نے قصا کدیں اس کی مدح کی ان میں ایک قصیدے کامطلع یہ ہے۔

'' ز ما نتنگی کے بعد آ سائش ہیں تبدیل ہو گیا ہے اور شام کی سرحدیں' خوشخبری ہے مسکرار ہی ہیں''۔

اور دمشق میں داخل ہوتے وقت اس کی حالت بیتھی کہاس پرسلطانی خلعت تھااوراس کےساتھ قاضی جمال الدین الز دا دی تھا جو مالکیہ کا قاضی القضاۃ تھااس پربھی خلعت تھااور سفر میں اس نے امام الدین کی سیرت کی تعریف کی اوراس کے حسن اخلاق اور حسن احوال کا ذکر کیااوراس نے ۱۵ رر جب بدھ کی صبح کواینے بھائی جلال الدین کے نائب عدالت مقرر ہونے کے متعلق بتانے کے بعدالعاد ایہ میں درس دیا اور دیوان صغیر میں خلعت بہن کر ہیٹھا' اورلوگ اے مبار کیا ددیئے آئے اوراس کا حکمنا مہ جمعہ کے دن نماز کے بعد الکمالی کھڑ کی سے نائب سلطنت اور بقیہ قضاۃ کی موجو دگی میں پیڑھا گیا' اسے شرف الدین الفز اری نے پیڑھا اور شعبان میں خبرآئی کیشس الدین الاعسر نے دیا مصرمیں تجبری کی سرشتہ داری اور وزارت دونوں عبدے انتھے ہی سنجال لیے ہیں اور دمشق خبرآئی کی مشس الدین الاعسر نے دیا میں کچہری کی نگہداشت زین الدین صصری کی بجائے فخر الدین بن السیر جی نے سنبیال لی ہے پھراسے ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں آمین الدین بن ہلال کے ذریعےمعز ول کر دیا گیا اور کمال الدین بن الشریشی کے قاہر ہ میں غائب رہنے کی وجہ سے زین الدین الفارقي كوالناصريه كےساتھ الشامية البرانية بھي واپس كرديا گيا۔

ادر ۱۴ رز والقعده کوامیر شمس الدین قراسفقر منصوری نائب دیارمصر نے لاجین اور اس کے ساتھ امراء کی ایک جماعت کو گرفتار کرلیا اورمصروشام میں ان کے اموال وذ خائز کی نگرانی کی گئی اور سلطان نےمصر کی نیابت پرسیف الدین منکوتمر الحسامی کومقرر کیا اور جن امراءکواس نے گرفتار کیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسے خراب کیا تھا اور عادل کے خلاف کتبغا کی بیعت کی تھی اور شخ کمال الدین الشریثی آیا اوراس کے پاس الشامیۃ البرانیہ کی بجائے الناصریہ کی تدریس کا حکمنا مدتھا اورامیرشس الدین نے سنقر الاعسر وزیرمهم کو پکڑلیااور۱۳۷رز والحجه کو ہفتہ کے روز کچبری کو درست کیااورمهمروشام میں اس کےاموال وذ خائر کی نگرانی کی اور ذوالحجه

میں مصرمیں اعلان کیا کیا کہ ذمیوں میں ہے کوئی محف محموزے اور فچری سوار نہ مواور ان میں جو محض ان پر سواریا یا گیا اس ہے اسے کے لیا جائے گا اور اس سال سلطان ملک مؤید ہزیرالدین داؤ دین ملک مظفرنے جس کا ذکرائ سے پہلے سال ہو چکا ہے بیمن پرقبضہ کرلیا۔

# اس سال میں وفات یانے والے اعیان

#### مصرك حنابله كا قاضي القضاة:

میں فیصلہ دیا اور آپ اپنی سیرت اور فیصلہ میں قابل تعریف تھے آپ نے صفر میں وفات پائی اور مقطم میں دفن ہوئے اور آپ کے بعد شرف الدين عبدالغني بن يجيٰ بن محمد بن عبدالله بن نصر حراني ديارمصرك قاضي ہينے -

#### لينخ امام حا فظ عفيف الدين:

۲۲۵ ھ میں پیدا ہوئے اور کثیر سے ساع حدیث کیا اور پچاس سال مدینہ نبویہ کے ہمسائے رہے اور ان میں بے در بے جالیس حج کیے اوردمشق میں آپ کا جنازہ غائب پڑھا گیا۔

# ينخ شيث بن شيخ على الحريري:

آپ نے حوران کی بستی بسر میں ۱۳رر بیج الآخر کو جمعہ کے روز وفات پائی اور آپ کا بھائی اور فقراء دمشق سے آپ کے بھائی حسن الأكبرے تعزیت كرنے كے ليے وہاں گئے۔

### الشيخ الصالح المقرى:

جمال الدين عبدالواحد بن كثير بن ضرغام المصري ثم الدمشقي السبع الكبيراور الغزاليه كے نقيب آپ نے سخاوی كوسنايا اور ساع حدیث کیا' آپ نے آخر جب میں وفات پائی اور جامع اموی میں آپ کا جناز ہ پڑھا گیا اور شیخ رسلان کے گنبد کے پاس آ ڀ کو دفن کيا گيا۔

#### واقف السامريية:

صدر کبیر سیف الدین ابوالعباس احمد بن محمد بن علی بن جعفر بغدادی سامری ہیں سامریہ کا وقف کرنے والا جو دمشق میں الكروسية كى جانب ہے اور بيآ پكاوہ گھرتھا جس ميں آپ رہائش ركھتے تھا ورو بيں آپ دُن ہوئے اور آپ نے اسے دارالحدیث اور خانقاہ کے طور پر وقف کر دیا اور آپ دمشق منتقل ہو گئے اور آپ نے اسے دارالحدیث اور خانقاہ کے طور پر وقف کر دیا اور آپ دمثق منتقل ہو گئے اور آپ نے وہاں مدت تک اس گھر میں اقامت رکھی اور قدیم زمانے میں پیگھر ابن قوام کے گھر کے نام سے مشہور تھا اس نے اسے گھڑے ہوئے بتقروں سے تغییر کیا تھا اور سامری بہت مالدار ٔ خوش اخلاق اور حکومت کے ہاں معظم اور اچھی معاشرت والاتھااس کے اشعار شاندار اور اچھوتے تھے آپ نے ۱۸رشعبان کوسوموار کے روز وفات پائی اور آپ کو بغداومیں وزیر ا بن العلقمي کے ہاں بھی بڑا مرتبہ حاصل تھا اور اس نے معتصم کی مدح کی اور اس نے اسے قیمتی سیاہ خلعت دیا پھر آپ شاہ حلب ناصر

كے زمانے ميں دمثق آئے اوراس كے بال بھي مرتبہ حاصل كرااور اہل حكومت نے آپ كے باءے ميں چھني كي قو آپ نے ان كے متعلق بحررجز میں ایک قصیدہ تصنیف کیا جس کے باعث آپ نے ان کےخلاف ایک درواز ہ کھول دیااور بادشاہ نے ان ہے میں ہزار دینار کا مطالبہ بیا تو انہوں نے آپ کی بہت تعظیم کی اور آپ لے ذریعے اپنی اغراض کے قریب ہوئے اور آپ نے حضرت ہی كريم من تقام كى مدح ميں بھى ايك قصيره كہا ہے اور مافظاد مياطى نے آپ كا شعار ميں ہے بچھا شعار لکھے ہیں۔

#### رصيف ميں التفيسيه كا وقف كرنے والا:

الرئيس نفيس الدين ابوالفد اءاساعيل بن محمد بن عبدالواحد بن اساعيل بن سلام بن على بن صدقة الحراني ' آپ دمشق ميں تعدیل کرنے والے ایک گواہ تھے اور آپ ایک وقت میں بتیموں کے نگران ہے اور آپ بہت مالدار تھے' آپ ٦٢٨ ھامیں پیدا ہوئے اور ساع حدیث کیا اور اپنے گھر کو وقف کر کے دارالحدیث بنا دیا آپ نے مہر ذوالقعدہ کو ہفتہ کے روز ظہر کے بعدوفات یائی اوراتوار کی صبح کواموی میں جناز ہ پڑھے جانے کے بعد آپ کو قاسیون کے دامن میں دفن کر دیا گیا۔ يشخ ابوالحن المعروف بالساروب الدمشقي:

آ پ كالقب مجم الدين تھا' حريري نے آپ كے حالات كو بہت طول ديا ہے اور آپ كى كرامات اور علم الحروف وغيرہ ميں آپ کی باتوں کو بیان کیا ہے اور اللہ ہی آپ کے حال کو بہتر جا متاہے۔

اوراس سال قازان نے امیر نوروز کوتل کر دیا جواس کے ہاتھ پر اسلام لایا تھا اور بینوروز وہ تھا جس نے اس کی تابعداری کی اوراس نے اسے دعوت اسلام دی پس وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے ساتھ اکثر تا تاری بھی مسلمان ہو گئے بلاشبہ تا تاریوں نے قازان کے دل کواس کے خلاف مشوش کر دیا اور اسے اس سے برگشتہ کر دیا اور و مسلسل ای کیفیت میں رہاحتیٰ کہ اس نے اسے قل کر دیا اور ان تمام لوگوں کو بھی قتل کر دیا جواس کی طرف منسوب ہوتے تھے اور قازان کے ہان بینو روز' تا تاریوں کے بہترین امراء میں سے تھا اوراين اسلام مين راست باز عبادت گذاراوراذ كارونوافل والاتهااورالجيد رحمه الله نے اس كا قصد كيااورا سے معاف كرديا اوراس کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور انہوں نے سبیحییں اور ہیا کل بنائے اور جمعہ اور جماعات میں حاضر ہوئے اور قر آن پڑھے۔

#### D494

اس سال كا آغاز ہوا تو الحاكم ٔ خليفهٔ اور سلطان لاجين اور نائب مصر منكوتمر اور نائب دمشق قتجق تقااور • ا صفر كوجلال الدين بن حسام الدین نے اپنے باپ کی جگہ دمشق میں قضاء سنجالی اور اس کے باپ کومصرطلب کیا گیا تو وہ سلطان کے پاس گھبر ااور اس نے اپنے تشم الدین السروجی کی بجائے مصرمیں حنفیہ کا قاضی القضاۃ مقرر کیا اور اس نے اپنے باپ کے دونوں مدرسوں الخاتو نیہ اور المقدمیہ میں پڑھایا اور مدرسة القصاعین اورالشبلیہ کو چھوڑ دیا اورا پلجی کے ہاتھ سلطان کے اس معرکہ سے بچ جانے کی خبر آئی جس میں وہ گھر گیا تھا اور خوثی کے شادیانے نج گئے اور شہر کو آراستہ کیا گیااور وہ پولوکھیاتا ہواا پے گھوڑے ہے گریڑااوراس کا حال شاعر کے اس قول کی مانند تھا تونے گرفت'احسان اورمعرفت کوجمع کرلیا اوران سب کوگھوڑ انہیں اٹھا سکتا۔ اوراس کے ہاتھ نائب سلطنت کے لیے تکم اور

خلعت بھی آیا سواس نے حکم کو پڑھا اور چوکھٹ کو بوسہ دیا اور ربیج الاقال میں الجوزیہ میں عزالدین ابن قاضی القصاۃ تقی الدین سلیمان نے درس دیا اورامام الدین شامعی اور اس کا بھائی جلائی الدین اورفضلاء فی الیب جماعت اس نے پاس حاضر بھوٹی اور تدریس کے بعد وہ بیٹی گیا اور اسٹ بایہ کی ابازیت سے اس کی طرف نے فیصلے کیے۔

اور رئیج اازول میں قاضی القصاۃ تنی الدین ہن دقیق العید ناراض ہوکیا اوراس نے بی روز تک مصر میں فیصلہ کرنا کھوڑ دیا چر
اس نے اس کی رضامندی جا ہی اوروہ والیس آگیا اورانہوں نے اس پرشرط عاکد کی کہ وہ اپنے جیٹے محب کونا کب مقرر مذکر ہے اور اس بی اس کے مدرس قاضی شمس الدین بن المعرجن فی نے خطبد دیا اور اس وقت مشہور ہوگیا کہ بعر الدین بیسری کو گرفتار کرلیا گیا ہے اور دیار مصر میں اس کے مدرس قاضی شمس الدین بن المعرجن نے نے خطبد دیا اور اس وقت مشہور ہوگیا کہ بعر الدین بیسری کو گرفتار کرلیا گیا ہے اور دیار مصر میں اس کے اموال کی گرانی کی گئی ہے اور سلطان نے علم الدین الردیداری کے ساتھ حمدون کے شیلے کی طرف ایک دستہ بھیجا اور اس نے اسے خدا کے فضل سے فتح کرلیا اور اس کی اطلاع کا رمضان کو وہشق آئی اور خلیلیہ ویران ہوگیا اور وہاں ظہری اؤ ان دی گئی اور سے رمضان کو بدھ کے دن اس پر قبضہ ہوا تھا بھر اس کے بعد مرغش فتح ہوا اور خوشی کے شادیا رکھیں جن سے سالوٹری گھوڑ ہے کوقا بوکرتا ہے اور علم الدین الردیداری کے پاؤل میں پھرلگا۔

الدین شخرطقصبا کی ران میں وہ دولکڑیاں گئیں جن سے سالوٹری گھوڑ ہے کوقا بوکرتا ہے اور علم الدین الردیداری کے پاؤل میں پھرلگا۔

اور سے ارشوال مجملہ کے دن شخ تھی الدین بن تیمیہ نے جہاد کے لیے وقت مقرر کیا اور اس کے بارے میں ترغیب دی اور عام رکھا۔ وقت مقرر کیا اور اس کے بارے میں کوئی کوئی کوئی ہو گھی الشان بھریور مقررہ وقت تھا۔

اوراس ماہ میں' ملک مسعود بن خصر بن الظاہر بلا دالاشکری سے جہاں وہ اشرف بن منصور کے زمانے سے ٹھہرا ہوا تھا دیار ممرکو واپس آیا اور سلطان نے رسالے کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس کی تعظیم کی اور اس کا اکرام کیا اور اس سال امیر خصر بن الظاہر نے مصر یوں کے ساتھ جج کیا اور ان میں خلیفہ الحاکم بامر اللہ العباسی بھی شامل تھا اور ماہ شوال میں مدرسیمین بیٹھے جسے مصر کے نائب سلطنت نے تعمیر کیا تھا اور وہ المنکو تمرید تھا جو باب القنظرہ کے اندر ہے اور اس سال' بلا دسیس میں دوقلعوں تمیص اور مجم پر قبضہ کرنے کی وجہ سے خوشی کے شادیا نے ہیجے۔

اوراس سال بلا دمصر سے ایک دستہ اپنے اصحاب کی مدد کے لیے بلادسیس پہنچا اور وہ تقریباً تین سوجانباز تھے اور ۱۵ ارذوالمجہ کو امرعز الدین ایب الحموی کو گرفتار کرلیا گیا جوشام کا نائب تھا اور اس کے اہل واصحاب کے امراء کی ایک جماعت بھی گرفتار ہوئی اور اس سال دمشق میں پانی کی بہت کی ہوگئی حتی کہ بعض جگہوں میں وہ انسان کے گھٹوں تک نہیں پہنچتا تھا اور زکل میں بھی چلو بحر پانی باتی ندر ہا ور نہ وہ صرین کے بل تک پہنچتا تھا اور شہر میں برف کا بھاؤگر اس ہوگیا اور نیل مصرمیں بہت زیادہ یانی تھا۔

# اس سال میں وفات پانے والے اعیان

شيخ حسن بن شيخ على الحريري:

آ پ نے رہی الاوّل میں بسربستی میں وفات پائی'اور آپ جماعت کے بڑے آ دمیوں میں سے تصاور آپ کے حسن

معاشرت اور سن اخلاق کی وجہ ہے اوگوں کا میلان آپ کی طرف قعا آپ ۱۴ ھیں پیدا ہوئے۔ صدر کبیر شہاب الدین :

شيخ شمس الدين الايكي

محد بن ابی بکر بن محمد الفاری جوالا کی کے نام سے مشہور ہے آپ جلالین کے مشکل مقامات کوحل کرنے والے ایک فاضل بین خصوصا اصلین منطق اور علم الاواکل کے معصلات حل کرتے ہیں اور ایک وقت آپ نے مصر میں مشیحة الشیوخ کوسنجالا اور اس سے قبل آپ الغزالید کے مدرس مشیحة آپ نے المزق استی میں جمعہ کے روز وفات پائی اور ہفتے کو وفن ہوئے اور لوگ آپ کے جنازے میں پیدل چلے ان میں قاضی القضاۃ امام الدین قزو بی بھی شامل مسی نیم مرمضان کا واقعہ ہے آپ قبرستان صوفیہ میں شیخ شملہ کے پہلو میں وفن ہوئے اور آپ کی تعزیت خانقاہ سمیسا طبیہ میں ہوئی اور آپ کے جنازہ میں بہت لوگ شامل ہوئے اور آپ بہت سے علما ، کے داوں میں معظم شھے۔

#### صدر بن عقبه

ابراہیم بن احمد بن عقبہ بن ہبة اللہ بن عطا البصر اوی آپ نے پڑھایا اور دہرایا اور ایک وقت میں حلب کی قضا سنبھالی پھر اپنی و فات سے قبل مصر کی طرف سفر کیا اور ایک حکمنا مہ آیا جس میں حلب کے قاضی القضاۃ کا ذکرتھا اور جب آپ دمشق سے گذر بے تو اس سال کے رمضان میں وہیں فوت ہوگئے آپ کی عمر ۸۷سال تھی 'آ دمی بوڑھا ہوجا تا ہے تو اس کے ساتھ دوخصلتیں بوڑھی نہیں ہوتیں 'حرص اور آرزوؤں کا دراز ہونا۔

#### الشهاب العابر:

احمد بن عبدالرحمٰن بن عبدالمنعم بن نعمة المقدى الحسنبلي 'شهاب الدين رؤيا کی تعبير کرنے والے' آپ نے کثیر سے ساع کيا اور حدیث روایت کی اور آپ فوان میں مہارت حاصل تھی اور اس ہارے میں آپ کی اور حدیث روایت کی اور آپ فوان میں مہارت حاصل تھی اور اس ہارے میں آپ کی ایک تصنیف بھی ہے جس میں وہ عجیب وغریب باتین نہیں پائی جاتیں جو آپ سے نقل کی جاتی ہیں آپ ۱۲۸ ھیں پیدا ہوئے اور و القعدہ میں فوت ہوئے' اور باب الصغیر میں دفن ہوئے اور آپ کا جنازہ بھر پورتھا۔رحمہ اللہ تعالی

